



جلد45 • شبارہ 11 نومبر 2015 • زرسالانه 800 روپے • تیست نی پرچاپاکستان 60 روپے • پۆسىنىكىنىنىبر215كراچى74200 • ئون:35895313 (021) ئىكىر35802551 (021) hotmail.com (021) مۇرىتىنىكىر



المان المناهجة والمستعد ابن حسن برنتنگ بريس هاكى استيديم كراچى

## کسیطرحبھی

جون ا<u>م</u>ليا

لیول میری پینے سے لگا کیا موج رہا ہے؟ سامنے آ کے بیٹے ....کہ تی بہلے۔جانے کیا ہو گیا ہے کہ تی ہیں لگ رہا۔ ہاں بھائی بڑی وحشت ہے، بڑی بیزاری ہے۔ ہم اپنے آپ میں بری طرح آن مجنے ہیں۔ بیا ہے آپ جی مجبول ہونے اور ا ہے آب سے تنگ آ جانے کا آزار بڑا ہی جان لیوا ہے۔ تی میں آتا ہے کدائی بڈیاں پہلیاں ایک کردوں ، اپنا ٹینٹوا چبا جاؤں۔ اپنی ذات کے جس میں سانس لیما تواپیا ہے جسے جانکی میں زندہ رہنا۔ اور آزاری آخرتو کس سوچ میں ہے۔ تو بھی تو پھھ بول! یمی کداس طرح آخر کیے گزرے گی ؟ یمی تو میں جمی سوچا ہوں ، جاہے ہارے اندر جنت کی ہوا تھی ہی کیوں نہ جل رہی ہوتیں اور ہمارے وجود میں جنت کے چشمے ہی کیوں نہ بہدرہے ہوتے چرجمی اپنی ذات کی تیددوز رخ سے کم نہ ہوتی جب کہ ہما را اندرون توخودسب سے بڑا دوزخ ہے۔ آخروہ کیےلوگ ہوتے ہیں جواپی ذات میں بندرہے ہیں اور کہتے ہیں کہ میں ا ہے یا ہر سے معلا کیا سروکار .....اور میہ بڑے جانے ہوئے اور مانے ہوئے لوگ ہوتے ہیں۔ان سے زیادہ یہ بات جانے والے کم بی ہوں مے کنفس کی سب ہے اچھی حالت کون سی ہے اورسب سے بری حالت کون سی ہے؟ بیٹو کیابڑ بڑانے لگا اور سے تو نے کن بکواسیوں کی بات شروع کر دی جوا پئی ذات میں بندر ہے ہیں اور کہتے ہیں کہ بھلا جمیں ایسے باہر سے کیا سرو کار۔ بد ذات۔ پیاہے اندر ہوتے ہی کب بیں جو باہرتکلیں۔ کھو کھنے۔ تو ان بے حسوں ادر بے حیاؤں کی باتیمی کر کے میرا حی نہجلایا کر خبر دار جواب ان بدر دحوں کا تا م لیا۔ بیزندگی کے گورستانوں میں منڈلاتے پھرتے ہیں کہ بدی کی کوئی لاش مجود کے نکالیس اوراے اپنے او پر منڈھ کر بستوں میں آئی اور روگ پھیلائی ۔ یہ تونے اچھی کمی کہ یہ لوگ اپنی ذات میں رہتے ہیں۔کیا تو ميں جانا كەبدداتى .... بنات بوتى ب- بال بيب كەب بابرے بمائح بى اورلاشوں مى اسى ليے تھكانے دموند تے میں۔ زات میں رہنا بھی کوئی نداق تونبیں ہے۔ کیا یہ کوئی آ زمایش ہے؟ اس سے کڑی آ زمایش اور کیا ہوسکتی ہے کہ آ دی اپنی پہلوں میں مجتنا سیک رہا ہو۔اگر انسانوں میں سے پھوانسان اس آن مالیش میں پڑھتے ہوں تو کیا انہیں اس پرخوش ہونا جاہیے؟ جب تو یہ کہتاہے کہ میں اپنی پہلیوں میں پینسا ہوا ہوں یا اپنی اوجیزی میں تھری بنا پڑا ہوں تو کیا اپنے آپ کو یا کسی اور کوکوئی خوش خبری سنا تا ہے؟ کیا بہت دم کھٹ رہاہے؟ بس یم میرامجی حال ہے۔ یہ کیسا ہونا ہے، یہ تو بہت بی عذاب تاک ہونا ہے۔ ندہونے کا آرام شاید بہت بڑا آرام ہوتا ہوگا۔ ہاں شاید .....ا تنانشہ کہ ہوش بی ندر ہے۔خون کے محونث بی اور جی منہیں مماکی نہیں۔ابزبان اورمحاورے کی جاشن کھے مزونہیں دیتی۔بس چیکا ہی رہ۔ ہاں تونے ٹیمیک کہا۔اب تو اپنی کوئی بات بھی ا جي نبيل لگتي ۔ جب اپنا آپ ہي برا لگنے لگے تو پر پر جو بھي اچھائيس لگتا۔ بھلاتو اپنے آپ کوکيسا لگتا ہے؟ ميں اپني صورت تک ہے بیزار ہوں۔ میں این اس کمان تک سے اکتا چھ ہوں کہ میں ہوں۔جونہ ہونے کی طرح ہے وہ آخر ہے بھی کیوں۔ تو نے مراجی خوش کردیا۔ اگر جاں کن ، جاں کن کا جی خوش کرسکتی ہو۔ دمسازی اور عمکساری اسے کہتے ہیں۔ بس بھی پہر میر انجی عالم

باہری ہوا اب کسی ہوگی؟ وہی ہی ہوگی جیسی تھوڑ کر ہم اپنے اندر ہماگ آئے تھے۔ ہماگ آئے تھے یا باہری ہوا اب کسی ہوگی؟ وہی بھی تھی جیسی تھوڑ کر ہم اپنے اندر ہماگ آئے تھے۔ ہاگ آئے تھے یا کھر بڑے گئے تھے۔ ہاں یوں کہ لے، ہوا ہی بھی تھا۔ پرایک بات اور ہادرہ یہ ہے کہ باہری ہوا کا کیا کہنا۔ باہری فضا کا بھلا کیا کہنا۔ اندر تورا نگانی ہی را نگانی ہے۔ ندامت ہی تدامت ہے۔ ہم جو تھے، ہم جس سے بھلا کون کون را نگاں گیا ہوگا۔ جنہیں را نگاں نہ جانا چاہیے تھا، وہی بری طرح را نگاں گئے ہوں کے اور انہی کو اپنے را نگاں جانے کا دکھ بھی ہوگا۔ را نگانی کے جنہیں را نگاں نہ جانا چاہری ہوا تھی بھی ہوگا۔ را نگانی کے ایسانہ ہوتا تو اور کیا ہوتا؟ باہری محن بھی اندری معن سے پھھ کو نہی اور یہ دفعا میں تم تھا اور دوا میں زہر۔ ہوا کا وہ زہرا ورفعا کا وہ تھر میر کی ہلاکت اور ذہن کی ہر ہوگیا؟ کیا ہم اپنے اندرای طرح کرا ہے رہی ؟ میں تو کہنا ہوں کہ اندری ہلاکت سے تو معردی ہلاکت ہے رہی ؟ میں تو کہنا ہوں کہ اندری ہلاکت سے باہر نگانا ہو ہے۔ اندری زندگی۔ کی جسی موت ہے اور باہری موت بھی زندگی۔ کی جسی تو کہنا ہوں کہ اندری ہلاکت سے باہر نگانا ہو ہیں ہی طرح اپنے آپ سے باہر نگانا ہے باہر نگانا کہ بے باہر نگانا ہو ہے۔ اندری زندگی۔ کی جسی موت ہے اور باہری موت بھی زندگی۔ کی جسی طرح آپ ہے آپ سے باہر نگانا ہے باہر نگانا کہ بے اندرائی اندری موت ہی زندگی۔ کی جسی طرح آپ ہے آپ سے باہر نگانا کہنا ہوں کہ اندری دیکھ کے باہر نگانا





لیجے جناب نومبر 2015ء کاشارہ پرسے احساس دلانے آئیا ہے کہا یک ادر میسوی سال اینے اختیام کی جانب رواں ہے۔ آتے جاتے ہے موسم ..... سورج کے طلوع اورغروب ہونے کے اس کھیل پر جوذراتو جددی جائے تو ادراک وشعور کے گئی در دا ہوتے محسوس ہوتے این مر ..... بشر ہے کہ مہد سے لحد تک ہے اس دورانے کا استعال سلیقے سے کرنا سکھ بی نیس یا تا ہیں ایجھے برے اعمال میں پیم معروف ر ہتا ہے جی کہ سورج غروب ہونے کا ونت آ جا تا ہے ۔ حادثات و دا قعات اور جپوٹی بڑی آ زمانشیں انسان کوانفرادی اور اجہا فی طور پر بہت کر سوچنے ، بھنے اور سکینے کاموتع دیتی ہیں۔ پھیلے دنوب دوران نج استِ مسلمہ پردوبارتم کا پہاڑٹو تا۔ پہلا کرین کرنے اور دوسرامنی م بملڈر کا دلخراش سانحہ .... شہدا، زخی اور لا بتا افراد کاتم ..... لواحین کے ذہنوں میں اہمرتے سوالات کی اذیت ..... سفارت خانے کی مایوس کن اہلیت اور پھر دوران جج تعمیراتی کام جاری رکھنے کا سبب .....منی میں جاج کا غلط ست سے بڑھنے والا ریلا اور پولیس کی کارکردگی .... کے الزام دیا جائے ....کون ہے جو دلوں کا بوجھ الکا کرسکے۔ کیا بیسب ملکی ادر بین الاقوا کی سطح پر ہمارے انفرادی ادر وہ پہلا قدم جو اس سنر کے لیے محر سے نکالیا ہے اور آخری مرسلے تک ....کیا دہ ہماری پوری زندگی کو ایک ممل ضابطہ اور طریقہ نہیں سكماتا ..... عمر من يحاس بلے كوبملا كهاں اتى فرمت كيان باتوں پرغور كرے .....اكرايا ہوتا توا قبال كے خواب كى يتعبير بركز ند ہوتى ع جمی مورت میں ہارے یہاں نظام رائع ہے۔ اند میر تگری جو بٹ راج .....اگر چہ بہت معمولی میات ہے مگر ٹیکسز کے نام پرعوام سے جورتم بوری جاتی ہے کیا وہ عوام کی فلاح پرخرج ہوتی ہے ....تعلیمی معیار کود کھا جائے تو وہ طبقاتی مشکش کا شکار نظر آتا ہے۔ مجمعی تخواہ نہ کے پراسا تذہ کا دھرنا اور کہیں اساتذہ دولت کمانے کی مشین ، جبکہ طالب علم کے دل بی علم حاصل کرنے کے بجائے مرف ذکری حاصل كرنے كى تمنا .....ايے بي سائنس اور ديكر شعبہ جات ميں كيے ترتی ممكن ہوسكتى ہے۔ 9 نومبر شاعر سترت علامہ اقبال كى يا دولا تا رہے كا اور ہمیشد میرحوالہ پاکستان کی تاریخ کو ذہنوں میں زندہ کرنے کاسب بنتارے کا .....ادر جناب زندہ دلیکامظیر تو ہماری میمغل بھی ہے جو ہر مورت دمارے ساتھ رونق میں امنافے کا سبب بنتی ہے تو چلیے جیتے ہیں ....

Æ ظفر الله وڑائے، وہاڑی ٹی سے تشریف لائے ہیں ''آپ لوگوں سے وابستہ تو کائی عرصے سے ہوں ، رابطہ کرنے کی کوشش آج المردبامون - (فوش آمدید) سسینس اور جاسوی و انجسٹ پڑھنے کاشوق بھے میرے والدمرجوم سے ورثے میں طا۔ زندگی کے مسائل سے نے دین ہٹانا ہوتو میری جائے پناہ سینس بی ہوتا ہے۔ دلفریب دمنفرد ٹائٹل کیے سینسِ جلدمل کیا۔ آپ کا بچ بول اداریہ کلی حالات پر آپ و كورى نظر كا ثبوت موتا ہے۔ يا كتان كے ليے آپ كى دعاؤں كے جواب ميں ہم بھى كہيں كے آمين ميں اس يا كتان ہے تو ہم ہيں۔ انتائيه من جون ايليا مهاحب كي تعريف نه كرنا ، ناانعها في موكى كيونكه بيه باك انسان هاد بي جذبات كي ترجما في كرتا به اوران كامژوه برا حركى باركها، بال ميريج بحقيقت ب، واتعي ايها موجائة توكيا بات ب، بم پاكستاني زندگي كى بنياوى سمولتوں، حقوق اورخوشيول يے ا محروم ہوتے جارہ ایں۔جون ایلیا زندہ باو۔اب چلتے ہیں اپن مخفل کی جانب کہ یہ پورے ڈائجسٹ کی جان ہے۔ میں شروع میں صرف تبیرے بی پڑھتا تھا اور لطف اندوز ہوتا ، کہانیاں پڑھنے کا شوق دچہ کا جھے میرے والدمرحوم سے پڑا۔ پھرتوبیسب لازم وکمزوم بن کیا۔ ملے بھی تیمرہ لکھنے کا خیال نہیں آیا۔ پھر کچھ با میں ایسی ہو یمیں کہ آپ تک پہنچنا ضروری تھا۔ اس مخل میں اب زیادہ تریخ لوگ ہیں، پرانے نظار کوں کی کی بہت محسوں ہوتی ہے کہ ہرایک کا اپنا جدا گانہ، دکش انداز تھا۔ جس میں پیار وتکرار، بحث، غصبہ اپنایت سب ہوتا تھا۔ مجرایک دوسرے سے نوک جمونک سونے پرسہاگا ، بہت ہی اعلیٰ ۔ جناب محرصغدر معاویہ اور عبد البجار انصاری صاحبان خوش قسمت انسان ہیں کہ سال في 2015 وهل وود وبار صدارت پر قبعنه جمايا ، مباركال تى ..... محرخوا جدمها حب اور دوسر يرتبعر و نگاروں كے تبعير بے خوب رہے۔ اب اپنے کی موسٹ نیورٹ تیمرہ نگاروں سے گزارش کروں گا کہ وہ اس محفل میں دوبارہ انٹری دیں ۔جن میں بابرعماس تنفییر عماس مخکیل کاظمی ، قیمیر ا قبال، سعدیه بخاری، مهرین ناز، شاندحسن، البیلی، اشوک کمار، این مقبول مجانی بیرسب احباب محفل کورونق بخشیں کے انیاں سدا کی طرح نیا انداز، نیا ماحول لا جواب اسٹوری، ایک بی نشست میں محم کرنے پر مجبور ہو گئے۔ خدتک عثمانی الیاسیتا پوری صاحب کی دوسری قسط و الله المراز كولد كور استانيس اليي بوتي بيس كه ودت كي كردان پرنبيس جمتى .....ا كلے جھے كا انظار ہے ..اسا قا درى اور شيش كل والله .....

سىپنسدائجىت \_\_\_\_نومبر 2015ء

Rection.

دل جیت لیا۔ اس کہائی نے سسپنس ڈائجسٹ میں دوبارہ جان ڈال دی۔ کہائی کی اٹھان، پلاٹ ہرزادیونٹ ہے۔ میں تواہے ہیے وصول کا ٹائش دوں گا۔ جولیٹ، فاروق اور عارف کے کردار بیٹ ہیں۔ ماردی اور نواب معاجب بس اچھاٹائم پاس کرد ہی ہیں۔ مساسیم بلکرای کی جانِ جانِ باٹاں کا فلیف، جزاک اللہ کشیرا ..... انصاف فلب ملک معدر حیات معاجب کا نام ہی کائی ہے۔ قانون کے ہاتھ لیے ہونے کے ساتھ ساتھ سوری بھی دور تک جاتی ہے تواصل بجرم تک پہنچ جاتے ہیں۔ لیقوب ترکھان کی بیوی نے ایک اورا ہے شوہر کی کرنے خواہ کی سینس سے بھر پورا چھی گئی۔ واکل ہے چاری کے کرنے میں مان کا بیان کی مانوں ہے گئی ہوگی ۔ واکل بے چاری کے ایک اورا ہے چاری کی مانوں میں بھنس گئی ہے۔ لیکن شیطان اپنے مشن پرلگار ہتا ہے۔ محفل شعروش بھیش کی ہے۔ لیکن شیطان اپنے مشن پرلگار ہتا ہے۔ محفل شعروش بھیش کی مارٹ لا جواب اشعار کا مجموعہ سسسسار سے شعرایک سے بڑھ کرایک ہوتے ہیں۔ اس محفل سے مراک کی اور کہتے ہیں۔ مراسلے کا کہا مارٹ نوب تربوتا جارہا ہے۔ خاص طور پررضوان سلطان تونی اور حبیب الرحمان کے مراسلے بہت پہندا ہے۔ "

🔻 فَلْک شیر ملک رقیم یا رخان ہے تبعرہ کررہے ہیں 'یاہ اکتوبر کا مسینس پڑھ کرخوشی ہوئی۔ٹائش پر چاندستارے چیک رہے تھے جو کے خوشیوں کی نوید سنانے کے سانھ ساتھ ایک اشار وہمی کرتے ہیں کہ وہ دن قریب ہے جب آسان میٹ جائے گاہنس وقمر کی روشنی عارضی 🔆 ہے۔ سورة رحمٰن کی اس آیت کا حوالہ و یا کمیا ہے جون ایلیا کی روح کتی خوش ہوگی اس بات سے کدا ہے جن وائس جووفت ملاہے غیمت جان اور ( فا کرہ اٹھا۔ دفت بہت کم ہے اور الکلاسفر بڑا ہی دشوار اور طویل ہے۔ ہرگزرنے والالحہ اور پھرآنے والاکل جاری زعد کی کوئم کرتا جاز ہاہے۔ موت میں سی رہی ہے۔ (مٹی کے خیرے بنایا ہوا انسان ٹی میں بی جائے گا) موت کا اجا تک جمعونکا آئے گا اور مملل لے جائے گا۔ ایک ہے کی بات بتاتا ہوں اگر برا نہ لگے۔ بچی توبہ کرنے کے بعد اللہ اور رسول کی چیروی کامیاب زندگی کی منانت ہے۔ جبوٹ فریب ، فیبت ، چنظی ،حسد ، کیند بخض ، ناحی قل ، زنا ، سودی کار دبار ، رشوت لیما دینا،سب سے بڑی بیاریاں ہیں۔ہم چھوٹی ی بات پر مجی جھوٹ بول کیتے ہیں 🔆 حالانکہ میں او کمیرہ ہے۔جومرف توبہ ہے ہی معاف ہوتا ہے شرک ہے بھیں حقوق العباد کواحس طریقے سے نبعا نمیں۔مسلہ رحی اور بھائی 😩 چارے کی فضا قائم کریں۔ مدیراعلیٰ نے جوفر مایا وہ بجاہے مرکا نئات کا نظام ۔۔۔ اللہ پاک چلار ہاہے۔جودہ چاہتاہے وہی ہوماہے۔ زمین کے بنا نے کیڑوں کوروزی ل رہی ہے۔جو کسی کے مقدر میں لکھودیا ممیا ہے اس ہے کم زیادہ نیس ملے گا۔ یہ تو آز مانشیں ہیں کہ کون طال کی کوشش کرتا 😜 ے اور کون حرام کی طرف جاتا ہے۔ جیسی قوم ولی می حکومت ان پرمسلط ہوگی۔ مدعارضی اختیارات دیے مجے ایں۔روز بحشر بہت بخی سے ہو جہ مجر ہوگی۔ پیماس ہزارسال کا ایک دن حساب کتاب میں گزرے گا۔ تا نے کی زمین ، سوانیزے پر سورج ، ہرجن دانس کیسینے میں غرق ، 😜 حساب کے لیے نکارا جائے گا۔ جو کمل کرنا ہے اچھا کریں ۔صفور معاویہ صاحب ایک تو آپ کوجیل ہے رہائی پرمبارک باوجو پہلے میں دے کا۔ دسری کری صدارت مبارک تبعرہ بیند کرنے کاشکر ہے ۔عبدالغفورساغری عنک کومیراشعر پیندا یا نوازش قدرت اللہ نیازی عبدالعبار می ردی انصاری ،اوریس احمہ خان کے تعمرے زیر دست ہے۔ سبتحریرین خوب صورت تعیں ، خدنگ شانی ہے کم کشتہ تک ..... بگر منظرا مام کی اپنے بہار ہے پہلے اور میات نیم بلکرای کی ، جانِ جانا ل کا خلیفہ بہت پیندا سی ۔ ابلیسی بھی اچھی تحریر تھی۔ مخل شعرو تن میں مجے تو شعروں میں عبدالنفورساغرى خلك محرمة شازيدكراجي مساسحركراجي محدقدرت الله نيازى ادر تحداشفاق سيال كاشعارا جعي لكي-"

علی عملی عمر ان ، ملتان سے محفل میں شریک ہیں ''سپنس 2010ء سے پڑھنا شروع کیا تھا۔ پہلی بارمحفل و وستان کا حصہ بنے کی بھی جہارت کر رہا ہوں۔ (خوش آ مدید) مرور آ بے حد پہند آیا۔ سوشل میڈیا پر اسا قادری کی تحریث میں کی کا فی تعریف می میں سے بھی جند سے بلیاس کو پڑھنا شروع گیا۔ تعمیم ہند سے قبل کے زیانے کو سامنے رکھتے ہوئے تھی گئی اسٹوری بہترین ثابت ہوئی۔ جولیٹ پر بے حد غصر بھی اسٹوری بہترین ثابت ہوئی۔ جولیٹ پر بے حد غصر بھی آیا جب اس نے فارد ق کو جھڑک ویا۔ ویلڈن اسا قاوری اس کے بعد ڈاکٹر ساحد امجد کی تحریر پڑھی۔ فلسطین کے بس منظر میں تحریر کردہ کی کہانی نے دل پر گہرا اثر چھوڑا۔ علاوہ ازیں ابلیسی ، انصاف طلب اور جال سازعمدہ تحریر پر تعمیں۔ منظرا مام نے بھی بہترین تکھا۔ محفل کی کہانی نے دل پر گہرا اثر چھوڑا۔ علاوہ ازیں ابلیسی ، انصاف طلب اور جال سازعمدہ تحریر پر تحریم مندر محاویہ براجمان ہیں۔ مبارک ہو بھی دوستاں میں مدیر اعلیٰ . . . کا اوار یہ تکی حالات کی عکاسی کرتا و کھائی دیا۔ وکٹری اسٹینڈ پر محرصفدر محاویہ براجمان ہیں۔ مبارک ہو بھی بھائی۔ باتی خطوط میں عبدالمجہار دوی ، طاہرہ گڑرار ، محرقد مدرت اللہ نیازی ، سیدعبادت کا تھی اور تا بی بالونے اچھا تکھا۔ ''

سىپنىندائجىت \_\_\_\_\_ نومىر 2015ء

و استے۔ بات ہے تھی ہے کہ دہاں کے عوام بھی باشعور ہیں اور وہ تعاون کرتے ہیں قانون کو ہاتھ میں نبیس کیتے اور ہمارے ہاں تو کو کی قانون نظر نبیس آتا۔ اگر ہم عوام نسیک ہوجا تیں اور اسلام کے مطابق زندگی کز اریں تو کوئی و جنہیں حکمر ان شیک نہ ہوں ور نہ بہتو اکثر سنا ہوگا جیسی عوام دیسے حکمران ۔این محفل میں پہنچے تو خو د کوصدار تی کری پر براجمان دیکھ کرخوشی ہوئی یجہ خواجہ مجی بہت عمدہ اور بھر پورتیمرہ کرتے نظرا نے ۔روی بھائی کا تبعرہ میں جاندارر ہااور ہمیشہ ہوتا میں ہے جاندار محمد حنیف کبول بھی مختصر تبعرے کے ساتھ محفل کی رونق بڑھاتے ہوئے نظرآئے۔میرے ہم شہر نیازی کا تبعرہ مجی بہت عمدہ رہا۔قاسم رحمٰن کاظمی بھائی اور ساغری کشک بھی اپنے تبعروں کے ساتھ محفل رونق۔ریاض علی البغدادی کا بھی اچھا تھرہ تھا۔ باتی تمام دوستوں کے تبرے بھی عمرہ رہے۔ کہانیوں میں سب سے پہلے شیش کل پڑھی۔اب ہو گئے ایڈو پچرشروع -گروپ کا آپس میں تصاوم اور آخر جو لیٹ کااغوا۔اب امیدے کہ فاروق کا ہنر اور کھل کر سامنے ا المحاليمي توجيل من اللي حداد اللي قسط كے منتظر ہيں ۔ پھر ماروي پرهي ۔اس دفعه ماروي نے بہت زيادہ بوركيا ۔ مس ہوتے جارہے ہيں كردار - ماروى نيك مقصد كے ليے جارى ہے اللہ اسے كامياب كرے - خدتك عمانى كابيرحمه بھى بہت عمده رہا - بير جنگ وجدل اور ذكريا کے دل میں نا ہیدے لیے محبت بہت اچھالگا۔ ملک صغدر حیات انصاف طلب کے کرآئے جس میں ملک صاحب کوائی زیادہ محنت نہیں کرنا و اس دفعہ قاتل کو تلاش کرنے سے لیے طفیل سے جلے نے قاملوں تک رسائی آسان بنادی۔ بعقوب ترکھان کی ہے بھی پر آنسو سے ا سے۔ ڈاکٹرسا جدامجد کی مم کشنۃ فلسطین کے پس منظر پر تکعی گئی بہت عمدہ تحریر رہی جہاں پر پچھے بڑوں نے ساز با زکر کے اسرائیلیوں کور ہنے کے جگہ دی اور پھر یہود یوں نے قبضہ کرلیا اور پچوفلسطین کی نگ لسل کی عدم تو جہنے ملک کوتباہ کروانے کی مسریہ بچوڑی منظرا مام بہار سے پہلے الراسيجي مين شري كى كمانى دمى كرئى - مارے معاشرے من اكثر ايسے واقعات ہوتے ہيں، بے حسى كى انتہاہے - مفل شعرو كن ا المجاعده ربی \_رضوانه ساحد جال ساز لے کرآئمی فیصل نے کیا خوب لوٹا دولوں بہنوں کو۔اب وہ مکان کے دریے تعالیکن کیا خوب بدلہ لیا نا درہ نے۔اگروہ ایسانہ کرتی تو ان کی زندگی عذاب بنی رہتی۔ باتی تمام کہانیاں بہت عمدہ رہیں۔ کتر نمن مجی اچھی تعیں۔ کرا چی میں بیتو فائدہ وامابنامہ جلدی فی جاتا ہے اور تبر وجلدی پوسٹ کردیتے ہیں۔ آج 17 کویس تبرہ پوسٹ کررہا ہوں اور کل انشاء اللہ عید کے لیے محر نکل ا باؤں گا۔ ہارے شہر میں آج شام کو پاکل منے جا کر ملے گائے سینس اور ہم اوح تبعرہ کررہے ہیں۔کرا چی زعرہ باد۔''

سپنس ڈالجسٹ ۔۔۔۔۔ نومبر 2015ء

See Con

سانول، بشيراحمه، ترصائم ،محد حنيف وقدرت الله نيازي عبدالغفور، فلك شير، ادريس احمه، حاويد شبير، تا بي اور بالو، اشفاق شاجين مسيح اورمرزاطا برالدین کے تعریب مجمی بہت اچھے ہے۔ احمد خان توحیدی کاش کا لا باغ ڈیم بن سکے توسیلانی یانی مجمی کنٹرول ہواور بجلی کا مسئلہ بھی عل ہوجائے ۔ شیر جان جاتاں کے خلیفیہ شاہ غلام علی نے کیا خوب کہا کہ غیبت کرنے والا اور بیننے والا برابر ہوتے ہیں۔ سواس سے بھیں۔اللہ کے ولیوں کی بھی کیا زندگی ہوتی ہے۔ روحانیت میں اس درجہ کمال کو پہنچے ہوتے ہیں کسوا ہے مرید کوراستہ 🐑 دِ کھانے جنگل میں پہنچ جانے ہیں۔جانِ جاناں کا خلیفہ،شاہ غلام علی کے ایمان افروز وا قعات پڑھ کے دل خوش ہو گیا۔ کنیز کوکسی قابل جانبے تو 🕃 سی روزشرف ملاقات عنایت سیجیے۔ دل ونظر ہر دم فرش راہ رہیں مے۔واہ کیا کہنے جاند بانو کے۔فاروق بر بی مرمی ۔وومری طرف بیجاری جنگ جولیٹ کو دلدار نے اغوا کرلیااور فاروق ولیم کےلفرنے میں پڑتمیا ہے۔ وہاں سے نظے گا توامید ہے جولیٹ کوچیٹرالائے گا۔اسا قادری کیا 😜 شیش کل نپر ہٹ جارہی ہے۔ بہت مزے کی تحریر ہے۔ ایک مسلمان کی نظر ونیا پرنہیں آخرت پر ہوتی ہے اور آزادلکسطین کے لیے ہمیشہ میں آواز بلند ہوتی رہے گی۔احبرطلیل کی اسا کے ساتھ بھین کی معصومانہ زندگی ہے کے کراخیر تک نہایت اٹر آنگیز تحریرتھی۔ڈاکٹرساجدا مجد کی اس كم كشة نے بہت متاز كيا خس كم جهال ياك ملك صغدر حيات نے جو پيش كيا مضبوط حالان ، تو عائشہ كے قاتل را نا بہا دراور شو نكا كے ہو كئے جو خطااوسان مویلڈن مک صاحب! بہت انچی گئی آپ کی انصاف طلب تیجی تومعتر ف ہے آپ کااک جہان ۔جہاں تک عشق کالعلق ہے یہ ج سی بانٹری کے ابال جیسی شے کا نام ہے اور عورت اک سراب ہے۔ زندگی ہمروحو کے بین رکھتی ہے۔ سلطان اور استاوار سلان و ذکریا کوشش مازی اورغورت ہے وورکر نا جاہتے ہیں لیکن اس کے تابعد اران کمل کے گرویدہ ہوجاتے ہیں اور دلی طور پر نامید کواس کے لیے وصونڈ کیتے ہیں ان لیکن ذکریا کے لیے اہمی عشق کے امتحال اور بھی ہیں ۔ حد تک عمالی اسٹوری بھی زبر دست ہے .... ہے۔ کیانمہیں مرد کی ضرورت ہے۔ وموے بازلوگ ہر بار بڑی خوب صورتی ہے۔ ید مصراد ہے لوگوں کواسے جال میں بیمانس کراسے تجربات کی جینٹ بڑھا لیتے ہیں۔ جیسے کا شف زبیر کی ابلیسی میں سوئٹا .... بینگل اور مار کس کے شیطانی چکر میں پہنتے سمنے نکل آتی ہے۔ پراسرار کہانی احجی تھی۔ کہانی ماروی کا نام مج ''مراد کے عشق' ہوتا جاہے تھا۔میڈونا ہے رہائی کمی تو مرینہ ہے نکاح ہونے لگا تو قاضی صاحب کومراد میں اپنا بیٹا جان محمد نظر آسمیا۔ تو ٹی ج الحال مرینہ مجی ول تمام کے بیٹر گئی۔ دوسری طرف قسست کی ماری ماروی مجی مراوے باغی ہوگئی ہے۔ دیکھواب بابا اجمیری کی چیش کوئی کیا گئے رتک لاتی ہے اور انکل کی الدین نواب کی مار دی کہاں تک جاتی ہے محفل شعر و تحن میں بادیدایمان ، ما ہا ایمان ، نبیله ملک جہلم اور محمد یوسف وج سالول کے شعرز بردست منے ۔اپنے بیارے وطن کے لیے اور است مسلمہ کے لیے ہمیشہ دعا کوروں "

گزار کے تبعر دں میں وڑن دولچیں ڈیاد ہے۔غنورساغری ، ریاض البغد ادی ،جادید شیر ، یوسف سانول ،ادریس احمد خان ،فلک شیر ،قدرت الله نیازی ،حنیف کبول ، روی انصاری ،خواجہ کراچی ، طاہر الدین بیگ کے استھے تبعر ہے ہے۔ اکثر ساتھی غیر حاضر ایں۔ بوجہ عید کی آڑھی ملنے والے مہمان ۔مہمان کواللہ کی رحمت سمجھ کرمصر دفیت میں پڑھ ندستکے۔''

🕊 تا در سیال وکندیاں سے تشریف لائے ہیں "اکوبر کا شارہ 22 ستمبر کوموصول ہوا۔ مبح کا وقت ہے اور ہلکی ہلکی بوندا با ندی ہے۔ خ برای خوش کوارموسم ہے کیکن میر سے اندر کا موسم بڑا ہی درونا ک ہے۔اتنے ماہ غیر حاضر رہا۔ ایک وجہ تو سسینس ہم تک بہت دیر ہے پہنچا ہے اور دوسری دجدمیر سے محترم والدصاحب اس دنیا ہے کوچ کر گئے۔ای صدے میں رہاجب تعوز اساد کھ ہلکا ہوا تو حاصری دینے میٹھ گئے۔ کے میری تنام قاربین سے التجاہے کہ میرے محترم والد کے لیے دعائے مغفرت کریں (اللہ! آپ کے والد کو جنت الفردوس میں جگہ دے۔ ہم سبآب كم مي برابر كي تريك بين ) پانچ ماه سينس هار اعلاق بن بهت ليث آتا ہے۔ اميد بيميرى اس درخواست پر منر در توجہ دی جائے گی۔ بات کرتے ہیں ٹائٹل کرل کی ۔ حوب صورت کرل تو مزے ہے آئٹھیں بند کیے ہوئے پیانہیں کن حیالوں میں کھوٹی و کی ہے۔ اس کو پتا بھی جیس کہ پیچارہ عورت نما آ دی کب سے ہاتھ میں جاند پکڑ ہے کھٹرِ اے بحفل یاراں میں سب دوستوں کے تغیر ہے و سند! آپ مب چڑھتے سورج کی پوجا کرنے والے لوگوں میں شامل ہو ۔ کسی نے بھی میر اذکر نہیں کیا کہ ہا در سال آپ کیوں معل سے غیر حاضر ہو۔ محمد معدر معاویہ مبار کال اور عبدالببار روی ،محمدخواجہ، طاہرہ گلزار ،محمد حنیف مبول ،سید عمادت کاهمی ، قاسم رحمان اور ومعنان پاشان سب کے تبعرے اجمعے ستے۔اب رخ کرتے ہیں سلسلہ وارکہانی جومیری پسندیدہ رائٹرا ساتا دری کے قلم ہے کسی کئی ہے۔ الکھنٹے کی کہانی کی دوسری قسط پڑھی تو میراذین بڑی تیزی ہے بہت پیچیے چلا گیا۔ (جب ایک حبیباماحول ڈسٹس کیاجا تا ہے تو بہت ممالکت ﴾ آجاتی ہے اس میں جیرانی کی بات نہیں) اس میں فاروق اور رین داوا کا کر دار بھے پہندآیا۔ جولیث کو دلدار آغانے انھوالیا۔اب دیکھنا پہ ہے کہ مس طرح سے قاروق جولیٹ کوآغا کے چنگل سے چیٹروا تا ہے۔ پچھ یا ت کرتے ہیں کی الدین نواب کی تحریر ماروی کی ۔ ہا ہاہا مراد کے و ساتھ بھی بجیب تماشا ... ہور ہاہے۔ دیکھتے ہیں مولوی صاحب سے سرطرے جان چھڑا تا ہے۔ بجھے تو کہانی میں بابا صلاح الدین اجمیری کی و بہت متاثر کر رہی ہے۔ واقعی اللہ کے پہنچے ہوئے بزرگ اب مجمی دنیا میں موجود ہیں انہی کی وعاؤں سے اور انہی کی وجہ سے بید نیا و ائم و دائم ہے۔ تحفل شعر و کئی میں مہتاب شیر وانی ، داؤوا شفاق اور ملائکہ تر یم کے شعر دل کو تکے۔ ویری نائس۔''

بی علی امجد ، شلع سامیوال ہے محفل میں شرکت کر رہے ہیں" کہانیوں میں سب سے پہلے منظراما م کی خوب صورت کلیق بہار ہے کے پہلے پڑھی۔ای تحریر نے راما دیا۔فکروا کی کے نئے دریجے واکیے۔منظرامام واقعی احساس کے لکھاری ہیں۔مختر تحریروں میں وہ بہت 🕏 کچھ کہہ جاتے ہیں۔شیریں ایسی جانے کتنی ہی حوا کی بیٹیاں ہیں جو جہنم کی تیش دنیا میں ہی پالیتی ہیں ۔ بہت خوب مسورے منظرا ما م معا حب! وضواند ساجد کی معاشرتی کہانی جال ساز پڑھی۔خوب کہانی ہے۔ساغرنے برسوں پہلے کہا تھا۔فریب راہوں میں بیٹے جاتا ہے،صورت اعتبارین کر۔جانے دنیا کی منزل کیا ہے۔ بس ہے نام می راہ گزاروں سے گزرتے جاتے ہیں۔منزل کوئی نہیں۔ڈاکٹر عبدالرب بعثی کی المار تخلیق سودائے جنوں کے بعد ارض فلسطین پرڈاکٹر ساجد ایجد نے مم کشتہ کے ساتھ حاضری دی۔ بوری کہانی کوایک ہی نشست میں ور سا ہے۔ بہت اعلیٰ تحریر ہے۔مصنف کو خاکسار کا سلام پہنچے۔ سسپنس کے لیے ایسے اہلِ قلم کا وجود غنیمت ہے۔ سب ہے آخر میں اروی پڑھی ہے۔ بچ توبیہ ہے کہ کہانی مایوس کر رہی ہے۔ بہت ہے قار تین ادارے سے مطالبہ بلکہ عاجزانہ التماس کر رہے ہیں کہ مسافر کے کے لکھاری نا صرطک سے پچھ لکھوا یا جائے' (آپ کی رائے مصنف تک پائے حمیٰ ہے)

الله على الله نيازي عليم تا وَن ، خانيوال سے چلے آرہے ہيں "اکتوبر کا شارہ بروفت ملا۔ تا ہم بڑی عيد کي بڑي معروفيات العلاقع کی راہ میں حاکل رہیں۔ بہر حال محفل خطوط کے علاوہ چند تحاریر پڑھنے میں کامیاب ہوہی گئے۔خطوط کی محفل میں جن دوستوں نے تعری پندیدگی کا ظهار کیاان کا تدول سے مفکور ہوں کہ آپ دوستوں کی محبت اور پندیدگی ہمارے لیے مہمیز کا کام کرتی ہے اور وقت نكال كرتبر وتحرير كياجاتا ہے۔ تمام نے دوستوں كو كفل ميں خوش آمديد۔ سب پہلے تذكره ہوجائے نے سلسے شيش كل كاشيش كل بلاشبہ التي تحرير ہے جس كا انتظار رہتا ہے۔ فاروق اور مجو كر كو پ كي ' چاقو واندار ائى'' نے مزہ ديا۔ اس وقت محسوس ہوا كہ بہادرى تو كنوكى ايجاد ے پہلے کی بات ہے۔ اب تو بچے ہاتھوں میں کلاشکوف لیے آل کرتے پھرتے ہیں نہ کوئی مہمارت چاہیے نہ کوئی جسمانی مقابلہ کرنا پڑتا ہے۔ و کر مرد باسمی اور بات ختم - ' چاتو پوائنٹ' پر آگریز افسر کی یرغمالی بھی خوب رہی ۔ فاروق کی بہادری اور جرائت نے متاثر کیا۔اس کے بعد فدنگ عانی پڑمی ۔ تاریخ کے ادراق پڑھ کرول چاہا کہ کوئی ٹائم شین ہوتی اور ہم اس دور کا اپنی آئموں سے نظارہ کر سکتے۔ ذکر یا بے چارہ ا مشکل میں پینسا ہوا ہے۔ استاوار سرلان کا خواب بجامحسوس ہوا کہ سلطان کی قربت میں ہر وقت موت کا خوف سوار رہتا ہے۔ بی چری سیاہ کو ایک روبوٹ بنانے کی پوری کوشش کی جاتی تا ہم فطرت پر بند کب با ندھے جاسکتے ہیں۔ ذکر یا اور پھر استاد ارسلان کے مکا لیے ان کی ذہنی 

وجذباتي كلكش آئكاركرتے محسوى ہوئے -كترني مقدار ومعياريس بہتر نظر آئي -"

🕊 مرزا طاہر الدین بیگ، میر پور خاص ہےتشریف لائے ہیں' دسسینس اکتوبر کامحد معذر معاویہ، طاہرہ گلزاراور ویکر تکھنے والے اچھا لکھا کمیا۔ تاریخ کے جمرونکوں ہے دوسری قسط ٹھیک ٹھاک اب تیسری قسط کا انتظار۔ ملک مساحب کا ایک اور زبر دست کارنا مریج کہا ہے جیسی کرنی و کسی میمرنی۔ طک صاحب نے زبردست چالان بنایا تا کہ دوسروں کوعبرت حاصل ہو۔منظرایا م صاحب بہار ے پہلے لے کرآئے اورسب کورلا مجتے معصوم بی کا کردارمنظرصاحب ہی کا کارنا مدے۔ شعروشاعری نبیلہ ملک مشازید کراجی اور کمال انور لاجواب اشعار کے کرآئے۔رمنوانہ ساجد کا حال ساز خوب رہا۔ فیمل جیسے کر دار انسانیت کا ناسور تکرایے ناسوروں کو اور فاخر وجیسی 👸 الركيوں كوآب كس فانے مى فت كريں مے ۔الكاش ادب ہے اسپنا حول ميں لكسناز بردست كام ہے اور يہ سينس ميں بركى رتك كووكى رتک میں ملیں کی زبردست کہانیاں۔ڈاکٹر ساجدامجد صاحب خوب لکھا۔زبر دست آئندہ اس ہے بھی زبروست کی امید ہے۔''

برضوان احمد، کورتی ،کراچی ہے تبعرہ نگاری کررہے ہیں ' اسسینس کی سب ہے اچھی بات یہ ہے کہ اچھے بچی کی طرح وت کی ا قدر کرتے ہوئے ہمیں ال جاتا ہے۔ویکر شارے اس حکد لیکن مسینس کی بات ہی کھے اور ہے۔ اس کے پڑھے والے بے فک محفل میں شال ندموں مراس ہے دوئی فتم نہیں کر کیجئے۔اگر چہنیٹ اور موبائل نے ریڈ رشپ پراٹر ڈالا ہے۔ نیکسل بھی کتابوں ہے محدور ہوگئی ہے۔ مبهر حال مطالعے کے شوقین اپناشوں کسی نہ ک طرح وقت نکال کر پورا کر لیتے ہیں جیسا کہ ہم ..... بہت معروف زندگی ہوگئ ہے، پرانی دوئی 👸 چھوڑی نہیں جاتی ۔اکتوبر کا شارہ برونت ل کیااور حسب روایت اپنی شان برقر ارر کھتے ہوئے بہت اچھی کہانیاں فہرست میں شال میس ۔سب ے پہلے میں گل پڑھی ..... فاروق بھائی کا کردارول میں ملکے ہے چنگی لیتا ہے۔ خاموش محبت مجمی کیا چیز ہوتی ہے۔ جولی کا کردارول میں ملکے ہے چنگی لیتا ہے۔ خاموش محبت مجمی کیا چیز ہوتی ہے۔ جولی کا کردار بھی معبوط 🙀 ہے۔ عورت کی و قااور ہمت کا منہ بول ثبوت .....اب و یکمنامیہ ہے کہ آ کے بیر روار کس طرح اسینے نقاضے نبوا تا ہے۔ کریٹ اسا قاوری! آپ کی 🔁 ہر تحریر کا مس منتظر رہتا ہوں۔ ماروی نواب مساحب کے قلم کی روانی .....اگر جہ خیالات کی فراوانی بہت ہے مرتجوب اور مراو کے کروار کو بخو بی نہما 🔆 رہے ہیں۔ ماروی سٹس وی کا شکار ندا کے بڑھنے کی ہمت نہ پہلے سٹنے کا حوصلہ ....لیکن ول ہے کہ ممل احارہ واری جاہتا ہے۔ محبت میں بن شرارت اورا بنی مذلیل کسی طور کوارانہیں کرتا۔اب دیکھنا یہ ہے کہ تعانی کا بیٹکن کس کے جے میں جاتا ہے۔آخری صفحات پر کافی عرصے 🛌 🔁 ڈاکٹر ساجدامجد کی حاضری ہوئی۔ کم گشتہ یہودی سازشوں پر شتمال دلچیپ کہانی تھی۔مسلمانوں سے لیے کئے فکر میہ ہے کہ بیٹلم آخر کب تک سل 🚰 ورسل ہوتا رہے گا۔ بے فتک است مسلمہ ہمت وشحاعت سے وائی ہوئی ہے کروعا ہے کہاب امن وسکون اور فتح نصیب ہوجائے۔ خد تکب حمانی 😭 تاریخی لمحات کا احاطہ کرتی خوب مسورت کہانی ثابت ہورہی ہے۔جانِ جاتاں کا خلیفہ نسیاتسنیم بلکرای کی دل کوچھو لینے والی کاوش\_امحان تاز 😜 ہوگیا۔اوہورضوانہ ساجد بھی جال ساز لے کر حاضر ہیں۔ بچے ہے جولوگ وقت پرخوش بختی کی قدر نہیں کرتے۔وہ ایسے عی زعر کی کی فریب کاربوں میں الجھتے ہیں۔ جب اجھے رشتے متے تو قدر نہ می مجرظا ہرہاس طرح تو ہوتا ہے اس طرح کے کاموں میں بھر عباس کا انتقام مجی 😜 ولچیں کے تمام تر لواز مات کے ساتھ بہت اچھی تحریر تھی محفل شعرو تخن کا ہر شعرول پر اثر کرتا ہے۔ بہت خوب مورت محفل ہجتی ہے یہ .... کتر نیں بھی لاجواب ہیں ۔ کاشف زبیر کی اہلیسی بہت ہٹ کے تھی۔ کاشف کی مہی انفراویت ہے کہ چن جن کے خاص تحریریں لکھتے ہیں۔ انعیاف طلب حسام بٹ کے قلم کا جاد واور ملک مندر حیات کی کاوش بہت دلچیپ امتزاج بڑا ہے۔ویلڈن ..... تما م وستوں کوسلام ۔''

برز مان سلطان ، اردو بازار ، کراچی ہے تشریف لائے ہیں مهاری بدستی ہے کہ اول تو ہم الکونیس یاتے اور جو مجمع غلغی ہے کوئی خطالکہ ویا توبلیک کسٹ میں ڈال دیا تھیا یا مجرنا مجمی شائع نہ ہوسکا۔ بہرحال ایک بار مجرحاضر ہیں محمد معاویہ معدارت مبارک ہو مجمعی شاید ہمارا پیخواب مجمی بورا ہوجائے نہ ہوا تو بھی کو کی مشکو وہیں۔اس بارعیدالفتی عم بھی لے کر آئی ..... حج کے دوران مسلما توں پرجوا 🚉 مصیبت آئی ہم سب اس تم میں برابر کے شریک ہیں۔اللہ پاک ہم سب پراپنارم کرے (آمین) تاریخ کے جمرو کے سے مدیک مثالی الباس سیتا پوری کے قلم ہے رقم ہور ہی ہے۔ ذکریانے جس طرح اپنی محبت کوچیوڑا تحراب پرقائم ندرہ سکا۔ میٹا بت کرتا ہے کہ اگر مشق کیا 🔁 ہوتو کسی بل چین نبیں ملتا۔ وہ بھی بے قرار رہا نامید کے لیے۔اگلے جھے کا انتظار رہے گا ۔ کم کشتہ آخری صفحات پر ڈاکٹر ساجدا مجد کا نیاا عمالہ 🔁 و کیما .....میہونی سازشوں کا بروہ چاک کرتی ایک تلخ حقیقت جے پڑھ کراحیاس ہوتا ہے کہ مسلمانوں کے لیے ایمائی قوت کس قدراہم نیکی ہے جس کے بغیر ہم شرکا مقابلہ نہیں کر سکتے۔اتحاوہ پیکا تکت میں ہی ہماری مبلائی ہے۔سلیم انور کی چرب زبان پڑھ کرہنی آئی۔ سکتے بات نیک ہے کھ لوگ ہاتھوں سے محنت کرتے ہیں اور پکھ لوگ ہاتوں کی کھاتے ہیں۔ابلیسی کاشف زبیر کی ایک زبردست تحریر سمی علم کا فلط استعال بھی غلانتجہ دیتا ہے۔ وہ جودوسروں کو تدکرنے لکھے تھے خودموت کے زعران میں پیش کررہ مکتے۔ جانِ جاناں کا خلیفہ میا تسنیم اپنے كلراى كى تحرير يروركم من اضافه مواشيش كل كاب جين سانظار مون لكاب جس ني بملى قسط سے بى مس اسپ بحر من كرفار كرايا كا ں میں سے میں میں اسے میں اسے میں سے معاد ہونے ہوئی ہے۔ ایک دوسر ید اقساط میں کہانی کھل کر سامنے آئے گی۔ بہر حال ویلڈن ج

# 

5°4 195 1968

پرای ٹک کاڈائر یکٹ اور رژیوم ایبل لنک ہے۔ 💠 ۔ ڈاؤ نگوڈنگ سے پہلے ای ٹک کا پر نٹ پر بوبو ہر پوسٹ کے ساتھ ایہائے سے موجو د مواد کی چیکنگ اور انتھے پر نٹ کے

> المشهور مصنفین کی گنب کی مکمل ریخ الگسیشن 💠 ویب سائٹ کی آسان براؤسنگ ♦ سائٹ پر کوئی بھی لنک ڈیڈ نہیں

We Are Anti Waiting WebSite

💠 ہائی کواکٹی پی ڈی ایف فائلز ای کی آن لائن پڑھنے کی سہولت ﴿ ماہانہ ڈائنجسٹ کی تین مُختلف سائزوں میں ایلوڈنگ سپریم کوالٹی ، نار مل کوالٹی ، کمپریسڈ کوالٹی 💠 عمران سيريزا زمظهر کليم اور ابن صفی کی مکمل رینج ایڈ فری گنکس، گنکس کو بیسیے کمانے کے لئے شریک نہیں کیاجا تا

واحدویب سائٹ جہال ہر کتاب ٹورنٹ سے بھی ڈاؤنلوڈ کی جاسکتی ہے

🗬 ڈاؤنلوڈنگ کے بعد پوسٹ پر تبھرہ ضرور کریں

🗘 ڈاؤ نلوڈ نگ کے لئے کہیں اور جانے کی ضرورت نہیں ہماری سائٹ پر آئیں اور ایک کلک سے کتاب

ڈاؤنلوڈ کریں استروہ سریں احراب کو وسب سائٹ کالنگ و بیر منتعارف کرائیر

Online Library For Pakistan



Facebook

fb.com/paksociety



و اسائی سنظرامام نے تواس باررالا بی دیا۔ بہارے پہلے برزہ کرول المول ساہو کیا۔ بہت اچھی کہانی تھی ۔ ملک صفور حیات کے گئے کا زائری کے اوراق میں اس بار انصاف طلب میں ایک اور بے ہیں کی روداو حاضرتھی۔ رضوانہ ساجد کی حال ساز مجمی یز ھاکر مز و آسمیا ۔جیسی کرنی و لیمی بعمر تی کی مثال ایک عبرت اٹر تحریر تھی ۔ بچھ کا سامنا میں تنویرریاض نے بہت انچھی منظر تشی کی یحفل شعرو بخن جمام اشعار لا جواب ستھے۔خاص طور پر کا شف خان ،راولینڈی اور ایم انبیاس ، پیٹادر کےاشعار بے مثال تھے۔خطوط کی تحفل میں تمام دوستوں کے تبعر ہے بھی میں بہت شوق سے پڑھتا ہوں۔ بھی تو ایک ذریعہ ہے آگیں میں را بطے رکھنے كا يرآب مب كوالله خوش ر تھے۔"

الله مبتاب احمد، حدر آباد سے تشریف لائے ہیں۔ 'سسیس می جارا پہلا خط ہے۔ کوکہ میں سسیس پڑھتے ہوئے کا فی مرمہ میں گزرا ہے۔ تا ہم لگتا ہے جیے جارا اور مسیس کا ساتھ بہت پرانا ہے۔ لگتا ہے ہم برسوں سے اس کا مطالعہ کر رہے ہیں۔ مسينس جي شائع موسف والي كهانيون كامعيار بهت عمره موتاب جويقينا تمام اركان كي محنت كامند بولنا شوت ب- اميد كرت جي ہمارے اس خطا کو مختل میں جگہ ہے گی۔ یوں تو ہم ایک زندگی کا پہلا خطالکھ رہے ہیں بتانہیں الفاظ کا چناؤ ٹھیک ہے یا فلط۔ مگر إنسان کو کوشش توکرنی جاہے جو ہم کرد ہے ہیں۔اکتوبر کاسسینس طا۔ ٹائٹل پرموجود صنف ٹازک کودیکھا تو یوں نگا کہ اپنی پڑوی کودیکور ہے تیں۔ بیت بی لیے جلتے نقوش ہتے ،مو چانور اپڑوی کے دروازے پر دستک دے کرائیس آگاہ کریں کہ وہ سپنس کے نامثل پرجلوہ ا از ور ہوگئ ہیں محر محر خود کو اس اظہار ہے روک لیا کہ اس میں نقصان کا بھی اندیشہ تھا۔ جرٹائنل پرنظر بارے آگے بڑھے اور سب سے ملے ایک فعدت کیانی ماروی کا دیدار کیا۔ کیا کہے تواب صاحب کے۔ بہت عمدہ جاری ہے۔ مراد دومرے تکاح کے لیے مرتوز کوشتیں کرر ہائے محرتمام کوششیں رانگاں جارہی ہیں۔ دیسے اس کی ٹابت قدی دیکھ کرمجسوں ہور ہاہے کہ وہ اسے مقصد میں کا میاب 쯪 ہوجائے گا۔ ماروی بھی خود کو بدلنے کی تیار یوں میں مصروف ہے۔ ویکھتے ہیں کیا ہوتا ہے۔ خدنگے عمال میں ذکر یا اشہال کی طرح ادھر ادحراز حک رہا ہے۔ایک طرف سلطان کی خوشنووی کا حصول ہے تو دوسری طرف نامید کی محبت۔ مے جارہ وکریا پریشان ہے کہ کیا كرے كياندكريے - اللسى كاشف زبيركى بہترين كمان عي - ہم كمان مي ايسے كوئے كرافتام بيجا كے ہوئ آيا - كياسسينس تحاكماني عى - بہت عمر مى - اسا قادرى كى سيش كل الجى شرد ع بوئى ہے - اميدكرت بين كدكمانى كابهاؤاجى اور تيز بوكا - ويسے ليك ربا ہے ك ﴾ کہانی انچی ہوگ۔چیونی کہانیاں کے کاسامنا، جال ساز، چرب زبان ،انگام، بہارے پہلے، جال ساز انجی پزیمی کیسے میاسنیم کی تحریر میت انچی کی۔ ایمان افروز دا قصات پڑھیے۔ کتر نیں مجی انچی تھیں۔ ملک صفور حیات کی انساف طلب پیچی مز ڈنیرو ہے گئی ہمیں بورنگ و البداد البناخيال من انشاء الله المح ماه بمر پورتبيرے كے ساتھ حاضر بهوں كے اس اميد كے ساتھ كه بسي محفل ميں حكد في كى - بم دعا كويل كرآب كالدار ومزيدتر في كرے (آين)"

الله اطهر حسین ، گراچی سے لکھورہے ہیں۔ " ماہ اکٹوبر کا مسینس دیکھا، ٹائٹل پر ایک صاحب چائد ہاتھ میں تھاہے اپنی کامیا بی کے نشے میں چورنظر آرہے ہتے۔ اوحر حسینہ آتھ میں موعدے جانے کس احساس کے تعنڈی آبیں بھر رہی تھی۔ بہر حال اکتوبر کا ٹاکٹل بس و میک نگا۔ پر فیرست پر سرسری نظر ڈال کے جون ایلیا کا مڑوہ پڑھا۔سب سے پہلے اسا قادری کی شیش کل سے آغاز کیا۔ کہانی میں شیوسلو ہے۔ بہت ست رفاری سے آگے بڑھ رہی ہے۔ اس کے بعد تاریخی کہانی خدیکہ علی پڑھی ۔ ذکریا کے حالات ووا تعات پڑھ کے اس رترى آيا- بي جاره سلطان كي آي مجور ب اورائي خوامثات كي تحمل اورز عرفي كواسية دُهنگ سيم زار في سي كريزال ب-اردی می تیزی آئی ہے۔ مرادووسرے نکاح کے لیے بہتاب مور ہاہے مگر بابا جمیری کی پیش کوئی کے مطابق یات بنتے بنتے مجز جاتی ے۔ ادھر مار دی مجی خود کو بدلنے اور کمنام ہونے کی تیاری کر رہی ہے۔آگے دیکھیے کیا ہوگا۔ ڈاکٹر ساجد امجد کی محم گشتہ بہت ہی خوب مسرت تحریر تھی۔ پڑھ کے مزو آ گیا۔ ملک مندر حیات کی انساف طلب میں وہی آل کا معماحل کرتے وکھا یا گیا۔ بیرحال ملک صاحب نے نہایت وانش مندی سے اس معے کوئل کیا پہنظرامام کی بہارے پہلے ایک خود سراور صدی اڑکی کے کرو مکوئی کہانی تھی می کرآخر میں اس و کی کے حالات زندگی پڑھ کے ول بہایت ملتین ہو کیا اور پھروہ لڑکی دارفانی ہے کوچ کر کئی۔معاشرے کی عکاسی کرتی بہت اچھی کہانی متنی محفل شعرد فن بھی اچھی رہی۔ حال ساز میں ناور ہ بیٹم نے اپنی بہن کو بھانے کے لیے برائی کو بی جڑ سے مناویا ۔ بہرجال انہوں نے و بن بن کے لیے جوفر بانیاں ویں ،اس کی مثال میں ملت ۔ واقعی ناور ویکی ایک بن سے بہت محت کرتی تھیں ۔ ضیات نیم بگرامی کی تحریر ي و الله المان از و يوكيا سليم انور كي چرب زبان بهت عمد و كهاني تحقي محمد پر ده يم من الله يا الله يعي بس هميك د الله و الراقع سے الی ملی تی ۔ اس کے علاوہ مج کا سامنا، انتقام اور کتر میں تھیک رہیں۔ مجموعی طور پرشارہ بہتر تھا۔ آپ سے کر ارش ہے کہ على برجاويد من كاكونى سلسله شروع كريس يا پر چيونى كهانيال عى شائع كريس-ان كا طرز تحرير عى مدا ب اور يقيعاً يكي آواز بهت ب و مرسین کی ہوکی کروسینس مے صفحات پرطا برجاد پدمخل صاحب کی کہائی پڑھیں ۔''

آب کوخط للميس محرجسارت ندكر يائے كدجانے امارا خطاردى كى غذرند موجائے مكر پر ہم نے نمان بى لى كدايك ماركوشش تو كرنى جاہے۔سب سے پہلے ہم نے قبرست پہ نگاہ ڈالی۔عمو مالوگ ٹائٹل پر نظر ٹانی کرتے ہیں محرہم نے روایت کوتو ڑتے ہوئے فہرست کو چنا ۔ماروی کو چھوڑ ااور دوبارہ ریورس کیئر لگا کر جہاں ہے جلے تھے، وہیں آن پنچے ۔ایک بار پھرفہرست پر نگاہ جمائی ج اورائے نبورٹ رائٹر کاشف زبیر کی ابلیسی پڑھی کیا کہنے کاشف صاحب آب کے دل خوش کردیا آب نے۔ایسالگا کہ ہرمنظر ہماری کی آتھموں کے سامنے جل رہاہے۔ جب شروعات اچھی ہوتو آ گے کے تمام مراحل آسان ہوجاتے جیں ای لیے جب ہم نے دوبارہ 😭 ڈ انجسٹ اٹھا یا تواس میں ایسے کمن ہوئے کہ کھانے کا ہوش رہانہ ہینے کا۔ مدہوش سے ہوش تک کا سنرای کی آواز پیرٹو ٹا۔خیریدا لگ کہالی بخ ہے کہ ای نے ہمیں کیا کہا مرتقین جانے جتن دیر ہم مستبس ہے دوررہے ، ہماری بے قراری بڑھتی رہی۔ خیروو مھنٹے بعد جب ووبارہ 😭 ملا قات کا شرف حاصل ہوا تو اک بجیب ہی خوشی تھی جن کالفظوں میں اظہار ممکن نہیں ۔ دوبارہ جب مطالعے کے لیے کمرکسی تو الیاس سیتا 😜 پوری کی خدتک عماتی ہمارے روبروکھی۔ ذکر یا کے حالات پڑھ کے ہم پر مھی ذکریا جیسی تنوطی کیفیت طاری ہوگئی۔ ذکریا ہے جارہ 😫 سلطان کی جی حضوری کے چکر میں نا ہیدہ جدائی برداشت کررہا ہے اور سلطان ہے کہا ہے آ زیاکش میں ڈال رہاہے۔ خیرو یکسیں آ مے ج کیا ہوتا ہے ۔ کہانی میں دلچیں اینڈ تک برقر ارر ہی۔ یمی الیاس صاحب کی کہانیوں کا خاصار ہاہے کہ قاری ان کی تحریر میں کھوجاتا ہے گئے اس کے بعد ملک مندرحیات کی انساف طلب پڑھی۔ کہانی بہترتنی ۔اس کے بعد ضیات نیم بگرای کی تحریر پڑھی۔ بہت اچھی تحریر تی ۔ چھوٹی کہانیوں میں ہمیں منظرا مام کی بہارہ یہ پہلے بہت پہندا تی پختر مگر بہترین کہانی تھی۔ حال ساز میں ایک بہن کی بہن ہے محبت ا و کھایا ممیا۔ تا ور وہیکم نے اپنی بہن کوایک شیطان کے چنگل ہے آزاد کر ابنی لیا۔ ماروی اور شیش کل کوہم نے آخر کے لیے اٹھا چھوڑا تھا 😭 کیونکہ دونوں ہی سلسلے ہمیں از حد پسند ہیں ۔ باتی حیمونی کہانیاں ہم نے جلدی جلدی پڑھیں ، کچھ اچھی لکیں اور کچھ بورتک ی لکیں ۔ پھر جا 😜 پنچے ماروی کی طرف ۔ کہانی میں حالات ووا تعات اتن تیزی ہے وقوع پذیر ہور ہے ہیں کہ مزہ آھیا۔ کیا کہنے تو اب صاحب کے ۔ کہانی ج تیزرنآری کے ساتھ آ کے بڑھ رہی ہے۔اب دیکمناہے کہ مرادمریندے نکاح کریائے گایا ایسے ہی ٹاکسٹو ٹیاں مارتارہے گا۔او شیش کل مجی اپنے ڈگر پررواں دواں ہے۔ فاروق کا اپنی محبت کے لیے پریشان ہونا اور پھر جولیٹ کا اغوا..... یقین جانے کہانی میں 🔄 ا پے کم ہوئے کہ بتا نہ چلا۔ ادھر چاند بانو کو بھی فاروق سے عشق ہو چلا ہے۔ نہ جانے سیطن کیا گل کھلا ہے۔ بہت اچھی تحریر ہے۔ اسالج قا دری کومسیار کیاد ۔ یا تی تبعر واکلے ماہ۔''

> اب ان قارئین کے نام جن کے نامے عفل میں ٹامل نہ ہوسکے۔ اخباز عظے منبلع انکے۔ جعفر صدیق رسا ہوال نوشن ناز ماہان مسانوں ہ

ا مّیاز نتنگ منتلع انگ جعفرصدیق سامیوال نوشین ناز ، ملان مسانور ، دادو سلیم ایاز مجنش ا قبال کامران قیوم ، نارتکه کرایگ انگلی آمنیا ، لامور مینر داور ، بهاولپور ساحمر رضا ، لامور رراشد مبیب تابش چسب ملع انگ

سىپئىسدائجىت \_\_\_\_\_ نومبر 2015ء



## دجنگ عنمانت

السياسس سسيتا يوري

تبراحمه

دنیا میں اللہ تعالیٰ نے عجیب مزاج کے لرگ پیدا کیے جنہوں نے آگے چل کر کسی نه کسی حوالے سے اپنی ڈات کو ایک شینا خت *دی،* جو فنا کے مرحلے سے گزرنے کے بعد بھی باقی رد جاتی ہے . . . یہی حال اس کا بھی تھا جس کی زندگی میں عجيب وغريب مور آئے اور اس نے اپنے طريقے سے ان کا سامنا کيا ... ماضي ایک ایسا قیدخان ہے جسے وہ اپنے حصار میں قید کرلے اس کادکر آنے والے دنوں میں کسنی نہ کسی حوالے سے صرور دہرایا جاتا ہے... تاریخ کا یہی اصول ہے، دن ہردن تو گزرتے جاتے ہیں مگر ان داستانوں پررقت کی گردنہیں جسنی٠٠٠ وہ بھی کسی سرزمین کا بادشاہ نه تها اس کے باو جود اس کے حالات کا تغیر واقعات کا تسلسل اور جذبات کا طوفان اسکی شخصیت کو ایک الگ ہی رنگ دے گیا۔ جسے بولنے کی جسارت ئه تهي، چلنے كاسليقه اور جينے كا حوصله نه تها... راتوں كى تنها تيوں ميں ذر جانے والی ذات جب ایک نئے ولولے سے زندگی کا ہنر سیکٹ لے تو دنیا واقعی حیران رہ جاتی ہے... اور یسی کارنامه اس نے بھی انجام نے کرکتنی بی زبانوں کو گنگ کر دیا ... اوریه سب مقدر کی مهربانیوں سے ہی ممکن ہوتا ہے که کوئی تاریخ کے ایک اہم کردار اور دلچسپ داستان میں ڈھل جائے۔

### على كا عند المناواد المناوات المناول كرسار والعالت

سلطان اماسیمیں پوراموسم سرما گزارتا چاہتا تھا گر اپنی فوج سے مطمئن نہیں تھا۔ اس نے اس فوج کوآرمینیا کی تنجیر پرنگادیا اور کامیاب رہا۔ وہ اپنی فوج کے جوش اور جذیب کوزندہ اور برقر اررکھنا چاہتا تھا گروطن کی دوری نے سپاہیوں کو دل برداشتہ کررکھا تھا۔ سنان پاشا، استاو ارسلان اور زکر یا سلطان کے سب سے زیادہ پرستار اور فرما نبردار تھے لیکن سے بھی بھی بھی سلطان کی ضد اور اٹا سے عاجز ایجائےتے۔ زکریا، تاہید کی وجہ سے سلطان کا بہت زیادہ مطبع

اور مجاور ہور ہاتھا۔اب اس کی ہروفت یہی کوشش رہتی تھی کہ وہ سلطان کے باس زیادہ سے زیادہ وفت گزار ہے لیکن سلطان کی مرضی کے بغیراییا ممکن نہ تھا۔

وہ نا ہید کے خیمے کے پاس جا تا اور اس کے آس پاس گھوم بھر کر واپس آ جا تا۔ اس کو بہت انسوس تھا کہ نا ہید کے خاندان پر جو بیتی تھی اور صفی الدین کوجس طرح قبل کیا گیا تھا، معلوم نہیں کس طرح نا ہید اس سے اچھی طرح واقف ہو چی تھی۔ وہ اپنی صفائی میں نا ہید سے بچھے کہنا چا ہتا تھا تمر

سپنسڈا تجست — 15 سے نومبر 2015ء



ايسامونغ باتھانية تاتھا۔

رات كو تيمول من جرارول شمعين روش جوجاتي تھیں ۔زکریا اینے فیے ہے نامید کے فیے میں روٹن آن کی جملک دیکمنا رہتا اور اینے ول میں ایک لذت آمیز کمک محسوس كرتار بها - سنان ياشاكى تيز نظري ذكريا كے سينے میں موجز ن عشق بلا خیز کی کیفیات کو و مکھ اورمحسوس کرر ہی تھیں ۔استاد ارسلان بھی زکریا کی کیفیات کواجی طرح سمجھ ر ہاتھا۔ ان وہ نیوں کوایک ہی و ترز کا لگا ہوا تھا کہ کہیں اس کی کوئی بات سلطان کوبری نہ لگ جائے۔

ز کریا نے کوشش کی کہ وہ نامید کے خیمے کی گراں خاتون سے سازبار کرکے نامیر سے ایک تعصیلی ملا تات كرے اور اس كے ول اور دماع يرموجود نفرت كے كرد دغمار کوایک مورز اور گرولیل با تول سے ضائع کرد ہے لیکن تگرال خاتون سلطان کے عصے اور عماب سے ہروفت لرز ہ براندام رہتی تھی۔ اس کا وہاغ غیرمعمولی تھا۔ اس نے مفاہمت ندہو سکنے کے بعد زکریا کو نامید کے جمعے کے آس یاں نبلتے؛ یکھاتو کانپ گئی۔آہتہ۔ےزکریا کے یاس پنجی أورمرزتش كرنے كے اعداز من يو پيما يو اوران! تو يمال كياليخ آتار بتابي"

ذكريات برك معنى خيز انداز من جواب ويا\_ '' خاتون!میراخیال ہےاس سوال کا جواب آپ کے پاس مجىموجودے:

عورت نے پوچھا۔"وہ مس طرح؟"

زكريا سف جواب ويا. "خاتون! آب جس في كي ترانی فرماری میں، وہاں نامید رہتی ہے۔میری روح، میری کا کات اور میری تمنا۔ میں اس سے چند باتیں کرنا عابتا *ہوں۔*''

عورت نے اس کوجمزک ویا۔ 'صاحبزاوے! کیا تو اسینے ہوش وحواس میں تیں ہاس ونت؟ توبیمس اڑ کی کی ' بات کرر ہاہے، نام یہ ہے تو واقعہ بھی ہے بھلا؟''

ذكريا في جواب ويابه" فاتون! من اس سے اتنا واقف ہوں کہ یہاں کوئی اور تخص اس ہے، مجھے نے یاوہ واقف ہونے کا دعویٰ نبیں کرسکتا''

عورت نے جلدی جلدی کہا۔" اچھا اب تو یہاں سے چلا جا، در مندا کر کسی نے تھے اس دفت یہاں و کھے کیا اور سلطان کواس کی خر کردی تو ہم دونوں ہی کسی مصیبت کا شکار ہوجا کم کے ''

و کریائے جواب دیا۔" اچھاا گرآپ اس ہے میری READING

سېنس دائجت 🕳 🗷 🕳 نومبر 2015ء

لا تات نہیں کر اسکتیں آوا تنا تو کرسکتی ہیں کہ میری طرف ہے اے کہدویں کداس کے ساتھ جؤ کچھ بھی ہوا، اس میں میری كُونَى خطاميس من بقسور مول اور مين اسيخ ناكر دو كنا . كى معالى جابتا بول\_"

عبرت نے زکریا کو دھمکی دی۔ "نوجوان! توفور أیطا جا يهال سے ، ورمه يس شور كردول كى ميں ناميد ہے كسى كى تجمی کوئی بات نہیں کہ سکتی۔ ہوسکتا ہے کل میں یہ باتمیں سلطان مظم کے گوش گزار کردوں۔"

ز کریا مایوس اورول شکت و بان سے واپس آیا۔اس کا ول ڈوبا جار ہا تھا۔ ہے لی اور بحبوری کا اجباس اس کا وم محوے و مے رہا تھا۔ اس نے اسے نیے کے در پر کتے ہے بندهی مونی ری کے پاس کسی کو بیٹے ہوئے ویکھا جہاں روشی ندہونے کی دجہ سے اس محص کو بہجا نامیس ماسکتا تھا۔ ذکریا نے اس پر کوئی تو جہ دیے افیر ہی اینے ضبے میں واحل ہوجاتا جايا مكر وه محفل كمرا به كيا ادر كها-" نوجوان! تحجم اساد ارسلان ياوفر مارى اين

ز کریانے پوچھا۔" کیاائجی؟ای وقت؟"

اس نے جواب دیا۔" ہاں ، انھی اور ای وقت \_" ذکریا کا جی تو تیس جاہ رہا تھا کہوہ استاوار سلان کے پاک ای وقت چلا مائے کیکن وہ نامید کی وجہ ہے کسی کو بھی تأرائض ميل كرنا جابيًا تها - اس كا خيال تها بكر كمي كوناراض بنه كرنے سے كوئى شخص كى وقت ہے اس كے كام آسكتا ہے۔ رکر یا استاد ارسلان کے تھے میں داخل موا تو وہ سے

و کچے کر پریشان ہوگیا کہ استاد اپنی پشت پر ہاتھ رہے ۔۔۔ بہضن ہے ہل رہا ہے۔ دہ زکریا کوارپے سامنے و مکھتے ہی جبال تما دہیں کھڑا ہوگیا اور پچھود پر منتنی باند ھے زکریا کی مورت ويكمار بالجريوجها " زكريا! توكبال كما تها؟"

زكر ياسمجه كميا كه استاد ارسلان كواس بات كاعلم مو چكا ہے کدوہ ناہید کے خیصے کی تکرال خاتون سے پیچھ ناز برایا تیں كرر باتما-اس نے صاف صاف كهدديا-" استاد كتر م!جب تک نامید کا قرب میسرندآیا تھا، میں اس خوش ہی میں متلاتھا كهمين نے اپنے جذبۂ عشق پر بھی قابو یالیا ہے کیکن اب میں ا ہے آپ کوئیل عشق میں ایک تنکے کی طرح یار ہا ہوں۔

استاد ارسلان نے لعنت ملاست کی۔'' زکریا! تو نے سلطان یے دل میں اعماد پیدا کرلیا ہے۔ اس کیے احتیا لاکر اورمبروحل سے کام لے - تھے اسی زندگی میں بہت کھے کرنا ہے اگر تیری زندگی میں انجی سے بے اعتدانی اور افراط وتفريط نے جگہ بنالی تو ،تو نہ صرف میہ کہ سلطان کے اعما و سے

تحردم ہوجائے گا بلکہ عملا بھی نا کارہ ہوجائے گا۔ ناہید کا خیال اسٹے ول سے نکال و ہے کیونکہ وہ شاہ صغوی کی بیوی ہے اور اس کو سی مجمی وفتت شاہ کے پاس واپس معیجا جاسکتا ہے۔''

زگریا کو اپنے استاو کی باتوں میں خلوص اور دزن محسیں ہوا۔ خانت ہے جواب دیا۔ 'استاد محترم! میں شرمندہ ہوں اور وعدہ کرتا ہوں کہ میں آئندہ احتیاط ہے کام لوں گا اورنا ہید کا خیال تک اپنے ول سے زکال دوں گا۔ ' استادار سلان نے مزید تشیب کی۔ ' جمعے معلوم ہوا ہے کہ سلطان معظم نا ہید کے سلسلے میں تجھ پر محبری نظریں رکھے

ہوے ہیں۔' ذکریائے جواب ویا۔' اگریہ بات ہے تو میں سلطان

کے اعما دکو بہر حال برقر ارد کھنے کی کوشش کروں گا۔'' استاد ارسلان جارشاخوں دالے شمع دان کے پیچے بیٹھ کمیا اور السینے کساسنے ذکر یا کو کھٹر ارکھا ، بولا۔'' ذکر یا ایکیا تو۔ اس جارشاخوں والے شمع دان کود کھیر ہاہیے؟''

زکریائے سادگ سے جواب دیا۔ ای استاد محرم! و کھرہا ہوں۔"

استاونے ہو چھا۔ 'اس کی روٹنی کباں کہاں پینی ری ہے؟ '' زکر یانے جواب دیا۔' اشمع وان کے نچلے جھے کے علاوہ ہر جگہ پینی رہی ہے۔ '

استاد کے چبرے پر مسکراہت مودار بوکر غائب ہوگئی ابولا۔ 'زکر یا ایک حال ان سب کا ہے جوسلطان کے مقر بین میں ہوتے ہیں ۔ سلطان شرع کے مائنڈ ہوتا ہے اور ہم سب اس کے زیر ساجہ بلکہ اس شن کے ساجہ سلطان سے وہ لوگ تو فائدہ حاصل کر لیتے ہیں جو جمی بھی تقرب حاصل کر لیتے ہیں جو جمی بھی تقرب حاصل کر لیتے ہیں جو جمی بھی تقرب حاصل کر لیتے ہیں اور رہے ہم تم جیسے زیر تیس لوگ تو اکثر حاصل کر لیتے ہیں اور رہے ہم تم جیسے زیر تیس لوگ تو اکثر محروم ہی رہتے ہیں اس طرح جمل طرح چراغ سلے اندھے ا

ذکریا نے دل شکستہ کیجے میں کہا۔ 'استاد محترم! یہ بھی' کوئی زندگی ہے۔ میں اسپنے اندرا یک طوفان سامحسوس کررہا موں جو ادھرادھر چھلنے ادر بڑھنے کے لیے تلملا رہا ہے۔ یہ سرکٹی پر ماکل سے لیکن سلطان کا خیال اس کو جوئے کم آب رکھتا چاہتا ہے۔ اگر یہ دباؤ ای طرح برقراررہا تو میں کمی دقت بھی اپناذ ہی توازن کھو بیٹھوں گا۔''

استاد ارسلان نے اسے جمزک دیا۔"میہ ساری شاعرانہ باتیں ہیں میرے پاس ان باتوں کا دفت نہیں ہے۔میرک باتوں کا دفت نہیں ہے۔میرک باتوں کا لب لباب سے ہے کہ نامید یا کمی لاک یا عورت کو تیری زندگی میں داخل نہیں ہونا جا ہے۔ اگر ایسا

ہو کیا تو یہ بھی من لے کہ وہیں سے تیری زندگی ش تھبراؤ، جمود اور ہز دلی پیدا ہوجائے گی جو کسی بھی مرد کے لیے حقارت اور ولت کانشان ہوتی ہے۔''

ذکریا ہی ان باتوں نے شک آچا تھا، بیزاری سے بولا۔" اے کاش بین ایک عام انسان ہوتا اور جھے سلطان کا قرب نہ حاصل ہوا ہوتا۔ سلطانی قرب کے اعزاز نے ہم انسانوں کو اس کے سوا اور کیا ویا ہے کہ ہمیں بیز ہیں کرنا چاہیے ہمیں اس سے پر ہیز اور اس کے آگر یا جا ہے کہ ہمیں میں اور اس کے سالوں کو اس کے آگر یا جا ہیں اس سے پر ہیز اور اس کے آگر یز کرنا چاہیے ہمیں اس سے پر ہیز اور اس کے گریز کرنا چاہیے۔"

استاد ارسلان نے تندو تیز نظروں کیے ذکریا کو گھورا۔ '' تو یقینا جنسی وبا د کا شکار ہے۔ اس دفت میں تجھ سے کوئی بات بھی نہ کروں گا ، تو جاسکتا ہے۔ جانے سے پہلے میسنما جا ، اگر تو سلطان کی آنہا کشوں سے گزر کہا تو ایک نہ ایک ون کوئی بہت بڑا منصب حاصل کرنے میں کامیاب موجائے گا۔''

رکڑیا کوئی جواب و پیے بغیری خیمے سے نکل گیا۔ وہ ہرتدم پر کھڑی تدعوں سے اتناعا جز اور دل برداشتہ تھا کہ اب وہ پیسوج رہا تھی جا ہے اس ماحول میں رہنا تھی چاہیے بانبیں ۔اسے جزیر ہُ نیٹ کا آبائی مکان یاوآ رہا تھا۔ چونی مکانات کے سلطے بچھلیوں کی بواور حریظر تک پھیلا ہواسمندر کا بیانی ۔اس کو وہ کرجا تھی یاوآ یا جس میں آنسانوں کا جوم بردورہ کی باری پانس میں آنسانوں کا جوم بردورہ کی باری پانس کی باری کی باری کی باری کی باری کی باری کی باری کے ساتھ ہی اس کو وہ کی میں مسلمان بانچ وہردورہ کے میا مسلمان ہوتا یا وا سیار مورد میں میں مسلمان پانچ وہرد تر بیا مسلمان ہوتا یا وا سیار جورد تھیر اور مفتحہ خیز سامحسوس وہ اس کے سامند جورد کی ہوا ہی ہوا ہی باند ہونے والی پانچ وہت کی او انہیں اور مورد کی ہوں کی تھیٹیوں کا شور ، اسلام نے اس کے دل وو باغ میں میں مائیں جانے کا سوال میں بیدا ہوتا تھا۔

اس نے وہ ساری رات بڑے کرب اور اضطراب میں گر اری۔ رات کوخواب بھی اس اجھن کے دکھائی ویے رہے۔ وہ کی بارچونک چونک پڑ الیکن طبیعت پر قابور کھا۔ منح ہوتے ہوتے وہ اس تیجے پر پہنچ چکا تھا کہ اس کوجو پر کھرکرنا ہے ، ایک قوت باز واور ٹل ہوتے پر کرنا ہے۔

وہ کیٰ دن تک اپنے نیمے سے نہیں نگلا۔ اس کو پچھ پتا شف کمہ سنان پاشا اور استاوا رسلان اس کے بار ہے میں مس طرح سوچ رہے ایں۔ سلطان نے اس کی باہت کیا

READING Section

<u>- پنی ذائجیت - 19 ب</u> نومبر 2015ء

تھا۔ ذکر ما نے محسوں کیا کہ حاضرین میں سرتھی کے آتار موجود ہیں ، وہ سلطان کوانسوس اور غصے کی نظروں ہے دیکھ رہے ہتھے۔سلطان کی نظریں ذکریا پر پڑنٹیں۔اس نے کسی کا نام کیے بغیر تناطب کیا۔'' میں حاضرِین میں ایسے چبر ہے بھی دیکھر ہاہوں جن کے سرول میں سرکشی اور دلوں میں بے اطمینانی نے گھر کرلیاہے۔

سنان باشانے عرض کیا۔ "میں سلطانی احکام کی بجا آوری میں زیان ومکال ہے کز رجانے کو تیار ہوں۔

استاد ارسلان کیوں سیجھے رہتا ، بول اٹھا۔'' ونیا کے کٹی اولوالعزم اسینے دست و بازوگی کم ہمتی سے وہ مہیں کر سکے جووہ کرنا جائے تھے کیکن میں سلطان کو یقین دلاتا ہوں کہ اگر بوراز باند کنارہ کئی اختیار کر اے تو ارسلان سلطان کے یاس بکہ وتنہا ہی کھڑا نظرا ہے گا۔ کیونکہ میں بے و فائی اور... الم المن المحملهوم سے بالکل بی تابلد ہوں۔"

زکریا کے جی میں آئی کہ وہ بھی کچھ کھے کیلن زبان نے ساتھ مہیں دیا۔ بورے دربار میں بڑی بے چینی یائی جاتی تھی۔ ایسا لکتا تھا کو یا سنان پاشا اور استاد ارسلان نے ان سب کو ذکیل وخوار کر کے رکھ دیا ہے۔ان کے چیرے اور مفطرب نظریں کھھ کہنے کے لیے بے جین تھیں لیکن سلطانی رعب اور دید بے نے الہیں ساکت کررکھا تھا۔

سلطان نے اعلان کیا۔ ''میں شاہ کا تعاقب کرنا جاہتا ہوں۔میرے مخبروں نے مجھے خبردی ہے کہ شاہ خراسان میں جیٹامیری واپسی کا منتظرے۔ میں نہیں جا ہتا کہ وہ مزید زحمتِ انتظارا تھائے۔''

حاضرين بيستجھے كەشا يدسلطان داپسى كا اعلان كرريا ہے اس کیے ان کے جبروں سے خوشی اور احساس سنخ مندی

سلطان نے کہا۔''افسوس کہ میں کسی ایک جگہ نہیں رك سكيا، كيونكه ميس موج مول -موج كالسي تجكه تفهر جانا موت کے مترادف ہوتا ہے۔ ہماری زندگی یہی ہے کہ ہم چین ہے نہیں۔''

ایک سروار نے منہ فیڑ ھا کرلیا ادر دلیری سے اعلان کردیا۔ "سلطان معظم کواس اعلان سے پہلے میہ ضرورسوج لیہ جائیے تھا کہ موجیں بھی چھروں کے جوف میں سوجایا کرتی ہیں تا کہ تا زہ دم ہوکر دوسری موجوں کے ساتھ نے عزم اور نے حوصلے سے آھے بڑھیں۔''

سلطان نے طیش میں یو جھا۔ ' نیہ کون بد بخت ہے جس کی موت اس کی یا توں میں رفص کرر ہی ہے۔'

فیملہ کیا ہے۔طبیعت کی بیزاری نے اس کوعز لت تنینی پر مجبور کردیا تھا مگر دل کے لسی کوشے میں سے اندیشہ چنکیاں لے رہاتھا کہ استاد ارسلان ،سنان یا شااورسلطان کی نظروں ہے ایک دم اوجھل ہوجا ناکٹنا خطر ناک ٹابت ہوسکتا ہے۔ ایک دن وہ اینے خیمے کے در پر کھٹرا قد نظر تک تھلے ہوئے عسا کرسلطانی کے تیموں کا مشایدہ کرر ہاتھا۔اس نے

تعیموں کے سامنے اماسیہ کی وہ شاہراہ دیلیمی جو باہر ہے آنے والے سلطانی عساکر تک آنے کے لیے استعال کرتے ہتھے۔اس شاہراہ پر دوسری حکومتوں کے قاصدا درسفیرایے اینے کھوڑوں پرسوار، انہیں دنگی جال سے دوڑاتے بھاتے نظرات تعجد البيس نهايت تكلف اورا بهمام عدسلطاني دارالفسیاً فت تک پہنچادیا جاتا۔ زکریا نے اس شاہراہ پر چند محضر سواروں کو سلطان کے جیمے کی طرف جاتے ہوئے ویکھا۔ ان کے چبرے کردوغمار میں ائے ہوئے ہتے۔ زکریا نے ان کی شکل اور وضع قطع سے میدا ندازہ لگالیا کہ میہ سافر ہیں جو لسی وور وراز مقام سے چلے آرہے ہیں۔ وہ آمیں دیچرکر تھے کے اندر جلا گیا۔

مجھے ہی ویر بعداس نے سلطانی مناو کی آوازسنی جو اعلان کرر ہاتھا کہ جنہیں سلطان کا تقرب حاصل ہے، وہ ای وقت سلطان کی خدمت میں حاضر ہوجا عیں۔

زکریانے سوچا کہ اسے سلطان کے پاس جاتا جاہے یا تہیں، وہ بیجی جانبا تھا کہ اسے سلطان کا تقر بِ حاصل ہے اور اگر اس نے حاضری نددی تو اس کے نتائج بہت برے تعلیں ہے۔ اس نے اپنے پورے وجود میں خوف کی ا یک اہری دوڑتی ہوئی محسوس کی ۔دل نہ جا ہے کے با وجودوہ الما اور سلطانی بارگاہ کے شایا ن شان لباس مہن کر سلطان کے تھے کے در پر جا کھڑا ہوا۔ دربانوں نے اسے اندر جانے کا راستہ دے ویا۔ وہ اندر پہنچا تو وہاں کا منظر ہی کچھ عجیب تھا۔ تشویشناک اور فکر آمیز سنان یاشا اور اساد ارسلان سلطانی چوکی کے دائیں بائیس مستعد اور چوکنا کھڑے ہتے۔ ان کے سامنے سلطانی عساکر کے نامور سردار ادرعلمبردار کھڑیے تھے۔ان کے شاندار عمامیوں کی نمائش الی ند تھی جو دیکھنے والے کو متاثر کیے بغیر رکھتی۔ زكريانے اس وربار ميں الني جكه تلاش كى تو وہ سب سے يجيح ملى - ده و بي و بك كر كهزا هو كميا - سلطان الجي تك تهيس

م کھے دیر بعد نقیب سے شور میں سلطان نمودار ہوا۔ نقیب بیآ واز بلند حاضرین کوسلطان کی آید ہے مطلع کرر ہا

سسپنس ڈائجسٹ 2015 نومبر 2015ء

مسمسى دومر مصسروار نے اعلان كيا۔ "جناب والا! میں توبس ایک معمولی ہے لباس ہی کواپنے لیے باعث عزو وقار مجمول كاكيونكه جب من سلطاني در بار مين آيا تما تواس وقت يبى معمولى لباس مير المجسم پرتماليكن جب سے ميں نے سرواری لباس پہنا ہے، اپنے کھراور اعز اسے دور، اپنی خواہش اور مرضی کے خلاف خوار وزبوں بھرر ہا ہوں۔میرا پرانا لباس درویش کے خرقے کی طرح ہے جس کو مہن کر میں دنیااوراس کی حرص وطمع ہے بیچیا چھڑ اسکتا ہوں۔

سلطان نے غضب ناک نظروں سے حاضرین کو کھورا اور بوچما-"اوركسي كوچركركهاي-؟"

سنجی سردار بیک دفت بولے ۔'مہم اینے وونوں ساتھیوں کی تائیداورا تغاق رائے کا اعلان کرتے ہیں۔ہم مجى اگر چھ کہیں ہے تو یہی کہیں ہے۔''

سلطان نے اعلان کیا۔ الیکن تم سب میرا فیملہ مجی ین لو۔ اگرتم سب نے آھے بڑھنے سے انکار کردیا تو میں سنان پاشا، ارسلان اور .... اور .... اس کے ساتھ ہی سلطان نے زکریا کی طرف دیکھااور بات ممل کردی۔ میب مجر میں ان وونوں کو لے کرآ کے بڑھ جاؤں گا کیونکہ میں مرکش طوفان ہوں جو آھے جاتا ہے، پیچھے ہیں ہتا۔'

سن میں سرداروں نے جواب دیا۔ مہم سب پہلے تو ائے تھرجائی مے اس کے بعد نہیں اور۔ بیر ہمارا آخری فیملہ ہے۔

سلطان نے اعلان کیا۔ میرول مم حوصلہ اور بے و فا سرداروں کومیرا دربار چوڑوینا چاہے۔ میں اینے روبرو الني كو ديكهنا حابتا بول جوميري بي طرح موج اورسرنش طوفان کے مانند ہیں۔''

سلطان كاتخمينه بالكل غلط ثابت موا كيونكهاس كاخيال تھا کہاس کی آواز پر مجھ سروار توضرور ہی لبیک کہیں سے کیلن ان میں سے ہر تھی نے سلطان کا حکم تبیں مانا اور سامنے سے اٹھ کر باہر چلا ممیالیکن ان میں زکریا اپنی جگنہ پر ہی کھڑار ہا۔ سلطان نے ایک بار پھرز کریا کی طرف و یکھااور یو چھا۔''کیا بات ہے؟ تو يهاں كيوں كھزارہ كيا، باہر كيوں تبيس جلا كيا؟" ذکریائے جواب دیا۔" سلطان معظم! میں اس بھیڑ کے ساتھ کہاں جاؤں؟ میں بہیں سلطان معظم کے آس پاس بى ربنا جابتا ہوں۔''

سلطان جرجرا مور ہا تھا۔ اس نے جمعیلا ہے میں بزبرانا شروع كرويا-" بيسب يهلي اين تعرجا تي سي، ان کے بعد کہیں اور .... بیان کا آخری فیملہ ہے۔ میں

المبیں اجازت دیتا ہوں کہ جہاں جاہیں جلے جائیں۔ تھر جا عیں، اس کے بعد جہم میں چلے جا کیں۔ اس سے بعد سنان یاشا ہے کہا۔ اسان یاشا! تجھ کوا بران اور شام کی سرحدول پر ہی رہنا ہے کیونکہ تو یہاں سے شاہ صفوی اورمصر کے مملوک حکمران کی حرکات وسکنات پراچھی طرح نظیریں ر کھ سکے گا۔ شایدوہ چوٹ کھائے ہوئے سانے کی طرح کسی مجى طرف سے حملہ آور ہوسكتا ہے۔اس كامجى امكان ہےكہ وہ مصر کے مملوک حکمران کی حمایت حاصل کر لے اور ہمیں عباسی خلیفہ کے غلام حکران سے مقابلہ کرنا پڑجائے۔تو بدستورايشائ كوچكى افواج كاسيدسالارر بي كائ سنان پاشانے دنی زبان میں بوجیما۔" سلطان معظم! اب كدهر كارخ فرما تمي محيي؟"

سلطان نے جواب ویا۔'میں نے فیصلہ کرلیا ہے کہ تعمکوڑوں کوان کے تم روں کی طرف ہا تک دیا جائے اور ایک جال تارسیاہ سے ایک تی مم جوئی کا آغاز کردیا جائے۔ استاد ارسلان بے چین تھا کہ سلطان نے اس کی بابت کیا فیملد کیا ہے، آہشہ سے بوچھا۔''ادر سلطانِ عالی شان میری بابت کیا فر ماتے ہیں؟''

سلطان نے جواب ویا۔ و تو میرے ساتھ رہے گا کیونکہ تو مجلوڑوں میں شامل مہیں ہے، تو اور تجھ جیسے دوس کوک میرے کیے بسائنسٹ میں، میں تم پر بعروسا كرسكتا مول "

زكريا سلطان سے ایک بابت سوال كرنا جا بتا تھا، کیلن خود میں حوصلہ ہیں یار ہاتھا۔سلطان کی تیزنظریں اس کے اعد اتر تنیں اور اسے مخاطب کیا۔" زکریا تو یقیناً پیہ جانے کے لیے بے جین ہے کہ میں نے تیرے لیے کیا سوچاہے؟ توس ، میں نے تیرے کیے چھ جھی ہیں سوچا، تو نیانیا جوان ہوا ہے اور ایک الی خاتون کا عاشق ہے جو شادی شدہ ہے۔ مردوں جیسی تجھ میں کوئی بات نہیں ، تجھے عورتیں بڑی آسانی سے فتح کرسکتی ہیں، پھرتو ہاراکیا کام ·-- 82-5

زكريا كواب مجى يمي اميدتني كهشايدسلطان ناميدكو ذكريا كے حوالے كروے كا، بولا۔ "سلطان والاشان! آپ اس فليفے سے تو واقف عي مول مح كركسي نو جوان كي اہم ترین ضرورت کیا ہوسکتی ہے۔ اگر مجھ کو بیراطمینان ہوجائے كمين ابى اہم ترين شے سلطان كى نوازش سے عاصل كركين من كامياب موجاؤل كاتويس اس اميد مين الى جان تک قربان کرسکتا ہوں۔'

سينس ذالجست - 2015 - نومبر 2015ء

ONLINE LIBRARY

FOR PAKISBAN

سلظان طیش میں آ کے بڑھا اور زکریا کے منہ پرایک مکا رسید کردیا۔ '' تو اپنی بہا دری اور جال نگاری کومشروظ کررہاہے۔ تیری یہ جزائت کہ تو مجھ ہے، اپنے آتا تا ہے کسی شخ کا مطالبہ کرے۔ میں میرخرا فات، یہ گستاخی برداشت نہیں کرسکتا۔ ابھی تو زیر تربیت ہے۔'' پھر استاو ارسلان سے کہا۔'' ارے، یہ کیا تعلیم وی کئی ہے اس وحشی کو۔اس کوتو بات کرنے کا بھی سلیقہ ہیں۔''

استا دارسلان نے عرض کیا۔'' حضورِ دالا!اس کی ان باتوں سے میں خود بھی عاجز ہوں۔میری مجھ میں نہیں آتا کہ میاس کو ہوکیا عمیا ہے۔''

رکریا تے ہونٹ بھٹ گئے ستھ اور ان سے خون جاری ہوگیا تھا۔ وہ سلطان سے اتنا خوفز دہ ہو چکا تھا کہ اپنے ہونٹوں سے رہتے ہوئے خون کو یو نچھ بھی نہ سکا۔ سلطان نے استادارسلان کو تھم دیا۔ ''زکریا کو قید کردیا جائے۔''

استادارسلان نے اسی دفت زکریا کوسلطانی محافظین کی حجو بل میں دھے ویا اور اس کو زندان خانے میں ڈال دائیں

سلطان نے ارسلان سے کہا۔'' ارسلان! تو ہی بتا کہ بیس نے زکر یا کے ساتھ جو پچھ کیا ، اس میں ، میں کہاں تک حق بحانب ہوں؟''

استاد ارسلان نے جواب دیا۔''سلطان کے ہرکام میں کوئی نہ کوئی مصلحت ضرور ہوتی ہے۔اس میں بھی کوئی نہ کوئی مصلحت ضرور ہوگی ۔''

سلطان نے کہا۔ 'ہاں، میرے ہرکام میں کوئی نہ کوئی مصلحت ضرور ہوتی ہے۔ اب میں نے ذکریا کو قید خانے میں ڈلوا دیا ہے۔ کیا تو جانتا ہے کہ میں نے اتنا سخت قدم کیوں اٹھا یا ؟ میں ذکریا کوئل بھی کرسکتا تھالیکن میں نے ایسا نہیں کیا۔ وہ و فا دار بھی ہے اور جال نثار بھی ۔ افسوس کہ ایک عورت نے اس کے تا پختہ ذبن کومسحور کرلیا ہے۔ ارسلان تو ذکریا سے قید خانے میں ملاقا تیس کراوراس کو مجھا کہ وہ اس جنون کوا ہے دل وہ ماغ سے نکال باہر کرے۔ میں اس کو معاف کرسکتا ہوں لیکن اس وقت جب وہ اپ دل سے عشق معاف کرسکتا ہوں لیکن اس وقت جب وہ اپ دل سے عشق کوئکال باہر کرے گا۔''

استادارسلان نے جواب دیا۔ 'میں کوشش کروںگا کہ زکریا کے ول ور ماغ سے سودائے حمافت نکال دیا جائے۔'
سلطان بہت مضطرب ہور ہا تھا، وہ بڑی تیزی سے مسلطان بہت مضطرب بور ہا تھا، وہ بڑی تیزی سے مسلطان پاشا وم بخو د کھڑا تھا، استاد ارسلان سلطان کے سال پاشا سے مٹنے کی دعا نمیں مانگ رہا تھا۔ سلطان

ایکا یک پھر گیا۔ '' بیاوگ ... کتنی ہی سرکشی اختیار کریں ، میں ان سب کوان کے گھروں کو بھیج دوں گا جہاں سے وہ بھی بھی واپس نہیں آئیں گے۔ ان کی جگہ انہیں وی جائے گی جو رزمگا ہوں سے خبت کرتے ہیں۔ میں سرکش طوفان کی طرح ان بر دلوں اور بھگوڑوں کوخس وخاشا ک کے مانند بہالے جاؤں گا۔''

سنان پاشانے سلطان کے غصے کو کم کرنے کی کوشش کی اور کہا۔'' سلطان معظم کے اک ذراسے اشار سے کی ویر ہے، بیاخا دم سرفر وشوں کی بھیٹر لگا دیے گا۔ حضور والا کوان کم حوصلہ انسانوں کی پروانہیں کرنا چاہیے۔''

سلطان نے عقابی نظروں سے سنان یا شا کو گھورا اور کی سے سنان یا شا کو گھورا اور کی پروا میں توقیع کہتا ہے۔ جھے ان کی پروا مہیں کرنا جاہیے۔ جا اور ان بھگوڑوں کے شا ندار متبادل فراہم کر کیونکہ میں ان بھیڑوں کی وجہ سے اپنی مہم کو ملتوی مہیں کرسکتا۔''

سنان یا شااوراستا دارسلان اینی اینی جانیس بھاکر سلطان کے جیمے سے نکل آئے۔ راستے میں جدا ہونے سے پہلے استادِ ارسلان نے کہا۔'' بخدا جس خوبصورتی سے آپ نے سلطان سے اجازت حاصل کی ہے، میں اس کی دا دویتا ہوں۔''

سنان پاشائے جواب ویا۔ 'اس کے علاوہ کوئی صورت ہی نہ تھی لیکن میں نے سلطان سے جو کھے کہا ہے، اس کو پوراجی کروں گا۔''

استادارسلان نے کہا۔ ''اور میں ذکریا برکام کردں گا کیونکہ اب یہ خدشہ پیدا ہو گیا ہے کہ یہ نوجوان ابنی جذبا تیت اور تا تجربہ کاری میں سلطان کے ہاتھوں قبل ہوجائے گا۔''

استاد ارسلان اپنے خیمے میں کچھ دیر کھیرا، اس کے بعد زکریا کے باس چلا گیا۔ دہ سلح محافظوں کے گھیرے میں سرجھکائے بیٹھا تھا، وہ معلوم نہیں کس سوج میں تھا کہ استاد ارسلان کی موجودگی کوکانی دیر تک محسوس ہی نہ کرسکا۔ انجی وہ ذکریا سے ہم کلام بھی نہ ہوا تھا کہ ایک محافظ گھیرایا ہوااندر واخل ہوا اور ارسلان کو مخاطب کیا۔ ' جناب والا! ہم سب واخل ہوا اور ارسلان کو مخاطب کیا۔ ' جناب والا! ہم سب ایک بڑی مصیبت سے دو چار ہونے وائے ہیں۔ ہراہ کرم آپ یہ اطلاع سلطان تک پہنچا دیں۔'

محافظ کی آواز نے زکریا کوسراٹھا کر اپنے سامنے و کیھنے پر مجبور کردیا۔ وہ بالکل اپنے پاس اور سامنے استاد ارسلان کو دیکھے کر کھڑا ہوگیا،خجالت سے بولا۔'' آپ یہاں

Seeffon

خدنگ عثمانی

كب تشريف لائے استاد محترم؟'

استادارسلان نے زکریا کوجواب دیا۔'' ابھی ابھی ،بس چند کے گزرے ہیں، جھے یہاں آئے ہوئے۔'اس کے بعد حواس باخته محافظ سے يو جھا۔" كيابات ہے؟ كھل كربتا۔" محافظ نے زکر یا کی طرف و کھتے ہوئے عرض ' کیا۔' 'میں تخلیہ میں کھی عرض کرنا چا ہنا ہوں <u>۔</u>'

ارسلان نے ذکریا سے کہا۔ "میرے نادان اور جذبانی بچے! میں پہلے اس کی س لوں پھر تجھ سے بات کروں گا ۔ کیکن سے یا درہے کہ میں تجھ سے بچھامیدیں وابستہ کرکے آیا ہوں مجھے شرمندہ نہ کردینا۔''

ذكريان سرجهكا كرجواب ديا-" پہلے آپ اس سے بات کر لیں کیلن آج میرے ساتھ جوسلوک کیا تھیا ہے، وہ اچھامبیں تھا۔''اس کے بعدوہ اینے زخمی ہونٹ پر انگلیاں

استأد ارسلان محافظ کے ساتھ تید خانے سے باہر جلا کیا اور سرکوش میں بوچھا۔'' ہاں تو اب بتا کہ تو مجھ سے کس قسم كى بالتمل كرنا جابتا ہے؟"

محافظ نے عرض کیا۔''جناب والا! ابھی ابھی بہاطلاع آتی ہے کہ سلطان نے جن لوگوں کو بھگوڑ اکہا ہے ، وہ سرکشی اور بغاوت پر مائل ہیں اور انہوں نے میمنصوبہ بنالیا ہے کہ سلطان اس سلیلے میں جس جس کو قید خانے میں ڈالے گان سے سرکش اور باغی انہیں رہا کرانے کی کوشش کریں ہے جنابچہ اس سلسلے میں زکریا کا نام مجمی لیا جار ہاہے بعثی بلوائی اس کے ی نظوں پر جملہ کر کے ذکریا کو جھڑا لے جائیں مے۔ آپ ذراسوچے توبیلنی نازیبااورشرمناک بات ہوگی۔

استاد ارسلان نے جواب دیا۔ 'دیسی شخص کو سنان یا شا کے پاس بھیج و یا جائے اور اس کو اس نازک صورت حال ہے مطلع کردیا جائے۔وہ اس کا توڑنکال کے گا۔ محافظ خوفز ده تها، يوجها " " كيا سنان ياشا هاري كوئي مدد كرسكيس ميع؟

استاد ارسلان نے جواب دیا۔'' وقت ضائع کرنے کی کوئی ضرورت نہیں .....وہی ہماری مدد کرسکتا ہے۔' محافظ چلاممیا ادراستا دارسلان زکریا کےسریر جا کھٹرا ہوا، بولا۔ ' ذکر یا! آج تونے اسے استاد کو بے حدشرمندہ كيابه من تجه كوا تنانا دان نبيس تجهتا تها-''

استاد ارسلان نے محسوس کیا کہ زکریا اپنے کیے پر یا دم ہے۔ وہ آ ہتہ آ ہتہ رور با تھا۔ اس کے دونوں ہونٹ عام الماري سے اس نے اشك آلودنظروں سے اساد كى

باتوں سے خوشبو ائے

الكريه جانا جائة موكمم سى بياركرنے والے کوئم سے کتنا پیار ہے، تو اس سے بے رخی اختیار كرك ديلمو يمهيل خود بخو دا ندازه هوجائے گا۔

🖈 اگرتم یہ جاننا جائے ہو کہ تمہارے والدین تم ، کتنی محبت کرتے ہیں تو زندگی کی کوئی خوشی ما تک کر

ا کرتم بیرجانا جاہتے ہو کہ تہارا رب تم سے لئی محبت کرتا ہے، اس کے قریب آکر دیکھو، مہیں اندازہ -152 by

اعتدال بہترین راہ ہے کیونکہ یاؤں آگ کے الا وُ مِن ہوں یا برف کی مل پر ، دونوں صورتوں میں تیش ہارامقدر بتی ہے۔

الميت وكوكي مين، وكوريخ والي كي مولى ہے۔ایسے دوستوں ہے دور ہونا زیادہ احجماہے، جو کھیل منیل میں زندگی ہے تھیل جاتے ہیں۔

ان درخت کی طرح بنو، جو چھاؤں بھی ویتا ہے اور پھل بھی۔ بقول شاعر

مثال اپنی تو ہے اس ورخت کی کہ جے لگا جو سنگ تو بدلے میں مجل مرانے لگا مرسله:اطهرحسین .....کراچی

ماف بی کوں نہ کہدوں کہ جہاں تک اشیاع خورونوش كالعلق ب، من تهذيب حواس كا قائل أيس من یہ فوری فیملہ ذہن کے بجائے زبان پر چھوڑنا پند کرتا موں ۔ ملک نظر میں جو بحبت ہوجاتی ہے،اس میں بالعموم نیت كانوركارفر ماموتا بيكن كعان ييز كے معالمے يس ميرا بينظريد ہے كر بہلا مى لقمد يا محونث فيعلد كن موتا ہے۔ بدؤا لقد کھانے کی عادت کوذوق میں تبدیل کرنے کے لیے برا یا مارنا پرتا ہے مر میں اس سلسلہ میں برسوں تی کام ودین کوارا کرنے کا حامی میں، تاوقتید اس میں بوی کا امراریا گرہتی مجبوریاں شامل نہ ہوں۔ بنا بریں، میں ہر كانى ين والكومنتي مجمتا مول ميراعقيده بكرجولوك عمر بحربتنى خوشى مدعذاب جيسلت ريه ان ير دوزخ اورحيم

مُشَاق احمد يوسنى كاكتاب" چراغ تلے" عاقتباس

- نومبر 2015ء

ـــــپسنذائجــت-

طرف و یکها اور عرض کیا۔ ''استاد محترم! میں اپنی علظی پر شرمسار ہوں۔اب میں سوچتا ہوں کہ میں اپنی اس عظمی پر تنل مجى موسكيًا تعا-"

استاد ارسلان نے کہا۔" کیا میں نے اپنے جملہ شا کردوں کو ہمیشہ بیٹبیں بتایا ہے کہ اعتاد بڑی مشکل اور محت سے پیدا کیا جاتا ہے کیلن حتم بڑی آسانی اور ناوائی ے ہوجا تاہے۔ تیرے ساتھ بی پھے ہوا۔

زكريائے يو چما۔ ميري عدم موجود كى ميس سلطان كياكمدرب تعيين

اِستاد ارسلان نے جواب دیا۔'' سلطان کو بہت اقسویں ہے کہ تو نے ایک السی روش اختیار کی جس کی تجھ سے تو فع نبيل كي حاسكتي تحي-"

ز کریا نے بڑی ہے چینی سے یو جھا۔ ''کیا میری ہی بہاغلطی معاف کی جاسکتی ہے؟''

ں سامان ہو ہا میڈنیس تھی کہ بات اتن جلدی اور استادارسلان کو بیامیڈنیس تھی کہ بات اتن جلدی اور آ سائی ہے بن جائے گی ، بولا۔ ' میں کوشش کروں گا۔ ممکن ہے۔ ملطان معاف کرویں لیکن اس کی کیامنانت کہ تو پھرالیں غلطی نین کرے گا؟"

زكريا في كما يوس وعده كرتا مول، اب اليي غلطي

استادارسلان نے کہا۔''اجماء اگریہ بات ہے توہیں کو محش کرتا ہوں لیکن تو بھی اینے دل ود ماغ سے وہ سب بچونکال وے جو تیری بربادی کا باعث بن سلتی ہیں۔"

استاد ارسلان جب زکریا کے پاس سے انٹھا اور باہر آیا تو اس نے دور سے ایک جوم کواپی طرف آتے ہوئے و يكما \_ بياوك مستعل اورغضب ناك نظرا تق يته ان کے ہاتھوں میں برہنہ شمشیریں تھیں۔اس نے اندازہ لگایا کہ بیاتقر بیاً دوہزار ہوں گے۔استاد ارسلان سمجھ کیا کہ بیہ وبى لوك بن جن كى كافظ يهلي بى خرو يجاهد

. محافظوں نے اس جوم کواپی طرف شمشیر بکف آتے و یکما تومستعدادر چوکنا ہوکر کھڑے ہوگئے۔استادارسلان اس جوم کی ملرف بڑھ کیا اور اس کوسمجھانے کی کوشش کی کیکن ان سب کا ایک ہی مطالبہ تھا کہ ذکریا کورہا کر کے ان کے والے کردیاجائے۔

استاد ارسلان نے یوچھا۔ "اگر تمہارا مطالبہ نہ مانا

ایک نے جواب دیا۔ " تب مر ہم خود ہی آزاد كرانس كيزكر ياكو\_"

> READING Seeffon

استاد ارسلان نے کہا۔ ''تم لوگ سخت علقی کرر ہے ہو۔زکریا کواکرتم نے آزاد بھی کرالیا توتم اس کی حفاظت نہیں كرسكوم إوردوس بركدوه تم مين خوش مين ركا-اس تحص نے کہا۔ میں جیس کہ سکتا کہ وہ کون احتی ہے جو اپنی عزبت نفس کو بالاے طاق رکھ کرسلطان کی فوج اور دبدبے سے تکرانے کی ہمت کرسکے گا۔"

استاد ارسلان نے بڑی ہوشیاری کا مظاہرہ کیا، کہا۔ ''تم تعداد میں زیادہ سے زیادہ دوہزار ہو تے جبکہ سلطان کے ایک اشارے پر ہزاروں سیابی سربکفتم سب کے رد برد کھڑے ہوں ہے۔"

عزے ہوں ہے۔ ہجوم میں ہے ایک عمر رسیدہ فخص باہر لکلا اور استاد ارسلان کو دعوت دی۔'' تو بھی ہمار ہے ساتھ آ جا اور پھر ہم سب ل جل کرسلطان کو دانسی پرمجبور کردیں گئے ہم این تعداد

بڑھانا چاہتے ہیں ہے' استادارسلان نے انہیں باتوں میں لگالیا کیونکہاست خوب معلوم تفاكه سنان ياشاعنقريب بيبيخية بمي والاسهمه بلوائی اس مغالطے میں رہے کہ وہ استاد ارسلان کوجھی اپنا۔ ۔۔ ہم خیال بنالیں مے اس طرح انہیں ایک الیی بااثر شخصیت مل طائے کی جس کے مقبل مزید ہراروں ہم خیال انہیں ہاتھ آجا تمیں سمے۔

البحى باتوں كا سلسلہ جارى تھاكہ سنان ياشا ہزاروں ساہیوں کے ساتھ البیں تھیرے میں لے کر کھٹر اہو کمیا اور اعلان کیا۔" جملہ باعی اے اسے ہتھیار زمین پر تھینک کر پیچھے ہٹ جا تي ورنه اليس ميتم زدن مين مل كرويا جائے گا۔

استادارسلان نے اعلان کیا۔ ' سنان یا شاکومعلوم ہونا چاہیے کہ سلطان کے مخرفین کے ساتھ غداروں اور باغیوں جیساسلوک سی حال میں بھی ہیں کیا جاسکتا۔ سے ہمارے بھائی ہیں بس ذرا ہونک کئے ہیں۔آج مہیں توکل انہیں اپنی راہ مل جائے کی اوروہ اپنی مذموم حرکتوں سے باز آجا تیں مے۔ہم اسیخ بھائیوں کو پیار ومحبت ہے منائمیں مے ''

اس کی نرم مزاجی کا بلوائیوں پراچھا اثر ہوا تمر ہتھیار کسی ایک نے بھی تبیں کرائے۔

سنان ياشانے غداروں كوئ طب كيا۔ "مجوسلطان ایران کے دانی کو اس کے تمریش داخل ہوکر فکست دے سکتا ہے، وہ این بی فوج کے چند باغی سامیوں اور سرداروں سے بھی اچھی طرح نمند سکتا ہے۔ میں ایک بار مرتبہیں سمجاؤں کا کہ سرکشی ہے باز آ جاؤ۔" بکوائیوں میں ہے چندنے اسپے ساتھیوں کو سمجھایا۔

سسينس ذائجيت 24 --- نومبر 2015ء

'' ہمائیو! سنان یا شاشیح کہتا ہے، سلطان کو اس کی مرضی کے خلاف جبر ہے ہبیں چلایا جاسکتا۔ ہمیں استاد ارسلان کے دعدے پر بھروسا کرنا چاہیے۔ بیدورست ہے کہ جس نے شاہ ایران کو اس کے اپنے تھر میں شکست دے دی ہو، دوچار ہزار بلوائی اس کا کچھ جمی نہیں بگاڑ کے ۔''

بلوا ئيول كا جوش وخردش مرو پريمنيا ، استاد ارسلان اور سنانِ پاشا کی معاملہ بین نظریں ان کے تذبذب اورخوف کو سمجھ کئیں۔استاد ارسلان نے کہا۔'' حضرات! میں آج ہی سلطان سے بات کرلوں گا اور مجھے امید ہے کہ وہ سلسل مہمات کے دل برواشتہ لوگوں کو گھرواپس جانے کی اجازت ضروردے دیں مے۔''

کریکن سنان یا شانے بدستور سختِ وست کہجے میں کہا۔ ''استادارسلان کے دعد ہے اپنی جگہلین میں کوئی وعدہ ہیں کررہا ہوں کیونکہ میں سلطان کے مزاج سے بہت اچھی طرح واقف ہوں۔ مین نہیں سمجھتا کہ سلطان شورش پہندوں اور بلوائیوں کومعاف کرد ہے۔وہ طوفان ہے، جو بھی اس كے سامنے آئے گا، حس و خاشاك كى طرح بہدجائے گا۔" سنان یاشاکی دھمکی نے سبھی کے حوصلے بہت

كرديه-ان ميں جوزيادہ مآل انديش تھے، آہتہ آہتہ چل کر سنان یا شا اور استاد ارسوان کے پاس پہنچے اور ان دونوں سے درخواست کی۔'مہم اینے دوستوں کی تا دانی پر معذرت خواہ ہیں۔ ہم نے جوزیاد لی کی ہے، اس کے نتائج سے داقف ہیں۔ کیا ہم آپ دونوں سے بیامید کریں کہ میں معاف کرویا جائے گا؟''

سنان ماشانے جواب دیا۔ ' بھے نبیں معلوم کداستاد ارسلان اتنا برا کام کرمجی علیں مے بانہیں،لیکن میرے و این میں ایک الی تدبیر بھی ہے جس پر ممل کر کے تم سب کو معاف كرايا جاسكتاب-"

بلوائیوں کے نمائندوں نے یو چھا۔''کون می تدبیر ہے،آپ بتائیں تو ہیں۔''

سنانِ بِإِشَائِ جُوابِ دِيا۔'' آپِ سب مفاجمانه روش اختیار کریں۔ اینے اپنے ہتھیار جمع کرادیں تا کہ سلطان کو پیلیمن ہوجائے کہ آپ لوگ واقعی اسنے اپنے تھر جانا جائے ہیں۔

اپیے ہتھیارجع کرادیں گے۔''

سنان یاشانے جواب دیا۔ ''پھر میں بھی میروعدہ کرتا ور اکسیس معاف کرادوں گا۔''

استاد ارسلان کے چبرے پر خوش کی جبک پیدا ہوگئ، بولا۔ ' والله ستان ماشا ۔۔۔۔ تمہاری مفاحاندروش نے میری مشکل آسان کردی۔اب میس بورے اعماد اور یفین ہے تم سب کی سفارش کرسکوں گا۔''

بلوائی واپس جلے سکتے،سنان پاشانے اپنی راہ لی اور استادارسلان ایک بار پھرز کریا کے پاس چلا کیا۔ \*\*\*

شام تک جملہ بلوائی خود ہی نہتے ہو سکے۔ ان کے ہتھیاروں پر قبضہ کرتے ہی سنان پاشا نے ان کے کرد بہرا بھادیا۔ بلوائی جزبر محرخوفزدہ ہوکر ایک دوسرے کی شکل و مکھورے ہے۔مغرب کے بعدان محصورین کے قریب ہی ایک میدان میں بہت ساری متعلیں روش کر دی تنیں اور سی کو بتائے بغیر ہی سلطان خود وہاں پہنچے کمیا۔اس کا محور ا ہوا سے باتیں کررہا تھا۔محصور بلوائیوں نے اس شان بے نیازی سے سلطان کی ظرف دیکھا کہ دیکھنے والے جیزت زوہ

سلطان نے ایک او ٹی حکہ کھڑ ہے ہو کر کہا۔''انتشار بسند اور غدار اسے بارے میں کیا سمجھتے ہیں، وہ کن خوش فنميول ميں گرفتار ہيں؟ دہ پھيجي سوچيں اور پچھ بھی کريں لیکن ان میں ایک مجنی ایسامہیں جو اپنے مسائل کاحل تلاش كرسكة بم لوك اين اين تحرجانا جائب بواوراس سليله -میں اپنے ہم خیالوں کا اتجاد قائم کرلیا ہے۔' اور پھرا جا تک ال كالهجه بدل كمياا در تندوتيز ليج من كهناشر دع كيا\_" احقو! اب تم سب حراست میں ہواور میں مہیں تمہار ے حقیقی ممر تبييخ كأحكم صاور كرنے والا ہول۔ مجھ سے ارسلان اور ستان یاشا نے تمہاری سفارش کی ہے۔ میں نے ان کی سفارش مان کی ہے اور اب میں تم سب کومشقلاً تمہارے ان محروں كوروانه كردول گا كه اگرتم واپس تھي آنا جا ہوتو نه آسكو\_عدم آباد، جهال تم بهل تق اور جهال مهيل ايك ندايك ون ضرورجانا پڑے گا۔'

بلوائیوں میں بلکا ساشور اشاء وہ کہد رہے ستھے۔'' وھوکا ،فریب ۔سنان پاشا اور استاد ارسلان نے ہم

سلطان نے محتی ہے جواب ویا۔ "میں ایے مشرقی، بلوائیوں کی طرف سے اعلان ہوا۔ 'نہم سب آج ہی جنوبی اور شانی شہروں اور ملکوں کی تنخیر کو لکلا تھا محرتم نے بچھے وهو کا دیا ہے اور میر اساتھ چیوڑ کروایس ملے جانا جائے ہو۔ ای طرح یونان کے نوجوان فائع سکندر کومجی اس کے نا دان ،سرکش ، کم حوصله بعیش پسنداو راحق سیابیون اور فوجی

— نومبر 20**15**ء

مرداروں نے واپسی پرمجبور کردیا تھا۔ سکندر واپسی پرمجبور ہو گیا تھالیکن میں نہ تو نو جوان ہوں کہ تمباری سرکشی اور اشحاد کے آجے ہتھیا روزال دوں اور نہ ہی میں سکندر ہوں کہ اپنی نو جوانی کے کاموں کو ادھیڑ عمری یا بڑھا ہے پر اٹھا رکھوں۔ میں بڑھانے کی دہلیز پر کھڑا ہوں، میرے یاس نوجوان سکندر جتنا وفت سیس ہے۔ میں آج کا کام کل پر مبین جھوڑ سکتا۔ میرے پاس اپنے ساتھیوں کے لیے ایک نعرہ ہے کہ آ گے بڑھو یا راستہ جھوڑ و۔ میں آ گے بڑھوں گا اور جو میری راہ میں حائل یا مزاحم ہوں گے، انہیں میں بزور شمشیر

ان کے بعد سلطان نے سنان پاشا کو تلم دیا۔ ' بلوائیوں اور انتشار پندوں کوسخت بہرے میں رکھا جائے۔ ان کی قىمتون كاچنددنون مى تطعى نىھلەكرد ياجائے گا يە'

آبین راہ ہے ہٹادوں گا۔''

سلطان کو جو بچھے اور جس انداز میں کہنا تھا، کہہ چگا تھا۔ وہ نہایت برہم اپنے خیمے میں واپس چلا گیا۔ سنان یا شا ادراستادارسلان اس کے ہم رکاب ہے۔وہ سنان یاشااور استاد ایسلان ہے بھی نا خوش تفا۔ وہ ان وونوں سے کہدر ہا تھا۔ '' جمہیں ان کو دھو کے میں ہمیں رکھنا جا ہیے تھا۔ اہمیں اسی ونت چل دیناتھا، انتہائی تختی اور سفا کی ہے۔''

ستان پاشائے عرش کیا۔ ' سلطان معظم! میں نے ان ہے ایک بارجی نرم وملائم کہتے میں بات مہیں گی۔ میں نے ان ہے کوئی دھو کا نہیں کیا۔''

استاوارسلان نے اپنی صفائی چیش کی ۔'' حضور والا! میں نے البتہ زم اور مصلحت آمیز کہتے میں بات کی تھی ۔ تین اس خیال سے کہ اگران چند ہزار کو حتی ہے چل ویا گیا تواس کا بقیہ نوج پر بہت براا ٹرپڑے گا۔ میں نے اپنی کوششوں ہے اس سلاب کے سامنے بند بائد ھدیا تھا جوآ خر کارکس تباہ كن انتشارا درافتر اق يرحتم موتابه'

سلطان نے ہونٹ سیج کیے اور استاد ارسلان کو ڈ انٹ دیا۔'' تیرا کام بچوں کی تعلیم وتر بیت ہے۔ میں فیرماں روا ... ہوں ، فوج کوئس طرح قابو میں رکھنا چاہیے اور مانحتوں سے کب کس طرح کا سلوک کرنا چاہیے، یہ میں جانبا ہوں۔ "پھر پوچھا۔" کیا تو ذکریا ہے ملاتھا؟"

استادارسلان نے جواب دیا۔"جی سلطان والاشان۔" سلطان نے یو چھا۔'' وہ کیا کہ رہاتھا؟''

استادارسلان نے جواب ویا۔'' وہ اسے کیے پر تا دم ہے اور عفو و کرم کا طالب ہے۔''

ملطان نے کہا۔ ' تو نے یقیناس سے بھی کوئی

، خوشگوار اور میرامید دعده کرلیا ہوگا، اے بھی کوئی سبز یاغ رکھاریا ہوگا۔''

استادارسلان کواپنی زندگی خطرے میں نظر آ رہی تھی ، خوفزدہ کہے میں کہا۔ 'حضور والا! میں نے اس سے کوئی وعدہ مبیں کیا ، اس نے تو خود ہی بید کہا تھا کے معلوم مہیں کیوں اس ہے الین علظی سرز دہوگئی ہے۔ وہ پشیمان ہے اور سلطان کے تقرب کا دل وجان سے خواہشمند ہے۔ اے بسا آرزو که خاک شدی په''

سلطان نے دونوں کو تھم دیا۔''ابتم دونوں جاسکتے ہوا ورسنان یا شا! تونے کوئی سنگین جرم ہیں کیا تو قابل معانی ہے۔آئندہ تو احتیاط کرے گا۔''اس کے بعدا ستادارسلان ے کہا۔'' اور تو .... بخدا تو تو جھے زہر پلانظر آتا ہے۔اے · کاش میں تجھ کوتل کرسکتا لیکن شاید اجھی تیری زندگی ہے۔ من تحجم الاكرراع جابون توجمي الاكتبين كرسكا\_

استادا رسلان نے سرجھ کا دیا۔'' سلطان معقلم! میں ہر ونت حاضر ہوں۔ آپ جب جاہیں میری کرون سے میرا مرجدا کردیں۔"

سلطان نرم پڑگیا۔ بولا۔''نہیں، اب مجھے اتی جلدی بهی نبیس - جب تک میں ان چند ہزار سر کش اور باغی سیا ہیوں کوکوئی سز انہ دوں اس وقت تک تو آزاد ہے ،مزمے کرلے \_'' وه دونوں باری باری سلطان کی طرف دیکھنے تکے لیکن جب تک ان کے درمیان سلطان موجود رہا، ان کی ہمت اور حوصلے کسی میں پڑے رہے اور جب دونوں اسے اسیخ خیموں میں جا کرا ہے ماضی کے بار بے میں کچھے سو جنے کلی و خدا کی وسیع و عریض دنیا سے امیدیں پیدا ہوسیں۔ البیس بوری رات نیند ہیں آئی۔ طرح طرح کے خیالات اورعجیب وغریب خواب نظرا تے رہے۔

منح طلوع آ فآب کے فورا بعدان دونوں کے پاس سلطان کا آ دی پہنچ عمیا اور انہیں مطلع کیا کہ سلطان نے انہیں فورا ہی طلب کیا ہے۔ سنان پاشا فورا ہی سلطان کی خدمت میں روانہ ہو گیا۔اس کے بیچھے تیجھے خوفز د ہ ارسلان یوں جایا ر ہا، کو یا اس نے شراب بی رکھی ہو۔اس کو یقین ہو جلا تھا کہ سلطان نے اس کوکرون زونی کے لیے طلب کیا ہوگا۔

اک وقت سلطان کے خیمے کے در پر کئی محوڑے كهرب سته اورسلطان كدر يرمحافظين اورخدام ادبكا غیر معمولی جوم تقا۔ استاد ارسلان نے ان میں کئ اے شامردوں کوبھی و یکھا جوسلطان کی در بانی پر مامور ہے۔اس کوفورا بی اندر حانے دیا میا۔ اندرشا ندار وربارلگا ہوا تھا۔

سىبنسدائجىك \_\_\_\_ نومبر 2015ء

اس نے سلطان کے چوٹی چبوتر ہے کیے پاس بالکل اور عین سلطان کے روبرو چند چرے کھڑے ویکھے۔ وہ اپنے کہاس اور وصع قطع ہے عرب تظرآتے ہے۔استاد ارسلان کو در بار میں جب کہیں جمی جگہ نہ ملی تو وہ سب سے چھلی جگہ پر بیٹھ کیا اورسلطان کے حاجب کوایتی آ مد کی اطلاع دیےوی ہے

بہتے ہی دیر بعد دربار کے لوگ واپس علے کئے اور وہاں سنا ٹا طاری ہو گمیا۔سلطان نے ارسلان اور سنان پاشا کواینے پاس بلالیا۔استادارسلان کوبطورِ خاص اینے پاس بلا یا تھا۔ سلطان نے ان دونوں کو بلک نہ جھیکنے والے انداز مين محورا اور شفقت آميز ليج مين كها. "ارسلان! كيجه یادیں آلی بھی ہوتی ہیں جنہیں حافظے سے نکالا تہیں

سنان باشانے بوجھا۔'' مشان کوئی مثال! اس باچیز میں اتنی ہمت توہیں ہے کہ حضور والا ہے سوال کر ہے کیکن چونکہ سلطان منظم خود ہی سوالات کرنے کی اجازت مرحت فر مادیتے ہیں اس لیے ناچیز اپنے تکم میں اضافے کی نیت ن سوالات كرليما ب. "

سلطان نے بوچما۔ ' تو بھے کیابو چمنا جا ہتا ہے؟' سنان یاشا نے عرض کیا۔ انہیکہ مجھے یادیں النی بھی ہوتی ہیںجنہیں حافظے سے نکالانہیں جاسکتا حضور والا!ان یا دوں کی وضاحت فریادیں تو نوازش ہوگی۔''

سلطان نے جواب دیا۔''شاہ صفوی کی بیوی تامید زکریا کا اب بھی دم معمر تی ہے حالا تکدوہ جانتی ہے کہ اس کے باب کائل زکریا ہی کے ہاتھوں ہوا تھااوروہ بیجنی جانتی ہے کہ اس کے خاندان اور قبائل کی تباہی اور بربا دی میں زکر یا بوری طرح ملوث رہا ہے۔ بیسب جاننے کے باوجود وہ زکریا ہی کاوم بھرتی ہے۔

سنان باشا نے عرض کیا۔ وصفور والا ابیہ شباب کی کار فرمائیاں ہیں ، نوجوانی کے تماشے ہیں۔'

سلطان نے بڑی باہوی سے کہا۔'' افسوس کہ انسان کے اراد ہے اس کے تابع ہیں ہوتے۔ میرموچتا کچھ ہے اور ہو کچھاور جاتا ہے۔ صاحبان! اب میں قسطنطنیہ والی جاتا عابتا ہوں۔اپنے کمر،اپنے عزیز دن رشتے داوں میں۔' سنان یا شاا دراستا دارسلان کوایک ہی شبہ ہوا کہ نہیں

سلطان ان کونٹول تونہیں رہا۔

Rection

سنان یاشائے عرض کیا۔ ' حضور والانے واپسی کا ارادہ کیوں فر مایا؟ میں نہیں جانتا کیکن میں پیرضرور عرض گروں کا کہ بیفیملہ حضور کے مزاج کے بالکل خلاف ہے۔ READING

ديينے والا ہوں \_'' سنان باشا کواب بھی سِلطان کی بات پر اعتبار نہیں آر ہاتھا، بے ایقینی ہے کہا۔ "ممکن ہے آب اس طرح سوج رہے ہوں لیکن مجھے لیفین نہیں آرہا۔

عانبًا ہوں کیلن افسوں کہ واپسی کا تا گوار فرض میں خود انجام

سلطان نے جواب ویا۔ " ہاں ، سے بات تو میں بھی

برعکس ،سر اسرمختلف اورمنضا دیے۔''

سلطان نے دونوں کے سامنے وزیراعظم کا خط رکھ و یا، بولا۔ 'ن پیری یاشا کا خط ہے۔ اس نے بچھے مطلع کیا ہے کہ میری عدم موجودگی میں میرے بخالف عناصر سراتھار ہے ہیں اور سازشوں میں مشغول ہیں اس لیے مجھ کو جلداز جلد قسطنطنيه پنجاب-اب من سيسوچن برجيور موكيا ہوں کہ میری فوج کاوہ سرتش اور مخالف عفیر جوائے تھروں کو واکس جانا جاہتا ہے،میری بہبود میں جھنم رپی ایسا کررہا · تھا۔ جھے ان کاشکر گزار ہوتا جا ہے۔'

ارسلان نے ولی دنی زبان میں پوچھا۔ "تو کیا سلطان نے واپسی کاحتی فیصلہ کرلیا ہے؟''

سلطان نے جواب ویا۔" بے شک، بیمیراحتی فیصلہ ہے۔" پھر سنان یا شاہے کہا۔" بہر حال سے بات کہ میں قطنطنیہ کیوں واپن عارہا ہوں، اس راز سے میں خود واقف ہوں یاتم وونوں کئی چو تھے کواس کاعلم نہیں ہےاس لیے سنان پاشا اگرتو چاہے تو فوج کومرکشی اور واپسی پرمصر جمعیت کو نیه خوش خبری سنا سکتا ہے کہ میں نے ان کی درخواست منظور کرلی ہے اور مید درخواست تحفن تیری سفارش پر منظور کی گئی ہے۔ تو چاہے تو ان پر احسان جناسکتا ہے۔' بھر استاد ارسلان ہے اچا تک مخاطب ہوگیا۔" اور ہاں تو مجى .....توجى إى تتم كى بالمين كرسكتا ہے۔"

دوبو ل فکرمندا ورخوفز ده سلطان کی با تو ں کوئٹک و شہبے سے سنتے رہے۔اس دفت دونوں ہی بس ایک بات سوچ رہے ہے ہیں اس میں سلطان کی کوئی جال کارفر ما نہ ہو۔ سلطان کوان دونوں پرغصه آر ہاتھا جواس کی باتوں پریقین كرنے كو تيار ند تھے۔ وہ دونو ل كوسخت ست كہنے لگا۔ میں یو چھتا ہوں میتم دونوں کی عقلوں کو آخر کیا ہو گیا ہے۔تم دونوں کی خوداعمادی بالکل ہی رخصت ہو چکی ہے تا ید۔

استاد ارسلان نے عرض کیا۔' وحضوروالا! ہماری خوو اعتادی ہمارے یاس ہی ہے تحر سلطان کی واپسی کی بات ایک ایک بات ہے جیسے سے کہدویا جائے کہ سورج مغرب سے طلوع ہونے والا ہے۔

سينس ذالجست 28 سينس ذالجست

سلطان نے کہا۔'' تفنول بات ، میں انسان ہوں ، سورج تبیں \_ میں اراد د ل کا مالک ہوں ، جب جا ہوں بدل ودل اور جب جاہول ان پر قائم رہوں۔ میں داہی جانے والا ہوں ، اس پرتم دونوں یقین کرلو۔ اگر تہیں یقین كروكي توجبتم دونول ميرے ساتھ قسطنطنيه ميں داخل ہوجا دُ مے توخود بخو دمیری بات پراعتبار آ جائے گا۔''

جب كافى ديرتك سلطان اين بات پرقائم رباتوان دونوں کو یقین آسمیا۔ ان دونوں نے باہرنکل کر بیاعلان کردیا کہ سلطانِ معظم قسطنطنیہ دالیں جار ہے ہیں ادر انہوں نے بیافیعلماستا دارسلان اورسنان یا شاکی سفارش پر کیا ہے اس کیے باعی حصرات کوان دونوں کا شکر کر ارہونا جا ہے۔ بورے عسا کر سلطانی میں خوشی کی لبر دوڑ کئی ادر ان کے تمتماتے چروں ہے ان کے دلوں کی خوشیوں کا اندازہ مور باتعاب

ردائلی سے سلے سلطان نے ایران کی سبت و یکھا اور كہا۔" ايران! من تيرے ياس پھرآؤں گا۔ توفكرنه كر، من تیرے پاس آؤں گااور تجھ کوتن دانصاف ہے بھر دوں گا۔' حدِ نظر تک سیلے ہوئے عساکر اسلام نے جب ایشیائے کو جیک کی مغربی سمتوں میں سنرشردع کیا تو زمین ملنے لئی۔ ان کے جاتور اگر تھک جاتے ہتے تو انہیں وہیں راستے میں چھوڑ کر کہیں سے تا زہ دم محور سے لے لیے جاتے ہتے۔ شب وروز منزلیل مارتے ہوئے سے لوگ ادا پراری کے جنوب میں دریائے ستر سے کنارے تھیمہ زن ہو گئے۔ یہاں سلطان نے ذرا دم لیا کیونکہ اب قسطنطنیہ زیادہ دور ہیں تھا۔ یہاں سلطان نے اسیے منصب داروں اورعلم بردارو ل كوايخ قريب كيااوراتهين شرف ملا قاستواور اعزازِ دیدار بخشا۔ ذکریا اب بھی حراست میں تھا لیکن سلطان کا جوش اور غصه مرد پر چکا تھا۔ سلطان عابتا تھا کہ زكريا كوحراست سے نكال ليا جائے ليكن علم ديے ميں تسابل ے کام لے رہا تھا۔ دریائے ستریہ کے کنارے اس کو ب احساس ہوا کہ قسطنطنیہ میں داخل ہونے سے پہلے ہی این فوج کا دل منی میں کر لینا جاہیے کیونکہ اگر فوج کا بدول اور ول برداشة عفر قطنطنيه في مخالف عناصر سے مل ميا تو. سلطان کے خلاف کوئی خطرناک صورت حال پیدا ہوستی ہے۔ یی سوچ کراس نے اپنے عساکر کے سرداروں کواسیے روبروكرليااوران سے بہت المجى طرح بيش آيا-اس نے • ان سب کی شان وار وعوت کی اور انہیں خود سے ہم کاام الما الما المان ال

كه ده اييخ جال شاردل كى وفاداريال أس شرط يرقبول كرنے كو تيار ہے كہ ان كى د فادارى بے لاك ادر اثوث ہو۔ جو حص انسان کا د فا دار نہ ہو، وہ اللہ کا و فا دار *کس طر*ح ہوسکتا ہے اور جواسیے رب کا و فادار ندہو، اس کو جینے کا کوئی حق تبیں۔ سلطان نے بیانجی کہا۔ "دلوگوں کا اصرار تھا کہ انہیں ان کے تعرول کو جانے کی اجازت دی جائے۔ میں نے ان کی بید درخواست اینے لائق اور د فادار جانتاروں کی سفارش پرمنظور کرلی ادر اب ان کے ساتھ میں خود بھی قسطنطينيه جاريا هول-'

ایک وسیع دعریش سبزه زار پرسلطان این جال شاروں اور وفاداروں کے ساتھ اس طرح بیٹا تھا کہ درمیانی فاصله بدستور برقرار رکھا۔ عام سیاہیوں یا معمولی عہد بداروں کوسلطان کے یاس جانے کی اجازت بنھی۔ ان میں ہزاروں کی تعداد میں دہ ہجوم بھی موجود تھا جس نے وطن واپس جائے پر اصرار کیا تھا اور آخر بغاوت کر دی ھی۔ سلطان نے ان پر کوئی خاص تو جہتیں دی۔ انہیں مخاطب کے بغیر سلطان نے اعلان کیا۔''میں ادر میری فوج ایک عظیم الشان درخت کی طرح ہیں۔اس کاحسن ، طاقت اور فائدے اس بات میں مضر بین کہ اس کی شاخیں ، سے اور اس ہے متعلق دوسرے! جزااس درخت سے دابستہ و ہیوستہ رہیں۔ درخت کی جوشاخ یا جو ہے اس سے ٹوٹ کر حدا موجات بین، ده درخت کوکوئی نقصان میسی مہنیات کیونکہ ان کی جگه دوسری شاخیس اور دوسرے بیتے لے لیتے ہیں لیکن جوشا خین یا ہے اسے درخت سے جدا ہوجاتے ہیں وہ یا تو دوسروں کے کیے ایندھن بن جائے ہیں یا لوگوں کے یا دُن سلے روندے جاتے ہیں۔خواری اور ذکت ان کا مقدر بن جانی ہے۔''

سلطان كى فوج كا ياغى عضر بهت شرمنده تقااورجنهوں نے اپنی بغادت کا اظہار ہیں کیا تھا، وہ خوش تھے کہ ان کی عزت وآبرد رہ کئی ہے۔ سنان پاشا اور استاد ارسلان کی و فا دار یال پخته تر هوگئ تقیس\_

اب سلطان نے اسے عزائم کا اظہار کیا۔ میں این حدودسلطنت كودسعت ويناجا بتابهون مير بيسامين ايك الی دنیا ہے جومیرے بزرگوں کی تنخیر ہے رہ گئی تھی ، اگر میں کسی کاروباری کا بیٹا ہوتا تو بخداا ہے باپ کے چیوڑے ہوئے تریکے اورور نے میں اضافہ کے بغیر ہر کز ندر ہتا کیکن میں خوش متی ہے۔لطان این سلطان این سلطان ہوں اور بیمیرا فرض ہے کہ میں اسپنے آبا واحداد کی بخشی ہوئی زمینوں 29 --- نومبر 2015ء

سىينىن3ائجىت—

FOR PAKISTAN

آنسورواں ہوگئے۔

سلطان نے کہا۔ میں نے میں کومعاف کرد یا۔اس میں تو بھی شامل ہے کیکن وعدہ کر کہ تو آئندہ عورتوں اور لڑ کیوں کے چکر میں مہیں پڑے گا جبکہ مجھے ابھی بہت سار ہے کا م انجام ویٹا ہیں۔''

زكريان ساطان كى زبان سے شفقت آميز كلمات ينے تو پھولا نہايا، عاجزي سے عرض كيا۔ "حضور والا! مجھ پر بھی بھی ہے لیقی اور جنون کا دورہ پڑتا ہے ادر اس میں، میں اینے ہوش وحواس میں تبیس رہنا۔ ورنہ اگر کسی طرح میرے ول میں ابر کر دیکھا جائے تو اس میں سلطان کی

اطاعت اورفر ما نبرواری کے سوائی کھر بھی نہیں ۔'' سلطان نے اپنے حاضر امراء سے بیاچھا۔' مکسی کومجھ ہے۔کھ بوجھاہے؟''

سى امير في عرض كيا- "ميس في جو يجيد سنا، تبول كيا اورجال تاري كاعبد كركبان

سی اور نے کہا۔ 'میرے یاس جو کھے بھی ہے، حق کہ عزت آبردا درجان تک ،سلطان پر مجما در کرنے کو تیار ہوں۔' ایک نے دور سے عرض کیا۔''میں سلطان کے فیض بخش تھے سائے میں جینا اور مرنا چاہتا ہوں۔''

سلطان نے ان سب کوائیک ہی جواب و یا۔ میں راعی ہوں اورتم سب رعایا \_رعایا کا کام ہی پیہ ہے کہ راعی م مر چلے۔"

اس کے بعد سلطان ایے جمے میں چلا کیا۔سلطان کے جاتے ہی سر کوتی میں کی جانے والی باتیں زورزور سے ہونے لکیس ۔سلطان کے باعی سب سے زیاوہ شرمندہ ستھے اورایک دوسرے کوموروالزام قراردے زے ستھے۔

تھوڑی ویر بعد سلطان نے سنان یا شا، استاد ارسلان ، زکر یا اوراس مخص کواینے خیمے میں طلب کرلیاجس نے سلطان پراپنی جان تجھاور کردینے کا اعلان کردیا تھا اور سلطانی قرب کاخواہش مندتھا۔

جب بدلوگ تیمے میں واغل ہوئے تو بیدد مکھ کر جیران رہ گئے کہ اتنے مختصر دیقے میں سلطان نے اپنالیاس تبدیل كرليا تقا-اس دفت اس كےجسم پرجولباس تقا،اس پرشير كى دھاریاں اور چیتے کی چنیاں بی ہو کِی تھیں ۔سلطان نے ان سب کوان کی حنیثیتوں کے مطابق جلہیں ویں۔ستان یا شا ادراستادارسلان سلطان سے زیاوہ قریب رہے۔زکریا کے کیے بینو جوان مصیبت بنا ہوا تھا۔ وہ اس نوجوان کوسلطان کے قریب نہیں دیکھنا جا ہتا تھا۔اس نے نوجوان سے پوچھا۔ --- نومبر 2015ء

اوراس کی وسعتوں میں اضا فہ کروں۔ اگر میں اپنی <sup>سلطنت</sup> کی حدود میں اضافہ کروں گاتواس ہے انہیں بھی فائدہ ہنتے گا جو مجھ سے متعلق ہیں ، جو مجھ سے وابستہ ہیں۔ مجھ میں اور میری فوج اور میرے متوسلین میں اگر کوئی ما بدالا تنیاز شے ہے تو یہ کہ میں قناعت کو حتی سے نا پیند کرتا ہوں اور دوسر ہے

قناعت پسند ہیں۔'' جموم میں ایک مخفس کھڑا ہو کمیا اور جذباتی آواز میں جیخ کر کہا۔''میں سلطان پر اپنی جان تک تجھاور کرنے کو تیامر ہوں ۔خدا کے لیے مجھ کو قرب سلطانی عطافر ما یا جائے۔''

سلطان نے سنان یا شاکو علم دیا۔" اس محص کومیرے یاس لایاجائے۔

اس کوائی وقت سلطان کے یاس پہنچاد یا سمیا۔ سنان یاشا نے سلطان کو ولی آداز میں ہوشیار کیا۔''جس کو ہم جانتے نہ ہوں ، اس پر ایک دم اعتبار کرنا عاہے یا تبیں؟''

سلطان نے جواب دیا۔''میں انسان کی آواز اور کیجے میں موجود اس کے مکر اور خلوص کو جان لیتا ہوں ۔ میں اعتبار ای پر کرتا ہوں جو تنگص، جان شار اور وفادار ہوتا ہے۔ سیجیزیں انسان کی آ داز میں شامل ہوکرمیر ہے کا نوں کی راہ ہے دل میں اتر جاتی ہیں۔''

سنان ما شالا جواب مؤكما -سلطان في استادار ملان ے اچا تک سوال کیا۔" زکر یا کہاں ہے؟"

ارسلان نے جواب ویا۔ ' حراست میں ۔''

سلطان نے کہا۔' ولیکن اس کواس وقت پہاں ہوتا چاہے تھا۔ اے کاش کہ میری باتیں اس نے بھی س لی موتیں۔" مجرحكم ديا۔" اس كواس دوت لا يا جائے۔"

ز کریا کو آئے میں ویر تبیں لکی ۔جب وہ سلطان کے روبرو کھٹرا کیا ملیا تو درباری کروفر نے اس کو بہت زیادہ مرعوب کرویا۔ اس نے ایک تو جوان محص کو سلطان کے بہت قریب کھڑے ویکھا اور جل گیا۔ نسی سے یو جھا۔'' یہ كون توجوان ٢٤٠٠

اسے بتایا حمیا۔ "سلطان کا نیا جان نار، جس نے بعرے جمع میں میہ وعدہ کرلیا کہ وہ سلطان پر ہر وقت جان نثار کرنے کو تیار ہے اور سلطانی قرب کا خواستگار ہے چنانچہ سلطان نے اس کواہنے یاس بی بلالیا۔"

سلطان نے زکر یا ہے ہو چھا۔'' تیرا کیا حال ہے؟ تو اب بھی سوداوی ہے یا پچھاڑ کم ہوا؟''

و زكر يا سے بولاميں جار ہا تھا۔ اس كى آتكھوں سے

'' کیا تو سلطان کے قرب کامنیوم جا نتاہے؟''

نوجوان نے جواب دیا۔ ' ہاں ، جانتا ہوں۔ سلطان ایک مجمعے در خت کی طرح ہے۔ میں اس کے سائے میں رہنا چاہتا ہوں۔''

استادارسلان نے ان دونوں کے پاس جا کر مداخلت کی۔ ''سلطان کی موجود کی میں سر کوشیاں کرنا محستاخی میں '۔۔۔''

سلطان نے سنان پاشا ہے کہا۔'' ذکریا ہے پوچھ بیہ کیا چاہتا ہے؟ کیا اس کو میہ بات پسند آئے گی کہ اسے دوبارہ سلطانی اقامتی درس گاہ میں داخل کر دیا جائے ؟''

جب بیسوال سنان پاشائے زکریا کے سامنے دہرایا تو دہ پریشان ہو گیا اور جواب دیا۔''اب میں دنیا کی وسیع دعریض درس گاہ میں داخل ہو چکا ہون۔ سلطان معظم مجھے قید کا تھم نہ دیں تو نوازش ہوگی۔''

سلطان نے کہا۔ 'سنان پاشا! اس کو صاف صاف بنادے کہ جب تک کی کواپنے نفس ادر اپنی ذات براعمادادر فالو عاصل نہ ہو، دنیا کی تھلی درس گاہ میں کامیاب بہیں رہتا، وہاں توہر ہر قدم پر ترغیب اور تحریص کے بھند ہے بچھے ہوتے ہیں۔ سرتوان کا بات سانی شکار ہوجائے گا۔'

سنان یاشا ذکریا کے پاس چلا کیا، آہستہ آہستہ آہستہ مجھانے لگا۔ و زکریا! کیا تو ترخیب اور تحریص کا مطلب مجھا؟ شاید نہیں سمجھا۔ سلطان کا خیال ہے کہ اگر تجھے باہر جھوڑ دیا گیا تو تو غزالان شہری اور مہوشان مدنی کی خمار آگیں آ تھوں اور دل ربا ناز وا نداز کا بہ آسانی شکار ہوتا رہے گا۔ تونے ناہید کی وجہ سے خاصاغیر معتبر کرلیا ہے اپ

زکریا کے پاس اگر اجنی نو جوان ندگیزا ہوتا توشا بددہ
ا کیبار پھر سرکتی اور مذبذب سے کام لیتا کیکن رشک وصد کے
ملے جلے جذبے نے اس کو بالکل بے بس اور مجبور کردیا تھا۔
اس نے سنان پاشا ہے کہا۔ ''محترم پاشا! پہلے سلطان منظم مجھ سے براہِ راست کا طب ہوا کر 'تے تھے۔ افسوں کہ اب میں
اس اعزاز سے محروم ہو چکا ہوں۔ آپ سلطان سے فرماد پیچے
اس اعزاز سے محروم ہو چکا ہوں۔ آپ سلطان سے فرماد پیچے
کہ میں اپنا پیچھلااعماد ہم تھیت بحال کرنا چاہتا ہوں۔'
زکر یا کی یقین دہا نیوں کے جواب میں سلطان کی
طرف سے سنان پاشا نے زکر یا سے کہا۔ ''زکر یا! ابھی پچھ
دیر پہلے سلطان نے اپنے باغی عنصر کو سجھاتے ہوئے فرما یا
منان کے سلطان اور اس کی فوج ایک درخت کی طرح ہوتے

اختیاز کرلیں تو بیدرخت کے بجائے جدا ہونے دالی شاخوں اور اور پتوں کے حق میں برا ہوتا ہے۔ درخت میں شاخوں اور پتوں کی خالی جگہ کو دوسری شاخیں اور ہے گرکردیے ہیں اور دیتے ہیں اور دیتے میں اور دیتے ہیں اور دخت سے جدا ہوجانے والی شاخیں لوگوں کے ایندھن کے کام آتی ہیں اور ہے یا دی کے ایندھن ذلت اور خواری این کا مقدر بن جاتی ہیں۔ 'ن

زکریائے تقریباً رد ہانی آ داز میں کہا۔'' میں سلطانِ معظم کا سابقہ اعتاد حاصل کرنا چاہتا ہوں۔''

سنان باشانے جواب دیا۔ ''میرا کام ختم ہوا۔ تجھے سلطان سے جو چھ بھی کہنا ہے،اپنے استاد ارسلان کے توسط سے کہہ۔''

ال کے بعد سنان پاشا ذکر یا کے پائل سے چلا گیا اور ذکر یا کے جواب سلطان کے گوش گزار کرویے۔سلطان نے اسا دارسلان سے کہا۔ ' ارسلان! تو اس کو مجھاد ہے کہ اگر سیر میرا اعتاد حاصل کرنا چاہتا ہے تو آئندہ اس کو شام وعراق کے شہروں میں کھ خدمت انجام دینا ہوگی۔ اگر اس میں سیر کامیاب ہوگیا تو اسے میری طرف سے وہ کھ عطا ہوگا، جس کامیاب ہوگیا تو اسے میری طرف سے وہ کھ عطا ہوگا، جس کامیاب ہوگیا تو اسے میری طرف سے وہ کھ عطا

ر کریانے دل میں موجا کہ شاید سلطان میری کا میا لی کے بعد تا ہید کومیرے حوالے کر دے گا۔ اس نے اور زیادہ فرنا نیر داری کا مظاہرہ کیا۔

اب سلطان نے اجنی نوجوان کوئاطب کیا۔ ' ہاں تو نوجوان ..... تیرا نام کیا ہے؟''

سلطان اس نوجوان سے برا وراست ناطب ہوا تھا۔

اس بات نے ذکریا کے دل پرآرے سے چلادیے۔ نوجوان نے جواب دیا۔''سلطان معظم! ناچیز کو جعفر چلی کہتے ہیں اور میں حضور کی فوج میں ایک معمولی سیاہی کی حیثیت سے ملازم ہوں۔''

سلطان نے کہا۔'' اب تو براہِ راست سنان پاشا یا ارسلان کی خدمت میں رہے گا اور اس طرح سجھے میرا قرب مجمیٰ حاصل رہے گا۔''

زکریا نے دیاغ کی شریا نیں پیٹی جارہی تھیں، وہ کچھ بولنا چاہتا تھالیکن سلطانی رعب اور دبدبے نے اسے کونگا کردیا تھا۔

سلطان نے اپنے خدمت گاردں کو تکم دیا۔ ' شاو کی بیوی نامید کو حاضر کیا جائے۔''

نا بید کے ذکر نے زکریا کو چونکا دیا ادر وہ خوشی سے نیم پانکل سا ہو کمیا۔ پچھود پر بعد نا ہید کوسلطان کی خدمت میں

-- نومبر 2015ء

پیش کردیا تمیا۔ سلطان نے اس شعلہ جوالہ کو دیکھا تو بس دیکھا ہی رہ کیا۔ وہ بھی تو نا ہید کی طرف دیکھا اور بھی زکریا کودیکھنا چاہتالیکن وضع احتیاط سے نظریں چراجا تا۔ سلطان نے اچا تک استاد ارسلان کومخاطب کیا۔''ارسلان! ذرا تو زکریا ہے یہ تو یو چھ کیہ……''

یکن سلطان کسی وجہ سے پورا سوال نہیں کرسکا،

خاموش ہو گیا۔

سلطان اچانک جعفر چکی ہے مخاطب ہوا۔'' تو میرے اورزیادہ قریب کیوں نہیں آجاتا۔''

جعفراک سے ادر زیادہ قریب ہوگیا۔زکر یا نوازشِ سلطانی دیکے رہاتھاا ورخون کے محونٹ کی رہاتھا۔

سلطان نے جعفر چلی سے کہا۔'' شرمیلے تو جوان! تو پقر تھا مگر یارس سے چھوکرسونا بن کمیا۔''

جعفر چکی نے معصومیت سے جواب دیا۔ "حضوروالا! میں نے اس سے انکار کب کیا۔ میں پتھر نہیں مٹی تھا جو حضور کی نوازش سے سونا بن کیا۔"

سلطان نے پوچھا۔''اب تجمع قرب سلطانی میسر آچکا ہےاب اور کیا جا ہتا ہے؟''

جعفر نے جواب دیا۔ میں جو جاہتا تھا مجھے ل گیا، اب مید کام اور ہوجائے تو بڑا مزہ آئے گا کہ میں حضور والا کے محافظ دستے میں شامل کرلیا جاؤں، آس طرح میں سلطان کی بہت زیادہ خدمت کرسکوں گا۔''

سلطان نے اچا تک وال کیا۔ "توشادی شدہ ہے یا نہیں؟" جعفر نے جواب دیا۔ "سلطان معظم! نہ تو میں شادی شدہ ہوں اور نہ ہی شادی کرنا چاہتا ہوں۔ جیسا ہوں، ویسا ہی شمیک ہوں۔"

سلطان کچھ ویر تو خاموش رہا۔ اس نے دیکھا کہ زکریا، ناہیدکود کیمنے کے لیے بے چین ہے تحرسلطانی رعب نے اسے بے بس کرد کھا ہے۔

سنان باشا ادر استاد ارسلان میرجائے کے لیے بے معنی ستے کہ نامید کو کیوں طلب کیا گیا ہے۔ سلطان نے اما تک سوال کیا۔

"سنان باشااشا ومفوی ان دنول کہال ہے؟ اوراس نے اپن بوی نامید کے سلسلے میں کوئی رابطہ قائم کیا ہے بانبیں؟"

سنان پاشائے جواب دیا۔ "سلطان معظم! سنے میں
آیا ہے کہ دونا ہید کے لیے بہت بے قرار ہے۔ ووسلطان کی

فند شت میں مزید سفارت شاید اس لیے نیس بھیج سکا کہ وو

جانتاہے سلطان اس کی ہر درخوا مبت روفر ہادیں گے۔'' سلطان نے تا ہیدے پوچھا۔''لڑکی! کیا تو شاہ کے پاس جانا جا ہتی ہے؟''

، ناہید نے جواب دیا۔''مہیں، میں شاہ کے پاس خوش رر ہی۔''

سلطان نے جعفر چلی سے کہا۔ 'نہ تو تو شادی شدہ ہے اور نہ شاوی کرنا چاہتا ہے۔ مجھے تیری با تیس بہت اچھی لگ رہی ہیں۔ کا بیاری طرف سے ایک لگ رہی طرف سے ایک اعلیٰ وارفع انعام ہے۔''

سلطان کے غیر متوقع اعلان نے پورے ہا حول پر سنتی کی طاری کردی۔ ہرکوئی دنگ تھا۔ ڈکریا کو اپنا ول دُوبِتا ہوا جسوں ہوا۔ سنان پاشااور استادار سلان کو بقین نہیں اُتا تھا کہ سلطان نے یہ کوئی سنجیدہ فیصلہ کیا ہے۔ جعفر چلی شن اثنی ہمت نہ تھی کہ وہ سلطان کے اس دلچیپ انعام کو شکر یہ کے ساتھ قبول کر لیتا۔ سلطان جیران تھا کہ آخر کو گوں کو یہ ہوکیا گیا ہے کہ اس کی شا ندار بخشش پرنعرہ تحسین کیوں شیس بلند کر نے ۔ نا ہید بھی ہما ایکا جعفر چلی کو د کیمنے کی نا کام جسارت کر دہی تھی۔

آ خراس سکوت کوزگریا نے توڑو یا۔ کمز در اور نجیف آواز پیل سلطان سے پوچھا۔ 'سلطان معظم! کیا یہ اجنی سپائی اتنا خوش قسمت ہے کہ اپنی خوش قسمتی کا طول طویل زمانی سفر کھول ہے اس الطان معظم اپنے اس افعان کی صورت میں کوئی دلچسپ مذاق فرمارے ہیں؟ کیا شاہ کی ناموس آئی ارزال ہے کہ اسے ایک معمولی سپائی شاہ کی ناموس آئی ارزال ہے کہ اسے ایک معمولی سپائی شاہ کی خوالے کردیا جائے؟''

سلطان کی بیشانی پرنا گواری سے بل پڑھئے۔اس نے زکر یا کوایک بار پھرسرزنش کی ۔'' سنان پاشا!اس مخبوط الحواس نوجوان کومیری نظروں سے دور کردیا جائے۔''

سنان پاشاز کریا پریوں جھٹا جس طرح بازایے شکار پرگرتا ہے۔اس نے زکر یا کوشانوں سے پکڑ کر تھسٹنا شروع کردیا اور تھنچتا ہوا جیمے سے باہر تک کے حیا۔ وہاں سلطانی محافظوں نے زکریا کو پکڑ کر باندھ دیا اور پھر سلطانی محبس میں ڈال دیا۔

سلطان کی طبیعت بہت مکدر ہوچگی تھی۔ سنان پاشا جب دو بارہ سلطان کی خدمت میں پہنچا تو سلطان کو غضبنا ک اور حاضرین کولرزال وتر سال دیکھا۔ ٹاہید جعفر چلی سے تبضے میں جا چکی تھی اور وہاں کا ہر خفس سلطان کی زبان سے بس ایک لفظ سننے کا خواہشمند تھا۔ ''تخلیہ!''

سىبنى دائجىك - 32 - لومبر 2015ء

Need on

خەنگېعثمانى

سلطان نے سنان یا شا اور استاد ارسلان کو علم دیا۔ ‹ میں تم د بنوں کو عکم دیتا ہوں کہ اس وحتی کوانسان بنا ؤ ، اس کو بتاؤ کہ سلطانی مجلس میں کس طرح زبان کھو لی جاتی ہے۔ اس کو بینکته بھی و ہن تشین کرا دو کہ وہ سلطنت عثانیہ کا ایک معمولی پرزہ ہے۔اس کو ہمیشہ میہ خیال رکھنا ہے کہ میں کیا چاہتا ہوں اور اے اپنے دل سے میہ بات نکال دینا پڑے کی کہوہ کیا خاہتا ہے۔سنان یاشا اِس کو بتا دے کہوہ انجی تک سلطان کے معیار پر پورائتیں اترا۔'' بھرا عا تک جعفر چلی اور تا مید کوهلم و با\_ ' 'تم وونو س انهی تک یمبیس موجود بو، جاؤ اور تھے کے باہر کھڑے ہوکر میرے دوسرے علم کا

جعفر اور تاہید ایک ساتھ خیمے ہے نکل کئے۔ اب سلطان نے استاد ارسلان کومخاطب کیا۔'' اور ارسلان تُو! تُوتو ای کندهٔ ناتراش کا استادرہ چکا ہے۔ اس کوابھی تک پیجی تہیں معلوم کہ بیں کون ہون اور اس کومیرے روبروکس طرح رہنا جاہے۔

استادارسلان زكرياكي جرأت سے ذراير بيتان صرور مواتقا \_سلطان كونهايت موشياري سے جواب ديا۔" سلطان والاشان! حسّاخی معاف - زکریا بالطبع ایساتہیں ہے جیساوہ ادهر بچھ عرصے سے نظر آرہا ہے۔ جیبا کہ حضور والاخود بھی جانے ہیں کہ زکریا کے دل وو باغ پرایک لڑی سوارے اور جب بھی اس لڑکی کا ذکر آتا ہے وہ اسے ہوش وجواس کھو بیٹھتا ہے۔'' بھر آ ہتہ سے عرض کیا۔''اور بیراس وقت جو کھے ہو گیا، میں زکریا کے احساسات سے اس پرغور کرتا ہول تو اس نتیج پر بہنچا ہول کہاس نے اپنی زبروست قوت ارادی ...... SZ 16c

سلطان نے اچا تک اعلان کر دیا۔''تخلیہ۔'' استاد ارسلان اپنی بات بوری کیے بغیر ہی سان باشا كے ساتھ سلطانی خيمے سے نكل عميا۔

سنان یاشا نے باہر تکلتے ہی استاد ارسلال کے کان میں کہا۔'' ارسلان! تیراشا کرو بڑا خوش قسمت ہے در شاس سے مترغلطیوں پر میں نے سرار تے دیکھے ہیں۔

استاد ارسلان کو بزاد که تها، جواب دیا-'' سنان یا شا! زکریا خوش قسمت نہیں برقسمت ہے۔ کیا آپ نے انجی انجی ال کی بدستی کا مشاہرہ نہیں کیا؟ زگریا کاحق جعفر جلی تا ی ممنام سیابی کول میا۔''

ان یا شانے نامواری ہے کہا۔ ' کیساحق ؟ مس کا Seeffon

ایس کا اثر اس کے اساتذہ اور ان لوگوں پر بھی پڑتا ہے جن کا سى بھى تسم كالعلق زكرياسے ہوتاہے۔ استا وارسلان نے سنان یا شاکوکوئی جواب نہیں ویا۔  $\Delta \Delta \Delta$ 

سلطان قسطنطنيه مين جس شان يصداحل مواءاس خوف کی ایک لبر دور گئی۔سلطان کے نخالف سازشی عناصر دم بخو در ہ گئے۔ کیونکہان کا خیال تھا کہ سلطان اپنی افرا بطبح اور مندی مزاج ہونے کی وجہ سے قسطنطنیہ والی تہیں آئے گا کیکن وہ اچانک واپس آچکا تھا۔ اس نے سنان پاشا کو ایشیائے کو چک روانہ کرویا تا کہ شاہ ایران اور شام ومفر کی حرکات وسکنات پرنظرر کھی جا سکے۔سلطان کو پختہ یقین تھا کہ شکست خور دہ شاہ چوٹ کھائے ہوئے سانپ کی طرح کسی نہ كى مت سے حملہ آور ہونے كى كوشش ضرور كرے گا۔ال نے سنان پاشا کو ہدا بیت کی کہ وہ شام اور مصر پر کڑی نظریں رکھے کیونکہ شاہ ایران انہیں حلیف بنا کے سلطان کے مقالب میں کھٹرا کرسکتا ہے۔ان ونو ل مصر میں مملوک سلطان حکمران تھا اور خود سلطان بھی اس راز ہے واقف تھا کہ مشرق اور مغرب بین مملؤکوں کے سواایک بھی طاقت الی نہیں جواس کی طوفانی بیش قدمی کی راہ میں حائل ہو سکے۔

سلطان خاموتی ہے اپنے حل میں علا عمیا اور کئی دنوں تکے منتقبل کے منصوبے بنا تار ہا۔ پیری پاشانس کی خاموثی کو تسي طوفان كالبيش خيمه بجه بيثا تفايسارتني عناصر بجي يمجمه رہے ہے کہ سلطان ان کوکوئی اسی سزا دینے کی فکر میں ہے جس سے باغی اور سر کش نی جری آئندہ کوئی ایسا قدم نہ ا تھا علیں جس سے سلطان کوشر مندگی اٹھا نا پڑے ۔ انہوں نے سلطان کےخلاف سوچنا شروع کردیا۔ وہ تسطنطنیہ کے ات میدان کے سامنے والے سحن میں چھوٹی چھوٹی کلزیوں میں تقسيم ہوکرمرجوڈ کر ہیٹھتے اور آپس میں اشاروں کناپوں میں یو چھتے۔'' کچھ بتاہے،سلطان ان دنوں کیاسوچ رہاہے؟'' ال سوال كاجواب مصلحت انديشانه موتا\_'' غالباً وه

ا پنے خالفین کی کمل تباہی کے دریے ہے۔ سلطان کے خالفین کون متھے؟ اس کا بی جری کو بخو بی علم تھا۔ بن چری کے عمر رسیدہ اور تجربہ کارلوگ ایس فکر میں متھے کہ سلطان کے دل سے عنا وزکال با ہر کیا جائے لیکن اس کا كوئي موقع نهيس باته آربا تھا۔ اس مرقع پر انہيں اِستاد ارسلان يادآ يا جيے سلطان كا قرب اور اعتاد حاصل تقاليكن ان دنوں استادارسلان سلطان کی صحبت میں رہ رہاتھا۔بس مسی کسی وقت اینے برانے ساتھیوں میں بھی پہنتے جایا کرتا

سىئسڈائچىٹ-

تھا۔ان دنوں استادار سلان کوبس زکریا کی فکر کھائے جارہی کھی۔ اسے زکریا پررہ رہ کر غصہ آرہا تھا کہ وہ بلا وجہ اپنے آپ کو تباہ و برباد کرنے کی کوشش کے جارہا تھا۔ استاد ارسلان فاعی کراس فکر میں تھا کہ کوئی موقع ہاتھ آجائے تو وہ زکریا کو سمجھا بجھا دے تاکہ سلطان سے ہوشیار رہے لیکن زکریا سلطانی حراست میں تھا ادر کسی کی مجال نہ تھی کہ وہ سلطان کی اجازت اور اس کے متعینہ کارکنوں کے بغیر ملاقات یا کوئی بات کر سکے۔سلطان اس فکر میں تھا کہ استاد ارسلان اس کے کری میں تھا کہ استاد ارسلان اس کے لیے خبری کر سے اور بی جری میں تھا کہ استاد ارسلان اس کے لیے خبری کر سے اور بی جری میں کھل کی ارسان کی ارادوں کا بتا جلائے۔

استاد ارسلان سلطان کوشا بان قدیم کے ولولہ آنگیز واقعات سنار ہا تھا۔ باتوں باتوں میں استاد ارسلان نے سکندرمقدونی کی بابت بتایا۔ ''جس عمر میں لوگ اسپنے کام کا آغاز نہیں کرتے ، سکندر محیرالعقول کارنا ہے انجام دے کر اس فانی دنیا سے کوچ کر ممیا تھا۔''

سلطان نے محم دیا۔ "اس کو واضح طور پر بیان کماجائے۔"

استاد ارسلان نے جواب دیا۔''سلطان والا شان! سکندر بتیس سال کی عمر میں و فات یا چکا تھا۔''

سلطان کو بڑی غیرت آئی۔ بولا۔ ' میں بھی و لیے ہی کارنا ہے انجام دے سکتا ہول کیکن اس کی طرح مرنے میں گلت سے کام نہیں لیٹا چاہتا۔' پھر بڑے افسوس سے کہا۔'' اے کاش امین این ہی جیسی فوج کا سلطان ہوتا۔ یہ بھگوڑ ہے اور کام چور مجھ سے وابستہ نہ ہوتے۔'' اس نے بطور خاص استاد ارسلان کو مخاطب کیا۔'' غالباً یہ ورست ہے بطور خاص استاد ارسلان کو مخاطب کیا۔'' غالباً یہ ورست ہے کہ دی کے دل میری طرف سے گرد آلود ہیں۔ تیری معلومات کیا کہتی ہے؟''

استاہ ارسلان نے جواب دیا۔ 'حضور والا! جب سے میں رکنی وزیر بنا ہول، بن چری اور اس کے اعمال وافکار کا بھے کوئی خاص علم نہیں ہے۔''

سلطان ہوں اور اپنی ہزاروں آنکھوں اور ہزاروں کا نوں
سلطان ہوں اور اپنی ہزاروں آنکھوں اور ہزاروں کا نوں
سے ہر بات کاعلم رکھتا ہوں۔ میں نے تجھے سدر کنی وزراء
میں شامل کرویا۔ حیرایہ فرض تھا کہ توجس کا نمک کھا ہے ،اس
کے لیے پچھ کام بھی کرے۔ ججھے وزارت کے خول سے نکل
کرجعفر برکی بن جانا چاہیے اور سے دیکھنا چاہیے کہ کون کیا
کرد ہاہے اور کون کیا کہدر ہاہے۔''

استاد ارسلان في عرض كيا- "حضور والا! عراقي

محموڑ ہے کی طرح اس نا چیز کواشارہ کانی ہے کئی ساتھ ہی ایک در خواست بھی ہے۔'' سلطان نے کہا۔'' کیسی درخواست؟ پیش کر۔''

سلطان نے کہا۔''کسی درخواست؟ پیش کر۔'' استاد ارسلان نے جواب دیا۔'' نادان اور ناکام زکریا کومیرے حوالے کرویا جائے۔''

سلطان کے چہر ہے کارنگ بدل گیا اور استاوار سلان کو ایبانگا کہ گویا سلطان اس درخواست کے جواب میں تم وغیمے کا اظہار کرے گا۔ سلطان تیز تیز قدموں سے چہل قدی کرنے لگا۔ وہ استاو ارسلان کی طرف دیکھے بغیر بے چینی ہے تمہل رہا تھا۔ آخر کچھ دیر بعد استاد ارسلان کے قریب پہنچ کراس کا بایاں شانہ بکڑلیا۔ پوچھا۔''ڈرکریا ہے تیرارشتہ؟''

ارسلان نے کا نبتی ہوگی آواز میں جواب ویا۔'' وہ میراشا کردہے سلطان معظم!''

سلطان نے اس کے شانے کو پر جوش انداز میں جونکا دیا۔ ''لیکن وہ میرامعتوب ہے!'' پھرا چا تک شانہ جھوڑ دیا اور دوبارہ بے جبنی سے شبلنے لگا۔

استاد ارسلان نے ڈرتے ڈرتے عرض کیا۔
"دخضوردالا! وہ ناکام اور نامراد جو پھھی ہے حضور کا جال
نار اور وفاوار بھی تو ہے۔ حضور اس کو بساط شطرنج کے
پیاد ہے جتنی حیثیت بھی دینے کو تیار نہیں جبکہ میں اسے اس
نے کی طرح سیجھنے پر مجبور ہوں جوسلطان کی کود میں جاند
کے لیے ہمک رہا ہو۔"

سلطان نے چڑکر تھم دیا۔''زیادہ حدادب۔میری نظرون سے اس وقت تک دوررہ جب تک میں خود طلب نہ کروں!''

استاد ارسلان فوراً ہی سامنے سے ہا گیا۔ دہ دوسرے میں سے نکل کرینی چری کی اقامتی درس گاہ والے وسیع وعریض سے میں داخل ہوگیا۔ بے سروسامان، برحواس، پریشان، فکر اور اندینیوں میں چور مضطرب اور برجواس، پریشان، فکر اور اندینیوں میں چور مضطرب اور بے جین، یہاں اس کے سابق ساتھی موجود تھے اور بیخبرا تا فاتا ہیں میں در راو کا ایک رکن وزیر فاتا ہیں میں وزرا وکا ایک رکن وزیر اور اقامتی ورس گاہ کا سابقہ استاد ارسلان بے حال پریشاں اور بشکل معتوب اور مغضوب ان میں واپس آسمیا ہے۔

استاد ارسلان اپنے سابقہ کمرے میں والیس چلاعمیا جےاس کی عدم موجودگی میں مقفل کردیا عمیا تھا۔ کمروں کے منتظم نے اسے کھلوادیا اوراستاد ارسلان کو اس وقت تک کمرے کے باہر ہی گھڑار ہنا پڑا جب تک کہ اس کی اچھی

سينس\$ائجست - 32 --- نومبر 2015ء

طرح مفائی نہیں کرادی گئی۔ جب وہ کرے میں داغل ہوا تواس دنت بھی گرد کے غیر مرئی ذر ہے وہاں موجود تھے اور انہوں نے استادارسلان کے نقنون میں کمس کے ایک ہنگا مہ بریا کردیا۔ چینکوں نے اسے برحال کردیا۔ چرہ دعوال دعوان ہو گیاادر نا ک مرخ ہو گئے۔ جب طبیعت ذرا قابو میں آئی تو وہ اپنے چولی صندوق کے باس جا کھڑا ہوا۔ کمروں کا نتشكم ال كے بیجیے كھڑا تھا۔ دہ استار ارسلان كا مطلب سمجھ ممیا اور چونی صندوق کے تالے کی تنجی اس کے حوالے كردى - ارسلان نے تنجى كے كراس كو باہر بطيے جانے كى ا جازت و ہے دی۔

استاد ارسلان نے صندوق کھولا تو اس میں موجود كتابول اور كاغذات بنے اسے اپنا ماضى يا دولاديا۔ ان میں ایک ایس کتاب ہمی تھی جس میں استادارسلان نے اپنی یا دواشتی اور مشاہیر کے اتوال لکھ رکھے ہتھے۔ وہ این یادواشتوں کی سرسری ورق کردانی کرنے لگا۔ کھے دیر بعد بی اے اینے کرے میں دوسردن کی موجودگی کا احساس ہونے لگا۔ اس کے بیٹھے تجرب کارادر بہادری جری کھڑے ہوئے تھے اور ان سب کے چرول پرسوالات تھے۔استاد ارسلان نے اپنی یادداشت کی کتاب صندوق میں رکھ دی اور آنے والوں کومسکرائے ہوئے خوش آمدید کہا۔ ایک خرانث سردار نے یو چھا۔ ''استاد ارسلان! خیریت تو ہے ؟ آب يهال كيے؟ آپ كى وزارت كوكيا موا؟"

سی دوسرے نے طنزا کہا۔ مصاحبان! ہوسکتا ہے ہم میں کوئی چنل خور بھی موجود ہو تکریں بات صاف کروں گا۔ شاہوں کے مزد کیک روائے وزارت اور پردہُ بکارت بالكل معمولي چزيں ہوتی ہیں۔ الحذر صحبت سلطال سے سومارالحذر''

استاد ارسلان نے مایوی سے کہا۔ 'متم میں میری اس بات کے گواہ بھی موجود ہول سے کہ بین نے منعب وزارت بخوشی نہیں تبول کیا تھا۔''

ایک نے مس کر جواب ویا۔''استاد ارسلان! اس میں کسی اور کی مواہی کی کوئی ضرورت نہیں اآپ کے یا وَل کے دونوں تکو ہے شاید اب بھی کواہی دے دیں گے۔ان میں ضربات کے نشان توا ب مجی موجود ہیں۔''

وہ سب بڑی دیرتک استاد ارسلان ہے اس طرح باتیں کرتے رہے کو یارسم تعزیت ادا کررہے ہوں۔ استادارسلان كئي دن تك بهت يريشان ريا-سلطان

نے مجراس کی خربی نہا۔ یا نجویں دن بن جری کے چند عمر

سىپنىن:ائجىت—

رسیدہ افراواستاد ارسلان ہے ہے اورسر کوشی میں اس کو بتایا کے ہم میں بہتوں نے یہ فیعلہ کرلیا ہے کہ سلطان کے جابرانہ طرز عمل کے خلاف ایک مملی احتجاجی قدم اٹھا یا جائے۔ استاد ارسلان نے بوجھا۔ " مھلاوہ مس طرح؟" اس تعمل نے جواب دیا۔ "ہم نے فیملہ کیا ہے کہ رات کوشعلوں کی روشی میں جنار کے تھنیرے درخت کے نیچل بیشر کوئی فیصله کریں۔اس میں آپ کی موجود کی جمی

استاد ارسلان نے کہا۔ مجانی! جیما کہتم سب جانة ہوكہ ميں سلطان كامعتوب ادر مفضوب ہول - ميں ا پئ زندگی کے دن کن کن کر گزارریا ہوں۔ آپ لوگ جو فیلہ بھی کریں ،اس ہے مجھے مطلع کر دیں ، میں اس کا پابند بول گائے

خزان نی جری نے کہا۔ " دسیس جی اس ہے کم میں چلے کا استاد ارسلان۔ اس میں آپ کی موجود کی بہت فردری ہے۔

استادارسلان نے پوچھا۔''ادریہ ہے کب؟ جواب دیاممیا-' پرسول رات کو۔''

استادارسلان ہے کسی قدر تامل ہے کہا۔ ' احجاء میں شامل ہوجاؤں گا۔''

موجود ی چری کے افراد کے چروں پرخوشی کی لہری دور كن \_ اب ان من اتى جرأت آچكى تحى كدوه معكم كهلا سلطان کی خرمت کرنے ملکے۔ وہ صاف صاف کہدر ہے منصے " جنگیں توفوجیں جیتی بیں اور ملک توسیا ہی فتح کرتے ہیں تمرنام سلطان کا ہوجا تاہے۔ سیسی اندھیر نگری ہے؟'' خرانث نوجی نے اکڑ کر کہا۔ 'اب حساب کتاب کا وقت آ چکا ہے۔ ہم سب سلطان کوعین میدان جنگ میں حجوز کر والبن طيے جائيں مے اور برآ واز بلنديہ کہتے جائميں مے كه ملك توسلطان فتح كياكرتے ہيں، مارايبال كياكام-"

استادارسلان ان کی باتوں سے بہت پریشان مور ہا تما کیونکہ وہ خوب جانبا تھا کہ بیرساری خبریں سلطان تک منرور پہنچ جائی گی۔ اس نے بی جربوں کو سمجایا۔ '' دوستو! الیی با تیں <sup>ب</sup>ل از وقت مت کروجن پر بعد میں قمل تک نه کرسکو <u>. "</u>

ایک نے غصے میں کہا۔ " تفرد کے اور متذبذب لوگوں سے خدا ہجائے۔اگراستاد ارسلان ڈرتے ہیں تو ان کاہم ہے دورر بنائی بہتر رہے گا۔' استاد ارسلان نے بھٹکل تمام نی چریوں کو ایپے

**35** 

- نومبر 2015ء

، کمر ہے ہے تکالا ۔ کئی دن بعدرات کواس کے درواز ہے پر انسانوں کی ہمنبھنا ہے ہی محسوس ہوئی۔ استاد ارسلان نے یا ہرنگل کران انسانوں کوویکھا۔ سے بی جری کے تجربہ کاراور ' با اثر لوگ ہتھے اور استاد ارسلان کو اس تخصوص جلسے میں لے جانا جائے ستے جو چنار کے ینح منعقد ہوا تھا۔ بی جرایال کے خدمت گار اینے ہاتھوں میں مشغلیں لیے وائیں بائیں کھڑے تھے۔ ایک عمر رسیدہ نی چری آگے بڑھا اور ارسلان ہے کہا۔" جناب! لوگ اکٹھا ہو چکے ہیں آپ کا

استادارسلان نے ذراسا تامل اختیار کیا۔اس کے بعد این کے ساتھ ہولیا۔ اس نے دیکھا بی جربیں نے جگہ جگہ دیلیں الب دی سیس جواس بات کی علامت تھی کہ نی جری باغی ہو چکے ہیں اوراب وہ سلطان کاحکم ہمیں مانیں گے۔

انتظار ہور ہاہے۔''

بوڑھے چنار کے نیجے بی جری کے لوگ جمع سے اور مشعلوں کی روشیٰ میں ان کی بے چینی اور اصطراری کیفیت کو محسوس کیا جاسکتا تھا۔ استاد ارسلان ان میں داخل ہوا تو اس کی بڑی آؤ بھکت ہوئی اور کسی تمہید کے بغیر سلطان کے خلاف باتنى ہونے لكيں يه وہ كيدر بے منے كداب وہ كئى سال آرام کرنا چاہتے ہیں اور کسی نی مہم پر ہر کر نہ جا تھی گے۔

استاد ارسلان نے کہا۔ ایکیا یہ مہتر نہ تھا کہ ہم جو کھے چاہتے ہیں، پہلے سلطان سے اس کامطالبہ کرتے اور جب اے مستر وكرديا جاتا توويليس المث كربغاوت كاعلان كردياجا تا\_'' خرانت نوجی نے جواب دیا۔'' کیا ہم سلطان کی سختِ گیری سے واقف نہیں ہیں؟ وہ اپنی بات منوانا تو جانتا ہے، کسی کی مانتا جانیا ہی جیسے"

کی دوسرے نے کہا۔''سلطان مطالبہ بیش کرنے دالے کوفوراً بی کل کرادیتا۔"

نسی اور نے کہا۔'' کیا آ زیائے کوآ زیا نا جہالت میں داغل ہیں ہے؟".

استاد ارسلان نے ان سب کے جواب میں کہا۔''میں ایک بار بھر نہی مشورہ دوں گا کہتم لوگ انتہا بیندی سے کام نہ تو۔ تمہارا ہر مطالبہ میں خود سلطان کی خدمت میں پیش کرنے کو تیار ہوں۔ اگر میں مارا جاؤں تو تهميں اختيار ہوگا كہ جو جا ہوكرو\_''

استاد ارسلان کی پیش ش نے سبحی کو حمرت زوہ

کردیا۔ مسکن نے سب کومشورہ ویا۔" اگریہ بات ہے توہمیں سوچ لوگ استاد ارسلان کی مات مان لیما چاہیے اور اب میسوچ لو کہ READING

سپسردانجست - 36 سومبر 2015ء

بهار ہے منال لبات کیا ہوتا جا ہیں۔'' اس کے بعد ہر کوئی کے ہونہ کچھ کہنے لگا اور کسی مصروف ترین بازار کام جمعنی آوازوں سے چنار کے آس ماس کی ففنا گونج اُتھی ۔آخر بچھودیر بعداستا دارسلان کی خدمت میں چندمطالب رکھ دیے گئے۔

'' دوسال تک مہم جوئی ہے پر ہیز۔ انعام وا کرام میں اضافہ، سلطان اپنی زیا د تیوں پرشرمند کی اورمعذرت کا ا ظہار کر ہے۔ جوین تیری کسی بھی وجہ سے کرفتار ہیں انہیں رباكردياجائے"

۔ . استاد ارسلان نے انہیں یقین دلایا۔''کل تک سے مطالبات سلطان کے گوش کز ار کر دیے جاتیں ہے اور اس کے بتیجے سے مہیں مطلع کردیا جائے گا۔ اگر بیں عل کردیا جاؤں تومہیں اختیار ہوگا کہ جو جا ہو کرو۔''

جوم كاسارا جوش وخروش بہت جلد حتم ہوگیا۔ جوم نے استادارسلان کی حیایت میں نعرے لگانے شروع کر دیے۔ رُات کئے جب وہ اینے کرے میں داخل ہوا تؤ ریزو کھے کر حیران ره گیا که و ہاں رکریا اس کا انتظار کرر ہاتھا۔ ارسلان کو ا بی آنگھوں پر یعین ہیں آیا۔ اس نے حیرت سے پوچھا۔ " زکریا .....کیا تواس وفت میزے سامنے کچ کچ موجود ہے <u>یا</u> میں کوئی خواب دیکھر ہاہوں۔"

زكريا في جواب ديا- "استاد محترم! آب كومعلوم بونا جاہے کہ آپ کوئی خواب میں دیکھ رہے ہیں۔ آپ ا ہے ہوت میں بھے اپنے رو برو کھڑا ویکھر ہے ہیں۔ استاد نے حیرت سے سوال کیا۔''لیکن تو اس وقت میرے یاں آکس طرح کمیا؟ تو ہتو سلطان کا قیدیٰ تھا۔'

زكريائي في جواب ديا-" ہال، ميں واقعي سلطان كا قیدی تما مگرسلطان نے معلوم ہیں کیوں جھے رہا کر دیا اور پیے معم ویا ہے کہ میں آپ کے ساتھ شام کی سرحد میں واقل ہوجا دُل کیونکہ وہاں سے میخبریں آر ہی ہیں کہ شاہ نے مصر کے مملوک فریال روا کواپنا حلیف بنالیا ہے۔''

استاد ارسلان نے جواب دیا۔ "کیکن وہاں تو سنان یا شا پہلے ہی ہے موجود ہیں ۔''

زکر یا ہے کہا۔'' آپ سلطان سے ملاقات فریالیں، وہ آپ کو یا دفر مار ہے ہیں۔''

استاوارسلان کھنکا کیونکہ اس نے یاغی اورسرکش بی چری مجلس میں شامل ہو کر سنگین غلطی کی تغی- اس نے زکر یا سے راز داری سے بوجما۔''جب سلطان نے مجمے میرے پاس روانه کیا تو اس کی مزاجی کیفیت کیسی هی ؟''

**RECTION** 

خەنگەعنمانى

ز کریائے جواب دیا۔ ' وہ بہت ناراض تھا۔ وہ کہتا تیما کہ میں مصر کے مسلمان فریاں روا ہے الجھنا تو تہیں جا ہتا کیکن اگر وہ جیکھے جنگ وجدل کی دعوت رے گا تو میں جار حانہ پیش قدی کے لیے تیار ہوں۔''

استاد ارسلان نے بے جینی سے پوچھا۔''ماری بابت بھی سلطان نے کچھ کہا؟''

زكريائے جواب ديا۔" ہاں، وہ كہتا تھا كہ اگركسي باغ کے چند درختوں کو کیڑ ہے لگ جا تھی تو انہیں جلد از جلد اکھاڑ کھینکنا چاہیے تا کہ ان کی بیاری سے دوسرے درخت

استاد ارسلان کواپٹی موت سامنے نظر آ رہی تھی۔اس کا چہرہ زرد پڑ کیا۔ آہستہ ہے یو چھا۔'' کیا سلطان تیرے ساتھ بچھے بھی شام کی حدود میں بھیجنا جا ہتا ہے؟'

ز کریائے جواب دیا۔ ' ہاں ، سلطان نے کہاتو یہی ہے۔'' استاد ارسلان زكريا بربرس پرار" زكريا! أكر بم ير کوئی مصیبت نازل ہوئی اور سلطان نے بھے مل کروادیا تو آش خوبنِ ناحق کا د بال تیری گردن پر ہوگا ۔ بھی میں بھی جوان ہوا تھا کیکن میں نے تو جنون یا دحشت کا بھی بھی مظاہرہ تہیں كيا-يس نے تيرى طرف دارى كركائ زندكى كى بدرين علطی کی ہے۔ کیا تو جا سا ہے کہ سلطان نے باغ کے کرم خور وہ درختوں کی مثال دیے کر کیابات کہی ہے؟''

زكريا في فيل كرون بلاكر جواب ويا-"مبيس، مجھے تہیں معلوم \_''

استادارسلان نے کہا۔''باغ ہےسلطان کی مراد ہے این فوج بی جری اور کرم خور ده درختو س کا مطلب ہے سرکش اور باغی عناصر۔ شایدوہ مجھے بھی باغی ہی سمجھتا ہے۔ زكريا في كبار استاد محرم! من تو تقرير كا قائل

ہوں۔اگر ہمارائل سلطان کے حکم پرمنحصرِ ہے تو میضرور ہوگا ورنہ ہم زندہ رہیں مے اورہمیں سلطان کی سک ولی کوئی نقصان ندچہنجا سکے گی۔''

استاد ارسلان کی بوری رات خوف اور تشویش میں گز رہی ۔اس نے رات کوئی باراٹھ اٹھ کرتاروں سے اٹے آسان کی طرف دیکھا۔ روش مدھم، عمماتے، کرنیل بميرتے، سفيد، زردي مائل ، خليے اور سرخ تاروں كو وہ حسرت بھری نظروں ہے یوں دیکھتار ہا، کو یاوہ انہیں آخری بارد کیمر ہا تھااور انہیں دو بامرہ دیجھنا نصیب نہ ہوگا۔اس نے اہے کمرے کی ایک ایک چیز کوالودا ٹی نظروں سے دیکھا۔ المان المان

پڑے نے لگا ورآ خری خالی حبکہ پرلکھودیا۔

' 'ہر چیز ابنی اصل کی طرف حاتی ہے۔ میں جو ایک قطرہ ہوں عقریب عدم کے مندر میں کم ہوجاؤں گا۔ سنج تک وہ مرنے کے لیے تیار ہو چکا تھا۔اس نے ذكريا كوساتھ لياا ور دوسرے يحن كى طرف چل پڑا۔ باغي ين جری کے سر کردہ لوگوں نے اس کے چبرے کی طمانیت اور استقلال ہے اس کی بہادری کا اندازہ لگالیا اور دل وجان سے اس کی ہمت اورعظمت کے قائل ہو گئے۔ دوسر ہے بحن میں داخل ہوتے ہی استاد ارسلان اور زکریا کوحراست میں لے لیا تکیا اور دونو ں کو قید بوں کی ظرح سلطان کی خدمت میں بیش کردیا تمیا۔سلطان کی مزاجی کیفیت اعتدال پرتہیں تھی۔اس نے ان دونوں پرایک سرسری س نظر ڈالی ادر کہنے لگا۔'' کیا پیدکوئی انجیمی بات ہے کہ میں اپنے ہی بھائیوں کو نیست و تا بوو کردول۔ میری خوا بش تو یبی تھی کہ میں مغرب کے سیجی ملکوں کومنٹر کروں مگرمیرے اپنے بھائی جمھے خوانخواہ انی طرف رجوع کرد ہے ہیں۔"

استاد ارسلان نے ڈرتے ڈرتے یو چھا۔"سلطان معظم میری بابت کیا فریائے ہیں؟''

سلطان نے طنزا کہا۔'' ملک فوجیں فتح سرتی ہیں۔ جنگیں سیای جیتنے ہیں۔میری این کوئی حیثیت نہیں ، میں . م کھے بھی تبیس کیلن میں اس غلط تھی کو بہت جلد دور کروینا جا ہتا ہوں۔'' بھراجا نگ ہوجھا۔'' دیکیں اکٹنے والوں کے نام بتا اوروہ کون لوگ ہیں جومطالبوں کا سودا لیے پھرتے ہیں ۔'

استادارسلان نے جواب دیا۔ محضور والا! میں نے بڑی کوشش کی کیہ دہ اپنی جدود میں رہیں لیکن جب شامتیں کسی کامقدر بن چکی ہوں توصیحتیں بے کار ہوجا تی ہیں۔

سلطان نے بے نیازی سے کہا۔ اس تو ان میں واپس جیس جائے گا۔ مجھے سنان یا شانے لکیھا ہے کہ شاہ عفوی مصر کے مملوک سلطان سے دوئی کی بیٹلیس بر حار ہا ہے۔اب تو زکریا کے ساتھ حلب روانہ ہوجائے گا۔ " پھر ا پئی جیب ہے ایک کاغذ نکال کرا ساد ارسلان کی طرف برُ هاديا اور يو چھا۔" و مکھ کيا بيانام درست ہيں؟ ان ميں تیرانام بھی شائل ہے مگر کسی اور طرح ہے۔"

استادارسلان فهرست کے ایک ایک نام پر چونک رہا تھا۔ مدان لوگول کی فہرست تھی جوسر کش ہتھے۔ یہ بڑی کمل اور جامع فہرست بھی ۔استادارسلان کوجیرت بھی کہ نیفہرست سلطان تک سطرح پہنچ گئی۔اس میں استادارسلان کا اپنا نا م بھی موجود تقالیکن اس کے ساتھ ہی رکھی لکھا تھا کہ استاد

سينسة الجست ---- نومبر 2015ء

ONLINE LIBRARY

FOR PAKISTAN

ارسلان بغاوت کے خلاف ہے۔ اس کیے وہ پر جوش ارکان کورو کنے کی کوشش کرتا رہااور ہا لا خراس نے وعدہ کیا کہ وہ ان کے مطالبوں کو لے کر سلطان سے ملاقات کر ہے گا اور منوانے کی کوشش کر ہے گا۔

سلطان نے یو چھا۔'' تقدیق کر کہاس فہرست کے نام درست بیں یاان میں اب بھی کچھنا مشامل کیے جاسکتے ہیں؟'' استاد ارسلان نے ڈرے سہے تہجے میں تقدیق کی۔''سلطان معظم ابیسار ہے ہی تام درست ہیں۔'' سلطان نے کہا۔'' میں نے اس میں تیرانام بھی تلاش

كيا تقا مرتوبهت جالاك ہے۔"

استاد ارسلان نے جواب میں کہا۔ 'زندگی کس کو عزیز نہیں ہوتی، میں توحضور والا کا نمک خوار ہوں ۔' عزیز نہیں ہوتی، میں توحضور والا کا نمک خوار ہوں ۔' سلطان ہے چینی سے نہلتا رہا۔ اس کا کرب کسی خطر باک اقدام کی نشاندہی کررہا تھا۔ پچھد پر بعدوہ اچا تک رک کیا اور تالیاں بجا کرغلام کو تھم دیا۔' قلم ودات اور کاغذ

تعم کی ای وقت تعمیل ہوئی۔ سلطان نے یہ چیزی استاد ارسلان کے حوالے کروی اور اسے تھم دیا۔ "اس فہرست میں جتنے بھی سرکشوں کے نام ہیں توان سب کے سلطان ایک مکتوب جاری کر، انہیں یہ خوش خری سناد سے کہ سلطان نے ذرای ترمیم کے ساتھ ان کے مطالبات مان کیے ہیں لیکن جہال تک انعام وکرام کا تعلق ہے، اس سے جملہ بی چین خوار دوہ مرداروں چی کو میں نواز ا جاسکتا ہے چنانچہ اس فہرست میں جتنے افراد بھی بی کو ویا جاسکتا ہے چنانچہ اس فہرست میں جتنے افراد بھی شابل ہیں، انہیں انعام واکرام سے نواز دیا جائے گا۔ وہ شابل ہیں، انہیں انعام واکرام سے نواز دیا جائے گا۔ وہ آئی اور اینا انعام واکرام سے نواز دیا جائے گا۔ وہ آئی اور اینا انعام واکرام سے نواز دیا جائے گا۔ وہ ساتھ بی انہیں میں بھی لکھ دے کہ اس سلطانی نوازش کا دومروں کو انہیں ہونا جا ہے۔ "

استاوارسلان کی خوشی کی انتہانہ رہی۔اس کویہ اعزاز حاصل ہور ہا تھا کہ اس نے اسپنے بھائیوں کے مطالبات سلطان سے منوالیے بھے۔اس نے اسی وقت بنی چری کے باغی اور مربیحرے افراد کے تام ایک خطالکھ دیا اور انعام واکرام کے لیے انہیں بلالیا۔

و وسرے ون ایک تھڑی دن چڑ سے فہرست کے جملہ یک چری سر دار انعام واکر ام کی توقع میں دوسرے صحن میں داخل ہوگئے۔ دوسرے صحن کے محافظوں اور در بانوں نے فہاں کے دستور کے مطابق ان کے ہتھیا ررکھوالیے اور انہیں سلطان کی بارگاہ میں روانہ کرویا۔ اس وقت سلطان گاؤ تکیے

ے فیک لگائے جیٹھا تھا۔سلطان نے استاد ارسلان کواپنے کر ہے ہی میں چھپاو یا تھا۔زکر یا بھی ان کے پاس ہی موجودتھا۔

سلطانی خدمت گار نے اعلان کیا۔'' بی جری کے معزز سردار حاضر ہیں اور سلطانی نوازشات کے طلبگارہیں۔''

سلطان ایک وم ان کی طرف مرحمیا اور سرکش بنی چری کے سرداروں سے بعر چھا۔'' جنگیں کون جینتا ہے؟''

خرانٹ بنی چری نے دلیری سے جواب دیا۔'' نوجیں!''
سلطان نے پھرسوال کیا۔'' اور ملک کون فتح کرتا ہے؟''
اس فض نے جواب دیا۔'' سپاہی!''
سلطان نے غصے میں کہا۔'' اور سلطان کیا کرتا ہے؟''
ای خض نے جواب دیا۔'' اور سلطان کیا کرتا ہے؟''
انعام واکرام دیتا ہے۔''

سلطان نے دوسرے سرواروں سے پوچھا۔ متم سب کواہی دوکہ میسیاہے یا جھوٹا؟''

ال میں چند نے جواب دیا۔ 'میسچاہے۔'' لیکن جالاک اور موقع شاس بولے ۔' ملک سلطان معظم فنے فرماتے ہیں اور جنگیں حضور والا جیتئے ہیں ۔اس کے ساتھ ہی نوازشات وعنایا ت بھی حضور ہی صادر فرماتے ہیں۔''

سلطان چینا ہوا کھڑا ہوگیا۔ "شریرومغرور! تم سب ہم عقیدہ ہو۔ تمہار سے نمائند ہے نے
بس ایک بات سیح کمی ہے وہ سے کہ میں احکامات بافد کرتا
ہول اور میں نے تمہاری قسمتوں کا فیصلہ تمہارے آنے سے
ہول اور میں نے تمہاری قسمتوں کا فیصلہ تمہارے آنے سے
ہیلے ہی کردیا تھا۔ "

اس کے بعد سلطان نے تالی بجائی۔ تالی کی آواز کے ساتھ ہی بر ہنہ شمشیر برداروں کی ایک مختری جعیت معودار ہوئی ادر سلطان کے ابروؤں کی ہلکی سی جنبش پرینی چری سرداروں کے مرقلم کرویے گئے۔

اب سلطان نے استاد ارسلان اور ٹوکر کوطلب کیا۔

مربر بیرہ الشوں کی طرف اشارہ کرتے ہوئے کہا۔ 'نیوہ اوگ

ہیں جوجنگیں جیا کرتے ہے اور ملک فتح کیا کرتے ہے گر
احکامات نافذ کر نائیس جانے ہے۔ چنانچہ جو تھم وینا جانا تھا،

الس نے تھم دیا اور ان کے سرقام کردیے گئے۔' پھرایک اوائے فاص اور انداز بے نیازی سے کہا۔ 'والانکہ ریے کہ سکتے ہے کہ فاص اور انداز بے نیازی سے کہا۔ 'والانکہ ریے کہ سکتے ہے کہ ملک فتح کرتے ہیں گرسلطان کے تھم ملک فتح کرتے ہیں گرسلطان کے تھم سکتے ہے۔ مسلطان کی تدا ہیراور تو ت ارادی ہے۔'

سسينس ڏائجين \_\_\_\_ نومير 2015ء

READING Section خلانكب عثماني

استاد ارسلان اور زکر یا کی جمر تھری جیونی ہوئی سمی۔ سلطان نے ان کی ڈھارس بندھائی ، بولا۔ ''میں جہیں و فا دار اورجال نٹار مجھتا ہوں البیس این ریڑھ کی ہڈی مجھتا ہوں۔ مبرے و قاراروں کو مجھے سے خوفز دہ تہیں ہونا جاہے۔''

استاد ارسلان اور زکریا دعاعی ما تگ رہے ہے کہ سلطان أميس جانے كى اجازت دے ديے۔سلطان نے انہیں جانے کی اجازت دے دی۔ مگر اس تھم کے ساتھ ۔ متم دونوں کل ہی حلب روانہ ہوجا دُ ، تا جرول کے روب میں یا سیاح بن کے۔آخرابن بطوطہ اور محمد ابن جبیر جى ساح اى تھے۔تم دونوں ساح بنو مے تو مہیں ہر جگہ تنتیج من آسانی موجائے گی ۔ مجھے معلوم مواے کہ شاہ عفوی مفرے مملوک فرمال روا \_ے ساز با ذکرے میرے خلاف جَنَّك وحدل براكسار ہا ہے۔شايدان دنو رَن و وعلب میں سیم ہے اور میرے خلاف جنگی تیار بوں میں مشعول ہے۔تم دونوں اس ہے لموا وراس کے مجما ز کہ سلطان سنیم اور سلطان معرمين عقائد كالبحى اختلاف نبيس بجربيه جنك كيول ہو؟ اور اگر دہ نہ مانے تو حلب کے یاس ہی موجود سنان یاشا کواس کے ارا دوں ہے مطلع کر دومیس مملوک سلطان کا علاج

استادارسلان في مرسليم فم كرديا ادرزكريا كے ساتھ وبال سے جلاآیا۔

سلطان کے باغی می جری سرداروں کے ساتھ جو سلوک کیا تھا اس کی تشبیر کر دی حمیٰ اور ان کے سر .... پنی خے ی میں تحفقاً جمیع ویے گئے اور اس کے ساتھ ہی سلطان ئے انہیں تھم دیا کہ وہ سب کوج کی تیاری کریں۔انہیں فورا ای دیار بر ی طرف کوچ کردینا ہے۔اس کے عم کی میل بڑی سرعت سے ہوئی اور ہر شمس کوچ کی تیار بوں میں مشغول ہو گیا۔

استاد ارسلان اور زکریا ساح کے جھیس میں شب وروز کوچ کرتے ہوئے مملے توسیواس مہنچ۔ اس کے بعد ایران میں داخل ہو گئے۔ کچھ دن تبریز میں رہے مجترموسل ك قريب حران حلے محكے -حران سے طلب زيادہ دورتبيس تھا۔ حران میں بڑی گری پڑر ہی تھی ادر یہی وہ حکیمی جہال بنواميه كا آخري خليفه حران بن محمد بن مروان ،جس كومروان الخمار تجمی کہتے ہیں، آل عماس ﷺ ہے آخری جنگ ہارا تھا اور • • يمي وه جلكه حي جهال بنوعماس كو بنوا ميد ير فيمله كن تفوق عاصل موكميا تفا-

حران ای دہ جگہ ہے جہاں سے تقریباً نومیل دور حضرت ابراہیم اور ان کی بوی سار ہ کے رہے اور عما دت كرنے كى حكه كو بطور يا دگار محفوظ كرديا تنميا ہے۔ بيرمكان ایک نبر کے کنار ہے والع ہے۔استا دارسلان اورز کریا نے حران کی ایک سرائے میں قیام کیا۔ جمعے کی نماز جامع حران میں پڑھی اور پہیں انپے آپ کوایک سیاح کی حیثیت سے متعارف کرایا۔ ذکر یا اس کا بیا بن کمیا۔ شہر یوں نے ان دونوں کی بڑی آ دُ مجمَّلت کی ۔ کیونکہ امہیں معلوم تھا کہ میسیات اہے سفرنا ہے میں جس جس کا بھی ذکر کرے گا وہ تاریخ کا ایک جزوبن جائے گا اور جب تک وہ سفر نامیر ہے گا ، ان کا ذکر بھی باقی رہے گا۔ شام کومغرب سے پہلے بی وہاں کے امراءاور قاضیوں کے آ دی استاد ارسلان کے باس کے آ اور النبیں اپنامہمان بنانے کی کوشش کی۔ابتاد ارسلان نے ان سب كاشكرىدادا كيا اوركها- "افسوس كداكريس في ایک کی مہمان نواز کی دُقبول کرامیا تو دوسرد ن کو دکھ ہنچے گا۔ اس کیے مجھ کومبیں سرائے میں ہی رہے دیا جائے۔

كبيكن حنفي عقائد كا فاضى استادارسلان كي خدمت ميس خود حاضر ہوا اور ان دونوں کو زبردی ایے گھر لے گیا۔ تاضی نے ان دینوں کو بہت آ رام پہنچایا اور بڑی فراخ و لی

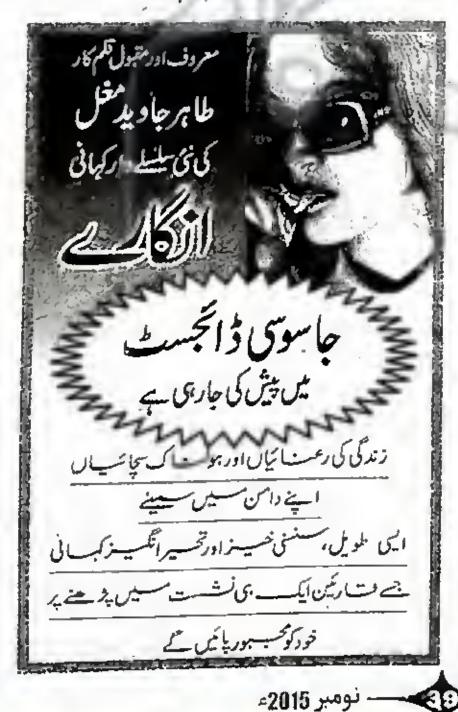

ہے کہددیا کہ ارسلان اپنے بیٹے ذکریا کے ساتھ جب تک جاہے اس کا مہمان رہے۔ اسے شرف میز بائی سے بڑی

مین استادارسلان کا تومقصد ہی کچھاور تھا۔وہ حلب میں داخل ہونے سے پہلے بحیثیت سیاح اتنی شہرت ضرور حاصل کرلیما جاہتا تھا کہ حلب میں موجود مملوک سلطان کی خدمت میں جب پنج تو اے سی تعارف یا سفارش کی ضرورت نہیں آئے۔

وہ حنی قاضی کے ساتھ حران کے جو بی منقف بازاروں میں تھومتا بھرتا رہا۔ تھوسنے پھرنے کے دوران جس جس کواس کاعلم ہوا کہ ایک سیاح اسپے بیٹے کے ساتھ حران آیا ہوا ہے، وہی ان دونوں کی زیارت کرنے حاضر ہوجاتا۔وہ دوتنن دن توخوب تھوما پھرا۔ اگر ان کے ساتھ تامنی برتعس تھیں خود نہ ہوتا تو ان دونوں کو دو گھوڑ ہے اور ایک خدمت گارفرا ہم کردیے جاتے ۔ دونوں اس خدمت گار کے ساتھ ادھر ادھر تھوئتے بھرتے رہے۔ یہاں اہیں وہ نو جوان اورخوبصورت خواتین جمی ملیں جواس سیاح کی ایک جَمَلُ د يَلِمِنْ كَ لِي بِي حِين تعين - ذكر يان ان ان ليه سي عزت واحترام جود يمها تواتنا خوش ہوا كداستاد ارسلان ہے ا پی ای خواہش کا اظہار کردیا کہ ' اساد محرم! میرا خیال ہے کہ اب سلطان کے پاس والیس جانے کے بجائے ساتی کو اپنا مشغلہ ادر طبح نظر بنالیا جائے۔ اِسَ میں بڑی عزت ہے اور ہرانسان عزت ہی کے لیے سب چھ کرتا ہے۔

استادارسلان نے زکر یا کوڈ انٹ دیا۔ مجیب،خبردار جو دوبارہ الی کوئی بات کی۔ بیرمت بھول کہ ہم دونوں سلطان کے خدمت کزار ہیں۔اس ونت دنیا کی کوئی جگہ جمی سلطان کی دسترس سے دورہیں ہے۔''

ذكريا جيب موحيا-اى شب كهانے كے بعد حفى قاضى نے سلطان سلیم، شاہ ایران اور مملوک سلطان کا ذکر چیرو یا۔ قاضی نے کہا۔" ترکی سلطان کو مارے سلطان ے جھڑ انہیں کرنا جا ہے کیونکہ اس طرح مسلمانوں کی قوت کونغضان پہنچے گا اور دسمن خوش ہوں گے۔''

ا شادارسلان نے جواب دیا۔'' جناب والا! میں ان میاحتوں میں حصہ نہیں لے سکتا کیونکہ آج میں یہاں ہوں، کُل ترکی میں پہنچ سکتا ہوں۔ میں ملکی اور سیاس معاملات پر باستنبیں کروں گا۔''

قاضی نے کہا۔"جناب سیاح صاحب! میں نے بیذ کر بطور خاص جميرا ہے تاكرآپ جب حلب ميس مملوك سلطان

قانصوہ سے لیس تواس کو میں مجھانے کی کوششیں کریں۔'' استاد إرسلان نے جواب دیا۔" قاضی صاحب! میں یہ کوشش کرتوسکتا ہوں عمر ڈ رہمی لگتا ہے کیونکہ بیہ بحث بہت نا زک اور خطرناک ہے۔''

قاصى كا اصرار برقر اررباء بولا-"اسلام كى خاطراس نا زک اورخطرناک بحث کونظرا ندا زمیس کرنا چاہے۔

ید بحث ومباحثہ ... رات تک جاری رہا۔ اس دوران کی امراء نے قاضی سے ورخواست کی کہ الہیں جی ساح ارسلان اور اس کے بیٹے زکریا کی مہمان نوازی کا شرف بخشا جائے۔ آخر حران کے والی کی دعوت قبول کرلی تحتی ہے جس دن وعوت تھی اس دن ظہر کی نماز کے بعد جامع حران کے باہر دس کھوڑے تیار کھڑے ملے۔ بیہ خالی کھوڑ ہے حران کے والی لئے جمعیجے تھے۔ ایک سیاح ارسلان تے لیے، دوسرااس کے بیٹے زاکر ناکے لیے، تیسرا قاضی کے کیے اور بقیہ سات تھوڑے قاضی کے خدمت گاروں اور

جب ریہ لوگ کھوڑوں پر سوار والی حران کی طرف روا نہ ہوئے تو بطور خاص زکر یا کو بڑی خوشی اور فخر محسوں ہور ہاتھا۔استاد ارسلان زکر ہا کے بے بناد ہذیۂ انبساط کو محسوس كرريا تقااوراس كوبيه خدشه لاحق هوميا تقا كهلهيس فرط خوشی سے بے قابو ہو کرز کریا کوئی ایس بات نہ کر بیٹے جس ہے قاضی یا اس کے مصاحبین کھٹک جائیں اور پھروالی حران مجی سی قسم کے خک وشیعے میں متلا ہوجائے۔اس نے زكريا كويخاطب كيا-"زكريا! تخصيكيا لكرباب؟"

ز کریانے جواب دیا۔'میں بہت خوش ہوں استاد محترم!'' لفظ استاد محترم پر مجمی چو کنا ہو گئے۔خود ارسلان بھی گھبراگیا۔ بات بناتے ہوئے کہا۔'' بینے زکریا! بے تنک میں ہی تیرااستاد بھی ہوں اور ہمیشہ میری پیدکوشش رہی ہے كر باب كى شفقت كے بجائے اساد كى شفقت اور حتى كے امتزاج سے کام لوں مگر میہ نبر بھول کہ میں تیرا با پ ہوں۔' زكريا كوفوراني ابتي غلطي كااحساس ہو كيا۔خوشامدانه

عرض كميا-" يدرمحتر م! من المين طرز تخاطب يرشرمنده مول -اسادارسلان نے کہا۔ "مجھ سے شرمندہ رہنے کی کوئی ضرورت مبيل بلكه بهم دونوں كوفر ط خوشى ادر فخر كى فراوانى ميں ميريس بھولنا جا ہے كہ ہم كى كےسامنے جرابدہ ہيں اور ہميں بہ جو پچھ جھی ملاہے ،اس کی نوازشوں سے ملاہے۔

قاضى نے یو چھا۔ ' سیاح ارسلان ! بیس كا ذكر مور ہا ہے؟"ارسلان نے جواب دیا۔

سسپنس ڈالجسٹ — 40 نومبر 2015ء

خدنك عثماني

احتجاجي بينرز

کہتے ہیں عورتیں ووطرح کی ہوتی ہیں، ایک وہ جومنہ کے اندرِ زبان رضتی ہیں اور ایک وہ جوزبان کے اندر منہ رکھتی ہیں۔ ویسے ایک بات تمام عورتوں میں مشترک ہے کہ وہ کان نہیں

فرائڈ ہے کسی نے یو چھا کہ عورت کس قسم کا شوہر جامتی ہے؟ توبولا۔

این باپ جیما چنانچه لاک این ہونے والے شوہر کا وہی حشر کرتی ہے جو اس کی مال نے اس کے باپ کا کیا ہوتا ہے۔ویسے بھی کہا جاتا ہے كراؤى كى رحمتى كے وفت ميكے والے دھاڑيں مار بارکراس کیے روتے ہیں کہ انہیں لڑ کی کی جدائی کا عم ہوتا ہے حالانکہ لڑکی کی والدہ کی آتھوں کے سامنے اس کے شوہر کا ماضی اور داماد کامستعمل ہوتا

مرسله .. احسان بحر مهانوالی

میں اس لی تا ئید لرتا ہوں۔

قاضی نے کہا۔ المیکن موال تو میر ہے کہ کمیا سیاح ارسلان ان کانے دالیوں کے ذکر ہے اسے سفر تا ہے کو داغ دار بنانا گوارا بھی کرے گا؟"

تیز طرار مغنیہ چڑ گئی۔ بولی۔ '' قبلہ قاضی صاحب ا تحسّنا خی معاف \_ کیا ہماری کوئی اداء کوئی ناز کوئی انداز آ پ کے بے حس دل و دیاغ پراٹر انداز نہیں ہوتے؟''

قاضی نے جواب دیا۔ 'موتے کیوں تبیں، شرمیں بڑی اڑ آفرین ہوتی ہے۔

مغنیہ نے کہا۔''آپ بھے کتے عرصے تک یا در کھنے پرمجبور پائیس کے خود کو؟''

قاضی نے جواب دیا۔''مدتوں!شایدزندگی بھر۔'' مغنیہ نے کہا۔" اس طرح سیسیاح بھی یا در کھسکتا ہے اور میں نے یہ نیصلہ کرلیا ہے کہ اس کے سغر نا سے میں میراذ کر ضرور ہوگا، نطعی ہوگا۔''

والى حران نے مغنیا دُن کو حکم دیا کہ وہ وقت نہ ضائع کریں اور باری باری این من کامظاہرہ کریں تا کہ ہمارے مہمان سیاح کو ان کے فن کو پر کھنے اور اس کا ذکر کرنے کا موقع مل جائے۔

معامیر "ای بزرگ وبرتر ذات کا مجس نے بچھے سیا ن اور زکریا کومیرے بیٹے ہونے کا ٹرف بخشاہے۔''

پردوں کے سیکھے خواتین موجود تھیں اور وہ بھی عاضرین مجلس کی باتول سے لطف اندوز ہورہی تھیں۔ کھانے کے بعد نبیذ کا دور چلاتو ارسلان نے پینے سے انکار كرديا\_ قاضى نے حرت سے يو جھا۔ "كول، نبيذ ييے میں تامل کیوں ہے؟''

ارسلان نے جواب دیا۔'' میں اُسے حرام مجھتا ہوں۔'' قاضى نے مذاكرہ كيا۔" حالانكه علمائے عراق اسے عائز قراردے <u>مکے ہیں۔</u>''

والي حران نے ہنس كرعرض كيا۔ '' جناب والا! اگر آپ نے نبیز نہ بی تو میں رقص وسرود میں آپ کوئس طرح شامل کروں مح كيونكبآب اہے جى حرام قراردے ديں گے۔'

ارسلان کا جی تو بیلے ہی جاہ رہا تھا، دالی حران اور قاضی کے اصرار پر منصرف خود کی بلکہ اس میں زکریا کو بھی شامل کرلیا۔ آخر میں ارسلان زکر یا اور قاضی کے مواہمی کو رخصت کرد یا گیا اور والی حران نے چندمغنیا نمیں بلالیں۔ ان کے سازند ہے ان کے ساتھ ہے۔ یہ جارگانے والیاں صدرت شکل میں بھی ہے مثل تھیں ۔ والی حران نے ان ہے کہا۔'' خوش نو امغنیا وَا ہے۔ میاح ارسلان ہے۔ میری خواہش اور کوشش ہے کہ بیائے سفرنانے میں نہیں میرا بھی ذکر كرد \_\_\_ الرتم جا بوتوتم يهى اين اوركمال كاايساشا ندار مظاہرہ کرد کہ اس سے متاثر ہوکر بیتمہاراتھی ذکر کرنے پر

زكرياكو جارون مغنياتي بري الجيمي لكِ ربي تفين اور جب انہوں نے گانا شروع کیا تو کو یا زکریا کہیں کا بھی مبیں رہ گیا۔ اس موقع پر اس کوبس ایک ہی شکایت پیدا ہور ہی تھی۔ وہ بید کہ ہر کوئی ارسلان کی طرف متوجہ تھا یہاں تك كرمعنيا تي بهي ارسلان بي كي طرف راغب هيس

ان میں ایک مغنیہ بہت زیادہ تیز طرار تھی۔اس کی شوخیاں اور تازوا نداز دلوں میں اتر جانے والے تھے۔وہ جب نسی کی طرف مسکرا کر دلیمتی تو کو یا بوری کا تنات اس طرف ہوجاتی ۔اس نے والی حران ادر ارسلان کے سامنے ایک تجویز پیش کی۔" صاحبان! میں جاہتی ہوں کہ ہم جاروں میں سے ہرا یک باری باری انفرادی طور پر کھھ گائے اورائے اینے کمال کا مظاہرہ کرے تا کہ سیاح موصوف کو الماز مارس من بحد لكهة موت ديا ومحبول مو-علاهم المحالي في جواب ديا-" ب فلك، ب فلك

ىسىنسڈالجىت--**--** نومبر 2015ء

یہ انتہائی شاندار مقابلہ تھا۔ ہر مغنیہ نے ایڑی چوٹی کا زوراگا و یا تا کہارسلان اور ذکریا کواس کے ذکر کا مونع

مل جائے۔ ایک رقع کے لیے کھڑی ہوئی مغنیہ نے حزنیہ کلام سنا نا شروع کردیا۔

''انسان کی تمنا نجیں ہے حدوصاب ہیں لیکن ایک تمنا مشترک ہے۔ ننا سے فرار بقا ہے ہمکنار ہونے کی تمنا۔ '' انسان ابدیت کی تلاش میں ہے، چونکہ میخود زندہ تہیں رہ سکتا، اس لیے یہ اپنے نام اور کام کوابدیت بخشاً

ہے۔ '' یہ فاتح بنا ہے تا کہ ابد تک فاتحین کی صف میں اپنا نا م چیوڑ جائے۔ بیا کتا جی لکھتا ہے تا کہ اپنی کتا بوں ہی کے سہارے زندہ رہ جائے۔

" بیشاعری کرتاہے تا کہاہے اشعار میں زندہ رہے۔ ا یہ سنگ ترائی کرتا ہے اور اپنے بنائے ہوئے جسموں بیں خود کوزندہ پائندہ رکھنے کی کوشش کرتا ہے۔ ' ولیکن وائے بدھیبی ، ہائے کم تقیبی کہ نامور فاتحین کے کارنا موں کی بھی ایک عمر ہوتی ہے۔ و کتابیں اور شاعر کے اشعار زندگی مستعار رکھتی ہیں۔ ر جسمے نوٹ جاتے ہیں اور عمار تیں ڈیسھے جاتی ہیں۔ مريها ل توبس ايك عي چيز كودوام حاصل ہے اوراس كا

حاضرین نے مغنیہ کے پرمعنی اشعار کو بہت پیند کیا اور سیاح ارسلان انہیں لکمتنا رہا۔زکر یا پر ایک کیفیت ی طاری ہوگئ ۔اس نے ذرای دیر کے کیے سوچا کہوہ ہمی کتنا احمق تھا کہ ایک نا ہید کوسب چھے مجھ لیا تھا ، یہاں تو نا ہید کے سوااور جمي موجود ہيں۔

قاضی نے اپن رائے وی۔"میرا خیال ہے ساح ارسلان اس مغنیہ کا اس کے پرمعنی اشعار کے ساتھ اینے . سغرنا ہے جس ذکر ضرور کرے گا۔"

والى حران نے کہا۔ 'اے کاش! میں بھی ایبا ہی ہنر مند ہوتا ، تا کہ میں بھی سفرنا ہے میں جگہ یا جاتا۔''

پلحدد پر بعد دوسری اور تیسری مغنیہ نے اسیفن کا مظاہرہ کیا اور ارسلان نے ان دولوں کے اشعار جھی لکھ لیے۔ آخر میں اس شوخ وشنگ مغنیہ کی باری آخمیٰ جس نے حاضرین کوسب سے زیادہ متاثر کیا تھا۔

وہ ایک ا دائے خاص سے ممری ہوئی ، آلچل کومنہ پر ڈال لیا۔ آپل اینے ماریک کیڑے کا تھا کہ اس میں ہے

مغنیہ کاسلیج اور ملیح جہرہ صاف دکھائی دے رہا تھا۔اس کے ہوننوں پرمسکراہٹ تھی اور سیاہ زلفوں کے بیچوں چھے ما نگ کی انشال کہکشال کی طرح دمک رہی تھی۔ اس نے ارسلان کے بجائے زکر یا کوئاطب کیا۔''سیاح کے نو جوان ہے! اں ونت میری تو جہ کا مرکز تو ہے۔ محض اس کیے کہ ہم د زنوں ی تمرین قدرمشترک بن کنی ہیں۔''

ز کریا کو بول محسوس ہوا تو یا وہ آسان پراڑر ہا ہے۔ تاشی جل بھن کر کہاہ ہو گیالیکن ارسلان نے اس کا زیادہ ا ترمبیں لیا۔ والی حران نے طنز کیا۔'' چالاک لڑ کی! میں تیرا مطلب مجھ کیا۔ساح باب کے روبرو مٹے کوئاطب کرکے تو نے شفقت بدری کوشہرت و ناموری کا سہارا بٹانے کی کوشش کی ہے۔

مغنیه نے کوئی جواب نہیں دیا بلکہ و واس طرح بیٹھ کئی کے اس کا چرہ زکر یا کے سامنے رہا۔ اس نے ساز ندوں کو اشاره کیا۔ کئی ساز ایک ساتھ کئے ایکے اوران آوازوں میں . مغنیه کی پرسوز دیر کیف آواز شامل ہوگئی۔

و ومیں نے ایک دیوانے کی باتیں سیس اور ممضم رہ مکی ۔ فرزائے اس پرہنس رہے ہتھے اور ہوشمنداس پر پتھر برسار ہے شتھے میں نے اس دیوانے کو پناہ وی اور اپنے محمر لے کئی۔ میں نے اس کے زخموں کو دعو یا اور ان پر مرجم رھ کريٽ يا ندھ دي۔

" میں نے اس سے کہا۔ بیفرزانے تھے کیوں مارر ہے ہے؟ وہ ہس دیا۔ بولا۔ میں نے کھے کی یا تی برملا اور سر بازار کهددی تعین -

و میں نے سرزلش کی اور کہا۔ دیوائے! فرزانوں مین فرز انوں جیسی باتیں کرو ورنہ تیرا ہمیشہ اس کو ہے جیسا حشر ہوگا جوموروں میں ہیٹس کمیا تھا۔

" د بوانہ ہسااور جواب دیا۔ میں د بوانہ تمالیکن میر نے دونول ہاتھ خالی ہتھے۔

'' وہ فرزانے تھے کیکن ان کے دونوں ہاتھوں میں پتھر یتھے۔اے لڑ کی!از روئے انصاف تو ہی بتا۔ان میں کون د بوانه ہے اور کون فرزانہ؟

" میں نے ان سے کہا تھا کہ وہ نہتے ہیں حالانکہ ہنا صرت کم مغاہمت ہے۔ہمیں رونا جاہیے اور پھوٹ پھوٹ کر رونا چاہیے۔ جب ہم اس دنیا میں آتے ہیں تو روتے ہیں اور جب اس دنیا ہے جاتے ہیں تو دوسر ہےروتے ہیں۔ہم فاني انسان دوگرو ہوں میں تقسیم ہو گئے ہیں۔ یا تو ہم عملند ہیں تحریے دین ہیں۔

> . نومبر 2015ء سپسذانجت

نام ہےنا۔''

''یا کھرو'ین دار ہیں مگر بے دقو ف۔ موسیر

ور آه زیانے نے ہمیں شیشہ بھے کرریز ہریزہ کرڈ الا۔ ہم پھر بھی شیشہ نہ بن سکیس سے ۔''

اس مغنیہ نے تو ایساساں با ندھا کہ ہرکوئی مد ہوش اور بے خود ہوگیا۔ اس نے کہا۔ بے خود ہوگیا۔ اس نے کہا۔ ''اڑکی! تو نے میر سے ساتھ بڑی زیادتی کی۔ تجھ کو مجھ سے معانی مانکی ہوگی۔''

منفیہ نے کہا۔''کیسی زیادتی؟ کس بات کی عانی؟''

قاضی نے کہا۔ '' تونے اپنے اشعار میں انسانوں کو ووگر و ہول میں تقسیم کر دیا۔ ایک وہ جو تمکند ہیں گربے دین اور دوسرے وہ جو دین دار ہیں گربے وقوف کیا تو نے غور کیا کہ بیاشعار تجھے سزا کا مستوجب قرار وے کیے ہیں۔''

مغنیہ نے مسکرا کر جواب دیا۔ '' قبلہ قاضی صاحب ا سے اشعار میر سے نہیں ہیں۔ گیار ہویں صدی ہجری کے نابینا شاہ ابوالعلام صری کے ہیں۔ آب تو ماشاء اللہ عالم ہیں۔ آب کو سے بھی معلوم ہونا چاہیے کہ اس نے اور کیا کچھ کہا ہے جے میں نہیں سنا سکتی۔''

قاضی نے کہا۔'' ابوالعلا تنوطی تھا اور وہ ندہی تشکیک کاشکارتھا۔ تجھے اس الحد کا کلام تہیں سنا ناچاہیے تھا۔''

والی حران نے مداخلت کی۔ '' قاضی صاحب! پہلے اس تنوطی شاہ کی پوری بات توس لینے دیجیے۔'' بچر مغنیہ سے کہا۔''لڑکی! وہ اشعار بھی سناد ہے جنہیں تومصلحتا نظرانداز کر مرد بھی ''

مغنیہ نے قاضی کی طرف دیکھا اور پوچھا۔ ''اعازت ہے؟''

قاضی 'نے کمزور آواز میں جواب دیا۔''جو کچھ سنا چکی ،اس میں کون می اجازت لے لیکھی جواب اجازت ما تگ رہی ہے!''

ارسلان نے اشتیاق ظاہر کیا۔''لڑک! اب امتحان نہ کے اور متر وک حصہ بھی سناد ہے۔'' مغنیہ نے بقیہ بھی سناویا۔

ر ''این صنفی سے پیر دلفزشیں کھار ہے ہیں۔ ر مسیحی گمراہ ہو چکے ہیں۔ یہودی سر کر دال ہیں

'' یقین رکھ کہ تقل ہی بہترین مشیر ہے۔ '' تورات میں جو قانون درج ہیں اتہیں مت قبول کر ۔۔۔ 'کیونکہ تو صاف گوئی کا خواہاں ہے اوریہ چیز وہاں تہیں۔ مارگی ''

قاضی غصے میں اٹھے کھڑا ہوا اور والی حران، ارسلان اور مغنیہ کوغیظ وغفیب سے نخاطب کیا۔'' میں سلطان قانصوہ کوتم لوگوں کی آزاد خیالی اور گمراہی کی خبر کردوں گا۔ کم از کم بیخرا فات میں تونہیں بر داشت کرسکتا۔''

قاضی یاؤں پنجا ہوا چلا گیا اور حاضرین کو دم بخو د کر گیا۔اس کے ساتھ ہی ارسلان نے بھی اٹھنا اور جانا چاہا لیکن اس کو والی حران نے روک لیا اور کہا۔' نسیار ارسلان ا الیم بھی کیا جلدی۔ قاضی کے روشھنے سے کوئی فرق نہیں

مغنیہ فیسے مسکراکر قاضی پرطنز کیا۔''جولوگ شے لطیف نہیں رکھتے تنگ نظر ہوتے ہیں۔اگر خدا نے ہمیں ہمارے کسی اجھے کمل کی جزامیں جنت دی اور قاضی یا اس جیسے کسی اور کو ہمارے ساتھ رکھ ویا گیا تو وہاں ہیسکی کی زندگی جہم ہی تو بن جائے گی۔'

اس پرسب کوہنی آگئے۔ ذکریا اس کی ہر ہر بات پر قربان ہواجار ہاتھا۔ بس اس کا بھی تی جاہتا تھا کہ مغنیہ بولتی رہے اور وہ سنتا رہے۔ مغنیہ بھی بھی آزادانہ اور بھی کن آگھیوں سے ڈکریا کو دیکھ کیتی تھی کیکن سے بات جانس ظاہر تھی گئیوں سے بات جانس ظاہر تھی کہ مغنیہ کی ہر نظر میں ایک لگاوٹ تھی ، چاہت تھی ، کشش تھی اور ذکریا کا اس مختل سے اشھنے کو جی نیس چاہتا تھا۔

میکھ ویر بعد ہی قاضی کے دوخدمت گارآئے اور انہوں نے والی حران سے ورخواست کی۔'' قاضی کے دونوں مہمانوں کو والی جمیج دیاجائے۔''

والی حران نے ارسلان سے سرگوشی میں کہا۔ 'میں مات میں کہا۔ 'میں جانا تھا کہ قاضی کے آدی آپ دونوں کو بلانے کے لیے ضرور آئیں مے کونکہ قاضی سب کھھ برداشت کرلے گا گر آپ دونوں کی شرف میز بانی سے دستبردار ہوتا نہیں برداشت کرے گا۔''

ارسلان نے کہا۔ ''لیکن اس وفت تو میں آپ کا مہران ہوں۔ اس لیے آپ کی اجازت کے بغیر جبیں جاسکتا۔''

زگریانے مغنیہ کی طرف دیکھتے ہوئے کہا۔'' قاضی جیسے تنگ نظر اور دل آزار کا مہمان بنا رہنا تھی ہے عزتی ہے۔اگر میرابس چلے تو میں اس کوشرف میز بانی سے محروم

سىپنىندائچىت --- نومبر 2015ء

کردوں۔'

والی حران نے بڑی ہے ہی ہے کہا۔ ''افسوں کہ میں
آپ دونوں کو بیمشورہ ہرگز ندووں گا کہ آپ آب آفسوں کواس کی
میز بانی کے شرف سے محروم کردیں کیونکہ بیدا لیک معاشرتی
مسئلہ ہے اور میں یا کوئی مہی اس میں دخل و بنا پسند نہیں
کرے گا۔''

زکریا نے بے چینی سے بوچھا۔''اچھا اگر ہم اس وقت قاضی کے پاس چلے جا کمیں تو کیا ہمیں یہاں دوبارہ آنے کی اجازت حاصل رہے گی؟''

والی حرال سنے جواب دیا۔''م ہر وقت ،جس وقت بھی بی جاہے،آپ دونوں آسکتے ہیں۔''

زگریائے تکلف اور آداب کو بالائے طاق رکھتے 'ہوئے یوچھا۔

'''نا آئندہ بھی اس حسین اور ذہین مغنیہ ہے۔ ملاقات ہو سکے گی؟''

ارسلان نے ذکریا کوئرخی ہے پنج کیا۔'' بیٹے زکریا! بیدانتہائی لیجرسوال ہے۔ کم از کم میری موجودگی میں تجھ کو بیہ سوال نہیں کرنا تھا۔''

زگریا نے جواب دیا۔ 'پذر محترم! دوران ساحت ہمہ وقتی ساتھ نے ہم دونوں میں نے تکلفی پیدا کر دی ہے اور باپ بینے کی خور دی اور بزرگی کا احساس دلوں سے جاتا رہا ہے۔اس لیے اگر جھے سے بادلی یا زیادتی ہوجائے تو مجھ کومعاف فربایا جائے ۔''

مغنیہ مسکرارہی تھی۔ زکریا سے کہا۔'' آپ دونوں سے دوبارہ ملوں گی تو میں بڑی خوشی محسوس کروں گی۔ اس چندروزہ زندگی کوادب اور تکلف کی نذر کردینا بڑی بدذوتی کی بات ہے۔ جو مزہ مشر بی میں ہے، وہ ثقہ بن کر زندہ رہنے میں ہرگر نہیں۔''

باہر قاضی کے ملازم ارسلان اور ذکریا کا بڑی ....

الجینی سے انظار کرر ہے تھے۔ کھود پر بعد جب ارسلان اور

زکریا باہر نکلے تو ان کے ساتھ ساتھ والی حران اور چاروں

مغنیا تمیں بھی جیسلی گئیں۔ چلتے چلتے ذکریا نے ابنی پسندیدہ

مغنیا سے بوچھا۔ ''میں نے تجھ سے تیرا نام تو بوچھا ہی

منبیں۔''

مغنیہ نے دالی حران کی طرف دیکھا۔ والی حران نے جواب دیا۔

ارسلان نے ترش روئی کیے۔''افسوں کہ ہے گئے زیادہ ہی ہے ادب اور بے تنگف ہوگیا ہے۔ ہم سیاح اوگ اس پہندیا ناپیند کے چکر میں پڑنا کوارانہیں کریں گے۔ ہم آج حران میں ہیں، کل حلب میں ہوں گے تو برسول حمق میں۔ان حالات میں ہم کسی سے دل نگا کر کوئی روگ کیوں لگا تمیں۔''

والی حران نے کہا۔''ارسلان سیاح! آپ جو پھی بھی کہہ رہے ہیں بھا کہہ رہے ہیں لیکن جب تک آپ حران میں ہیں ،میرے کھر کے درواز ہے آپ دونوں کے لیے ہر وقت کھے رہیں گے۔''

ارسلان نے والی حران کی فراخ دلانہ پیش کش کا شکریہ اوا کیا اور انہوں نے ایک دوسرے سے جدا ہوتے وقت کرم جوشی کا مظاہرہ کیا۔ چونکہ رات کی سیائی نے ہم طرف محاصرہ کررکھا تھا، اس لیے والی حران نے ان کے ساتھ ووشعل بروارروانہ کرویے جوان کے آگے آگے آگے جل رہے جوان کے آگے آگے آگے جل رہے جوان کے آگے آگے تا ہے جا کہ تا ہے جوان کے آگے آگے تا ہے جا کہ تا ہے جوان کے آگے آگے جا کہ تا ہے جوان کے آگے آگے جا کہ تا ہے جوان کے آگے آگے آگے جا کہ تا ہے جوان کے آگے آگے آگے تا ہے جوان کے آگے تا ہے جوان کے تا ہے تا ہے جوان کے تا ہو تا ہے جوان کے تا ہو تا ہے جوان کے تا ہو تا ہے تا ہے جوان کے بھو تکنے کی آ وازیس تھیں۔

ونوں کا بڑی ہے جینی سے انتظار کررہا ہے۔ تھا۔اس نے خلاف تو تع نہایت نرم روبیا ختیا رکیا۔ارسلان سے کہا۔

''میرے معزز مہمان! بجھے انسوں ہے کہ میں آپ کو ایک ایسی محفل میں لے گیا جہاں ملحدانہ کلام سنایا تھیا اور ندا ہب ساوی کی تحقیر کی گئے۔ میں اپنی اس غلطی پر معذرت خواہ ہوں۔''

ارسلان نے جواب دیا۔ 'ماور میں اس بات پر شرمندہ ہول کہ جب آپ احتجاجاً وہاں سے رخصت ہوئے توہم دونوں نے آپ کاساتھ نہیں دیا۔'

وہ دونوں کچے دیر اس طرح عذر معذرت کرتے رہے۔ اس کے بعدسونے چلے گئے۔ مونے سے پہلے ارسلان، ذکر یا پر بہت تاراض ہوا۔ اس نے کہا۔ ''زکر یا! بجھے یہ بات پہلے ہیں معلوم تھی کہ تو اس حد تک حسن پرست اور عاشق مزاج داتع ہوا ہے۔ میں خوفز دہ ہوں کہ تو ایک نہ اور عاشق مزاج داتع ہوا ہے۔ میں خوفز دہ ہوں کہ تو ایک نہ ایک دن کسی لڑکی یا عورت کے چکر میں ہمیں بردی مصیبت میں پھنسادے گا۔''

زگریانے جواب دیا۔'استاد محترم! بیدورست ہے کہ میں حسن پرست اور عاشق مزاج ہوں لیکن میں ایسا کا م ہرگز نہیں کروں گا جس سے ہمیں سلطان سے شرمندہ ہونا پڑے اور عماب میں اپنی جان سے ہاتھ دھونا پڑے۔''

سېنسدانجست ــــــن نومبر 2015ء

Needlon

ارسلان نے کہا۔ 'ہم اس دفت محض سیاح ہیں اور سیاح کند ہوتا ہے نہ وئی مجمر ہوتا ہے نہ وطن سیاح کند ہوتا ہے نہ وطن سید بھر یہ کند کس طرح بنائے گا؟ عورت ہوگا تو بچے بھی ہوں کے اور جب بیوی بچول کی ذمے داریاں اوران کی تنبیس یاؤں بکرنے لگیں گی تو بھر سیاحی ختم ہوجائے گی اور سیاح محض ہوجائے گی ہوجائے گی ہوجائے گی ہوجائے گا۔ '

زگریا لاجواب ہوگیا۔ ارسلان نے مزید کہا۔" اب ہم حران ہیں زیادہ دن ہیں گھہریں گے۔ ہمیں جلد از جلد حلب میں داخل ہوجانا ہے۔ وہاں مصر کا مملؤک سلطان قانصوہ ابنی سیاہ کے ساتھ موجود ہے۔ ہمیں سلطان قانصوہ تک رسائی حاصل کر کے اپنے سلطان کے لیے کام کرنا ہے۔"

زکریانے جواب دیا۔''استاد محترم! میں آپ سے تھم کا تالع ہوں۔جیبافر مائمیں مجے اس پرمل کروں گا۔''

ارسلان قاضی کے پاس دو دن اور مفہرا۔ اس کے بعد حلب جانے کی اجازت طلب کی۔قاضی نے انہیں روکنا چاہا۔ کہا۔ 'آپ دونوں اجھی حلب نہ جاکیں کیونکہ وہاں جنگ کی تیار یاں ہور ہی ہیں۔ جب سے ترکی سلطان سلیم نے دیا رکمر پر قبضہ کیا ہے اور شاہ ایران کو ہزیمت اٹھانا پڑی ہے ،مصر کے سلطان قانصوہ کو یہ خطرہ لاحق ہوگیا ہے کہ محدوہ آئندہ سلطان سلیم کی اشکر سی شام پر ہوگی اور شام کے بعدوہ مصر کی طرف بڑھتا چلا جائے گا۔ سِلطان قانصوہ کے بعدوہ مصر کی طرف بڑھتا چلا جائے گا۔ سِلطان قانصوہ کے بعدوہ میں سلطان سلیم کو کیوں نہ شام کی مرحد ہی پر روک دیا جائے۔ ان عالات میں علب جانے میں خطرات تو بہت جائے میں فائد ہے یا لکل نہیں۔''

ارسلان نے ہنس کر جواب دیا۔'' قاضی محتر م! ہم مخبریں سے کہاں۔ہم تو مناظر فطرت کے پرستار ہیں۔اس کے بعد ہم لوگ .....''

قاضی نے آہتہ سے کہا۔ 'من سلطان آنصوہ کے نام ایک سفارتی خط لکھ دول گا تا کہ حلب میں تم دونوں کوکسی اچھی سی جگہ پر قیام وطعام کی سہولت ال جائے۔'

اس کے بعد قاضی خاموش ہو کیالیکن اس کی ہے جینی صاف بتارہی تھی کہ قاضی کو کوئی خیال یا کوئی بات خوفز دہ کررہی ہے۔ بچنی ہی ویر بعد قاضی نے بع ججا۔ '' جناب والا! کیا پی آپ کے سفر نا ہے کوایک نظر دیکھ سکتا ہوں؟''
ارسلان نے جواب دیا۔'' کیوں نہیں ، کیوں نہیں ۔''
اور ارسلان نے سفر نامہ قاضی کے حوالے کردیا۔

اور ارسلان نے سفر نامہ قاضی کے حوالے کردیا۔

اور ارسلان نے سفر نامہ قاضی کے حوالے کردیا۔

اور ارسلان نے سفر نامہ قاضی کے حوالے کردیا۔

اور ارسلان نے سفر نامہ قاضی کے حوالے کردیا۔

اور ارسلان کے سفر نامہ قاضی کے حوالے کردیا۔

اور ارسلان کے سفر نامہ قاضی کے حوالے کردیا۔

اور ارسلان کے سفر نامہ تاضی کے حوالے کردیا۔

تلاش کرر با تھا۔ ارسلان مسکرار ہا تھا۔ وہ آ مے بڑھا اور قانسی کے کان میں کہا۔'' جناب! آپ جو پچھ تلاش کرر ہے جیں میں جانتا ہوں۔ سفر نامہ میر سے ہاتھ میں دے دیجے۔ میں وہی حصہ کھول کر آپ کے سامنے رکھ دوں گا جس کی آپ کو تلاش ہے۔''

۔ تاضی نے شوخی ادر خوشامہ سے ارسلان کی طرف دیکھا اور بوجھا۔ 'اب آب کوکس بات کا انظار ہے۔ سفر نامے کا ویکھی پڑھناچاہتا ہوں۔''
ارسلان نے سفر نامہ اپنے ہاتھ میں رکھا اور چند شفول کی الٹ پلٹ کے بعد ایک سفحہ پہلے تو خود پڑھا ، اس کے بعد ایک سفحہ پہلے تو خود پڑھا ، اس کے بعد ایک سفحہ پہلے تو خود پڑھا ، اس کے بعد ایک سفحہ پہلے تو خود پڑھا ، اس کے بعد ایک سفحہ پہلے تو خود پڑھا ، اس کے بعد ایک سفحہ پہلے تو خود پڑھا ، اس کے بعد ایک سفحہ پہلے تو خود پڑھا ، اس کے بعد ایک سفحہ پہلے تو خود پڑھا ، اس کے بعد ایک سفحہ پہلے تو خود پڑھا ، اس کے بعد ایک سفحہ پہلے تو خود پڑھا ، اس کے بعد ایک سفحہ پہلے تو خود پڑھا ، اس کے بعد ایک سفحہ پہلے تو خود پڑھا ، اس کے بعد ایک سفحہ پہلے تو خود پڑھا ، اس کے بعد ایک سفحہ پہلے تو خود پڑھا ، اس کے بعد ایک سفحہ پہلے تو خود پڑھا ، اس کے بعد ایک سفحہ پہلے تو خود پڑھا ہوں کے بعد ایک سفود پڑھا ہوں ک

قاضی نے بڑی ہے چینی سے پڑھا۔ اس ایک الکھاتھا:

''حران کے لوگوں نے ہم دونوں کو مہمان بنانے کی

وشش کی لیکن میں نے کسی کی بھی پیش کش قبول نہیں گی۔

آخر کار خوش اخلاق حنی قاضی یوسف کی میز بانی کو قبول

گرلیا۔ قاضی یوسف ایک فرشتہ صفت بزرگ ہیں۔ ان میں

قرش کی دینی غیرت کا اندازہ اس وقت ہوا جب والی حران

گرمفل غنا میں مغییا وک کی ہے باک اور طحد اندشاعری پر

قاضی یوسف نے احتجاجا محفل سے علی گرگی اختیار کی۔ خدا

قاضی یوسف کو خمردراز دے اور ان کی و بنی اور ملی غیرت کو

قاضی یوسف کو خمردراز دے اور ان کی و بنی اور ملی غیرت کو

قاضی یوسف کو خمردراز دے اور ان کی و بنی اور ملی غیرت کو

قاصی ان چند سطردن کو پڑھ کر دارفتہ ودیوانہ سا ہوگیا۔ بولا۔ ''سیاح ارسلان! بخدا آپ اس لائق ہیں کہ آپ کی سفارش کی جائے۔ میں سلطان قانصوہ کو آپ کی بابت ایک سفارش خط کھوں گا۔''

ظہر کے بعد دالی حران کے آ دی ایک بار پھر ارسلان کے پاس بیٹی گئے اور اس کو مطلع کیا۔''والی حران نے آپ کو یا وفتر ما یا ہے وات تشریف لے چلیں۔''

ارسلان نے قاضی یوسف کی طرف دیکھا اور جائے کی اجازت طلب کی۔ قاضی نے کہا۔ '' ساح ارسلان! آپ جہاں چاہیں چلے جائیں لیکن آپ کی کوشش یہی رہنا چاہے کہ آپ اپنے دین پرقائم رہیں۔''

ارسلان نے جواب ویا۔ "قاضی محرم! آپ اس کی فکر ہی نہ کریں۔"

ارسلان نے قاضی والاسفرنامہ تو چھپادیا اور ایک دوسرا سفرنامہ رومال میں بائدرہ لیا۔ والی حران نے ان فرونوں کا است تصریح کھا تک پراستقبال کیا۔اس وقت اس فرمبر 2015ء

**NSGETOT** 

کے ساتبر منفنیہ ریابہ بھی تھی، جو ان دونوں کو دیکیے دیکے گر درٔ دیدہ نگاہ ہے مسکرار ہی تھی۔والی حِران ان دونوں کواہیے ساتھ لے کر قصر کی بھول بھلیوں میں کم ہوگیا۔قصر کے اندر شالی سمت کے کونے میں چند خوابسورت کڑ کمیاں جیتھی کسی کا ا ترظار کررہی تھیں ۔ ارسلان اور زکریا کوان کے سامنے معزز · مهما نوں کی طرح ہشادیا عمل**ا ۔ والی حران ان دونوں پر بےص**ر ... مبر بان تما فوبسورت الركبول في البيس رفص وموسيقى ے لطف اندوز کیا۔ یکھے دیر بعد ان میں وواور مہمان تیمی شامل ہو گئے۔ بید دونوں تاجر شخصا در انہوں نے والی حران کومیش قیمت تحا کف د ہے کرشرف مہمان نوازی حاصل کیا تفا۔ ارسلان کو میہ بات نامحوار گزری کمیکن والی حران نے ارسُلان کو بیه کهه کرمطمئن کیا که \* میں ان دونوں تا جروں کو أآب يصلوا نا خيابتا تفايه "

ارسلان سے ان دونوں تاجروں کی دیر تک یا تیں موتی رہیں۔ تا جرزمانے کی بدائن کا روتا روتے رہے اور ارسلان این شکایت کرتا رہا کہ وہ اس گیرآشوب دور اور جنگ آز ماعبد میں سیاحی من طرح جاری رکھ سکتا ہے۔

الرياكاس محفل ميس بهت دل لكا-اس في ارسلان ے کئی بار میہ بات کی ہے' اب ان خوشگوار تجربات کے بعد واپس جانا حیافت ہے۔ کم از کم میراجی توٹبیس جاہتا۔'ا

ارسلان نے سر گوشی میں سمجھایا۔" الہیں ایسا نہ ہو احمق کہ ہاری ان پاتوں کی سلطان کوخبر ہوجائے اور اس کے بعد ہم دونوں کو اگر طلب کرلیا گیا تو کیا حشر ہوگا ہم

والى حران في فرخى سے يو جھا۔ "حضرات! كياميں بوچھسکتا ہوں کہ آپ دونوں کیوں خوفز دہ ہیں اور آپ کوڈر کیوں لگار ہتا ہے؟''

ارسلان نے جواب دیا۔ 'جی نہیں، ایسی کوئی بات تہیں۔ ہم ساح اوگ جنگ وجدل کی فضا سے تھبرا کتے ہیں ا در چھیں۔ تا جروں کو بھی یہی شکایت ہے۔'

والی حران نے کہا۔'' ہاں ، بیہ بات تو ہے کیکن میں نے تواپیاز مانہ میں دیکھا جو جنگ وجدل اوررزم و برکار سے خالى رباہو\_"

مجھ دیر بعد تاجروں کو آرام کرنے کے لیے کسی دوسرے كرے من بھيج ديا حميا اور ارسلان اور زكريا نوجوان لركيوں من تنها ره معلق مغنيه ربابه البھي تك تو خاموش کھی کیکن تا جروں کی عدم موجودگی میں اس نے بولنا 

نے ارسلان سے کہا۔''رہابہ تو آپ کے بیٹے سے باتیں كرري ہے۔اب من چاہنا ہوں كہ چند باتيں آپ ہے جمي

ارسلان نے جواب دیا۔" شوق سے ضرور سیجے یا تنیں ، میں تیار ہوں ۔'

والی حران ارسلان کو کمرے کے ایک کوشے میں کے کیا اور بولا۔'' جناب والا! میں پیرجانے کے کیے ہے چین ہوں کہآ ب نے اپنے سفر نا ہے بیس میرا ذکر کمس انداز میں کیاہے۔

ارسلان نے جواب دیا۔ 'جناب والا! میں آپ کا ذ کرمعمولی انداز میں توکرنے سے رہالیکن میں نے اچی تک جو کھا کھا ہے اتنامبیں ہے جسے کافی سمجھا جائے۔ میں البھی ا در بہت کچھ بھی تکھوں گا ، آپ مطمئن رہیں ۔''

والى حرَّان نے كہا۔ "كما من آپ كى وہ تحرير و كيم سكتا موں؟''ارسلان نے جواب دیا۔'' کیوں جیس انجی ایجی کیجے۔ ال دفت و مکھ کیجے۔''

امن کے بعد ارسلان نے اپنے رومال میں بندھے ہوئے سفر نامے کو باہر زکالا اور والی حران سے متعلقہ حصہ کھول کراس کے سامنے کرویا۔والی حران نے اس کو بڑی یے چینی سے پڑھنا شردع کردیا۔اس میں والی حران کے ا خلاق اورمهمان نوازی کی بڑی تعریقیں کی گئی تھیں اور اس کے ساتھ ہی قاضی کی نہ سیں درن تھیں۔ والی حران اسے یر ٔ هاکر بهت خوش بوا ا در قاعنی کی بر می مذمت کی ۔ آخر میں اس نے کہا۔ ''سیاح ارسلان! آپ کوحلب جانا جا ہے وہاں مصر کامملؤک سلطان قانصوہ آپ کی شاندار پذیرائی کرے کا کیونکہ اس کو بھی سیاحوں سے بڑی دلچیں ہے اور اس کا خیال ہے کہ سیاح اپنے سفرنا موں میں ممددخ حصرات کا ذكر كر كے إلى جاودال كروئية بيں۔ ميں آپ كے ليے سفارشی خط تکھوں گا تا کہ آپ کو سلطان کی خدمت میں باریانی کافوراہی موقع مل جائے۔'

ارسلان نے ورخواست کی۔ ' مناب والا! اگر آپ مجھ پر میدا حسان کرنا ہی جائے ہیں تو اس میں ویرنہ کیجیے اور ده سفارشی اور تعار فی خط آج ہی اس وقت لکھ دیجیے تا کہ میں كل يهال يصروانه بوجاؤل-"

والى حران اتناخوش تفاكهاس نے سلطان قانصوہ کے نام ای وقت ایک سفارشی خط لکھ دیا۔اس نے خط میں لکھا۔ '' ابن جبیراورا بن بطوطه کے بعد شایدارسلان تاریخ کا ایک براباح كبلاع كاجوائ بيغ زكريا كماته ساحت كو

سينسذا تجست ---

Section

ــ نومبر 2015ء

نکلا ہے اور سیارت وہ لوگ ہوتے ہیں جنہیں معمولی آ دمیوں کو بھی اپنے سفر تا ہے میں شامل کر کے بڑا اور زندہ و پائندہ رکھنے کا ذریعہ حاصل ہوتا ہے۔سلطان کی خدمت میں ان دونوں کو بھیج کر اس بات کا امید دار ہوں کہ سلطان ان دونوں کا خاص حیال فریا تھی سے بلکہ ان سے طفیل مجھ عاجز کا بھی خیال رکھیں ہے۔''

پوری رات گزار نے کے بعد صح ارسلان اور ذکریا والی حران سے جدا ہونے گئے تو مغنیہ ربابہ کو ذکریا کی جداِئی کا بڑا ملال تھا۔ اس نے بڑے دکھ سے کہا۔ ''الوداع نوجوان سیاح! شایداب قیامت ہی میں ملاقات ہوگی۔''

زگر یا گے جی میں آئی کہ وہ ارسلان کا ساتھ چھوڑ کر سیس کا ہور ہے گئین وہ ایسابوں نہ کرسکا کہ رہا ہو الی حران کی منظور نظر تھی ۔ دوسر ہے میہ کہ ارسلان خود بھی ایسا نہیں کرنے دیتا اور کسی بھی موقع پر سلطانی عماب کا شکار ہونا پڑتا ۔ اس نے رہا بہ کو بڑی ہے ہی سے دیکھا اور حسرت پڑتا ۔ اس نے رہا بہ کو بڑی ہے ہی سے دیکھا اور حسرت کہا۔ ''ہاں، شاید تیا مت ہی ملاقات کی ممکنہ کھڑی ہے۔''

والی حران نے رہا ہے گوشکم دیائے ' تواندرجااورنوجوان سیاح کوآ زیائش میں نیڈال ئے''

یہاں سے رخصت ہوکر بید دونوں قاضی کے پاس
پہنچ اور اس کو مطلع کیا کہ دونوں آج ہی حلب کے لیے روانہ
ہوجا کیں محے۔ قاضی نے انہیں روکنا چاہا کیکن وہ دونوں
مبیں رکے ۔ آخر قاضی نے بھی سلطان قانصوہ کے نام ایک
سفارشی خط لکھ دیا۔ بید دونوں قاضی سے جدا ہوکر حران کے
اس پڑاؤ پر پہنچ جہاں ایک قافلہ حلب جانے کے لیے تیار
تفا۔ قاضی نے زادِ راہ کے نام سے انتا بہت سارا سامان
د سے دیا تھا۔ کہ ان دونوں کے لیے اس کا سنجالنا مشکل

اہمی قافلہ چلا بھی نہ تھا کہ والی حران اینے محافظوں کے ساتھ پڑاؤ بر پہنچ عمیا۔ اس نے ارسلان اور ذکر یا کو… آسانی سے تلاش کرلیا اور انہیں ایک طرف لے جاکر دریافت کیا۔

" زادِراه من قاضى نے آپ دونوں كوكيا كھو ياہے؟"

ارسلان نے جواب دیا۔'' قاضی نے توا تنا کچھوے دیا گئے۔ دیا کہاس کوسنیجالنا اور دوران سفر ساتھ رکھنامشکل ہو گیا ہے لیکن میں قاضی کی دل شکن بھی نہیں کرسکتا تھا۔''

والی حران نے ترود سے کہا۔ '' تواس کا بیہ مطلب ہوا کہ قاضی کی دادود ہش نے آپ کوخاصا متاثر کر دیا ہے۔' ارسلان نے جواب دیا۔' کہاں ، بیہ بات تو ہے۔ احسان تو انسان کوزیر بار کر ہی دیتا ہے۔ اگر میں اس کا احسان نہ مانوں تو میں ناشکر گزار اور ذلیل انسان کہلاؤں گا۔''

والی حران نے کہا۔''لیکن رہبیں ہوسکتا کہ وہ اس معاملے میں مجھ پرسبقت لے جائے۔''

اس کے بعد دہ ارسلان اور ذکر یا کوایک ظرف لے میں۔ حمیا۔ یہاں، چند گرھوں پر مختلف قسم کا سامان اُلدا ہوا تھا۔ دالی حران نے کہا۔''سیاح ارسلان! میسب مجھوآ ب دونوں کے لیے ہے۔''

اس کے بعد اسے ایک گھوڑے کی طرف کے گیا۔
اس پر نقاب میں چبرہ چھپائے ایک خاتون بیٹھی تھی۔ والی
حران نے اس کو گھوڑے سے اتارلیا اور ذکریا سے
کہا۔ 'سیاح ارسلان کے بیٹے ایجے وینے کے لیے میرے
پاس اس سے زیاوہ قیمتی اور اگر اگیز کوئی اور چیز نہیں تھی۔ پھر
میں نے یہ بھی سوچا کہ قیامت کا کیا اعتبار، آئے نذآئے۔
اگر قیامت کی گھڑی پہیں ممکن ہے تو اس کو کیوں نہ بلالیا
جائے۔ آئے سے ربابہ تیری ہے۔ اس کو لیے جا اور اپ
سفرنا ہے میں میراؤ کر بطور خاص کردینا۔''

زکریا کی خوشی کی انتها ندر ہی اور ارسلان جیران تھا کہ بیسب کیا ہو گیا۔اس نے والی حران کو یقین ولا یا کہ اس نے اس کے بیٹے زکریا پر جو احسان کیا ہے، وہ ان تمام احسان سے بڑھ چڑھ کر ہے جواب تک ان دونوں

پرکیے گئے ہیں۔ Downloaded From Paksociety.com کے لیے روا نہ ہوا پھود پر بعد جب بیا فلہ حلب کے لیے روا نہ ہوا تواس قافلے میں سب سے زیادہ خوش قسمت شاید زکر یا تھا۔ والی حران ان دونوں کواس وفت تک جاتے ہوئے دیکھار ہا جب تک وہ دونوں نقطہ سے نقطۂ موہوم نہ بن گئے۔

(جاری ہے)



سينس ڏاڻجست 🕳 🗗 🗀 نومير 2015ء

اگر نفس ازر فطرت ایک ہی رنگ میں رنگے ہوں تو ان کے عین مطابق انسان بہربور طربتے سے اپنے حصے کا کردار اداکرتا ہے جیساکہ اس نے کیا۔ چونک اس کا نفس بھی اسے اپنی فطرت کے مطابق اس رستے ہر لیے جاربانها جس پروه راضي تني يه اوربات كه نفس كي **نه آنكهيں بوتي بي**ن اور نه کان . . . اس لیے اسے بھی کچہ نظر نه آیا که و مکس سمت جا نکلی ہے ... مگر جب اسے احساس ہوا تو خواہشات کے زندان میں قیدی ہے بس پنچنی کے مائند پھڑپھڑا کررہ گئی...کیونکه جیسا امتحان ویسا نتیجه ہرانسان کے مقدر میں محفوظ کردیا گباہے۔

## ومتنائى موشارى سعدلدل جن اترف اور تكلف كادليب تماشا

ماتجوں سے کام کی بات کر رہے ہتے۔ بیسب آ دازیں ل كر ايك مخصوص دفيرى ماحول تشكيل دے رہى تھيں۔ الطاعك وه چوعی - سر براؤن اے يكار راي

وہ ویٹنگ روم میں این نشست پر بیٹی ہوئی باتھوں کی بورڈز کی کھٹ کھٹ سنائی دے رہی تھی۔ افسران ایے کی انگلیاں مروڑ رہی گئی۔ایک جیب مشکش اس کے چرے ير نمايال سني - اس كے ساتھ ايك بوڑھى عورت بيئى تقى \_ لوگ فون پر ، انٹر کام پر اور موبائل پر بات کرر ہے ہتھے۔



حتمی به اسید . . . مسرجان به ا

وہ جلدی ہے اپنا بیگ اٹھاتے ہوئے کھڑی ہو گئی۔ مسز براؤن کا کیبن کسی قدر بڑا تھا۔ وہ اس ری ہیبلی میٹن کے ادارے کی ایک پر وائز رخمی۔ یہاں ایسی خوا تین کوجن کے شوہر کسی جرم کی وجہ سے جیل میں ہوں اور وہ نفسیاتی الجینوں کا شکار ہوں ،علاج کی سہولت فراہم کی جاتی نفسیاتی الجینوں کا شکار ہوں ،علاج کی سہولت فراہم کی جاتی تشمی کے کیٹ اسی سلسلے میں یہاں آتی رہی تھی لیکن آج وہ کسی اور وجہ سے آئی تھی۔ مسز براؤن نے پہلے اس سے معذرت کی ۔''سوری ڈیئر تمہیں انظار کرنا پڑا۔''

''کوئی بات نہیں۔'' کیٹ نے کسی قدر نروس لہجے میں کہا۔''ابھی وقت ہے۔''

'''سن چندگام نمٹالوں پھر ہم چلتے ہیں۔''منز براؤن نے سامنے رکھے کی بورڈ پر الکلیاں چلاتے ہوئے کہا۔''اب کیسامسوں کررہی ہو؟'' ''بہت اچھا۔''

منز براؤن شرارت سے مسرائی۔' جان جو آنے الاسے۔''

جواب میں کیٹ بھی مسکرائی تھی لیکن اس کی مسکراہ نے
میں پھیکا بن تھا۔ اس کا پورا تا میں تھلین بینسن تھا۔ چار برس
پہلے اس کی شاوی جان بینسن ہے ہوئی تھی اوراب وہ جل
ایک شیں کاٹ کر خود کھی کی کوشش کی لیکن اس کا اصرار تھا کہ
ایک شیں کاٹ کر خود کھی کی کوشش کی لیکن اس کا اصرار تھا کہ
اس نے بقائی ہوش وحواس کھے نہیں کیا تھا۔ اس کی
مایک ٹرسٹ شیلی بروک نے اسے علاج کے لیے یہاں ریفر کر دیا
تھا۔ تین مہینے وہ اسپتال میں واخل رہی اوراس کی کمل گرانی
کی جاتی رہی ۔ اسے اس مخصوص کمرے میں رکھا گیا تھا
جہال ان مریضوں کورکھا جاتا تھا جوخود کو نقصان پہنچانے کی
کی وجہ سے اسے ڈسچار جی کردیا میالیکن وہ تھرائی کے لیے
کوشش کرتے تھے۔ تین مہینے بعد اس کے حوصلہ افزار وہ کل
کی وجہ سے اسے ڈسچار جی کی بابد تھی۔ بفتے میں ایک چکر لازی
کی وجہ سے اسے ڈسچار جی کی بابد تھی۔ بفتے میں ایک چکر لازی
آج جان اس کے بعد اس نے خود تھی کی کوشش نہیں گی۔
اُن جان کی رہائی کا ون تھا اور اس نے مسز براؤن

سے درخواں اس سے بعلم اس سے مودی ہو ہیں ہو اور اس نے سز براؤن سے درخواست کی تھی کہ وہ بھی اس کے ساتھ چلے گی ۔ کیٹ اس سے ماتوں تھی ہوگئی۔ اس سے ماتوں تھی ہوگئی۔ اس بھی کیٹ سے ہمدروی تھی کے مسز براؤن راضی ہوگئی۔ اس بھی کیٹ نے بہت سے ہمدروی تھی کیونکہ اس کے خیال بیس کیٹ نے بہت مشکل وقت گزارا تھا۔ جان ایک برنس میں شریک تھا۔ اس کے ساتھ دو افراد کا رل بروسکی اور جوزف مگرؤ بھی شامل سے ساتھ دو افراد کا رل بروسکی اور جوزف مگرؤ بھی شامل سے ساتھ دو افراد کا رل بروسکی اور جوزف مگرؤ بھی شامل سے ساتھ امریکا آیا تھا

جبکہ جوز ف جرمن نزاد امریکی تفا۔ برنس میں کوئی مسکلہ ہوا اور ایک فریق نے جان پر الزام لگا یا کہ اس نے دھوکا کیا ہے۔ پولیس نے جان کو گرفتار کر لیا اور عدالت میں جرم ثابت ہونے پراسے سزاسناوی مئی۔ آج اس کی قید کی میعاد پوری ہوگئ تھی اور وہ وہ بج جیل سے رہا کر دیا جاتا۔ کیٹ چاہتی تھی کہ مسز براؤن اس کے ساتھ چلے۔ جب اس نے مسز براؤن سے کہا تو وہ بولی۔

'' بجھے چلنے میں تو کوئی حرج نہیں ہے لیکن پیر خاص موقع ہو گا۔ کیا جان اس موقع پر کسی اور کی موجود کی پیند کرےگا؟''

''حان تمہیں اچھی طرح جانتا ہے اور بیند بھی کرتا ہے۔ میں ہرملاقات براہے تمہارے بارے میں بتاتی رہی ہوں ہم نے میرے ساتھ جو تعاون کیا ہے، جان اے بہت سراہتا ہے۔''

''یس نے ایک ڈیوٹی بوری کی ہے۔ "مسز براؤن کے انگساری سے کہا۔ اب کیٹ اس کے سامنے پیٹی منتظر تھی کہا۔ اب کیٹ اس کے سامنے پیٹی منتظر تھی کہا کا مختم ہوتو وہ اس کے ساتھ چلے۔ مسز براؤن نے اپنا کا م کمل کیا اور کھڑی ہوگئی۔ وہ کیٹ کی کاریش روانہ ہوئے۔ وسکونس اسٹیٹ جل میڈ بین شہر سے باہر تھی ۔ ایک سحفے بعدوہ جیل کے باہر بازگنگ میں موجود تھیں ۔ شھیک دو ہی جا کی وار سر کئے والے گیٹ کے باس جان نمودار ہوا۔ کیٹ اور مسز براؤن گاڑی سے ابر کر درواز نے کی طرف کیٹ اور مسز براؤن گاڑی سے ابر کر درواز نے کی طرف برائس بین لیا تھا اور اپنا بیگ شانے برائ یا ہوا تھا۔ اس کی محت بہتر تھی کین جیل نے اس کے جرے کی تازگی ختم کر محت بہتر تھی کین جیل نے اس کے جرے کی تازگی ختم کر مسز براؤن سے ہاتھ ملا کر بولا۔

''میں تمہارا خاص طور سے شکر گزار ہوں جیل میں مجھے سب سے زیاوہ فکر کیٹ کی ہوتی تھی کیکن جب اس نے تمہارے بارے میں بتایا تو بچھے تسلی ہوئی کہ اس کی دیکھے بھال کرنے والا کوئی ہے۔''

''مسز براؤن کے ایک ڈیوٹی پوری کی ہے۔'' مسز براؤن کے کہا۔''میں بھی تم سے ملنااور بات کرتا چاہتی تھی۔''
وہ رائے میں ایک ریستوران میں لئج کے لیے ریستوران میں لئج کے لیے ریستوران میں ایک سے جان میں میں ہوتھ کے ایک میں تومسز براؤن نے جان سے کہا۔''میا چھاموقع ہے، میں تم سے بات کرتا چاہتی تھی۔''
سے کہا۔''میا چھاموقع ہے، میں تم سے بات کرتا چاہتی تھی۔''
مسز براؤن نے سر ملایا۔''ہاں، وہ تقریباً ووسال مسز براؤن نے سر ملایا۔''ہاں، وہ تقریباً ووسال

اس نے کہا۔ می کارل کی کال آئی تھی۔ اس نے جھے و و بار ہ بزنس میں شرکت کی دعوت دی ہے۔ میں اس سے

کیٹ کا چېره سفید ہو گیا۔ ' ' تم دو باره اس بزنس میں شامل ہو گےجس کی . . .''

كيث كيت كيت رك مي ليكن جان اس كا جمله سجه تکیا۔اس نے نرمی ہے کہا۔'' ڈیئر! ہر بارایک جیسائبیں ہوتا ہے۔ میں نے اپنی علطی ہے سبق سیکھا ہے۔ تم فکرمت کرو، اب میں دو بارہ وہ علطی نہیں کروں گا۔''

کیٹ خاموش رہی۔ ناشتے کے بعد اس نے جان سے کہا۔ "میں خریداری کرنے جا رہی ہوں، تم نے یکھ

" میں جلد آجاوں کی ۔"'

''میں آرام کرون گا۔' جان نے اپنا ارادہ بتایا۔ کیٹ تیار ہو کرنیجے آئی۔ یار کنگ میں جیڈ صفائی کررہا تھا۔ وِه تَقريباً سِائْه سال كاخوش مزاج اور دِوستانه مزاج ريكھنے والا تخص تھا۔ یار گنگ اس کی ذیے داری تھی۔وہ بیہاں کی ہر چیز کا خیال رکھتا تھا اور بلڈنگ کے لوگوں میں بہت مقبول تقا ـ کیث این کار کی طرف بر جاری سی کداس کا پرس کر کمیا اورای میں ہے چزیں نکل کر بکھر کئیں۔ وہ چزیں سمیٹ رہی تھی کہ جیڈ جلدی ہے اس کی عدد کو آسمیا۔ سب چیزیں ووبارہ برس میں ڈال کر کیٹ نے نروس انداز میں اس کا شكريه اداكيا اور كاريش بينه حتى جيد پاس عي كھڑا تھا۔ وہ -مسكرا يا اوراينے كام ير چلا كيا۔ وہ ايك جَكَدفرش بركرنے والا آئل صاف کرر ہاتھا۔ کیٹ نے ایجن اسٹارٹ کیا اور سامنے د یکھا۔ تقریباً سوفٹ وور و بوار تھی جس پر تیزی سے بنچے جانے کا نشان بنا ہوا تھا۔اس نے ایکسلریٹر کوریس دی تو کار تیزی سے آگے بڑھی۔جیڈنے آخری کمجے میں دیکھا، کار مڑنے کے بجائے سیدھی دیوار میں تھستی جلی گئی تھی۔

ڈ اکٹر کیون پریارڈ جان کو مجمار ہاتھا اس کے چہرے پروحشت تھی اوروہ چند کمجے پہلے تک چلّار ہاتھا کہ اے اس کی بیوی سے ملنے ویا جائے۔ بالآخر کیون پیکارڈ اے معمجانے میں کامیاب رہا کہ ابھی وہ اس کے سامنے نہ جائے، پہلے اسے کیٹ کی ذہنی کیفیت کا اندازہ لگانے وے - جان نے محمری سائس نی اور یولا۔ 'وواکٹر، میں صرف اے ایک نظرد یکمنا چاہتا ہوں \_'' ے مارے ادارے میں آربی ہے۔اس نے خودلتی کی بیلی کوشش کے بعد اس کا اعادہ نہیں کمیاکیکن . . . '' و کیکن کیا؟ . . . وہ ناریل نہیں ہے؟''

مسز براؤن الچکیائی بھراس نے سر ہلایا۔" بدستی ہے يه بات درست ہے۔ وہ بہت یازیٹو ذہن کی مالک ہے۔ اس نے ہارے ساتھ ممل تعاون کیا ہے کیلن اس کی الجھن دورمبیں ہویا رہی ہے۔اس کیے اب بہت ضروری ہے کہتم اس کی زیادہ کیئر کرو۔"

'' بچھے احساس ہے کہ وہ میری وجہ سے اس حال کو مینی ہے۔ ' جان نے دھیمے کہتے میں کہا۔' میں وعدہ کرتا . ہون کہ بین اس کا بورا خیال رکھوں گا۔''

"اے ابھی مزید علاج کی ضرورت ہے۔"مسز براؤن لئے کہا۔ ''لیکن جھے امیدہے تم اُسکتے ہوتواب انبے تاریل ہوئے میں زیادہ دفت ہیں کھنے گا۔" دو مر فتم كاعلاج جور باہے؟"

" دواوُن کا علاج بند کروزیا ہے، اے ان کی ضرورت مبیں ہے کیان سائیکا ٹرسٹ سے سیشن جاری ہیں۔ مفتے میں ایک بارا ہے مسٹر برکارڈ کے یاس جانا ہوتا ہے۔'' '' مسٹر پریکارڈ ؟'' جان نے سوالیہ انداز میں یو جھا۔ "مسٹر میکارڈ مارے ادارے کرمیزین سائیکا ٹرسٹ بھی ہیں...اور وہی گیٹ کوو مکھتے ہیل <sup>ان</sup>

سے کے بعدوہ روانہ ہوئے ۔ مسز برا دُن کو دفتر جھوڑ کر · وہ ک*ھرروانہ ہوئے ۔ ج*ان کے جیل جانے کے بعد کیٹ نے بية خوب صورت إيار ثمنت ليا تقارحان كا آباني مكان جهال ان کی شاوی ہوئی تھی، فروخیت ہو گیا تھا اور قرضوں کی ادا لیکی کے بعد جو رقم پگی تھی، اس سے کیٹ نے سے ایار شننٹ لیا تھا اور اب تک گزارہ کرتی آئی تھی۔ پھراہے سوشل سیکیورٹی کے تحت بھی مددملتی تھی۔ اس کیے اسے مالی یر بیثا نیوں کا سامنانہیں کرنا پڑا۔جان نے تھوم پھر کر پورا ا یا رشنٹ دیکھاا ورتعربیف کی۔''بہت خوب صورت ہے اور تمہارے وجود نے اسے مزید خوب صورت بناویا ہے۔ رات کسی وقت کیٹ کی آئکھ کھلی تو جان اس کے پہلو میں بے خرسور ہاتھا۔ وہ اس سے بہت ٹوٹ کر ملاتھا جیسے یرسوں کی جدائی کی تلانی کرنا جاہ رہا ہو۔ کیٹ چھے دیرا سے و میمتی رہی پھرآ تھیں بند کر کے دوبارہ سوکئی ۔ جبیج ٹاشتے پراس نے جان سے کہا۔ 'ابتم کیا کرو مے؟ . . . میرے پاس جو رقم تھی ،وه بہت کم رہ کی ہے۔'

المنال تما كه وه جاب كى بات كرے كاليكن

سينس دَالجست — 51 — نومبر 2015ء

READING Seeffon

''یولیس بہلے ہی حادثے کا امکان مستر دکر چکی ہے۔'' ''بلیز ڈاکٹر۔'' کیٹ نے اس کا ہاتھ تھام لیا اور عاجزی سے بولی۔''میرا یقین کرو،میر ہے ذہن میں آج کل دور دور تک خودکش کا خیال نہیں ہے۔اب تو جان بھی دالیں آگیاہے۔''

'' بھراس طرح کارد بوارے مگرادینا؟'' " میں سلیم کرنی ہوں کہ میرے اندر کوئی مسئلہ ہے کیکن یقین کرویس نے جان ہو جھ کرالی کوئی حرکت جیس کی ہے۔ کیون سوچ میں پڑھیا۔ بیدایک ایسی مریضہ کی طرف ہے بہت سنتین قدم تھا جوایک ہار پہلے بھی خود کئی کی ناکام کوشش کر چکی تھی۔عام طور ہے الی صورت میں مریقن کو اسپتال معمل كرديا جاتا ہے ۔ليكن كيث كاروبيا عام نفسياتي مریضوں سے مختلف تھا۔ دورانِ علاج اس نے کیون سے ململ تعاون کمیا تھا اور اپنی ہر کیفیت اس سے شیئر کرتی تھی۔ الیہ بھی ہوتا کہ دوائے کال کرکے بتأتی کہوہ کیسامحہوں کر رہی ہے اور اس سے مشورہ طلب کرتی تھی۔اس نے بھی کہتے چھیانے یا اس سے جھوٹ بو لئے کی کوشش نہیں کی تھی ۔ ہفتہ دارسیشن میں بھی وہ پوری طرح تعادن کرتی تھی۔اس کیے کیون اسنے اندر اس کے لیے ہدر دی محسوس کر رہا تھا۔وہ مجی تظروں سے اس کی طرف و مکھ رہی تھی۔اس نے مجر آہتہ ہے کہا۔'' پلیز ...ڈاکٹر پلیز ...بیہ میری از دوا جی زندگی کا سوال بھی ہے۔ اگر میں اسپتال بھیج دی گئی تو شاید پھر میں اور جان ایک ساتھ ندرہ ملیں ۔'

کیون نے گہری سائش لی۔'' او کے ... میں اپنے رسک پر مہیں ریلیز کررہا ہوں ۔''

میٹ مارے خوشی کے رو دی۔ پھودیر بعد کیون، جان کو دیڈنگ روم میں کہدرہا تھا۔ ''اس صورت حال میں اسے اسپتال بھیج دینا ہی تھیک ہوتا لیکن میں اس کی درخواست پراورتم پراعتا دکرتے ہوئے ایک موقع اور دے رہا ہون میرے باس آنا ہو کا ایک مجھ سے گا۔ کسی بھی غیر معمولی صورت حال میں تم یا کیٹ مجھ سے فوری رابطہ کرد کے۔''

کیون پیکارڈاپٹے مریضوں کے معالمے میں خودمختار تھاادر دوان کے بار ہے میں فیملہ کرسکتا تھالیکن ساتھ ہی وہ یہ بھی جانیا تھا کہ آگراس کا آگے کوئی غلط نتیجہ نکلا تواسے قصور دار می مخبر ایا جائے گا۔ دوشام کو گھر پہنچا تواس کی بیوی رینی ادر آٹھ سال کا بیٹا ایرن ٹی دی پراس بار ہے میں آنے دائی خبر دیجہ رہے تھے۔ نیوز کا سٹر حادثہ شدہ کار ادر اس حادثے ''وہ یا لگل تھیک ہے۔''دہاں مو بؤد ڈاکٹر نوسٹرنے کہا۔کیٹ کا کیس ای کے یاس آیا تھا۔''بس سزمیں ہلکی سی چوٹ ہے۔ تمام رپورٹس اور ٹیسٹ نارٹل آئے ہیں۔ ممکن ہے اے آج ہی گھر جانے کی اجازت وے دی جائے بشرطیکہ ڈاکٹر پرکارڈ اس کی اجازت دیں۔''

جان چونکا۔ 'ا جازت دیں ہے کیا مطلب؟'' ڈاکٹر پرکارڈ نے سر ہلایا۔''تم سیجھنے کی کوشش کرو، کیٹ نے کار دیوار ہے کرادی اور پیاطی ہیں تھی۔'' ''غلطی تھی۔''جان نے اصرار کیا۔ ''یہ طلی تھی۔''جان نے اصرار کیا۔

" کوئی پار کنگ میں چالیس میل فی تھنٹا کی رفتار سے کار کونو سے در سے زاد ہے پر نہیں موڑتا ہے۔ " وہ بولا۔" پولیس کے مطابق کرائے دفت کار کی رفتاراتی ضردرتھی۔"

جان جران رہ کیا۔ ڈاکٹر کیون بیکارڈ اسے دہاں جہور کر استال کے ایمرجنسی والے جسے میں آیا جہاں ایک بیٹر پر کیٹ نیم دراز تھی۔اسے ہوش آگیا تھا اوروہ الجھی ہوئی نظر آر ہی تھی۔ کیون نے پردے برابر کیے اور مسکرا کر بولا۔ "ہائے کیٹ! کیسامحسوں کر رہی ہو؟"

"میرے مریل دردے۔" وہ ماتھا جھوکر بوئی۔اس کے ہاتھ سے کینولا مسلک تھا۔" کیکن جھے کیا ہوا ہے اور میں یہاں کیسے آئی ؟"

بر المنظم المنظ

شکیٹ نے نعی میں سربالایا۔ 'شہیں۔'' '' آخری چیز کیایا دہے؟''

کیٹ نے ذہن پرزورویا۔'' بھے بس اتنایاد ہے کہ میں پارکٹ میں آئی اور اپنی کار میں بیٹی تھی۔اس سے پہلے میر اپرس کر کمیا اور چیزیں بھر گئی تھیں۔ پارکٹک کے ملازم جیڈ نے چیزیں سمٹنے میں میری مدوکی۔ بیس نے کار میں بیٹھ کرانجن اسٹارٹ کیا اور پھر جھے رکھے یا دہیں۔''

''تم نے کارآ کے بڑھائی اور تقریباً چالیس میل نی محنٹا کی رفتار ہے اسے دیوار سے نگرادیا۔'' سی میں جہ میں کی میں کی میں میں مقتم کی اتب میں

کیٹ جیران ہوئی۔'' مائی گاڈ! میں حسم کھاتی ہوں جھے بالکل یادنبیں ہے۔میراذ ہن غیرحاضر ہوگیا تھا۔'' کیون اسے غور سے دیکھ رہا تھا۔اس نے نرمی سے

کہا۔''کیٹ! تم عرصے سے میرے پاس آرہی ہوادر تم ایک بار پہلے بھی خودکشی کی کوشش کر چکی ہو۔''

'''خووکشی۔''وہ دہل گئی پھراس نے احتجاج کیا۔'' سیہ خود کشی میں حادثہ تھا۔''

سپتىيدانجست - فومبر 2015ء

ڈرائیونگ جائی تھی لیکن پر ہجوم سر کوں پر وہ فروس ہو جاتی تھی۔ اس لیے اس کی کوشش ہوتی کہ کیون ہی ایرن کو اسکول سے لائے۔ کیون نے کوشش کی کہ ربی کا بیمسلنہ جو جائے مگر اس نے علاج سے انکار کر دیا تھا اس کا کہنا تھا ہر وہ مسللہ کہ بیکون کا کہنا تھا ہر وہ مسللہ نفسیاتی ہوتا ہے جس کا تعلق جم سے زیادہ ذبین سے ہو بلکہ بہت سے جسمانی مسلے بھی نفسیاتی ہی ہوتے ہیں۔

''تم نے اسے اسپتال جی دیا '' اس نے خود کشی کی کوشش کی تھی اور تم نے اسے اسپتال جی نے کے بچائے ربایز کر دیا ہے''

اور تم نے اسے اسپتال جینے کے بچائے ربایز کر دیا ہے''
کیون کو جمنجلا ہے ہونے گئی۔ ''کوفکہ میں نے ایسا مناسب جھا۔''

کیٹ سار ہے داستے نروس دی ۔ جان خاموی سے

ڈرائیونگ کرر ہاتھا۔ وہ گھر میں داخل ہوئے تو جان نے

اسے بانہوں میں لے لیا ادر بیار سے بولا۔ '' جھے بہت فکر

ہے کہ تمہار ہے ساتھ ایسا کیوں ہور ہاہے؟''

کیٹ نسبتاً پرسکون نظر آنے گئی۔' جمہیں یقین ہے تا

کہ میں نے ایسا جان ہو جھ کرنہیں کیا؟''

'' جھے تھین ہے اور جھے اس کا بھی تھین ہے کہ اب

تہار ہے ساتھ ایسا ہے تھیں ہوگا۔''

''تم نے کہاتھا کہ دوبارہ سے بزنس شروع کرو سے؟'' ''بہت جلد . . . شایدکل میں ان سے ملوں گا۔' ''سنو، کیا ہم پھراس مکان میں جاسکیس مے جہاں ہاری شاوی ہوئی تھی؟''

جان الچکچایا۔ 'اس مکان میں تو تبیس کیکن میں ممان میں مہمیں الیکن میں مہمیں اسے بھی الیخھے مکان میں لیے جا دُں گا۔'' کیٹ نے اس کے شانے سے سر ٹکایا۔'' آئی ایم سوری، میں نے مہمیں پریشان کیا۔''

"جبتم میری ہوتو تمہاری تمام پریشانیاں بھی میری ہیں۔"
"بتائیس جھے کیا ہو گہاتھا۔ پچھلے سالوں میں میں بہت
پریشان رہی۔ میری کوئی زندگی نہیں تھی۔ جب چاہاسو کئی جب
چاہا کھالیا۔ کوئی جاب بیس اور کوئی مصروفیت نہیں تھی۔ لیکن اب
تم آگئے ہوتو میں تمہارے لیے پہلے کو کرنا چاہتی ہوں۔"
"تم میرے لیے پہلے ہی بہت پچھ کر چکی ہو۔" جان
نے کہا۔" تم میرے لیے پہلے ہی بہت پچھ کر چکی ہو۔" جان

کے بارے میں پولیس کی رپورٹ پر بات کررہی تھی۔ اس
میں پارکنگ اشینڈنٹ جیڈ اور حادثے کے بعد کیٹ کوطبی
امداد دینے والے ڈاکٹر کا انٹر دیوجی شامل تھا۔ جیڈ کا کہنا تھا
کہ خاتون نے کار کوسید ھالے جا کر دیوار سے ٹکرایا تھا اور
اس نے اسے موڑنے کی تطعی کوشش نہیں کی تھی۔ پولیس کا
جی ہی کہنا تھا کہ کار بالکل مامنے سے ٹکرائی تھی۔ ڈاکٹر
فوسٹر کا کہنا تھا کہ کیٹ بہت خوش قسمت رہی تھی کہ سیٹ
بیلٹ نہ باندھنے کے باوجود اسے معمولی می جوٹ آئی
میلٹ نہ باندھنے کے باوجود اسے معمولی می جوٹ آئی
اس لیے دہ اس رپورٹ کا حصہ نہیں تھا لیکن رہی جانی
اس لیے دہ اس رپورٹ کا حصہ نہیں تھا لیکن رہی جانی

"میتمهاری مربیضہ ہے نا؟"
کیون نے سر ہلایا اور ٹی وی دیکھتے ایرن کے سرپر
پیار کرتے ہوئے صوفے پر گر گیا۔" ہاں ہم جانتی ہو۔"
پیار کرتے ہوئے سار مہلے بھی خود کتی کی کوشش کر چکی ہے تا؟"
کیون نے ٹائی ڈیٹیلی کرتے ہوئے سر ہلایا۔" بال
کیون نے ٹائی ڈیٹیلی کرتے ہوئے سر ہلایا۔" بال

" " تم جانے بومیرے لیے رش میں ڈرائیونگ مسئلہ ہوتی ہے۔ " رین نے شکا یت کی۔ " میں اسے بہت مشکل سے لائی ہوں۔"

''میراخیال ہے کہ اب ایران اتنابڑا ہوگیا ہے کہ خود سے اسکول بس میں آجا سکے۔'' دوراکا بھے نہیں '' منہ ماری سال ''تم

''بالكل بهى نبيس '' رين جلدى سے بولى۔''تم جائے ہو . . ؟''

"اس کوچار برس ہو چکے ہیں اور دوبارہ ایسا حادثہ نہیں ہوا۔"
جب انہوں نے ایران کو اسکول میں واخل کر ایا تھا، ایک اسکول بیں واخل کر ایا تھا، ایک اسکول بیں واخل کر ایا تھا، ایک اسکول بی حادثے کا شکار ہوئی۔ اس کے انجن میں آگ گئے ہے اندر دھواں بھر گیا اور وروازے کا میڈر دولک سٹم جام ہو گیا جس سے پیچے اندر مجنے رہ گئے۔ اس حادثے میں دو درجن بیچ دم محفظے سے ہلاک ہوئے۔ اس حادثے میں دو درجن بیچ دم محفظے سے ہلاک ہوئے۔ اس حادثے میں دو درجن بیچ دم محفظے سے ہلاک ہوئے۔ اس حادثے میں دو درجن بیچ دم محفظے سے ہلاک ہوئے۔ اس حادثے کے بعدر نی اتی خوف زدہ ہوئی ہوئے اور لینے ہوئے۔ اس حادثے کا میکنہیں تھا۔ میچ کیون کام پر حاس کے جھوڑ نے اور لینے حاس کے جھوڑ نے اور لینے حاس کے دوبال کو جھوڑ حاتا تھا۔ میکنہ اس کے ایکن کو اسکول جھوڑ حاتا تھا۔ میکنہ اس کام پر حاس کے دوبال کو اسکول جھوڑ حاتا تھا۔ میکنہ اسکا دوبال حاس کے دیاں کو اسکول جھوڑ حاتا تھا۔ میکنہ اسے دہال

جائیں گے۔ چھوڑنے کا مسلہ مہیں تھا۔ آج کیون کام پر جاتے ہوئے ایرن کواسکول چھوڑ جاتا تھا۔ مسئلہ اسے وہال سے لینے کا تھا۔ اگر چہ اکثر کیون آ جاتا تھا اور وہ ایرن کو واپس تھر چھوڑ جاتا تھائیکن بھی بھی اسے غیر متوقع مصروفیت واپس تھر چھوڑ جاتا تھائیکن بھی ہی اسے غیر متوقع مصروفیت پیش آ جاتی اور اس صورت میں وہ نہیں آیا تا تھا۔ رپی

سينسدُ الجست - 53 - فومبر 2015ء

الشَّ لَكَ إِن - "

''اب میں تمہارے لیے خود کھانے بناؤں گی۔''کیٹنے کہا۔

۔ '' ''نہیں ، نی الحال تہہیں آرام کی ضرورت ہے۔تم کل تک آرام کرواس کے بعد جو چاہو کرتا۔''

کیٹ نے اس کی بات مان کی۔اس واقعے کے بعد ے وہ مہمی ہوئی تھی۔جان اسکلے دن تک اس کے ساتھ رہا۔ پھراسے کارل کی طرف سے کال آئی اور وہ اس سے ملنے چلا گیا۔وہ دو کھنٹے بعد واپس آگیا تھا ادراس نے کیٹ گیخو خبری سنائی۔''میں ایک بار پھر کارل اور جوزف کے ساتھ برنس میں شامل ہونے والا ہوں۔''

"بيتو خوشى كى بات ہے۔" كيث نے سائ لہج راكبا۔

'''کل اس خوتی میں کارل کے گھریارٹی ہے اور ہم اس کے مہمانِ خصوصی ہوں مے۔'' '''میں تیار رہوں گی۔''

" يرى خوائل كرتم يار فى من سب منفر دنظراً ؤ."

این اس کی منتظر تھی۔ این پہلے ری ہیلی نیشن سینٹر میں کام
این اس کی منتظر تھی۔ این پہلے ری ہیلی نیشن سینٹر میں کام
کرتی تھی اور کیٹ کا کیس کی عرصے اس کے پاس بھی رہا
تھا۔ درحقیقت وہی اس کی پہلی معانی تھی پھر اس نے سینٹر
چھوڑ دیا کیونکداس کی بھی بر گیشن اسے اجازت بیس دیتی تی کی
کہ وہ سینٹر کو زیادہ وقت دے سکے۔ این خوب صورت
عورت تھی۔ اس وقت بھی وہ تک سک سے تیار تھی۔ کیون
سے اس کا تعلق مخفر عرصے کے لیے رہا تھا اور وہ ایک
دوسرے سے اب تکلف نہیں تھے بلکہ ان کے تعلق میں ہلی
گراس سے بہلے کہ میسرومہری ختم ہوئی یا بڑھی ، این سینٹر
چھوڑ کر چلی سی ۔ آئی ہرسوں بحد کیون کواس سے ملا قات کی
ضرورت بیش آئی تھی۔
ضرورت بیش آئی تھی۔

''تم نے اسے ریلیز کر دیا ہے' این نے اسے دیکھتے ہی الزام لگانے والے انداز میں کہا۔

' میں مطمئن ہول کہ وہ اب کی واقع میں ملوث نہیں ہوگی۔' کیون نے سرد کہ میں کہا۔' ویسے بھی یہ میری ذھے داری ہے۔ میں تم سے صرف یہ معلوم کرنے آیا ہول کہ کیا تم نے علاج کے دوران اس میں کوئی خاص بات محسوں کی تھی؟''

سىپنس:دالجست.

وا تعداس کی غائب و ماغی کی حالت این ایک ایک کا ایک کا این است کا این است نود کشی کی کا کوشش کی کا اور بعد میں دہشت زدہ ہوگر اس نے ایمر جنسی کو کال بھی کر دی تھی اس وجہ سے اس کی جان بھی کی کی کا کہ والت بین پیش آیا۔''

والعدال عامب دمان عامب دمان المحاسف المن بوتا ہے۔ 'این نے کہا۔
'' لاشعور ای خودشی کا شاکل ہوتا ہے۔ 'این نے کہا۔
'' شعور کا جسم سے قریبی تعلق ہوتا ہے اس لیے وہ اسے نقصان پہنچانے دالی کی حرکت ہے کریز کرتا ہے۔'
'' بیسب میں سائیکا لوجی کے پہلے سال میں بڑھ چکا ہوں ۔ میں تم ہے بیمعلوم کر رہا ہوں کہ کیا تم سے علاج کے دوران اس نے بھی غائب دماغی کی شکا بیت کی ؟''
دوران اس نے بھی غائب دماغی کی شکا بیت کی ؟''

کیے غیر حاضر ہوتی تھی۔' ''دلیکن مجھ سے اس نے ایک بار بھی پیرشکایت ہیں کی جبکہ وہ مجھ سے معمولی معمولی باتنیں بھی شیئر کرتی ہے۔'' ''میں اس بارے میں کیا کہ سکتی ہوں۔''

''کیاتم اسے کوئی دواد ہی تھیں؟''
دمعمولی کی دوائی ،جن سے ذہنی ششن ریلیز ہوتی ہے۔ ایکمورا ٹامی اس دوا ہے ایک ان دوا آئی ہے۔ ایلمورا ٹامی اس دوا کے ابتدائی نتائے ایجھے آئے ہیں۔ خاص طور سے جن مریضوں کو غائب دماغی کی شکایت ہوتی ہو۔'' بہت اچھی ہے۔ تم چاہوتو کیٹ کود سے سکتے ہو۔'' بہت اچھی ہے۔ تم چاہوتو کیٹ کود سے سکتے ہو۔''

کیٹ نے تیار ہوکر جان ہے پوچھا۔''کیسی لگ ری ہوں؟''
''خوب صورت ۔''اس نے ہے ساختہ کہا۔ کیٹ سے
ساختہ کہا۔ کیٹ سے
کے اس پارٹی ڈریس میں بہت دکشش لگ رہی تھی۔ البتہ اس
کے چہرے کے تائز ات میں ایکجا ہے۔

''میں بہت کر صے بعد کسی تقریب میں شریک ہورہی

یں بہت کر تھے بعد می تفریب میں شریک ہور ہی ہوں۔ا پن شاوی کے بعد پہلی تقریب میں۔''

جان اس کے پاس آیا۔'' ڈیئر! بیصرف آغاز ہے اور جھے امید ہے کہ تم ایسی بہت می پارٹیوں میں شریک ہوگی اور و ہال سب کی توجہ کا مرکز رہوگی۔''

كيث نے چھ كہائيں، وه عرف سر بلاكرره كئي۔اس

- نومبر 2015ء

READING

**Nection** 

ک کار مرمت کے لیے ورکشاپ میں سی ۔جان نے ایک تقریباً نی کار لی تھی۔وہ ای پر کارل کے کھر روانہ ہوئے۔ کارل میڈیسن سے پچھ فاصلے پرعالی شان اسٹیٹ میں رہتا تھا۔ وسیع رتبے پر پھلی اس اسٹیٹ میں بہترین سہوئیں تھیں۔ یہاں یار ٹیوں کے لیے ایک بوری عمارت مخصوص تھی۔ جان اور کیٹ دہاں <u>پنچ</u>تو کارل اور جوز ف خود ان کے استقبال کے لیے باہر موجود تھے۔ کارل کے ساتھ اس کی بیوی بھی اور جوزف کے ساتھ اس کی تازہ ترین گرل فرینڈ تھی۔ وہ دونوں گرم جوتی ہے کیٹ ہے ملیں۔ کارل اور جوز ف نے اس کی دل کھول کرتعریف کی لیکن کیٹ خوش نہیں ہونی۔اس کے بجائے اس کے چرے بر تھبراہث ی تھی۔ جان نے میر بات محسوس کی اور اس نے کیٹ کو مشورہ دیا۔''میرانحیال ہے کہ تم کوئی ڈرنک لے لو۔'' کیٹ نے سر ہلا یا اور بار کی طرف بڑ روگئی۔اس نے

د ہاں موجود لڑکی ہے کہا۔'' بھے ایک کا ک تیل دینااور واش روم مس طرف ہے؟"

الركى في عقب كى طرف إشاره كيا-كيث واش روم کی طرف کئی ۔واپس آئی تواس کی گھبراہٹ میں اضافہ ہو گیا تھااوراس کی آئیمین دھندلا رہی تھیں ۔وہ اپنا گلاس لے کر بزدیک ہی اسٹینڈنگ میل کے ساتھ آسٹی ۔وہ سر جھکائے کھڑی تھی کہ جوزف کی حرل فرینڈ کارلا اس کے یاس آئی۔" تم بہلی بارکارل کی بارٹی میں آئی ہو؟"

کیٹ نے کچھ کیے بغیر سر ملایا تو اس کے آنسو و هلک كر رخسار يرآ كے -كارلاتنويش زوه موكى -"تم تفيك تو مو؟''

ر. کیٹ نے سربلایا اور تھٹی ہوئی آواز میں بولی۔''کیا تم جان كو بلاسكتي مو . . . پليز؟ "

''میں انجی اسے جیجی ہوں۔'' کارلا بولی اور تیزی ے اس طرف برحی جہاں جان مکارل اور جوزف ووسرے اوكوں كے ماتھ كفتكوكرر ہے تھے۔اس كے جاتے ہى كيث الزكورات قدموں ہے بال كے پچھلے جھے میں واقع نيرس كى طرف بڑھی۔ وہ یوں مجرے مجرے سائس لے رہی تھی جسے اس کا دم گھٹ رہا ہو۔جان وہاں آیا اور چھرا ہے ویکھتے ئى ... مىرس كى طرف لېكا -" كىيث! كىيا ہوا؟"

**Regular** 

وہ بلث کراس کے سنے سے لگ می اورسکتے ہوئے بولی " بلیز مجھے بہاں سے لے چلو .. میں سہیں کرسکتی

"آرام سے ڈیئر .....آرام سے۔ ' جان نے نری ے کہا۔ کیٹ کولرزتے ویکھ کراس نے اپنا کوٹ اتار کر اسے پہنا دیا۔ وہ اسے باز دہیں لے کر ہال میں لایا اور بیرونی دروازے کی طرف بڑھا تو سب اے دیکھ رہے تھے۔ مگر جان کسی کی طرف توجہ دیے بغیر کیٹ کے ساتھ با ہر آیا اور و ہ گاڑی میں جیھے کر گھر کی طرف روانہ ہو گئے۔ کیت گہری سانسوں اور سسکیوں کے درمیان بار بار اس ہے معانی ما تک رہی تھی۔جان اے سلی دیے رہاتھا۔

" كوئى بات تبيس، تم بهت عرصے بعد لسى تقريب ميس آئی تھیں اس کیے ایسا ہوسکتا ہے۔ مجھے یقین ہے کہ جلدتم اس کی عادی ہوجاؤ کی بلکہ یار ثیوں میں شرکت کی منتظرر ہا کردگی ۔'' كيث نے اپنے آنسوساف كيے۔" جي كرر بروج" ''ہاں، مجھے یقین ہے۔'

فو كيايين و اكثر يريكارو كواس بارے ين بتاؤل؟ '' پالکل، پیضروری ہے جبکہ کل مہیں اس سے ملنا بھی ہے۔' جان نے تائدی :۔۔ پھروہ کارل کو کال کر کے اس ہے معذرت کرنے لگا۔

کیون وفتر کے باہر عمارت کی لائی میں ربنی کا منتظر تھا۔ دہ شاینگ کر کے آرہی تھی اور پھروہ اے لے کرایر ن کو لینے جاتا۔ رہی آئی تو کیون نے ساتھ میں رکھا اپنا کوٹ اٹھاتے ہوئے پینا اور اس کی طرف بڑھا تھا کہ شک الليا۔رين كے يہم كيك بھى اندر آئى تھى۔ آج كيث كا ا یا سنٹ منٹ تھالیکن وہ مقررہ وفتت پر نہیں آئی تھی۔ کیون کو د تیستے ہی وہ بے تر اری سے اس کی طرف بڑھی۔ رین اور وہ ساتھ ساتھ پہنچے ہتھے۔ کیون ذرا کنفیوز ہوا کہ پہلے کس سے بات کرے لیکن اس نے رین کو پیار کر کے کیٹ کی طرف و یکھا۔اس کے چہرے پر پریشانی تھی۔ کیون نے کہا۔ " مهلوكيث . . . آج تم وفتت پر مبين آئي ؟ "

" کیون! میں بہت پریشان ہوں۔" کیٹ نے خلاف معمول اے ڈاکٹر یامسٹر پریکارڈ نہیں کہا تھا۔ پہلی بار اس نے اسے براور است نام سے خاطب کیا تھا۔ ' بلیز! کیا تم مجھے دومنٹ دے سکتے ہو؟

کیون چکچایا۔''اس دفت . . .؟ انجمی میں اپنے بیٹے کو

سے سینے جارہا ہوں۔ ملیز ... پلیز کیون... "کیٹ روہانی ہو می تھی۔ " بجھے تمہاری ضرورت ہے۔ مجھے سے صرف دومنٹ بات کرلو۔"' رین نے عجیب ی تظروں ہے کیون کو ویکھا اور

- نومبر 2015ء

'' وہ میری مریضہ ہے۔'' کیون نے فریج سے یانی كى يول زكالتے ہوئے كہا۔ ''لیکن وہ بغیرایا ئنٹ منٹ کے آئی اور تنہیں پکڑ کر

'بيها تفاق تفاءا سے ذہن برز ما دہ سوار مت کرو۔'' ''کیکن اس کی وجہ ہے ایرن کو انتظار کرتا پڑا۔ وہ

اسكول ميں اكيلارہ كميا تھا۔''رين تيز ليج ميں بولی۔ '' خدا کے لیے ابتم اسے نفساتی مسئلہ مت بناؤ اور

ند برها كربيان كرور بيج علي سفئ سفي اسكول كا اسان توموجود تفا اورنسي تبحي موقع پر ده ايرن کو اکيلاميس حیوژ تا۔'' کیون نے کہا اور گلاس سے کر دفتر کے لیے روانہ ہو مما۔ا مکلے دن کیٹ آئی۔ اس نے ایک کیفیت بہت تفصیل سے بیان کی ۔ اس لئے شکایت کی کہا ہے ایک دو یار پھرغائب و ماغی کا سامنا کرنا پڑا۔اس نے کہا۔

'' پلیز ڈاکٹر! مجھے کوئی دوا دو تا کہ میں اس اذبیت سے چکے سکول ۔ جھے بہت خوف ہوتا ہے جب میں غائب دماغی کے بعد ہوش میں آئی ہوں اور مجھے لکتا ہے کہ اس

ووران میں ،میں سی حادثے سے بال بال پکی ہوں \_'

کیون کواس دوا ایلمورا کا خیال آیا جو این نے بتانی تھی۔ کیون نے پہلے اپنے لیب ٹاپ پراس دوا کے بارے میں معلوم کیااور مظمئن ہوگر کیٹ کو سددوا تبویز کردی۔اس نے کہا۔''تم اس کی ہلکی خوراک لیٹا اور دوون بعیر جھے بتاتا۔''

كيث في مربلايا-"كياس سے تھے فائدہ ہوگا؟" ''امکان ہے، بیدواانھی نئ آئی ہے اور اس کے نتائج

حوصلهافزابين - " كيث كهرى موكى بمراس نے كها۔ "ميں تمهاري شكر مخزار ہوں ڈاکٹر.....کل میں بہت نروس تھی اس لیے بغیر وقت لیے تمہارے یاس آئی۔ مجھے امید ہے کہ تمہاری بیوی نے براہیں مانا ہوگا۔"

جواب میں کیون صرف مسکرا دیا۔وہ کیٹ کو کیا بتا تا کررنی نے کتنابرامنا ماتھا۔

جان کی آنکھ کھلی تو کیٹ بستر پرنہیں تھی ۔ وہ چونک کر اٹھا تو اس نے ویکھا کہ کیٹ ڈریٹنگ ٹیبل کے سامنے میتھی ہے اور میک اپ کررہی ہے۔اس نے لی اسک لگائی پھر منظے میں ہار پہنا۔ جان نے اسے آواز دی۔ " کیٹ! کیا کر

کیکن اس نے کوئی رومل ظاہر نہیں کیا۔وہ خاموثی

یولی۔ ''ہم لیت نہ ہو ہا تمیں۔'' ''میں زیادہ وفت نہیں لوں گی۔' کیٹ نے التجا ی۔ ''تم جانتے ہو میں نے پہلے بھی جھی تمہارا زیادہ ونت

یں۔ تنمیون نے کلائی کی گھڑی دیکھی۔' اسپیں ابھی وقت ہے،رین اتم بیٹھوییں انجمی آتا ہوں۔''

ر بی نے احتیاج کاارادہ کیالیکن کیون اس کی طرف دیکھے بغیر کیٹ کا باز و تھام کر بیرونی درواز ہے کی طرف بڑھ کیا۔ وہ اسے سڑک یار ایک ریستوران میں لایا اور وہ دونوں ایک صوفے پر بیٹھ گئے۔ کیٹ اس کے ساتھ ایک یا ڈک او پر کریے بیٹھ گئی ۔منی اسکرٹ میں اس کی سندول ٹائلیں نمایاں تھیں۔اس نے مسکرانے کی کوشش کرتے ہوئے کہا۔'' میں سوری کرنا چاہتی تھی کہ میں وقت پر نہیں آسک میں شاینگ کرنے چکی گئی تھی۔''

مرخ حجیونا/شاپر نکالاجس میں عام طور ہے سوٹ پیک ہوتے ہیں۔اس نے شایر کیون کو بکڑا دیا۔ اس نے شایر تھا ما اور بولا۔'' ٹھیک ہےتم شائنگ پر جلی گئے تھیں پھر…' کیٹ نے شایر واپس لے لیا۔ "میں بہت پریشان ہوں۔ کل جان مجھے یارٹی میں نے کمیا اور وہاں مجھے وہی مسئلہ ہونے لگا۔ مجھے لگا کہ میرا سانس رک جائے گا۔'' کیٹ نے کہتے ہوئے کیون کا ہاتھ تھام لیا اور یون آھے جھک آئی کہاس سے بہت قریب ہوئی تھی۔اس کی آعکھوں میں آنسو ہتھے۔'' بتا تہمیں کیا بات ہے، میں خود کو بہت اکیلا محسوس کرتی ہوں۔''

ال کے برابر میں رکھے سفید بڑے شایر سے ایک

کیون نے اپنا ہاتھ حھڑا کر گھٹری دیکھی اور معذرت خوا ہانہ کہج میں بولا۔ "موری کیٹ! مجھے اسے بیٹے کواسکول سے لیما ہے اور اس میں ویر ہور ہی ہے۔اییا کر وتم کل دفتر

خلاف توقع کیٹ نے اصرار مبیں کیا اور کھڑی ہو مئی۔ 'میں تمہاری شکر گزار ہوں کہتم نے میری بات تی۔' ''کل ملیس مے۔'' کیون نے مسکرا کر کہا اور یا ہر کی طرف بڑھ کمیا تکراس کی تیز رفآر ڈرائیونگ کے باوجود وہ تاخیرے اسکول بہنچ سے جب چھٹی کے بعد تمام بچے جا چکے تھے ادر اکیلا ایرن ہراساں کھڑا تھا۔ دہ ایرن اوررین كولے كر تھر پہنجا تورين كامود خراب تھا۔اس نے تكخ ليج میں کہا۔ ۔ ''کیاضروری تقااس پاگل عورت سے بات کرتا۔''

سسپنس:انجست\_

- نومبر 2015ء

Needlon

ہے اتھی اور آ کر بستر پر دراز ہوئئ ۔اس کی آ تکھیں بند تھیں اور ایسا لگ رہا تھا، وہ سوچکی ہے۔ جان چھود پر جیرت سے اسے دیکھتا رہا چرخود بھی سو کیا۔ افلی سبح اسے کارل اور جوزف ہے ل کر بزنس میں شرکت کا معالمہ طے کرنا تھا۔ بیہ اس کے لیے اہم دن تھا۔ وہ مجری میندسونا جا ہتا تھا تا کہ اعلی منع تازہ دم اسمے ۔ مر چھود پر بعد لاؤ کے سے ڈی وی ڈی پلیئر سے تیزمیوزک کی آواز آئی۔وہ بڑبڑاکر اٹھا تو کیٹ مجرغائب می-اس نے چلا کرکہا۔ "کیٹ!میوزک بند کرو، بيآ دمى رات كا وقت ہے۔

جب کیٹ کی طرف سے کوئی جواب ہیں ملاتو وہ اٹھ کرلا دُنج میں آیا۔اس نے پلیئر آف کیا اور پین کی طرف بر حاجهاں کیٹ تاشتے کی تیاری کررہی تھی۔ جان نے اسے آواز دی اس بار بھی کیٹ نے کوئی رومل ظاہر میں کیا۔ تب جان نے دیکھااس کا چرہ ہے تاثر تھا اور آلکھیں جسے گہری خینر میں محین ۔ وہ کیٹ کے باس آیا۔ اس کے ہاتھ سے ویل رونی لے کررکھ دی اور پھراسے بیڈروم میں لے آیا۔ اس نے مزاحمت نہیں کی اور جب جان نے اسے بستر پرلٹایا تو وہ خاموشی سے لیٹ کرسوئی۔ آقی منع وہ جا کی تواہے کھے یا دہیں تھا۔ جان نے اے بتایا کہوہ رات میں کیا کرتی رہی محی \_ کیٹ پریٹان ہوگئ \_''میر مے خدا! میں غائب د ماگی ہے پریشان تھی اور اب میں نے نیند میں چلنا پھر نا اور کام كرنا بحى شروع كرديا ہے۔"

جان نے کیون مکارڈ کو کال کی اور اے کیٹ کی کیفیت بتانی۔وہ بھی پریشان ہو کیا۔اس نے کیٹ سے بات کی اور اس کی پوری کیفیت سننے کے بعد کھا۔ " تم نے ایلمورالتنی کی ہے؟''

" مجھے یاد مبیں ہے، شاید میں نے دو کولیاں کی

· میں نے تہمیں ایک مولی کا کہا تھا۔'' کیون فکر مند ہو گیا۔''ایے تم فوری طور پراس کا استعمال ترک کروو۔'' ودلیکن اس سے مجھے فائدہ ہوا ہے۔ مجھے اتنا ذہنی سكون ملا ہے كہ ميں بتانبيں سكتى۔"كيث نے احتجاج كيا\_ محم كهدر ب موكدهي مددوا چيور دول؟" " ال كيونك من واكثر مول " كيون في جواب

ديا\_" ايما كروتم كل مجمد سے ملو-" كيث كاموذ خراب موحميا-اس نيف جان كوناشا بتأكر

ر یا لیکن خوو نہیں کیا۔ جان نے روائل سے پہلے اسے و بنایا۔ " آج معاملات طے یا جا تھی محاور میں ایک بار پھر

كارل اورجوز ف كا يارثنر بن جا دُن گا - '' كيك كي آ تكفول من خواب اتر آئے۔ " محرم اى محمر میں جاسلین ہے۔

"اس محریس نبیس، اس ہے بھی اچھے محریس-" جان نے کہااورروا ندہو کیا۔اس کا میدن بہت معروف کزرا تھا۔ کارل اور جوزنب کے ساتھ اسے ولیل کے دفتر اور پھر عدالت جانا پڑا تھالیکن شام تک سارے کام احسن انداز میں ہو کئے اور جان دوبارہ سے برنس میں شریک ہو کیا۔وہ اس موقع کوکیٹ کے ساتھ منانا جا بتا تھا۔اس کی خواہش می كه وه لهين يا هرجا تحي ليكن كيث كي حالت الحي تهين هي اس لیے وہ اس کے لیے بو کے سیمین کی بول اور جا کلیٹ کا ڈیا لا يا \_ وه تحريس داخل مواتو كيث مبيل دكھا في ميس دي - اس نے آواز وی۔" کیٹ! کہاں ہو؟ تمہارے کیے ایک

كيث كى طرف ہے جواب نہيں آيا تو وہ چكن كى طرف برصدوبال كيث كاؤنثر كے سامنے كھڑى چرى سے سبزی کاٹ رہی تھی۔ سختے پر کٹے ٹماٹروں اور سلا د کا ڈھیر نگا ہوا تھااور کیٹ مزید کائے جارہی تھی ۔جان تیزی سے اس

ک طرف بره جا-" کیث! کیا کرری مو؟"

جیے بی اس نے کیٹ کوہاتھ لگایا 'وہ مشین انداز میں تصوی اور اس نے جاتو جان کے بائیں پہلو میں عین دل کے مقام پرا تاردیا۔ وول کھڑا کر پیچمے مٹا۔ کیٹ کے ہاتھ میں دیے جاتو کاسراتین ایج تک سرخ ہور ہاتھا۔ لینی جاتو دل میں اتر کیا تھا۔ چھے ہوتے ہوئے جان نیجے کرا اور اس نے ڈویتی آواز میں کیٹ سے کہا۔''ایمرجنسی کو کال كرد . . . پليز . . . ايمرجنسي كوكال كرو ـ ''

كيث ساكت كحثري اسدد كيهر بي محى \_ جب جان كا جسم نزع کی کیفیت میں جھلے کھا رہا تھا، وہ آرام سے اس کے یاس سے ہوتی ہوتی بیڈروم میں جا کرلیث کئے۔سائڈ کی دراز میں ایکموراکی ملی سیشی بردی تھی۔

كيون محري وزكرر باتماجب اسے ميخبر كى اور جب اس نے عجلت میں تیار ہوتے ہوئے رین کو بتایا تو اس كا چره ست كيا-اى نے كيون سے كہا-" جب مى نے اس عورت کو دیکھا تھا تب ہی جھے لگ رہا تھا، وہ پچھ کر م كزرك كى -اس في تحميس بمي مشكل مين و ال ديا ہے تم نے اسے اسپتال سمجنے کے بجائے ریلیز کردیا تھا۔'' '' میہ ہاتیں فٹل از وقت ہیں۔'' کیون نے نری ہے

> - نومبر 2015ء سيبس دائجت

کہاادرکار کی چانی اشاتا ہوا با ہرنگل گیا۔ جس سن بعدوہ اسپتال میں کیٹ کے سامنے تھا۔اس کی آنکھیں سوجی ہوئی مخس تغییں اور مسلسل رونے ہے اس کی تاک سرخ ہوگئ تھی۔ کیون نے نری سے یو چھا۔''کیٹ! بیسب کیے ہوا؟''

سیں ہیں جائی۔ وہ جبلا کر رودی۔ کی سور ہی تقمی جب میں اٹھی تو میں نے جان کوفرش پر پڑے دیکھا۔ دہ ساکت تھااورخون پھیلا ہوا تھا۔''

کیٹ کی حالت سے لگ رہا تھا کہ اسے علاج کی مرورت ہے۔ کیون نے اسے ڈاکٹر کے سرد کیا اور خود پولیس افسر لوتھر برٹن کے پاس آیا۔ دہ اس کیس کا انچارج تھا۔ اس نے کیون سے تعارف کے بعدا سے بتایا کہ محارت کے کمینوں نے کیون سے تعارف کے بعدا سے بتایا کہ محارت کے کمینوں نے کیٹ کی چینی من کر پولیس کوکال کی پھر کیٹ نے بھی تاکن وان وان کوکال کی تھی۔ وہ ہسٹر یا کا چیکارت کی اور پولیس افسر ان نے ایار ممنٹ میں آئی تھی۔ ایک کارموقع پر پہنچی اور پولیس افسر ان نے ایار ممنٹ میں چان کومردہ حالت میں فرش پر پڑنے یا یا۔ وس منٹ بعد جان کومردہ حالت میں فرش پر پڑنے یا یا۔ وس منٹ بعد ایمیولینس اور میں مملہ بھی آگیا تھا۔ ڈاکٹر نے جان کومردہ قرار دے دیا اور اس کی لاش اسپتال شفل کر دی گئی تھی۔ فرار دے دیا اور اس کی لاش اسپتال شفل کر دی گئی

سمی ۔ لوقعر نے کیون ہے کہا۔ ''ابتدائی تغیش ہے لگاہے کہ جان کو کچن کی جم ری ہے قتل کیا گیاہے۔ ڈاکٹر نے مسز جان کے ہاتھ پرخون کے ملکے نشانات پائے ہیں اور چیمری پرفشر پرنٹس بھی موجود ہیں۔جلد ان کا مواز نہ مسز جان کے فیکر پرنٹس سے کیا جائے گا۔'' ان کا مواز نہ مسز جان کے فیکر پرنٹس سے کیا جائے گا۔''

"پولیس کواس سے کوئی غرض نہیں ہے کہ دہ عام انسان ہے یا نفسیاتی مریعنہ ہے۔"نوتھر کا لہجہ خشک ہو میا۔" ہمارا کام کیس کی تغییش کرکے ملزم کومع جوت اور کواہیوں کے عدالت میں پیش کرتا ہے۔ اس کے بعد یہ معاملہ عدالت، وکیلِ صفائی اور اٹارنی آفس کے ہاتھ میں طلاحائے گا۔"

'' بجھے اس سے اٹکارٹیس ہے۔''لوتھر اس بار بدلے ہوئے کیج میں بولا۔

ا مخلے دن تک صورت حال واضح ہوگئ تمی کہ تل کین نے کیا ہے۔ چھری پراس کی انگیوں کے نشان ہے ادراس کے ہاتھ پرلگا خون تھی جان کا ثابت ہوا تھا۔ ایار فمنٹ کا درواز واندر سے بندتھا اور کسی زبردی کے آثار بھی تہیں یائے

سينس ڏاڻجيت \_\_\_\_ نومبر 2015ء

سے تھے۔ پولیس نے کیٹ کواسپتال سے حرائی جیل نظل کر ویا تھا۔ پولیس نے قبل عمد کا چارج لگایا تھا۔ بوسمتی سے اسپتال کے ماہر نفسیات نے کیٹ کی بات مانے سے انکار کر ویا تھا اور اسی وجہ سے لوتھر نے اس پرسخت چارج لگا دیا تھا۔ بہر حال معاملہ اب عدالت میں جانے والا تھا۔ میڈیا اس کیس میں خاص دلیس لے رہا تھا کیونکہ اس میں دلیسی کے لواز مات بہت زیادہ شھے۔ اول کیٹ ایک مستند نفسیاتی مریفتہ تھی۔ دوسر سے جان ایک مستند نفسیاتی مریفتہ تھی۔ دوسر سے جان ایک مستند نفسیاتی مریفتہ تھی۔ دوسر سے جان ایک مستند نفسیاتی

چرکون پیکارڈ بھی میڈیا کی توجہ کا مرکز تھا کیونکہ جس دفت کیٹ کو حراتی جیل منتقل کیا جارہا تھا، وہ اس کے ساتھ تھا اور جب کیٹ کو پولیس اندر لے گئی تو کیون نے بعض رپورٹرز کے سوالوں کے جوابات دیے۔اس نے کیٹ کا دفاع کرتے ہوئے اسے بے گناہ قرار ذیا مگرایک سوال پروہ بھن گیا۔رپورٹرز نے کیٹ کی سابق ہسٹری کی کھوج نکالاتھا اور اس جس کیون نے کیٹ کو تشدد پیند رجانات سے عاری قرار دیا تھا۔ اس کا مطلب تھا وہ کسی دوسرے کے لیے نقصان دہ نہیں تھی۔ "تو کیا کیٹ نے اس کا مطلب تھا وہ کسی مقام اور کی گئی ہے۔ "تو کیا کیٹ نے اس کا مطلب تھا وہ کسی مقام اور کی گئی ہے۔ "تو کیا کیٹ نے اس کا مطلب تھا وہ کسی مقام اور کی گئی ہے۔ "تو کیا کیٹ نے اس کا مطلب تھا وہ کسی اسی شو ہر کوئل کر کے تابت نہیں کر دیا کہ تمہارا فیصلہ غلط دوبارخود شی کی کوشش بھی کر چی ہوئے کہا۔" یہی نہیں، دو وہارخود شی کی کوشش بھی کر چی تھی۔"

"میمیرافیملہ تھاا در میں اس کی ڈے داری قبول کرتا ہوں لیکن میرا اب بھی کئی کہنا ہے کہ دو بے قصور ہے۔اس نے جو کیا شعوری کیفیت میں نہیں کیا۔"

اس پرربورٹرز کی طرف سے سوالات کی ایک بوجھاڑ
آئی تھی ادر کیون نے محسوس کیا کہ اس موقع پر اسے زیادہ
بولنے سے کریز کرنا چاہے۔وہ ربورٹرز سے معذرت کرتا
ہواردانہ ہو گیا۔ایرن کو اسکول سے لینے کا دفت ہو گیا تھا۔
وہ اسے لے کر کھر چھوڑ نے آیا توری ٹی دی کے سامنے بیشی
ہوئی تھی۔اس نے اسکرین پر دکھائے جانے والے منظر کی
طرف اشارہ کیا۔ 'میا چھانہیں ہور ہاہے۔'

''کیااچھانہیں ہورہاہے؟''کیون کالہجہ تیز ہوگیا۔ ''تم ایک دلدل میں اتر کتے ہو۔'رین نے اس ک طرف دیکھا۔''جتنی جلدی اس دلدل سے باہر آجاؤ، تمہارے لیے بہتر ہے۔''

" کیون! تم اس کیس ہے دست بردار ہوجا دُ ہمہاری مریضہ نے اسپے شو ہرکوئل کیا ہے اور جلد پولیس یہ بات ثابت مجی کردے گی۔ تب تم بھی اس کی لیبیٹ میں آ دُ سے۔ "

READING

کہا۔'' یونیس ر بورٹ بیل بھی اس کا ذکر ہے۔ کیٹ کے... بیڈروم میں اس کی کھلی ہو گی میں موجو کھی اور جب اے استال لے جایا کیا تو وہ ایک خاص کیفیت میں تھی۔' ''میرا نبیال ہے کہ اس ہے جمیں اتنی مدونہیں سلے گ '' کیون نے مرور کہے میں کہا تو البرث مسکرایا۔ "اس کے برعس میرا خیال ہے کہ اس سے ہمیں

یکون نے محسوس کیا کدری کی بات ورست ثابت ہور ہی تھی۔ وہ ایک دلدل میں تیمنس کمیا تھا اور اس میں وھنستا جارہا تھا۔حسب توقع عدالت میں جیسے بی دوا کا معاملہ سامنے آیا۔ ڈسٹر کٹ اٹارنی اور دوسرے چونک کتے۔اس ون کیون کو بہت ہے کڑے سوالات کا سامنا کرنا پڑا۔اس ہے یو چھا گیا کہ اس نے کس بنیاد پر بدودا کیٹ کو تجویز ک تھی اور کیا اس نے اس دوا کے بارے میں با تیاعدہ واقفیت حاصل کی تھی؟ کیون نے این کا ذکر میں کیا لیکن عدالت ے نکلتے می اس نے سب سے مملے این سے دالطہ کیا۔ ''عن تم سے بات کرنا چاہتا ہوں ۔'' ''کس سلسلے میں؟''

"مْ نِي كِيتْ كِي لِيهِ اللهوراتبويز كالمحى- مِن جاننا چاہتا ہوں کہتم نے کمن بنا پراس دوا کانام لیا تھا اوراس ك بار بين تم كيا جائى مو؟" میں اس کے بارے میں وہی جائی ہوں جوتم

كيون جيران موا- "كيامطلب؟ كياتم في آج تك اس دوا كوخود تجويز نبيس كيا؟''

''تیں بیں نے توسنا تھا۔''

''لیکن تم نے مجھے مشورہ تو دیا تھا۔''

''مسٹر پرکارڈ''این کا کہدسرد ہو گیا۔' میں نے مشوره و یا تعالیکن اس بر ممل تمهاری و مع واری محی اورتم محصال من شائل مين كريكة -"

د میں تمہیں شامل نہیں کر رہا ہوں لیکن تم کیٹ کی

معالج ره چکی بوا کرتم عدالت ش...

''سوری مسٹریکارڈ! میں اس معالمے میں مزید شامل ہونانہیں جاہتی۔''این نے کہتے ہوئے کال کاٹ دی۔اس کا جواب واس تھا اور این کے اتکار کے بعد اب ساری ذے واری اس پرآنے والی تھی ۔اس نے محسوس کیا کہ مہلے اے اس دوا کے بارے میں معلوم کرنا جاہے۔ اس نے انزنيك برايلموراك حوالے مرجنگ شروع كى -جب كيون نے ترويد كى۔ "كيت قاتل تبين ہے، اس نے جو کچھ کماوہ ایک مخصوص ڈہنی کیفیت میں کیا۔' ریی نے اصرار کیا۔'' تب میمی ڈے وارتم قرار یاؤ کے۔ یہ تمہادا فرض تھا کہ اسے اسپتال ہیجیجے نہ کہ اسے

''پلیزریی! میتمهارامئله. . . '' ''میمیرامسکلہ ہےاورایرن کابھی ہے ۔''رین کالہجہ تند ہو گیا تھا۔''جمیل لوگوں کا سامنا کرنا ہوگا۔جو بار بار

ہمیں بتاتمیں کے کہتمہاری ملطی ہے ایک تخص موت کی نیند

او کے، اگر میں اس ہے وست بر دار ہوجا تا ہول تو کیامیری بحیت ہوجائے گی؟"

" مشکل ہے۔"ری نے اعتراف کیا۔" مگر اس ے مزیدود سرے مسائل بیدائیں ہول کے '

ميتمبارا حيال ب-مساكل عي تكسي بندكر لين ہے دہ حتم مبیں ہوجاتے ہیں۔ان کا سامنا کیا جاتا ہے، تب سائل حتم ہوتے ہیں۔'

ر في في محسول كيا كركون فيعلد كرج كاب ال كالهجه رم پر کیا۔'' پلیزر کون!تم پھر سوجو۔'

" میں سوچ چکا ہوں۔ آگر علی نے پہلے علطی کی ہے تب میں بدمیری و سے داری ہے کہ اے جماؤل ادر اے المیک کرنے کی کوشش کروں ۔۔۔ الیکن تم دوسروں سے بہلے سوچ رہی ہوکہ میں تلطی پر ہوں ۔ " کون کا لہجہ بیست کہتے ہو سے زہر با ہو گیا تھا اور وہ مرے نکل آیا۔رین اے آ وازیں ویکی رہ گئی تھی۔ دِ دون بعد پولیس نے کیس عدالت میں پیش کر و یا اور و ہال وکیل مفاتی البرث نے اس سے تعاون ما نگا۔اس نے کیون ہے پہلی میٹنگ میں کہا۔ ''اگر ہم تا بت کرویں کہ کیٹ نے جس وفت کل کیا، و والين حوال من مبيل مي ، تب بي بم الے بچاسكتے ہيں۔ البرث، كيك كي ميذيكل مسرى جاننا جابتا تها اور

كون نے اے تفصيل ہے كيت كے بارے من بتايا۔ البرك بيلموراك بإر بي من كرجوزكا تعا-اس في جلدي . ے بوجھا۔''کیابددوااس کیفیت کی دجہ ہوسکتی ہے؟''

كون چكيايا-"شايد . . بمراے عدالت ش ثابت مبين كما جاسكتا-"

البرك كوكون سے زیادہ ایک موكلہ كی فکر تھی اس ليے ایں نے کون کے اعتراض کے باوجود ایکورا کا ذکر اپنے الله من شامل كرف كا فيعلد كيا - اس في كون سے

سبنسذانجت 59 سينسذانجت

"میں اس کے سائیڈ ایفیکٹس کے بارے میں ڈیادہ میں ڈیادہ میں دیا۔" کیونکہ ڈرگ ڈرگ ڈرگ ڈرگ ڈیپار منٹ کی طرف سے اسے میں نہیں کیا گیا ہے، اس لیے میں نے اسے جو یز کردیا۔"

الیے میں نے اسے بجو یز کردیا۔"

بریڈ نے اپنے سامنے رکھی فائل میں کچھ لکھا اور

بولا۔''کو یاتم اعتراف کرز ہے ہوکہتم نے دوا تجویز کی؟'

''یقینا، میں اس سے کیسے انکار کر سکتا ہوں۔

دوسرے میں نے کیٹ کو کم سے کم مقدار کا مشورہ دیا تھا۔ یہ

مقدار چوہیں تھنٹے میں ایک کولی ہے جبکیہ وہ اوور ڈوز لے

دی تھی ''

''تم نے مشورہ تحریری دیا تھا؟'' ''نہیں . . ''

" الیکن دواکی تجویز تحریری مفروروی می؟"

کون نے محسول کیا کہ وہ پھٹس رہا تھا۔ اس نے سے فلطی بھی کی تھی کہ دواکی مقد ارتحریز نہیں کی تھی اور کیٹ سے مرف زبانی کہا تھا کہ وہ کم سے کم مقد ار استعال کرے۔ بریڈ نے کیٹ کی فائل اٹھا کرایک طرف رکھ دی ادر ایک ووٹ کردائی کرتے ادر ایک ووٹ کردائی کرتے ہوئے کہا۔" مسٹر پیکارڈ! تمہاری گزشتہ بانچ سال کی معروفیات سے بیہ بات سامنے آئی ہے کہ تم روز انہ تقریباً دی کھنے کام کرتے ہوتے ہو تم چار کھنے ری بیٹی نیشن سینر کی جاب کودستے ہو۔ آئی اور ان کی جاب کودستے ہو۔ آئی اور انہ کی خار کے کین کے کہ تم دو پہر بارہ کی جاب کودستے ہو۔ آئی کا دور انہ کی جاب کودستے ہو۔ آئی می کام کرتے ہو۔ آئی کا دور انہ کی جاب کودستے ہو۔ آئی ہے کہ تم دو پہر بارہ بین کام کرتے ہو۔ " بریڈ نے کہتے ہوئے تک اپنے کلیک میں کام کرتے ہو۔ " بریڈ نے کہتے ہوئے تک اپنے کلیک دی۔ "کیا کام کے لحاظ سے یہ وقت بہت ڈیادہ نہیں دی۔" کیا کام کے لحاظ سے یہ وقت بہت ڈیادہ نہیں دی۔" کیا کام کے لحاظ سے یہ وقت بہت ڈیادہ نہیں دی۔" میں گام کے لحاظ سے یہ وقت بہت ڈیادہ نہیں دی۔" میں گام کے لحاظ سے یہ وقت بہت ڈیادہ نہیں دی۔" میں گام کے لحاظ سے یہ وقت بہت ڈیادہ نہیں دی۔" میں گام کے لحاظ سے یہ وقت بہت ڈیادہ نہیں دی۔" کیا کام کے لحاظ سے یہ وقت بہت ڈیادہ نہیں دی۔" کیا کام کے لحاظ سے یہ وقت بہت ڈیادہ نہیں دی۔ " کیا کام کے لحاظ سے یہ وقت بہت ڈیادہ نہیں دی۔" میں گام کے لحاظ سے یہ وقت بہت ڈیادہ نہیں دی۔ " کیا کام کے لحاظ سے یہ وقت بہت ڈیادہ نہیں دی۔ " کیا کام کے لحاظ سے یہ وقت بہت ڈیادہ نہیں دی۔ " کیا کام کے لحاظ سے یہ وقت بہت ڈیادہ نہیں دی۔ " کیا کام کے لحاظ سے یہ وقت بہت ڈیادہ نہیں دی۔ " کیا کام کے لحاظ سے یہ وقت بہت ڈیادہ نہیں دیادہ نہیں کام کو دیادہ نہیں کیا کو دیادہ نہیں کیا کہ کیا کیا کے دیا کہ کیا کیا کہ کیا کہ کیا کہ کیا کہ کیا کیا کہ کیا کیا کہ کیا کیا کہ کیا کہ کیا کیا کہ کیا کہ کیا کیا کہ کیا کیا کہ کیا کیا کہ کیا کیا کہ کی

''یون نے اعتراف کیا۔''لیکن میراایک بچہ ہے جو پرائیویٹ اسکول میں پڑھتا ہے۔ میرا محرافی بی پڑھتا ہے۔ میرا محرفسطول پر ہے۔ بجھے اضافی آ مدنی کی ضرورت ہے۔'' محرفسطول پر ہے۔ بجھے اضافی آ مدنی کی ضرورت ہے۔'' محملے ہے لیکن کیا اس سے تم پر دیا و نہیں آتا ہے اور فی مریض تمہار ہے یاس وقت کم نہیں ہوجا تا ہے ، جسے تم نے اینمورا کے بارے بی جانے کی کوشش نہیں گی۔'' کے اینمورا کے بارے بی جانے کی کوشش نہیں گی۔'' کیا میر ہے ویر خاموش رہا پھر اس نے آ ہت ہے۔ کہا۔''کیا میر سے بار ہے میں کوئی فیصلہ ہوگیا ہے؟''

سینٹری جاب ہے روکا جار ہاہے۔'' کیون اس نوکری سے تقریباً چار ہزارڈ الرز ماہانہ کمار ہا تھا اور ریسوچ کر اس کا دل ڈو ہے لگا کہ اگر ریہ یا بندی چند

بريد نے سر بلايا۔ ' مجھے انسوس ہے، فی الحال مہيں

وہ ری ویو بر عمیا تو خاصے ہولناک انشافات سائے آئے۔ابتدائی تحقیق کے مطابق ایلمورا کے سائڈ ایفیکش بہت زیادہ ہے۔ ان میں تشدد کا ربحان، غائب دیائی اور نیند کی حالت میں افعال شامل ہے۔ چند گھنٹوں کی سرچنگ سے جوتصویر سامنے آئی ، وہ اچھی ہیں تھی۔ ایلمو را مریضوں میں شدید تشدد اور جذباتی تغیر کے ربحانات پیدا کرتی تھی۔مریض بہظاہر پرسکون رہنا تھالیکن اندرسے وہ بہت ریادہ تیجان کا شکار ہوتا اور نیند کی کیفیت میں وہ ایسے کا م کر ساتھا جن کی اس سے توقع نہیں کی جاتی ہو۔اس نے دوبارہ این کا نمبر ملایا اور جیسے ہی اس نے کال ریسیوکی ، وہ دوبارہ این کا نمبر ملایا اور جیسے ہی اس نے کال ریسیوکی ، وہ دوبارہ این کا نمبر ملایا اور جیسے ہی اس نے کال ریسیوکی ، وہ دوبارہ این کا نمبر ملایا اور جیسے ہی اس نے کال ریسیوکی ، وہ

م م م نے بھے گمراہ کیا، بھے کیٹ کوالی دوااستعال کرانے کا استورہ دیا جس کے سائلا ایفیکٹ بہت زیاوہ ہیں۔''

"میں نے مرف مشورہ دیا تھااس پر عمل تم نے کیا اور جہاں تک سائڈ ایفیکٹس کا تعلق ہے، وہ ہر دوا کے ہوتے میں سنا تھا، خود میں سنا تھا، خود میں سنا تھا، خود سے جانے کی کوشش نہیں کی تھی۔"

"اس کے باوجود تم نے جھے اس کے استعال کا مشورہ و سے دیا۔" کیون نے کی سے کہا۔" تم جانتی ہو،اس کا اثر مجھ پر کیا پڑے گا؟"

دوہنیں، مسہیں جانتی اور نہ ہی جانتا چاہتی ہوں اس لیے اب جھے دوبارہ فون مت کرنا۔ 'این نے کہتے ہوئے کال کاٹ دی۔ اس وقت کیون مجھ رہاتھا کہ ریقسمت ہے جو اس کے آڑے آرہی ہے۔

 $\Delta \Delta \Delta$ 

میڈین کاؤنٹی کے چیف میڈیکل آفیسر بریڈ کلوز
نے کیون کی طرف دیکھا۔ ایک ون پہلے کیون کواس کی
طرف سے بلاوا آیا تھا اور وہ گزشتہ دس منٹ سے اپنے
سامنے رکھی فائل ویکھ رہا تھا۔ بالآخراس نے عینک اتاری
اور کیون کی طرف متوجہ ہوا۔ ''مسٹر پرکارڈ! تم یقینا سمجھ کئے
اور کیون کی طرف متوجہ ہوا۔ ''مسٹر پرکارڈ! تم یقینا سمجھ کئے
موٹ کہ مہیں کیوں طلب کیا گیا ہے۔''
موٹ کے کہ مہیں کیوں طلب کیا گیا ہے۔''
موٹ کے کہ مہیں کیوں طلب کیا گیا ہے۔''

بدسی ہے ہیں بالقل ہیں ہجھ سکا ہوں۔' '' حالانکہ تہہیں مجھ جانا چاہیے تھا۔' ہریڈ کالہجہ سردہو گیا۔وہ تقریباً پچاس برس کا ساہ فام تھا اور یقیناً بہت قابل آدمی تھا تب ہی اس عہدے تک پہنچا تھا۔'' تم نے کیٹ کو ایک الی دوا تجویز کی جس کے سائڈ ایفیکٹ بہت زیادہ ایک الی دوا تجویز کی جس کے سائڈ ایفیکٹ بہت زیادہ ایک اور جلیزا ہے بین قراردیا جانے والا ہے۔''

سىپنىن دائجىت ---- قۇسىد 2015ء

Section .

کیس اب تک میڈیا پرموجود تھا اور تقریباً روز ہی کوئی نه کوئی چینل اس پر تقعیلی خبرنشر کرر با تھا۔ لازی بات مملی کداس کا ذکر مجلی آتا اور پھر بیدذ کر مجلی آتا کداس نے کیٹ کودومری بارخودکشی کی نا کام کوشش کے باد جود اسپتال مسيخ کے بجائے کھر بھیج دیا اور پھراسے غلط ادویات ویں جن کی وجہ ہے بالآخراس نے ایسے شوہر کے ل جیسا کام کر د یا ۔ گزشته تین ہفتے میں کیون کی جی پریکش آ دھی رہ می تھی اور اس کے نصف مریفوں نے اس کے پاس آنے سے ا نکار کر دیا تھا۔ سینر کی جاب سے دہ پہلے ہی فارغ تھا اس کیے اب اس کے پاس دفت ہی وفت تھا۔ وہ گھرآ یا تو رپی ایرن کواسکول سے لے آئی تھی اور حسب معمول اس کا موڈ اس بات برخراب تقا۔وہ کیون کودیکھ کرز ہر پلے کہتے میں بولی۔'' دیکھ آئے اس حرافہ کو جسے دیکھے بغیر تمہیں چین میں

> كيون حيران ہوا۔'' كيا . . . كيا كہاتم نے؟'' ''وہی جوتم نے سناہے۔''

''سنو، هميرے ليے سرف ايک کيس ہے۔'' " تبھی تم مرف اس کے کیس کا فیملہ سننے کے لیے ایرن کو لینے کے بجائے عدالت میں جا بیٹھے۔جبکہ تمہارا و بال كونى كام بيس تها-

' میں کینٹ کا معالج ہوں ،میراد ہاں کا م تھا۔'' ''اب بھکتنا۔''رین نے کہاا در تنتائی ہوئی بیڈروم میں جلی تئی۔

شام کے وقت تی دی سے اسے اندازہ ہوا کہ اب جان مرڈر کیس کو دومرے زاویے سے لیا جا رہا تھا۔ مریضوں کے حقوق کی تظیموں اور دواؤں کے صارفین کی تنظیموں نے احتجاج شروع کردیا تھا اور ان کا مطالبہ تھا کہ ایسے ڈاکٹروں اورغیرتصدیق شدہ اور یات کے استعمال پر چیک رکھا جائے۔ کیون پیکارڈ پر الزام آر ہاتھا کہ اس نے کیٹ کامسئلہ سمجھے بغیرا سے ایک الیمی دوا دے دی جس نے اس کے اندر تشدد اور جارجیت کے رجحانات کو ابھارا۔اس کے اثر ات نیند میں جلنے اور کام کرنے کی صورت میں نکلے سخے۔ کیون میسب دیکھے رہا تھا اور سمجھ رہا تھا کہ اب اس کی مزید کم بخی آنے والی ہے۔ رینی کی برواشت سے بیسب بابر تقا ادر وه يد كيت بوئ الموكي - " مجمع يقين باس عورت نے جان بوجھ کرا ہے شوہر کوئل کیا ہے اور اب ڈرایا

رغیٰ کی بات نے کیون کو ایک نئے زاویے ہے

مینے بھی میاری رہی تو اس کے لیے تھر کے اخرا جات جاری رکھنا دشوار ہوجائے گا۔ کی بارر ٹی نے اس سے اصرار کیا تھا کہ وہ اتن تمنت نہ کر ہے اور وہ اس کا ہاتھ بٹانے کے کیے جاب کر لی ہے مر ہر بار کیون نے اسے منع کردیا۔ وہ جاہتا تھا کہ رین صرف تھے اکمانا اس کی زمے داری تھی اوروہ اسے بورا کررہا ہما۔اسے زیادہ کام کرنے میں مسلمیں تھا۔ وہ اس سے خوش تھا تمر بریڈ نے اسے احساس ولا یا تھا کہوہ اہنے چٹیے سے انصاف ہیں کررہا ہے۔ اِس نے گہری سانس لى-"ادرى يابندى كب تك جارى ركي كا؟"

"جب تك كيث كيس كا فيلمبين موجاتا-" بریڈ نے کہا۔'' مسٹر پرکارڈ! میں تمہیں بتاووں اگر فیصلہ کیٹ کے حق میں آیا ادر اسے نفسائی بنیا دوں پر بری کیا حمیا تو پیر تمہارے حق میں بہتر ہیں ہوگا۔اس کا مطلب ہوگا کہتم نے كيس كو تفيك سے ويندل مبيس كيا۔"

کیون بریڈ کے دفتر سے لکلاتو اسے سدروش دن جمی ساه لگ ر با تفایه بات صرف سینٹر کی جاب کی تبییں تھی ، وہ پرائیویٹ پرینس کر کے اس ہے زیادہ کماسکتا تھالیکن ایک ماہرنفسات کی حیثیت ہے اس کی ساکھ پر جوسوالیدنشان آجاتا ،اس کے بعد کون اس کے کلیک آنا پیند کرتا۔وہ تباہی کے بالکل یاس آسمیا تھا اور اگر بریڈ کی بات درست تکلی تو اس تباہی کے آنے میں زیادہ وفت باتی مہیں رہا تھا۔

° معدالت ملز مه سر سینسن کونفسانی وجو ہات کی سایر اس کیس سے بری کرتے ہوئے اس کا علاج کرانے کا علم دیتی ہے۔ سز بینسن اس وقت تک سر کاری تحویل میں رہے گی ۔ . ۔ جب تک ڈاکٹر اے صحت باپ قرار ہیں و ہے دية ادر ايك عدالتي بورو اس كى توشق نهيس كرويتا-"ج نے کہتے ہوئے ہتھوڑا مار کے تھلے پرمبر ثبت کی ادر کھڑا ہو سمیا۔ عدالت میں موجود تمام افراد اس کے احرام میں کھڑے ہو گئے اور جب جج اپنے جیمبر کی طرف چلا گیا تو لوگ اورمیڈیا والے کیٹ اوراس کے ولیل صفائی البرث کی طرف دوڑے۔البرٹ خوش تھا کہ ایں نے ایک بہت مشکل ادر پیچیده کیس میں کا میا بی حاصل کی تھی۔ کیون عدالت میں موجود تفااورایک طرف خاموش کھڑا تھا۔اے معلوم تھا کہ كيث اور البرث كے بعد اس كى بارى آئے كى اور اسے ر بورٹرز کے بہت سارے کڑو ہے سوالوں کے جوابات دینا ہوں گے۔اس کیے اس نے فاموشی سے کھسک جانے کا

PAKSOCIETY1 | PAKSOCIETY

-- نومبر 2015ء

سویتے پر مجبور کر دیا۔کیا بیرسچ تھا کہ کیٹ نے جان ہو جھ کر جان کونل کیا ہے؟ لیکن کیوں اور اس سے اسے کیا قائدہ ہو ع ؟ کیون اٹھ کر کمپیوٹر پر آیا اور کیٹ جیسے دوسرے کیسز کے ا بارے میں مزید جھان بین شروع کر دی۔ ساتھ ہی وہ ایکمورا کے اثرات دیکھے رہا تھا۔اس کیس کے دوران پولیس نے ایک نہایت اہم نکتہ نظرا نداز کردیا تھا۔ کرفتاری کے بعد اس نے کیٹ کے خون کا تجزیہ میں کرایا تھاجس ہے بتاجل سکے کہاں نے ایلمو را کی کتنی مقدار لی تھی۔ تھلی شیشی اور پھر كيون كابيان ليكر نوتقر برطن مطمئن ہوگيا تھا كه كيث نے ایکمورا استعال کی ہے۔ جب وہ رات دو بیجے کمپیوٹر کے سامنے سے اٹھا تو ریٹی سوچکی تھی۔ ایرن ٹھیک نو بیجے اسپنے

ين سنا ثانبين تقاء و بال بهت شورتها\_ اس رات اسے دیر سے نیند آئی اور اگلی صبح دو لوتھر برٹن کے دفتر چیج گیا ۔وہ اسے دیکھ کر حیران ہوا۔ اس نے کہا۔"مسٹر بیکارڈ! میرا خیال ہے کہ تمہارا کیس حتم ہو کمیا ہے۔''

بیڈیر چلا جا تا تھا اس لیے گھر میں سنا ٹا تھا تکر کیون کے ذہن

م ہو ہو ہے۔ ''اس کے برعکس میرا کیس ابھی شروع ہوا ہے۔'' كيون في سجيد كى سے كہا۔ "عدالت في الليم كرليا كه كيث نے جو کیا وہ ایک مخصوص ذہنی کیفیت میں کیا تھا لیکن اب بجھے پتا چلا تا ہے کہ وہ وہ ن کیفیت کیا تھی اور پھر کیٹ کا علاج

''میرا خیال ہے اس کی ضرورت مہیں ہے۔ کیٹ سر کاری اسپتال میں جا جگی ہے اور دہاں ماہرین اس کا لیس و مجور ہے ہیں۔

وه میری مریضہ ہے اس کیے بھے جِق ہے، اس کا کیس و کیمنے کا اور اس سے صرف وہی انکار کرسکتی ہے۔'' ''میرا خیال ہے کہتم خود کو بچانے کی کوشش کررہے ہو؟'' '' چلوابیا بی سمی ہتم ایے بھی اس کوشش کا ایک حصہ سمجھ سکتے ہو۔ کیٹ ابھی تمہارا کیس ہے اورتم اس کے

انجارج ہوتم جھے اجازت دے سکتے ہو۔'' لوتفرسوج من يرمسيا- "كيون! ثم جانع موميدُ يا اور انظامیہ الد معاملے میں مہیں قصوروار مجے رہے الل - تمہاری خوش سمتی ہے کہتم پر کوئی چارج تہیں لگا۔"

"اور بہتمہاری ناایلی ہے ہوا ہے۔" کیون نے آ ہستہ سے کہا تو اوتھر کی مجبویں تن کئیں ۔

''تم کیا کہنا جاہ رہے ہو؟''

Section

تم نے گرفتاری کے فوراً بعد کیٹ کا بلڈ ٹمیٹ نہیں

"میں نے تم پر بھروسا کیا۔" کیون مسکرایا۔''اس کیا ظ سے میں اورتم ایک ہی سطح پر ہیں میں نے کیٹ پر بھروسا کیا جومیری پیٹیے وران علطی تھی اورتم نے مجھ پر بھروسا کیا۔ حالانکہ مہیں اپنی تحقیق خود کرنی

کرایا جوتمہاری ڈے داری بنتی تھی۔ اس سے بتا جل جاتا

كداس نے تنتى دوا استعال كى ۔ اگر يوه نارس دوا استعال

کرنے کی صورت میں اس حال کو پہنچی تھی تو میر اقصور بنتا تھا

"اس کے ذمے وارتم ہو۔" لوتھر برہم ہو میا۔

لیکن اگروہ او ور ڈوز لےرہی تھی تو میں چ جا تا۔''

عاہے تی ۔

لوتھر برٹن کے جہرے پر فکر مندی کے آتار نمووار ہوئے۔وہ صورت حال کا تجزیبہ کرریا تھا۔ یہ واقعی اس کی غلطی تھی اور اگریہ بات سامنے آتی تومیڈیا اس کا بھی کیون جبیہا حال کرتا پھر او پر والے حرکت میں آنے پر مجبور ہو عانے۔اس کیے بہت ضروری تھا کہ کیون اس معالمے میں ایک زبان بند رکھے۔ کھے دیر بعد اس نے آہت، سے كها= " تخفيك ب، تم كيا چاہتے ہو؟"

''میں کیٹ تک رسائی جاہتا ہوں۔'' کیون نے کھل كركبا-اس في حبوس كرايا تها كداوتفروب كما ہے۔ "أكراس نے انكار كيا تب ...؟"

""اس کے اٹکار کی کوائی اہمیت تہیں ہے۔" کیون نے جواب دیا۔اس کا مطلب تھا کہ لوتھر اسے بہرصورت کیٹ تک رسائی وے اور بیاس کے اختیار میں تھا۔لوتھر جا تیا تھا کہ وہ کیون کوا نکار کرنے کی پوزیشن میں ہمیوراً وہ مان کیا۔

'' تھیک ہے، میں تمہیں اجاز ت ویتا ہوں کیکن تم اس معاملے کواس کے علاج تک محدو ورکھو سے میری بات سمجھ رہے ہوناتم؟ پیکیس حتم ہوگیا ہے اور عدالت نے فیصلہ و ہے دیا ہے۔اسے دوبارہ اٹھانا ایک پینیڈ درا بلس کھولنے کے "- Br. 1.1.

كيون في من مرضرور بلا ياليكن وه سوچ كيمه اورر با تھا۔ دو دن بعدوہ اسپتال کے وزیشر ہالی میں کیٹ سے ملا۔وہ مخصوص ناریجی رنگ کے لباس میں تھی جیل کے قید یوں کا لباس اس سے ذرائم ہے تاریجی رنگ کا ہوتا ہے۔مقصداس كالجحى وبي تقاكمه أكركوئي مريض اسپتال يے فرار ہوجائے تو باہراسے دیکھتے ہی بہیان لیا جائے کہوہ نفسیاتی اسپتال سے بما كا موا ب-وہ اور كيث ايك كونے والى ميزير آئے پلامنے ہتھے۔ کیون نے اس کی آئکھوں میں ویکھا۔ "اب لىسى ہوتم ؟''

> سسپنسڈا ٹجسی - 2015 - نومبر 2015ء

" میں شیک ہوں۔" اس نے ٹوٹے ہوئے کیج میں كيا\_" مصحاب تك يعين ليس آرباب كديس في ايساكيا ہے اور مبان اب اس د نیامیں ہیں رہا ہے۔" '' بھے انسوس ہے کیکن میہ حقیقت ہے کہتم نے جان کو

نَتَلَ كِيا \_" كيون نے اس كا جائزہ كيتے ہوئے كہا۔"وار بہت نیا تلاتھا جیسے پیشہور قاتل کرتے ہیں۔ چھڑی کی نوک نے نصف ایج تک ول کو حیصید دیا تھا ا در جان نے آ دیہے تھنے میں دم توڑو یا۔ اِگرا ہے فوری طبی ایدادل حاتی تواس کے بیخے کا امکان تھا لیکن تم یے تقریباً ایک محفظے بعد کال کی جب جان کی موت کیمی ہو چکی تھی ۔

كيث كے تا ترايت من كوئي تبديلي تيس آئى۔اس نے مسلمی نی اور اس کی آنکھوں سے می جملکنے گئی ۔ "میر ہے خدا ابيس في كياكيا من مين في ايما كيون كيا؟

'' کیٹ! میں بی جانے کے لیے تمبارے پاس آیا ہوں۔ میں جاہتا ہون کہ ہم معالیا کی تہ تک پینجیں۔ جان کی ماں بھی بڑی جا ہتی ہے۔ اے بھی گفین ہے کہ تم نے بیہ . نیند کی کیفیت میں کیا تھا۔ اگر ہم حقیقت کی مذکب سی منح توتمها راعلاج ممكن موكا اورتم جلدا زجلداس جكدي

کہلی ہار کیٹ کے تاثرات میں تبدیلیٰ آئی۔ ''کہامیں مہاں سے نکل عتی ہوں؟"

" بالكل" كيون نے زور دے كركما۔" اگرتم مجھ ہے تعادن کروتو یہ بالکل ممکن ہے۔'' " بھے کیا کرنا ہوگا؟"

''میں تم ہے چند سیشن کروں گا۔اس کے بعد کسی نتیج پر ویخیجے کے لیے شاید مجھے ادویات اور تحبیش کا سہارا کیما یڑے لیکن اس کے لیے تمہاری رضامندی بہت ضروری ہے۔" ''میں تیار ہوں۔'' کیٹ نے حسب تو قع جواب دیا۔ '' کُذابیں آگلی ملاقات میں کام شروع کر دویں گا۔' " تم كب آؤمي؟" كيث بتاب موراي على-''شَايدا صحفايك دودن ميس-'' '' میں انتظار کروں گی۔''

كيون اسپتال سے باہر پاركنگ ميس آيا۔ يدخاص نفساتي مريضون كااسيتال تغااوريهان سيكيورني كاانتظام تقریبٌ جبل حیبیا تھا۔ آ نے جانے والوں کی ممل تلاثی کی حِالَى تَحْيَ اورصرف اجاز ت شده لوگ بني آجا سكتے ہے ۔ وہ ایک کاری طرف جارہا تھا کہ اس نے این کو اسپتال میں حافظ و محصا۔ وہ چونک کیا۔ جسے بی این انٹرنس سے اندر

داخل ہوئی، وہ تیزی سے اس کے چھے آیا۔وہ اندر واحل ہوا تواین کا وَنٹر پر کھٹری تھی ۔وہ وہاں موجو وسیکیو رتی آفیسر کوا پنایاس دکھا رہی تھی۔''میری کیٹ بینسن سے ملا قات

و کھیک ہے۔ "آفیر نے پاس دیکھ کراسے اجازت د \_ دی \_ محم وزيشر بال ميس چلي جاؤي و بال موجود واروُن کیٹ بینسن ہے تمہاری ملاقات کراو ہے گی۔''

این اندر کی طرف بڑھ کئی اور کیون ورواز ہے ہے والیس ہو گیا۔ اس نے جو جاننا تھا، وہ جان لیا تھا۔ڈرائیو كرتے ہوئے وہ ذہنى طور پرالجھا ہوا تھانہ وہ دفتر ﷺ محمیا۔ اس کی سیریٹری مارلین نے اسے بتایا ۔" آج تمہارا صرف ا بک ایا کنٹ سنٹ ہے۔'

كيون سروآه مجر كرره كيا- "اگريني صورت حال رہی تو شاید محے کلینک ہی بند کرنا پڑے۔ "اس کا مطلب ہے جھے اہمی سے دوسری توکری کی علائن شروع کردی جائے۔"

كيون في مرتهام ليا - شام تك وه اسيخ الكوية مریض ہے نت کر تھر کی طرف روانہ ہواتواہے یا وآیا کہ اسے ایرن کو اسکول ہے لیما تھا اور اس چکر میں وہ بحول ہی مي تقار اس في بوكلا كر ري كو كال ك-"رين!

قر سے کروہ میں اسے گھر لے آئی موں ۔ 'ریلی نے ک کے الجے میں کیا۔ ' آج تم نے مدای کر وی۔وہ بے چارہ پورے دو کھنے وہاں انتظار کرتا بہا اور پھر اسكول والوں نے تھركال كى اور ميں جاكر اسے فيكسى ميں

" آئی ایم سوری ... " کیون نے کہنا جاہا مگر رہی لائن کاٹ چکی تھی۔اس سے اس کے غصے کا اندازہ ہور ہا تھا۔ کیون نے گیری سائس لی۔ اس کے لیے مشکلات میں اضافہ ہور ہاتھا۔ فی الوقت اس کے ذبین میں ایک ہی خیال تھا کہ این کیٹ سے ملنے کیوں آئی تھی اور کیٹ سنے اس ہارے میں اسے ایک لفظ نمیں کہاتھا۔ بیتو طبے تھا کہ کیٹ کی مرضی کے بغیر این اس سے ملاقات تبیس کرسکتی تھی۔ کیون نے لوتھ کوکال کی اوراہے این کے بارے میں بتایا۔وہ بھی حيران ہوا۔

. دو بچھے معلوم نہیں ہے۔" "الكين بيه والبياء" كيون سف كهاء اليس في خود این کو پاس کے ساتھ ویکھا اور اسپتال انتظامیہ نے اسے

READING See from

سسپنس ڈائجے۔۔۔۔ نومبر 2015ء

'' جب تک تم اس عورت کا پیچیانہیں جھوڑ دیگے، میں اليي ما تيس كرتي ريون كي \_''

''رین خدا کے لیے، میں اس دلدل سے نکلنے کی کوشش کررہا ہوں جس میں اپنی حماقت ہے بھٹس کمیا ہوں کوظا ہر کرلی ہے۔" 

Download From اور تم میری مدد کرنے کے بچاہے جھے الزام دے رہی ہو۔

" كيونكة تم ممانت كالسلسل جاري ركھے ہوئے ہو" رین تخ کربولی۔

''تم اس بارے میں کچھٹیں جانتی ہو۔اس لیے پلیز میری مدد کرو۔ " کیون نے عاجزی ہے کہالیکن رین کروٹ بدل کرسونے کے لیے لیٹ کئی تھی۔ آگلی طبح وہ سب تیار ہوئے۔ ربی ایک جگہ جاب کے لیے انٹرویو دینے جا رہی تھی۔ کیون پہلے ایرن کواسکول اور پھررٹی کواس جگہ چھوڑتا جہال اسے انٹرویو وینا تھا۔ کیکن جیسے ہی اس نے دروازہ کھولا سامنے درجن سے بھی زیادہ رپورٹرز اور کیمرامین وکھائی دیے۔ورواڑہ کھلتے ہی انہوں نے پلغار کی تھی۔رتی اورایرن مہم کئے۔ کیون ان دونوں کور پورٹرز ہے بیا تا ہوا . بابرآیا۔وه سوالوں کی بوچھا ڈکونظرا نداز کرر ہاتھا۔اس نے رتی اورایرن کو کاریس بٹھایا اور خود گھوم کر ڈرائیونگ سیٹ يرأ حميا- كاراسارت كرتے اى اس نے آمے برها دى \_ رین روبانسی موری تھی ۔اس نے کہا۔

''هاری رسوانی کابیتماشا کچھو پر بعد ساری د نیادیکھ

" كوئى رسوائى نېيىل بوئى ہے۔ " كيون نے تخت ليج میں کبا۔ 'ایا ہوتا ہے۔ بھر عرصے بعد لوگ سب بھول جا تي تحي

"بال بشرطيكه تم ان كوكوئي عي تفريع فراجم نه كرو- 'رين كالهجهز هريلا جوكيا- كيون نے اس كى بات ... أن سي كي اور بولايه

"ميرا خيال ہے ہم كچھ دن كے ليے پرانے فليث میں چلے جاتے ہیں۔'

اس مكان كولينے سے يہلے وہ اس فليث ميں رہتے تے ۔ کیون نے اسے فروخت مبیں کیا تھا کیونکہ اس کے خیال میں اس کی ضرورت نہیں تھی۔ ویسے بھی اس وقت فیتنیں بہت مری ہوئی تھیں۔رین نے سر بلایا۔ 'میں مجی يبي سوچ ربي بول-"

كيث ال كے سامنے كرى يربيطى موكى تقى -اس نے دونوں ہاتھ سامنے میز پرر کھے ہوئے تھے۔اس کے یا کمی

کیٹ سے ملا تات کی اجاز ہے دی۔'' '' میں معلوم کرتا ہوں لیکن کیا کیٹ نے مہیں اس بارے میں ہیں بتایا؟''

''ایب میراشبه بر*ه ده ر* با*ے که کیٹ وه تبین ہے جو*خود

''تم يوثرن كے رہے ہو۔'Paksociatycom' ''حالات مجبور کرر ہے ہیں۔''

لوتقرنے کھے کہا تہیں مگراس کا انداز بتار ہا تھا کہ وہ سی بوٹرن میں کیون کا ساتھ ہیں دے گا۔ پکھد پر بعداس نے کیون کو کال کی۔ 'کیٹ نے خود این سے علاج کرانے کی فِر مائش کی ہے۔"

" كياا تظاميراس كى يابند ہے كەمريض كواس كى مرضی کا معالج فراہم کرے؟"

'' بعض صورتو ل میں اس کی اجازت ہے۔معالج کی رضامندی بھی ضروری ہے۔"

کیون گھر پہنچا تو رین کا موڈ اس کی تو قع ہے بھی زیا دہ خراب تھا۔ اس نے نہ تو کیون سے بات کی اور نہ ہی اب کے کیے کھانا بنایا۔ اسے خود کھانا گرم کرے کھانا یرا۔ایرن مجی خاموش تھا اسے بھی باب کی ہے ہے پروائی پندئیں آئی تھی۔رات سونے سے پہلے کیون نے ریی ہے بات کی ۔''میں ایک نار پھرسوری کررہا ہوں۔''

''تم سوری کر لیتے ہولیکن اس کے بعد پھر ای طرح بے پروائی سے کام لیتے ہو۔"

''تم جانتی تو ہو کہ میں آج کل کن حالات ہے گزرر ہا ہوں۔میرا کیریئر داؤ پرنگا ہواہے۔'

''لیکن اس کا مطلب ہے تہیں ہے کہتم تھر اور بیوی یجے کو بھول جاؤ۔ ذہبے داری بوری نہ کرنے کی وجہ ہے تم ال حال کو ہنتے ہو۔"رین نے اسے آئینہ دکھایا۔

' پلیز!تم مجھےایک موقع دو، میں کوشش کرریا ہوں کہاں مسئلے کوئل کرسکوں ۔''

" کیے . . .؟" ربی کالہجہ طنزیہ ہو گیا۔" کیٹ ہے اسپتال میں ملاقات کر کے ... '

کون چونکا۔ ''تہہیں کسے بیا جلا؟'' ریی طنزیدانداز مین مسترائی-"میدیا پرسب آربا

ہے۔ کیکن مہیں کوئی خبر تہیں ہے۔ تم اب بھی اس عورت کے بيتي ياكل بور بي بو\_'

كيون كے اندرغمه الجمرنے لگا۔ "تم كجروبي بات کررنی ہو۔"

ومبر 2015ء

धिरवधिका

## 

5°4 195 1968

پرای ٹک کاڈائر یکٹ اور رژیوم ایبل لنک ہے۔ 💠 ۔ ڈاؤ نگوڈنگ سے پہلے ای ٹک کا پر نٹ پر بوبو ہر پوسٹ کے ساتھ ا پہلے سے موجو د مواد کی چیکنگ اور اجھے پر نٹ کے

> المشهور مصنفین کی گنب کی مکمل ریخ الگسیشن 💠 ویب سائٹ کی آسان براؤسنگ ائٹ پر کوئی بھی لنک ڈیڈ نہیں 💝

We Are Anti Waiting WebSite

💠 ہائی کواکٹی پی ڈی ایف فائلز ای کی آن لائن پڑھنے کی سہولت ﴿ ماہانہ ڈائنجسٹ کی تین مُختلف سائزوں میں ایلوڈنگ سپریم کوالٹی ، نار مل کوالٹی ، کمپریسڈ کوالٹی 💠 عمران سيريزا زمظهر کليم اور ابن صفی کی مکمل رینج ایڈ فری گنکس، گنکس کو بیسیے کمانے کے لئے شریک نہیں کیاجا تا

واحدویب سائٹ جہال ہر کتاب ٹورنٹ سے بھی ڈاؤ ٹلوڈ کی جاسکتی ہے

🗬 ڈاؤنلوڈنگ کے بعد پوسٹ پر تبھرہ ضرور کریں

🗘 ڈاؤ نلوڈ نگ کے لئے کہیں اور جانے کی ضرورت نہیں ہماری سائٹ پر آئیں اور ایک کلک سے کتاب

ڈاؤنلوڈ کریں استروہ سریں احراب کو وسب سائٹ کالنگ و بیر منتعارف کرائیر

Online Library For Pakistan



Facebook

fb.com/paksociety



ما تھے سے کینولا منسلک تھا جس کی نگلی کیون تک جار ہی تھی اور اس نے تئی کے دوسری سرے پر ایک سرنج نگار تھی تھی جس . میں روا بمری ہوئی تھی۔ یہ دوااس نے کیٹ کے سامنے ایک تیبٹی سے نکالی تھی۔ تیبٹی پر اس کا نام بھی لکھا ہوا تحا \_ وَ بَنَ كُواَ رَادُكُرُ وِ سِيخِ وَالْيَ مِيهِ وَوَاسَا يَكَا مُرْسَفٌ عِيشَن مِينَ عام استعال كرتے بيں جس ميں مريض كى لاشعوري تھيون توسکھانے کی کوشش کی جاتی ہے۔ایک طرف چھوٹا سا دیڈیو ليمرا اسئينڈ پر نگا ہوا تھا جو اس سيشن کی ريکارڈ نگ کر رہا تھا۔ کیون نے اس کی طرف دیکھا۔ " کیاتم تیارہو؟" '

کیٹ نے سر ہلا یا۔اس کا چیرہ سیاٹ تھا۔ کیون نے اس کے سامنے ایک از خود حرکت کرنے والا پنڈ ولم رکھ دیا اوراسے بلاتے ہوئے کہا۔"اسے ویمین رہواور توجہ میری

كيب بندولم ك حركت و يمين لكى - كيون \_ فالكى \_ س لکے ہوئے انجلشن کا پسٹن ماکا سا آ کے کہا اور دوا کیٹ کی نبول میں اتر کی ۔ کون نے کی قدر کوچی آواز میں یو چھا۔'' جان کے رہا ہوئے کے بعد تمہارے اور اس کے تعتات كي تعيي"

''اجماتها، به ميرابهت خيال ركمتا تها.'' " تم دونوں کے درمیان کوئی شجیدہ لڑائی ہوئی ؟" " بھی نہیں ۔ " کیش نے لیٹین سے کہا۔" اگر میں چپ ہوتی ،تب بھی وہ میرابہت خیال رکھتا تھا۔ایں نے بھی مجصة كاموقع جيس ديا-"

" پر کیا وجد می کرتم نے اسے جاتو مار کر ہلاک کرویا؟" كيث كرجر بركرب نمودار بوا -"هل كيس جاني -" کیون نے انجکشن کا بسٹن مزیدد بایااور تحکمیاندا نداز میں بولا۔" تم جائتی ہو . . اپنے ذائن پر زور دو تم نے کیوں جان کو جا تو ہارا؟ وہ بھی عین دل کے مقام پر کے كيث نے بے چينى سے سر بلايا۔ ميں سي كهروى موں میں سیس جانتی۔

" كيث! ذبين برز در دو\_" كيون نے آواز مدهم كر لی می۔ ' میہ بہت ضروری ہے۔ تم اینے لاشعور کے تدخانے مس اترد - "اس نے کہتے ہوئے انجکشن کا پسٹن پوراد بادیا۔ اس میں موجود ساری دوا کیٹ کی رگوں میں اتر کئی تھی ۔ " میں سے کہ رہی ہول، میں جیس جاتی ...میں بالكل نبيں جانتی ، " كيث كالبجي كہتے ہوئے سر گوتی نما ہو كيا اور پھراس كاسرميزے جا نكاركيون اسے آواز ويتاره كيا

اوران نے حرکت مہیں کی۔ وہ ممبری نیند میں جا چکی گئی۔ کھھ سىپئىسدانجىت ----- ئومىر 2015ء

ویر بعد کیون برابر والے کرے میں لوتھر برٹن کے یاس تفا۔ اس نے بلاتمہید کہا۔

"میعورت فراد کررای ہے میسائیکوئیں ہے۔" الوتفرنے طنزیہ انداز میں کہا۔" خوب! تم نے اسے عدالت میں ایڑی جونی کا زور لگا کر سائیکو ثابت کیا۔اے عدالت سے بری کردیا گیااوراب تم کہدہے ہووہ فراؤ ہے۔'' ''میری بات کا یقین کرد ، ده فراد ہے۔'' ''مسئر پرکاردٔ! احتفانہ باقیس مت کرد۔ میں نے غلطی کی جوتمهاری با توں میں آئیا۔اب بیہ یا ب بند ہوچکا ہے۔ "مد باب بند تبين موار" كون في شيش كي ويوارك ووسرى طرف ميز الص سر لكائے ليش كيد كود كھ كركہا۔ ميں ثابت كرسكما مول من في اس سي ينش كذا اوراس وهووا دی جس سے شعور سو جاتا ہے اور لاشعور جاگا رہتا ہے كيكن . . " كون كمت مويركا - "مين في السيده ودائين دی، انجکشن میں صرف سادہ یائی تھا۔ پھراس نے اس طرح کیون رومل ظاہر کیا جیسے اسے بچے بچے ووادی کی ہے۔'' افقر کے چرے کے تارات بدل کے تھے۔ "ات كي نابت كياجا سكناب؟"

"بهت آسان طريقه ٢- الجي ال كابلد فيست لو-ودوهكادودهاوريالى كايالى موماع كاي

کیون کھیر جاتے ہوئے بہت خوش تھالیکن ساتھ ى اس كے ذاكن ش سوال آرہا تھا كدكيك في ايما کیوں کیا؟ میدد واست کا معاملے بیس تھا۔ جان کیے یاس کوئی بینک بیکنس تیں تھا ، اس کی کوئی انشورنس تیں گئی۔ برنس میں اس کاشیئرصرف منافع کی حد تک تھا۔اگر وہ مرجا تا تو اس کے دارے کو برنس سے چھوٹیس ملتا ۔ کوئی جا نداد بھی مہیں تھی۔ جان کی ما*ل کا میر بھی کہس*یا تھا کہ جان کیٹ ے بہت محبت کرتا تھا۔وہ اسے ذرای تکلیف نہیں وے سکٹا تھا۔خود کیٹ کا بھی یہی کہنا تھا کہ جان نے بھی اس ے غصے سے بات بھی ہیں کی تھی ۔ پیر کیا وجہ تھی ؟ حال جیل ہے آگیا تھا اور وہ دو بارہ سے برنس میں شامل ہوگیا۔ ان کے مال حالات برے نہیں تھے کیکن ہے آنے والے ونوں میں اور بھی ایجھے ہوجاتے ۔حالات ثابت کرتے یتھے کہ قبل کی کوئی وجہ نہیں ہتی ، سوائے کیٹ کی نفسیاتی

محرآج کیون نے ثابت کر دیا تھا کہ وہ کتنے یائے کی اوا کارہ بھی۔اس نے شصرف پولیس معدالت اورنو گول

READING

''اگر کیٺ ندمانی توهه''

''اس کی فکر مت کرو۔ اے میں راضی کر لوں گا كيونكهاب مين است مجه كميا مول-

ا گلے ون کیون اسپتال میں پھر کیٹ کے سامنے موجود تھا۔ پہلے تو کیٹ نے اس کی تجویز سنتے ہی انکار کر ویا۔ ' تمہارا دماغ ورست ہے، میں نے ایسا کوئی کا مہیں

مجھے افسوس ہے، تمہارامنصوبہ ناکام رہاہے۔ میں نے تمہاری وهو کے بازی کا ثبوت حاصل کرلیا ہے۔ " کیون نے کہاا ورسیشن کے بعد لیے جانے والے اس کے بلڈنمیسٹ کی ربورٹ سامنے رکھ وی۔ وحمہیں صرف سادہ پانی کا الحكشن لكايا حميا تقاءتب تم السي ادا كاري كيون كرربي تعين جے مہیں دوادی کی ہو؟"

كيث كاجبره سفيد يوكيا-اس في بمشكل كما- ميس

" تھیک ہے۔" کیون نے ربورٹ کی کانی والیس این قائل میں رکھی۔''اب میں اس معالم کے ووو بارہ کورٹ میں لے جاؤں گا۔ دیکھتے ہیں اس بارعدالت تمہارے لیے کیا فیملہ کرتی ہے؟''

''ایک منٹ '' کیٹ نے اس کے ہاتھ پر ہاتھ رکھ ویا۔ کیون رک ممیا۔ وہ سر کوئی میں بولی۔ ' اگر میں تمہاری بات مان جا وُن تو کیا اس جَلّہ ہے نگل سکوں گی ؟''

کیون مشکرانا۔'''کیول نہیں . . . جب ایک بار ثابت ہوجائے گا کہ مہیں کوئی نفسیاتی مسئلہ ہیں ہے توجمہیں یہاں ر کھنے کا کیا جواز باتی رہ جائے گا۔''

این فرانز اینے دفتر میں جواس کے خوب صورت کھر کے اعلے جھے میں واقع تھا، ایک نو جوان مریض ہے بات كررى تحكى -اسے ڈراؤنے خواب دكھائى ديتے ستھے اوروہ راتوں کواس خوف سے ٹھیک سے سوتبیں یا تا تھا۔ اجا تک وروازے پر دستک ہوئی اور این نے ویکھاتو اے کیث دکھائی وی۔وہ جیران ہوئی۔ کیٹ نے اشارہ کیا کہوہ آندر آنا چاہتی ہے۔این نے جلدی سے نوجوان سے کہا۔'' شمیک ہے، میں تم سے کل اس وقت ملوں کی ، انجی بھے ایک ضروری کا م ہے۔'' نوجوان خاموتی سے اٹھ کر چلا کیا اور این نے کیٹ

كے ليے ورواز ه كھول ديا۔وه اندرآئى اور بے تابى سے اس

کو بے وقوف بٹایا تھا بلکہ وہ کیون اور اس جیسے کئی ماہرین نفسات کوبھی ہے وقوف بنا کئ تھی۔ وہ فلیٹ پر پہنچا تو اسے بھر خیال آیا کہ وہ ایرن کولیما بھول کمیا تھا۔ اس نے سریر ہاتھ مارا۔اس کیس نے اسے پریٹان کر دیا تھا۔وہ فلیث میں داخل ہوا تو رین اینے اور ایرن کے کیڑ ہے سوٹ کیس میں زکھر ہی تھی ۔اس کی صورت ہے لگ رہا تھا کہ آج اس نے فیصلہ کرلیا ہے۔ کیون نے معذرت کا آغاز کیا۔ ' ڈیٹر! آنی ایم سوری ... میں بھول کمیا تھا۔''

''وہ بات پرائی ہوگئ ہے۔''وہ روبانے کہج میں يولى \_''ليكن مجھے معلوم تبين تھا كہتم اس حد تك تھٹيا بين براتر

" ' رین! میری بات سنو . . ''

"اس کے بعد کیا بات سنوں؟" رین نے تصويروں كاايك پلندااس بروے مارا يتصوير س قالين پر بگھر کسٹیں۔ کیون نے حجک کرویکھاا در دنگ رہ گیا۔ پیہ اس وفت کی تصویری سمیں جب وہ کیٹ کے ساتھ دفتر وانی عمارت کے سامنے والے کیفے میں کیٹ کے ہمراہ تھا۔ کیٹ اس کے یاس ہو کر بیٹھی تھی۔اس کا بوزنہایت ب تکلفانہ اور کسی حد تک جسم کو نمایاں کرنے والا ا تھا۔ایک تصویر میں کیون اے شاینگ بیگ بکڑار ہا تھا، ووسری میں کیٹ بیگ لے زہی تھیٰ اور اس کے چبرے بیر مسکراہٹ تھی۔ تیسری تصویر میں وہ بیگ پاس ر کھ رہی تھی۔ایک تصویر میں وہ یوں کیون کی طرف جھکی تھی جیسے اے بوسہ دینے جارہی ہو۔ تمام تصویریں سی بھی بوی کے ول میں شک پیدا کرنے کے کیے کا فی تھیں۔ مرکبون ان کی حقیقت جانتا تھا۔اس نے رینے سے کہا۔ 'میں اس کی وضاحت کرسکتا ہوں۔''

''تمہارے یاس الفاظ کے سوا اور کیا ہے۔''رین نے سوٹ کیس بند کیا اور ایران کا ہاتھ پکڑ کر فلیٹ ہے نکل سنى \_ كيون اس كے پيچھے آياليكن رينى نے تيكسى منگوالى تھی۔ وہ ٹیکسی میں بیٹھ کر چلی گئی۔وہ یقیناً اپنی مال کے تھے جارہی تھی۔ کیون کی پریٹانیاں کم ہونے میں نہیں آ ر بی تعین کیکن ان تصویروں سے اسے ایک خیال سوجھ گیا تھا۔اس نے سل فون نکال کر نوتھر کو کال کی۔ پہلے تو لوتھر نے اس کی تجویز ہے اتفاق نہیں کیالیکن جب کیون نے معاملہ او پر لے جانے کی بات کی تو وہ مان گیا۔ اس نے کیون ہے کہا۔ \* اس میں بہت رسک ہے۔''

READING Section

66 — نومبر 2015ء

کے گلے لگ گئی ۔اس کا انداز خاص تفا۔ این بھی ہے قابو ہو گئی تھی اور دونوں پکھ دیر غیر فطری جذبات میں ڈوبی رہیں۔ پھراین نے سنجل کرکہا۔ 'وئمہیں کب جھوڑا؟' ''ابھی پکھ دیر ہملے۔'' کیٹ مسکرائی۔ ' نسب پچھ تمہاری بلاننگ کے مطابق ہوا۔ جان کے تل سے لے کر میری رہائی تک۔'

این پھر جذیاتی ہونے گئی۔ ''اجھا ہوا اسے تم نے مار ویا ، ورند میں اسے آل کردیت سے میں تمہار مے قریب کسی اور کو برداشت نہیں کرسکتی۔''

''تم نے کیون کو بھی ہوشیاری سے استعال کیا۔ مجھے
انگراز ہیں تھا کہ وہ اتن آسانی سے بے دقوف بن جائے گا۔''
این فخر سے مسکرائی۔''وہ مجھ سے آمکے نہیں بڑھ
سکتا۔ جب میں نے اسے ایلمورااستعال کرنے کا مشورہ دیا،
تب مجھے امید نہیں تھی کہ وہ اتن آسانی سے مان جائے گا۔''
تب مجھے امید نہیں تھی کہ وہ اتن آسانی سے مان جائے گا۔''

ے کام آسنان ہو گیا۔'' این نے حقارت ہے کہا۔''اس کی ذہانت کا اندازہ اس سے لگاؤ کہ اس نے جان کے آل کے بعد تمہارا ہلڈ ٹیسٹ کرانے کی زحمنت ہی نہیں گی۔''

ے ان رمیب بی میں اور ہے۔ "میراس کی نہیں ، پولیس کی عقل مندی تھی۔ "کیٹ لیا

''فیر چھوڑوائے اسے دن بعد آئی ہو کیوں نہ ہم کی اس اس اس کے باس آئی۔ اس اسے اس کے باس آئی۔ اس نے کہا اور اس کے باس آئی۔ اس نے کہا اور اس کے باتھ کیٹ کی کر نے کہا اور جسے ہی اس کے باتھ کیٹ کی کر سک کئے وہ رک کئی۔ وہاں ایک موٹا تارموجو و تھا۔ این جسکے سے جسے ہی اور اسے بچھنے میں دیر نیس کی۔ کیٹ کے تاثرات لیموں میں برل گئے۔ وروازے پر دستک ہوئی تواس نے کیٹ لیموں میں برل گئے۔ وروازے پر دستک ہوئی تواس نے کیٹ سے یو چھا۔ ''کون میں جم نے ایسا کیوں کیا ؟''

سے یو جہا۔ میوں میں ہے ایس یدن میں اس پاگل کیٹ صوفے پر بیٹے ٹی تھی۔ '' کیونکہ میں اس پاگل خانے سے لکلنا چاہتی تھی اور میرے پاس ان لوگوں کی بات مانے کے سوااور کوئی راستہ نہیں تھا۔''

این بید پری نواسی می می بادر و قوف عورت! ای می می با جامی استعال کیا ہے اور اب حمیس پتا جامی استعال کیا ہے اور اب حمیس پتا جامی کے دوہ مجھے اسپتال سے نکال میں گیا۔''

ے۔ ای اثنا میں دروازہ کھلا اور دو پولیس والے اندرآئے

اور انہوں نے این کو باز د سے پکڑ کر ہمھاڑی پہنا دی۔ وہ اسے باہر لے گئے۔ کیون ، لوتھر کے ساتھ اندر آیا۔ کیٹ نے اپنی کمر سے بندھا مائیکر دفون اتار کر لوتھر کے حوالے کیا اور بولی۔''میں نے اپنا کام اچھی طرح کیا ہے؟''

بررہ ہے۔ کیٹ نے چونک کراہے دیکھا۔"افسوں کس بات پر؟" دو کہ جھے تہمیں گرفتار کریا پڑے گا۔"

'' کیوں؟'' کیٹ چِلّا اکھی۔''جب میں نے تم سے تعاون کیا اورتم نے وعدہ کیا تھا کہ جھے آ زاد کردو گے تو پھر مجھے کیوں کرفنار کیا جاریا ہے؟''

'' میں '' کیون مسکرای ومیں نے تمہیں اسپتال سے آزاد کرائے کو کہا تھا، میں نے اپناد عدہ بورا کرویا۔''

کیٹ کا حوصلہ جواب دے گیا۔ وہ کی والوں کی اسے زیادہ دورجانا نصیب نہیں ہوا۔ دو بولیس والوں نے پکڑ کر اسے ہتھ کڑی بہنائی اور جب کھنچ کر گاڑی کی طرف لے جارہ سے تقوہ ہ جانچ گا کر کہدری تھی کہاں نے کہنیں کیا ہے۔ لوقعر اور کیون اسے و کھے دہ ہے۔ کیون نے کہا۔ ''اس عورت کا قصور بھی نہیں ہے۔ جب عین شادی نے کہا۔ ''اس عورت کا قصور بھی نہیں ہے۔ جب عین شادی کے دن بولیس آگراس کے شو ہر کو تقریب سے گرفآد کر کے لیے جائے تو اس کی ذہنی کیفیت کا اندازہ کیا جاسکتا ہے۔ گر اس اس نے کیٹ کے اندر جان سے اس نے کیٹ کے اندر جان سے افر سے اس نے کیٹ کے اندر جان سے افر سے اس نے مقصد کے لیے اور اسے اس مر صلے تک اور اسے اس مر صلے تک لے اور اسے اس مر صلے تک لے اور اسے اس مر صلے تک لے اور اسے اس مر سے تھی کی ۔''

لوتھرنے سربلایا۔''میں تم سے متعق ہوں ،جس نے جتنا کیا ہے اسے اتن سزا ضرور ملے گی۔ بہرحال تم پر جو الزام آرہا تھا بتم اس سے نے گئے ہو۔''

" انجى كبال؟ "كيون في سرداه بهرى - " انجى تو جھے اپنى بيوى كو منانا ہے۔ اين في بہت مہارت سے تصويريں لى تعيس ليكن ان عى تصويروں كى وجہ سے ميرا دھيان اس كى طرف كيا اور دہ بينس كئى - "

. ''میرا خیال ہے، آج جو ہوا ہے اس کے بعد تمہیں اپنی بیوی کومنانے میں زیادہ دشواری پیش نہیں آئے گی۔'' کیون کا بھی بھی خیال تھا اس لیے جب وہ ایرن کو لینے اسکول کی طرف روانہ ہواتو بہت خوش تھا۔

نومبر 2015ء



اسمساء ستادزي

قسط:3

جہاں پر انسان کی ہے بسی کی انتہا ہو۔ ۔ ، وہیں سے رتِ جلیل کی رحمتوں کی ابتدا ہوتی ہے۔ یہ بات کبھی اس نے بچپن میں سنی تھی مگر حادثات و واقعات اور طبقائي كشيمكش منين گهري مختصر سني فاني زندگی کے سے وخم میں الجہ کر اسے کچہ یاد نہ رہا ۔ ۔۔ اسے نہیں معلق م تھاکہ یکسانیت سے بے زار اور تنوع کے متلاشی لوگ معزز اور بلند مقام کے حصول کی خاطر خود کو کتنی پستی میں گرا لیتے ہیں۔ وہ زبین وفطین نوجوان بھی آنکھوں میں خوش امیدی کے خواب لیے راد میں یلکیں بچھائے اس کا منتظر رہتا تھا لیکن ناکام آرزوئوں اور ناآسودہ تمنائون کے انجام نے اس کے مندمل زخموں کو لہو لہو کردیا... راکہ میں دبی چنگاری نے اس کے تمام ارادوں کو خاکستر کرڈالا۔ دل کی بے ترتیب دھڑکنوں کے ساز کے درمیان جو خوش امیدی کبھی اس کی زندگی کا حصه تهی اب نه تو وه خوش دکهائی دیتا تها اور نه بی کسی کی آنکهٔ مین اس کے لیے کوٹی امید باقی تھی۔ جانے یہ زندگی کاکونسیا موڑ تھا… وہ تق شیش محل کے ہر منظر میں محبوب کی مسکراتی آنکھوں کے جلتے دیپ میں اپنے عکس کو دیکھنے کا عادی تھا... کھلتے گلابوں اور محبتوں کی برستى پهوارميں خودكو بهيگا محسوس كرتا تهاكه اچانك اس شيش محل میں ہر جانب لپکتے شعلوں کی جھلک دکھائی دی تو احساس ہوا ک ود لوگوں کے بجوم میں کس قدر تنہا ہے… جسے ود اپنا ہمسفر اور رفیق سمجهتارہااس سے بڑارقیبکوئی نہنکلا۔

الراروكم كالمرول على المؤت مرسطر والمال المراد المال المال المال المال المال المال المال المال المال

سينس ڏاڻجيت \_\_\_\_ نومبر 2015ء

READING



'' واوا ..... دادا.....'' شیرو اڈ ے کے درواز ہے ہے اندر داخل ہوا تو اس کا سانس بری طرح ا کھٹرر ہا تھا اور آ دا ز کا بیجان بتا تا تفا که ده مسی بهت غیرمعمو لیصورت حال ہے دو چارہو کریہاں پہنچاہے۔

" كيا ہے ہے، كيوں شور محار ہا ہے؟" اس كى آواز س كرجع توسب اى موسكتے تھے ليكن ديث كرسوال كرنے

"ده ..... وه لونڈ یانہیں تھی ....اے کوئی اٹھا کر لے حمیا۔" پھولے ہوئے سائس کے ساتھ اس نے مشکل ہے

اسے، شیابانوکو ....؟ "راموبری طرح بدکا۔ بالی سب کے تیورجی جارحانہ نظرا نے لگے۔

" كيے كوئى اسے اٹھا كرلے كيا۔تم سارے جرام کے جنے کیا بھنگ کی کر پہرا دے رہے ہتے؟'' بل بھر میں شیدو کا مریبان رامو کے ہاتھ میں تھا اور آتھوں میں خون اترآيا تھا۔ شريابانو كے اغوا كاخيال إى ايسا تھا كہ اس كاخون کھول اٹھا تھا۔ربن دا دا کا ٹائب ہوکر وہ بھلا کیے بیہ بات برداشت كرسكما تفاكرداداكى بناه مين آئى شريا كوكوني اس طرح دن وہاڑیے اٹھا کر لے جائے۔ بیرتو دادا کی ناک کٹانے والی بات ھی۔

'' نه ….. نه …..اس کی بات نہیں کررہا استاد '' زور زورہے میں مربدائے ہوئے شیدد نے صفائی پیش کرنے کی کوشش کی۔'' وہ تو مال قسم بالکل خیریت سے ہے ادر پہراوینے والے بندے ایک دم چوکس ہوکرا دھر پہرا دے رہے ہیں۔ ادھرآ دی تو کیا جوہے کا بچے بھی پہرا توڑ کر جانے کی ہمت بیس کرسکتا۔''

" تو چرکس کی بات کرر ہاہے تو؟ "رامونے جمنجلا کر یو جما البتہ را بالو کے بہ خیریت ہونے کی خبرین کر اس نے سکون کا سانس لیا تھا اور شیدو کے کریبان پراس کی کرفت خود بخو د ای دھیلی پر گئی تھی۔

'' وہ جوادھر کلی میں کر پچن بندہ جوزف رہتا ہے اس کی لونڈیا کی۔' شیدد کی دی گئ اطلاع نے رامو کا سارا

اطمینان آیک بار پھر رخصت کر دیا۔ ''کیا کہ رہا ہے بے ۔۔۔۔۔کس نے تخبے بتایا؟''اس نے پھرسے شیدو کا کریبان جھنجوڑ ڈالا۔

و میں نے خود و <u>یکھا استاد۔ میں ذرا راؤ نڈیارنے</u> سڑک کی طرف میا تو مجھے بیسین نظر آھیا۔''شیدو نے سہم کر

Seeffor

"اے آرام سے بیٹھ کر بات کرنے دے راموا ا سے مکوار تان کرسر پرسوار رہے گاتو سالا کدھری پورابول سکے گا۔'' ربن دادا کی توجیلی آ داز نے شیدو کی طرف متوجہ جمله ا نرا د کو چونکایا۔ دا دا نمس دفت دیے قدموں سیر صیاں اتر کرنیچے آم کمیا تھا، ان میں ہے کئی کوخبر نہ ہو کی تھی۔ رامو نے فورا دا دا کے علم کی تعمیل کی اور شید د کا گریبان جھوڑ دیا۔ '' فاردق کدهر ہے؟'' شیدو سے کوئی سوال کرنے ہے جل رہن نے دہاں موجود افراد میں فاردق کوغیر حاضر یا کر پہلے اس کی بابت سوال کیا۔اے معلوم تھا کہ بے خرسب ے زیادہ فاروق پر ہی اثر انداز ہوگی۔وہ زاموکی کیفیت بھی سمجھ رہا تھا کہ وہ فاروق کے خیال ہے ہی اتنا زیادہ بيجان زوه موكمياتها\_

'' فاروق بھائی تو کوئی آ دھا تھنٹا <u>سلے</u> اڑے ہے <u>تکلے</u> ہیں نہ میتونہیں بولے کہ کدهرجار نے ہیں پر کہا تھا کہ والیسی میں دیر ہوجائے گی۔ " کولو نے آئے آ کر رہن وادا کے سوال کا جواب دیا تو اس نے قدرے اظمینا *ن محبوں کیا۔*وہ خود بھی ہیں جاہتا تھا کہ بہ بری خبر فاردق کے کانوں تک

" ہاں ، اب بول تَو کہ کیا ہوا ادر تُونے کیا دیکھا؟" وہ بورے ارتکاز کے ساتھ شیدو کی طرف متوجہ ہو گیا۔

و در کمیا بولول دا دا، مال تسم سب ایک دم ملک جمیکتے میں ہو گیا۔ این نے تلی سے تکلتے ہوئے لونڈ یا کوسٹرک عمی طرف سے آتے ویکھا چراجاتک ہی ایک سغید موٹراس کے چھے سے آئی اور موٹر میں سے کسی نے لوعزیا کو پیڑ کر اندر میج ليا-اين بهاك كرا دهرتك پېنچا،تب تك موثر غايب بمي بو چکی کئی ۔' شیدو کی آنکھوں میں کو یا وہ منظر پھر سے زندہ ہو كرا تحار

''موٹر والول کی صورت دیکھی تھی تونے؟'' رین نے تیوری پربل ڈالے سنجید کی ہے دریا فت کیا۔

'' ڈر بور کو ایک نظر دیکھا تھا دادا پر سالا ایے لیے بالكل نيا بوتها تقابه "شيدوكا جواب خاصا ما يوس كن تعا\_

''چل رامو، ذرا باہر چل کر خود تھوڑی یو چھ تا چھ کرتے ہیں۔''شیرو کی طرف ہے کوئی کام کی معلوبات نہ ملنے پرربن نے رامو سے کہا تو وہ فورا تیار ہو گیا۔ ددنوں آ کے چیچے چکتے ہوئے اڈے کے دروازے سے باہر نکلے تو كلى مين الك بنكامه كمز انظر آيا-

"جوزف کی بیوی کا طبیعت خراب ہو گیا ہے۔" گلی میں موجود مردوں میں ہے ایک ہے استغنار کرنے پر انہیں

ينس ذائجست.

معلوم ہواتو وہ مجھ گئے کہ شیدہ کے ذریعے ان تک چینی دالی خبر کسی نے دہاں تک ہمی بہنچا دی ہے۔ دہ لوگوں کے درمیان سے راستہ بناتے ہوئے جوزف کے گرکی طرف بر ھے۔ گھر کا دروازہ کھلا ہواتھا اور اندر محلے کے گئی افراد نظر آرہے ہے۔ دوعورتیں بیٹی زمین پر کری جوزفین کے ہاتھ پیرسبلا رہی تھیں جبکہ جوزف دیوانوں کی طرح اسے پکاررہا تھالیکن ٹیٹر ھے ہوتے ہاتھ پیردن اور جبرے کی نیلی پڑتی رنگت والی جوزفین کو دیکھ کراندازہ ہورہا تھا کہ دہ کسی باتھ بیر یا بیار سے باتھ اور اندازہ ہورہا تھا کہ دہ کسی باتھ بیر یا بیار سے منجلنے والی نہیں ہے۔

"اسپتال کے کر جاؤ اسے۔ سواری منگواؤ، جلدی کر دیے" اپنی تجربہ کار نگاہوں سے جوز فین کی حالت بھانپ کر رہن حلق کے بل دہاڑا۔ فورا ہی وہاں ہلجل کچے گئی۔ بھا کم بھاگ سواری کا بند دبست کیا گیا۔ جوز فین کے ساتھ جوز ف کے علادہ بھی محلے کے چندلوگ اسپتال جانا چاہتے مسلے کوردک کر اپنا ایک آ دی ساتھ کر دیا۔ اس آ دی کوائل نے اپنی جیب الٹ کر ایجھی خاصی رقم دیا۔ اس آ دی کوائل نے اپنی جیب الٹ کر ایجھی خاصی رقم میں تھا دی تھی۔ دو لوگ اسپتال کے لیے ردانہ ہو گئے تو رہن محلے والوں کی ظرف متوجہ ہوا۔ وہاں لوگوں کی زبان پروئی داستان تھی جودہ شیر دکی زبان کی خاص کی زبان کی دوستی جودہ شیر دکی زبان کی داستان تھی جودہ شیر دکی زبانی من چکا تھا۔

روس واسان فی دورہ میرس میں اور انتخا کر لے جاتے ہوئے کی اور کا انتخا کر لے جاتے ہوئے اس کے بارعب کہتے میں پوچھنے پر بتلون تیس میں ایک انتخارہ انتیس سالہ لڑکا سامنے آیا۔

''این نے دیکھا تھا دا دا۔ این بھی اس سے اپنے کام سے دالیں لوٹ رہا تھا۔''

''موٹر دالوں کو پہچانا؟''ربن نے اس سے پوچھا۔
''دنہیں دادا! اپن کو تو ان کاشکل نظر بھی نہیں آیا۔ دہ
سالا تو ایک دم ہوا کے ہافق موٹر نکال کرلے گیا۔ ابن کو اور کچھ
سیجے نہیں آیا تو بھاگ کر جوز ف انگل کو انفارم کرنے کے
واسطے ادھر آھیا۔ آئی نے بھی ابن کی بات من کیا ادر کر
واسطے ادھر آھیا۔ آئی نے بھی ابن کی بات من کیا ادر کر
پڑا۔' وہ پچھالی شرمساری سے ساری تفصیل بتار ہاتھا جسے
بڑا۔' وہ پچھالی شرمساری سے ساری تفصیل بتار ہاتھا جسے
بڑا۔ نوہ محلومات خراب ہونے جس اس کا قصور ہو۔ ربن
نے اس سے مزیدا کی درسوالات کے کیکن وہ بھی شیدو سے
نے اس سے مزیدا کی درسوالات کے کیکن وہ بھی شیدو سے
نیا وہ محلومات قرابم نہ کر سکا۔ ربن نے رامو کے ساتھ
نیا کر خود جائے وقوعہ کا چکر لگایا ادر کوشش کی کہ کوئی ایسا آدی
مل جائے جو ان کی معلومات عمل اضافہ کر سکے کیکن تجھ

ا ہے پر بھیلا نا شردع کیے تب وہ رامو کے ساتھ اڈ سے پر واپس لونا اور پریشانی ہے تبھرہ کیا۔

السمجھ تو سے کے سیس آتا پر ایک بات ہے۔ دہ موٹر میں آئے ہے۔ اس کے کوئی بلکی پارٹی تو ہونیس سکتی۔ این کوتو میں آئے ہے۔ ادھر دہ جوزف بھی ابنی گھروالی کے ساتھ اسپتال میں ہے ور نہ اس سے بوجھ سکتے ہے۔ کوئی دھمنی دھمنی کا چکر ہواتواس کوضرور معلوم ہو تیں گا۔' کوئی دھمنی کا چکر ہواتواس کوضرور معلوم ہو تیں گا۔' بات تو تیری ایک دم شمک ہے پر این کواصل فکر اس مجنوں کی اولا دکی ہے۔ جن آئے بنا بتائے کوھری نکل

اس مجنوں کی اولا دکی ہے۔ جنے آئی بنا بنائے کرھری نگل اس مجنوں کی اولا دکی ہے۔ جنے آئی بنا بنائے کرھری نگل عمیا ہے۔ واپس آگر سے گاتو بہت صدمہ لے گا۔ تجھے خبر ہے نااس کی ۔سالا زبان ہے کہ خبیس بولٹا کیکن اندر بھی اندر گلتار ہتا ہے۔' ربن کوفاروں کی فکر نگی ہوئی تھی۔

''این بھی ای کے لیے پریٹان ہے دادا۔ جانتا ہے ادھر من اٹکا ہوا ہے اپنے شہر ادے کا، پر کرے تو کیا کرے۔کوئی راہ بھی تو دکھائی نہیں دیتی۔'' رامو بھی ربن سے کم پریٹان نہیں تھا۔

المراس المحمی المراس کو استال خبر لینے بھیج ۔ بھے عورت کی حالت البھی نیس گئی تھی ۔ اسپتال دالوں نے اسے سنجال لیا ہوتو اچھا ہے۔ وہ سنجھے گئ تو اپن جوزف سے تھوڑی ہوچھ تا چھر کر سکے گا۔ 'اس اندھیر ہے میں ان کے پاس جوزف کی صورت میں رشن کی واحد کرن ہی موجود تھی اور وہ امید کررہ ہی کو افوا کرنے والوں کے سلسلے میں کوئی نشا ندہی کر سکے گا۔ رامونے فٹافٹ ایک آ دی صورت کا ایک آ دی کو اسپتال کی طرف دوڑا دیا۔

" '' فار دق لوٹانہیں انہی تک؟'' آ دمی اسپتال روانہ ہوگیا توربن کو پھر فاروق کی یا دیے ستایا۔

" آتا ہی ہوگا۔ گولونے بولا تو تھا کہ ذرا دیر ہے آنے کا بول کرممیا تھا۔ "رامونے اسے سلی دی۔ ای دوتت مولو کمرے میں آیا۔ ربن اور رامو دونوں باقی لوگوں سے بالکل الگ تھلگ ہوکر جیٹے ہتے۔

'' سجو کھانے کا پوچھتا ہے بابا، کھانا لگانا ہے یا ۔۔۔۔۔'' محولونے اپنا جملہ ادھور اچھوڑ دیا۔

" لگا دے رے۔ کب تک نہیں لگائے گا۔" ربن نے قدرے بے زاری سے جواب دیا۔

من بیں ہے این کا، پر معلوم ہے کہ این نے انکار کردیا تو دہ سارے کے سارے بھی بھو کے بیٹے رہیں ہے۔ سالوں کی اتنی محبت بھی ہو تنگ کر کے رکھ ویتی ہے۔'' مولواس کی اجازت یا کر کمرے سے باہرنگل کمیا تو اس نے

WWW.PAKSOCIETY.COM RSPK.PAKSOCIETY.COM ONLINE LIBRARY FOR PAKISTAN

یا بی تی انداز میں راموے کہا۔

"' وہتم کو اپنے پتا سان مانتے ہیں دادا۔'' رامونے اسے جنایا۔ وہ مجھ رہاتھا کہ فاروق کی وجہ سے جو لیٹ کے اغوا کے وانتے نے رہن کو خاصا متاثر کیا ہے اور وہ خلاف مزاج پریٹن نظر آرہاہے۔

''تو شیک کہہ رہا ہے۔ چل، چل کر کھانا کھاتے جیں۔ یوں بھی میہ ببیث کا دوز خ تو آ دی کو ہر حال میں بھرنا می پڑتا ہے۔ بڑے ہے ہے بڑاغم سبہ کر بھی آ دمی چار جیے دونت سے زیاد : کا فاقہ نبیس کرسکتا۔'' وہ اپنی جگہ سے کھڑا ہو گیا تو مزامونے بھی اس کی بیروی کی۔

" ُ فَارُونَ تُو الْجَعِي تَكُ بِهِنِيَا تَهِينِ \_ جِنْحِ كُوهِم مُهُمْرِ رَبّا ے۔ اسلے باہر کھانا کھانے کی عادت تو ہیں ہے اسے۔ بال كمرے كى طرف جاتے ہوئے ايك بار پھراہے فاروق کی فکر دامن محیر ہوئی۔حقیقاً وہ رامو کے انداز ہے ہے کہیں زیاز :مضطرب تنما اور اس اعتطراب کی وجبخض جولیث کا اغوالبيس تقاليس بهت غيرمعمولي بن كااحساس تقاجوا ندر ہي ا ندراس کے ول کو مسلے جار ہا تھا۔ اپنی اس کیفیت کو وہ خود مجمی بچھنے سے قاصر تھا۔اس جیسے خود کو باندھ کرر کھنے والے ر زمی کی میرغیر معمولی کیفیت بلاوجه تھی بھی تہیں۔اس اڈ ہے کے اوگ اگر اسے اپنے باپ حیسا درجہ دیتے ہتھے تو وہ جمی ان کواپٹی اولا دی طرح ہی سمجھتا تھا اور پھر فاروق ادر کولو کی تو بات بی الگ تعی \_ این دونوں کے لیے اس کے دل میں جتنا پیارتنا، این کا تولسی کوانداز ه جن میں ہوسکتا تھا۔ پیار کی شدت ی توسمی جو غاروق پر ٹو شے والی مصیبت سے بے خبر بوتے ہوئے مجی اس کا دل کسی انہونی کے احساس سے دعر کے جار با تھا۔ دستر خوان پرسب کے خیال سے بیٹھ کر کھا ا کھاتے ہوئے بھی اس کی بے چین میں کوئی کی ہیں ہوئی۔ کھانا مجمی اس نے یونمی رسمی سا کھایا۔ دسترخوان پر موجود دومرے او کول نے بھی اس کی کیفیت کومسوس کیالیکن اس کا موذ و کیلیتے ہوئے کسی نے مخاطب ہونے کی جرأت تبیں کی۔کھانا لذیذ ہونے کے باوجود کسی سے سیر ہوکر نہ کھایا جا سکا اورجلد دستر خوان سمیٹ لیا گیا۔ کھانے کے بعد مولونے سب کو بو کا بنایا ہوا تہوہ پیش کیا۔ قہوہ یفنے کے بعد ياليال سميني ما چي تعمي جب جوزفين کي خبر کينے اسپتال جانے والالون کرآیا۔اس کے پاس کوئی اچھی خرجیں تھی۔ '' فِي اکثر کہتے ہیں دل کا دورہ پڑا ہے۔حالت بہت نازک ہے۔ کس وفت کیا ہو جائے ، کی نہیں کہا جا سکتا۔ جوزف کی حالت مجی بہت خراب ہے۔ منہ سے ایک لفظ نہیں READING

نکال رہائیں سرتھا ہے ایک طرف بیٹھا ہے۔ ایسا معلوم پڑتا ہے جیسے سکتے میں ہو۔' اس کی فراہم کردہ اطلاعات نے ماحول کومزیداداس کردیا۔وہ سارے موت کی آنکھوں میں آئکھیں ڈ ال کر جینے والے تھے لیکن اس الیے نے ہرایک کو ابنی جگہ کسی نہ کسی حد تک متاثر ضرور کیا تھا۔

"ادھر کی پوری ۔۔ جا نکاری رکھو۔ روپے چیے کے علاوہ بھی جس چیز کی ضرورت ہو، اسے پورا کرو۔ این کے بس میں جو ہے وہ تو کرتا ہی چاہے۔۔ باتی او پروالے کی مرضی کہ وہ کیا چاہتا ہے۔ " ملنے والی خبرول کوئ کر بل بھر خاموش رہنے کے بعدر بن نے ہدایات جارگی کیں اور خو وسب کے درمیان سے اٹھ کر چلا گیا۔ اس کے پیچھے دامو نے سارے معاملات نمٹانے تروع کر دیے۔ پہلے ووافر ادکور فر دے کر اسپتال روانہ کیا اور پھر بہرے پرموجود آدمیوں کی تبدیلی اسپتال روانہ کیا اور پھر بہرے پرموجود آدمیوں کی تبدیلی اسپتال روانہ کیا اور پھر بہرے پرموجود آدمیوں کی تبدیلی دیا ہے کے سلسلے میں احکابات جارگی کرنے لگا۔ جلد ہی علاقے کا جہرا دیے نے بندے روانہ ہوگئے اور پہلے واٹے واپس لوٹے نے بندے روانہ ہوگئے اور پہلے واٹے واپس لوٹے نے بیا۔ ان کے تازہ دم ہونے تک ہوتے وہ وار وشور سے گزر نے ملا تھا جنا نے کھاتا کھاتے ہوئے وہ زور وشور سے گزر نے والے واٹے پر بھی تبھرہ کر رہے بھے۔

''معلوم نہیں گیا گڑ بڑے۔ کی دن سے جوزف کے محصر موٹر سے اثر کرایک بندے کو جاتے ہوئے تو سے بی ہی ہوئے تو سے بی دی میں کے محصل ہے میں ملے جوزف کے دروازے تک جاتا تھا۔ دروازے تک جاتا تھا۔ دروازے سے اندر جاتے ہم نے بھی نہیں ویکھا جو سمجھیں کہوہ سالا جوزف کا کوئی رہتے دارتھا۔''

''کیا جوزف کی جٹی کو اٹھانے والے اس موٹر میں ڈال کر لے گئے ہیں جس میں وہ بندہ آتا تھا؟'' ملنے والی ان اطلاعات پررامونے چونک کرسوال کیا۔

کے لوگوں سے کوئی شکایت ہواس لیے اس نے است کا دمیوں کو محدود رکھا ہوا تھا در نہ بعض ادقات اس بات کا فدشہ رہتا تھا کہ زیادہ سے زیادہ جب الکارمی رکھنے کے چکر میں اور سے دیا تھا کہ زیادہ سے زیادہ جب الکارمی رکھنے کے چکر میں اور سے دالے کسی کی ذاتیات میں دخل و بیشیس کسی مشکل یا پریشانی میں ساتھ دینا البتہ بالکل مختلف بات میں ساتھ دینا البتہ بالکل میں ہوا تھا۔ اس کے بنگے کو اغوا ہوتے دیکھ کر میں فاروق بلا خوف دخطر میدان میں کود پڑا تھا اور اب ربن مستقل اس کی سریری کر رہا تھا۔

''جوزف کا ڈاٹر بڑا اچھا گرل تھا۔گاڈنوز اسے کس پے گئرنیپ کرلیا۔ اب واپس آبھی گیا تو کیا ہوگا۔ اس کا تو پورالا نف برباد ہوگیا۔' جانی تا می ایک بند ہے نے افسوں سے تبعیرہ کیا تو رامو نے ہونٹ بھینچ لیے۔ سب ہی کو اس واقع پر افسوں تھالیکن اصل فکرتو فارد تن کی تھی۔ اس کے علم میں پیر قبر آتی تو وہ جانے کیا رقبل ظاہر کرتا۔ فاروق جو جولیٹ سے فاموش لیکن بہت گہری محبت کرتا تھا، اس اتنے بولیٹ سے فاموش لیکن بہت گہری محبت کرتا تھا، اس اتنے برش چکراتے اس سوال کے ساتھ ہی اس نے درواز سے پر برگار تے اس سوال کے ساتھ ہی اس نے درواز سے پر در ادر قدر سے گھرایا وہ وہ واپس آیا تو اس کے ساتھ ایک کمز در ادر قدر سے گھرایا ہوا آدمی موجود تھا۔

ہوں وی ویورس ۔
''یہ بولٹا ہے استاد کہ اس کے پاس کوئی خاص خبر ہے۔'' گولو نے اسے سیدھا رامو کے سامنے لاکھڑا کیا۔ ہے۔'' گولو نے اسے سیدھا رامو کے سامنے لاکھڑا کیا۔ اسے والے نے وونوں ہاتھ جوڑ کرراموکونسکارکیا۔

''ہاں بھی کون ہے تو ادر کیا خبر لایا ہے؟''رامونے
نو وار دکوسر ہے پیر تک گھورتے ہوئے خصوص لیجے میں پوچھا۔
''میں رام واس کو چبان ہوں دادا ۔۔۔۔۔۔ بچھلے دنوں جو
ادھر لفرط اہوا تھا تو میں ہی اس با بوکوجس نے بچے کو بچایا تھا،
ادھر لایا تھا۔''اس نے لرزتی آواز میں اپنا تعارف کر داتے
ہوئے جوحوالہ دیا ، اس ہے سب سمجھ کے کہ وہ فاروق کے

بارے میں بات کررہا ہے۔
'' شک ہے اپن سمجھ عمیا۔ تو آئے بول کیا بات
ہے؟''رام داس کے انداز میں کوئی غیر معمولی بات محسوں کر
کے رامونے تیز لہج میں یو چھا۔

راموے ہے اس پر پات کے افروں میں پڑنے والا آوی اس کے افروں میں پڑنے والا آوی اس کے افروں میں پڑنے والا آوی نہیں ہوں دادا۔ این بہت کریب ہے پروہ بابوا ہے کو بہت اس کے این اسے کشنائی میں دیکے کررہ نہ سکا۔ اور اس کے الفاظ رامو فر کے الفاظ رامو فر کے الفاظ رامو سین ذائد جسن سین ذائد جسن سین ذائد جسن سین ذائد جسن

کے ذہن میں پیدا ہوتے اندیشوں کی تصدیق کررہے ہتھ۔ '' جلدی بتا کیا بات ہے؟'' عالم اضطراب میں وہ اپنی جگہ سے کھڑا ہو گیا۔

"اس بابو کا دھر بازار میں زمرد بائی کے وشے پر جو دادا دا اوراس کے آدمیوں سے پھڑا ہو گیا تھا، پر بابو مجودادا کے ایک اگر پر مہمان کی آڑ لے کر ادھر سے نگلنے میں سمل ہو گیا۔ وہ میر ہے ہی تا نظے میں ادھر سے لگلا تھا۔ راستے میں اس نے انگر پر افسر کو تا نظے سے اتار دیا۔ میں بابو کو ادھر اڈے پر جھوڑ نے آرہا تھا کہ ایک جیب نے راستہ روک لیا۔ اس جیب میں مجودادا، اس کے ساتھی اور انگر پر افسر سب تھے۔ انہوں نے بندوقوں کے زور پر بابوکو قابو افسر سب تھے۔ انہوں نے بندوقوں کے زور پر بابوکو قابو کر بیان کی دی اطلاع ایسی تھی کہ کوئی بھی ایک جیسے نے رام دائی کو چبان کی دی اطلاع ایسی تھی کہ کوئی بھی ایک جگہ جین سے بیشا نہ رہ سکا۔ گولو تو بے ساختہ ہی "بیا، بابا" پیارتا ہوا او پری مزل کی طرف دوڑا۔

''کرھری لے گئے وہ حرام کے خیے اے؟''رامو نے طلق کے بل دہاڑتے ہوئے کو چبان کا کریبان تھام کر اس سے بوچھا۔

" آین نے جاتا بہایا اس سے جیادہ پھیٹیں جاتا داوا۔ این کوتو بس وہ بابو اچھا لگا تھا اس لیے ادھر تھیر کرنے آگیا تھا۔ "رامو کے تیورد کھے کرلرزیدہ کو چبان کی تھی بندھ کی۔

''اہے تیوڑ وے رامواور جین سے بیٹھ۔'' مولوکے ساتھ سیڑھیاں اترتے ربن نے بلند آواز میں ٹو کا تو رامو کا ہاتھ کو چبان کے کریبان سے ہٹ کیالیکن چبرے پرشاک کی کیفیت اپنی جگھی ۔

''بیکہتا ہے دادا کہ فاروق کو مجودادااوراس کے ساتھی بندوق کے زور پر اٹھا کر لے گئے ہیں۔ ساتھ کوئی آگریز افسر بھی تھا۔'' اس نے رہن کواطلاع فراہم کی، کیونکہ ربن کے چیچے چیچے سیڑھیاں اترتے کولو کی عالت سے صاف اندازہ ہور ہاتھا کہ دہ ربن کوکوئی کام کی بات نہیں بتاسکا۔۔ ہوگا۔ بری طرح بلک وہ سلسل بس فاروق بھائی، فاروق بھائی مفاروق بھائی کی گردان کرر ہاتھا اور ربن یقیناً اصل صورت حال جانے کی گردان کر رہاتھا اور ربن یقیناً اصل صورت حال جانے کی گردان کر ہاتھا۔راموکی فراہم کردہ اطلاع پر اس کے چہرے پر بل بھرکو تاریک سا سابہ لہرایا لیکن پھراس نے دخودکو سنھال لیا۔۔

بہت "اپنے کو اجازت وودادا۔ اس مجوداداکے اڈے کی سے این سے این بجادی کے۔ اس حرام کے لیے کی ہمت رامو کیے ہوگی اپنے فاروق بھائی پرہاتھ ڈالنے کی؟''
مرامو کیے ہوئی اپنے فاروق بھائی پرہاتھ ڈالنے کی؟''

ربن سیزهیاں اتر کررامو کے برابر میں آگر کھڑا ہواتو ا ذے کے لوگوں نے طیش کے عالم میں بولٹا شردع کردیا۔ ''شیدو بالکل ٹھیک بولا دادا۔اینے فاروق بھائی کے لیے تو جان بھی حاضر ہے۔'' ایک اور نے بولنے والے کی تائد کی اور پھرتوسب ہی نے بولنا شروع کردیا۔ وہسب ہی بہت زیادہ تم دغھے کا شکار تھے۔

"بس - " ربن نے ہاتھ اٹھا کران سب کو بو لنے سے روکا چرسجیدگی سے راموکی طرف متوجہ موا۔

''این کو بوری بات بول رامو'' جواب میں رامو نے اسے کو چبان کی فراہم کردہ ممل خبر منتقل کر دی۔ اس سارے تھے میں فاروق کا زمرد بائی کے کو سے برجا تاسب کے لیے بعجب کا باعث تھا۔ وہ سب لگ بھگ آٹھ سال سے فاروق كوجانيج يتصاورا تجمي طمرح واقف يتصركه إسهاك بإزارے کوئی شخف نہیں تھا تو پھرآ خروہ کیا کرنے وہاں گیا تما؟ بدایک ایساسوال تماجس کاجواب کسی کے پاس نہیں تھا۔ربن کے بہت سے سوالوں کے جواب میں کو چبان بھی بس اتنای بنا کا جواس نے اپنی آتھوں سے دیکھا تھا، البتداس سے ایک کام کی بات بتا چل کئے۔اس کے مطابق حورے افسر نے فاروق کوایئے ساتھ پوکیس اسٹیشن لے جانے اور اسنے طریقے سے شفے کا ذکر کیا تھا اور بحو کی خواہش پر مجی فاروق کواس کے حوالے کرنے کے لیے تیار جیس ہوا تھا۔ ان سالای معلومات کے حصول کے بعد کو چبان کور ہال سے جانے کی اجازت دے دی گئے۔ رہن کے اشارے پررامونے اسے چندنوٹ بھی تھا دیے۔

" میرتو برسی گربرسی ہو گئی دادا۔ این توسمجھا تھا کہ فاروق کو بحو نے اس کیے پکڑا ہوگا کہ اس کے بدلے اینے ساتھ ثریا بانو کا سودا کر سکے پروہ گورا تو اسے اسیے ساتھ تفانے کے کیا۔اب بیمی بیس با کدوہ س تفائے میں لے ملیا ہوگا اینے شہزاد ہے کو۔'' رام داس کو چبان کی روائلی کے بعدسب سے پہلے رامونے لب کشائی کی۔

'' تو ٹھیک کہدر ہاہے۔ بجو نے سوچا تو مجھ ایہا ہی ہوگا لیکن اینے گورے ودست کی وجہے مجبور ہو گیا۔ خیر کوئی بات مبيس ، اين كاكام تعور ابره كياب برمعلوم تو مويى جائ كاكدكومرى ركعاب ال كورے نے اپنے جكر كے الزے كو-"ربن كى آئمول بين سرخى اور ليج من شلين كلى\_

" داداایک دم نمیک کهدر با برامواستاد ....ایخ فاروق بمائی کی اش می جم لوگ شمر کا ایک ایک تھاند چیان قارےگا۔' ویجے نے جذبانی کیجے میں اعلان کیا۔ READING

ووتھوڑ استجل کر رہے۔ جوش میں آ دی کی برھی َ ماری جانی ہے۔ کیا ادھرمیدان خالی جھوڑ کرتم سارے کے سارے تھانے چھانے نکل کھڑے ہوگے تاکہ بیکھے سے دہ مجوآئے اور ہاتھ دکھا جائے۔ ہاتھ پیرسنجال کرسب ادھری بیشو۔ جب ضرورت ہو گی تو این خودتم سے بو لے گا۔' رین نے مویا سب کو ایک مشتر کہ ڈانٹ بلائی پھر خود رامو کی

'' تو نانا کی طرف چلا جا رامو۔ اس کو سب حال بولنا۔ تا تا کام کا آدمی ہے۔ ادھر بحوے اڈ سے برجھی ایک دو بندے اس کا دم بھرتے ہیں۔ تا تا سے بول کدان بندوں کے ذریعے معلوم کرنے کی کوشش کرے کہ تورا افسر فاروق كوكدهري لے كيا ہے۔ بحواوراس كے چيلوں كوضروراس تحانے کا بتا معلوم ہوگا۔ تھانے کا بتا لگ جائے تو این فاردق کوادهرے لانے کے واسطے ہاتھ پیر مارے گا۔" ربن کے راموکودیے مسے حکم نے ٹابت کردیا کہ واقعی دہ بہت مضبوط اعصاب کا بندہ ہے جوخراب ترین حالات میں بھی درست سمت میں سوچنے سمجھنے کی صلاحیت رکھتا ہے۔ فاروق کی تلاش میں شہر کے سارے تھا نوں کو چھانے کے مشکل ادر دفت طلب کام کے مقالبے میں بیالہیں زیادہ آسان تھا کہ بجو کے اڈے سے معلومات حاصل کی جا تھیں۔ رامواں کے علم پرایک بندے کے ساتھ ٹاٹا کے یا ڈے پر حانے کے لیے فورا بی اٹھ کھڑا ہوا۔ اس کے ساتھ بی ربن تجمي وہال موجود افر او کوحفا ظهت اور چوکسی کے سلسلے میں چند ہدایات دینے کے بعد کہیں روا تلی کے کیے تیار ہو گیا تھا۔ دہ سی کو بھی ایسے ساتھ مہیں لے جارہا تھا اور کسی میں اتنی جراًت میں سی کہ اس سے اس کے ارادے کی بابت دریافت *کریکے*۔

'' تو اپنابولا کام نمٹا، این بھی فارغ ہوکرا دھرنا تا کے یاڑے پر بی پہنچ گا۔' نظتے سے اس نے رامو سے صرف ا تنا کہا تھا اور سب کو الجھن ز دہ چھوڑ کر کسی نامعلوم مقام کے کیے رواند ہو گیا تھا۔ دم بددم گہری ہوتی رات میں جب وہ بورے شہر کے معمول سے الٹ رات کی تاریجی میں جاگر التھنے والے بارونق و روشنیوں سے جمھاتے محلے میں داخل ہور ہا تھا تو عین ای وقت اسپتال کے بستر پرموجودموت د زیست کی مشکش میں بہتلا جوزفین نے اپنی آخری سائس لی تھی اور اسے زندگی کی طرف لوٹانے کی جدو جبد کرنے والےمسیحا دُل کو قدرت کے نیصلے کے سامنے اپنی فکست کا اعتراف كرنا يزاتها \_

Seellon

公公公

آسانی مہین آ کیل کوئز اکت سے انگلیوں میں وبائے سہے سیج جلتی وہ ہموار رائے سے گزررہی تھی کہ یک دم ہی راسته ہتھریلا اور تاہموار ہو ملیا اور اس کے خوب صورت چرے پر پریشانی جھلکنے لی۔اس نے چھیے مرکر اس رائے کود کھنا چاہا جس ہے گز رکروہ بہاں تک پینچی تھی کیکن رکھے نظرنهآ يا-ايما لكنا تعاجي يحيكونى فلاموص كرركروه اس چھریلی زمین پر پیچی ہو۔ عالم مجبوری میں اس نے ای بقر ملے رائے پر چلنا شروع کر دیالیکن اس کے نازک پیروں نے اہمی چندقدم کا بی فاصلہ طے کیا تھا کہ وہ بری طرح الو كھڑائى إدراس كے بيروں سے چيليس نكل كريكا يك کہیں غامب ہولئیں۔اس کے حسین چبرے پر پریشانی کا تا ترمزيد بره ميا-اس في إدهراً دهرنظري هما كريها اي چہلیں وصوندنی جاہیں لیکن پھر ناکام ہونے پر نظے بیر بی آ کے کی ست چل پڑی ۔ نظمے یا دُل ہونے کی وجہ سے نکیلے پتفروں ہے بھراوہ راستہ اس کیے تلووں کوزخی کرر ہاتھا اور زخموں سے نکلتا خون راستے کوبھی رنگین کرتا جار ہاتھا۔

کیں۔ یہ بے پھل اور ہے پہول کا نے دارجھاڑیاں نظرآنے
گئیں۔ یہ بے پھل اور ہے پہول کا نے دارجھاڑیاں تھی
جن میں آہتہ آہتہ اتنا اضافہ ہوتیا جارہا تھا کہ اس کے
گزرنے کے لیے راستہ بھی تنگ ہوگیا تھا۔ بالاً خرسبے پناہ
احتیاط کے باوجوداس کا آسانی آپل کا بیے دارجھاڑی
میں الجھ کیا۔ اس نے گھبرا کرآپل کوجھاڑی ہے آزاد کروانا
چاہالیکن کامیاب ہونے کے بجائے بری طرح ڈمگائی اور
وسری طرف کو یک کھائی تھی یا پھھاور ۔ ۔ بھاڑی کی
دوسری طرف کوئی کھائی تھی یا پھھاور ۔ ۔ بھاڑی کی
دوسری طرف کوئی کھائی تھی یا پھھاور ۔ ۔ بہاڑی کھی اندازہ
دوسری طرف کوئی کھائی تھی یا پھھاور ۔ ۔ بہاڑی کو دھند تھی۔
دوسری طرف کوئی کھائی تھی یا پھھاور ۔ ۔ الکل بھی اندازہ
دوسری طرف کوئی کھائی تھی یا پھھاور ۔ ۔ الکل بھی اندازہ
دوسری طرف کوئی کھائی تھی اس طرف بہت گہری دھند تھی۔
انگر منظر میں پھونظر آتا تھا تو وہ تھا جھاڑیوں میں انکا اس کا
آسانی مہین آپل ۔

'جولی برز' اس منظر کو دیکی کرفاروق نے ایک وحشت ہمری جی گاڑی اورا ہے بھاری ہوتے ہوٹوں کو بڑی محدوجہد سے کھولنے کے بعداردگرد کے منظر کودیکھنے کی کوشش کرنے لگا۔ آئکھوں سے بہتے پانی کے باعث دھندلا جانے والی نظر کے ساتھ چھے تھی دیکھنا، وہ بھی اس صورت ہیں کہ آدی کاجسم جھت کے ساتھ النالئ ہوا ہو، بہت مشکل تھا۔ پھر بھی این قوت ارادی کوجت کرنے کے بعددہ اس لاتی ہوگیا بھی ایک قوت ارادی کوجت کرنے کے بعددہ اس لاتی ہوگیا گئے سیاٹ دیواروں والے اس کرے کوشاندت کر سکے سے اللہ سیاٹ دیواروں والے اس کرے کوشاندت کر سکے

جہاں وہ اس دفت موجود تھا۔ کرے کوشا خت کرتے ہی اسے یا دآ گیا کہ بیاس تھانے کا کراہے جہاں اسے دلیم لے کرآیا تھا اور دلیم کے تھم پراسے پچھ بھی کہنے سننے کا موقع دیے بغیر ایک موٹی ری سے باندھ کر حیمت کے ساتھ الٹا لٹکانے کے بعد بے تحاشا بارنا شروع کردیا گیا تھا۔

مارینے والے دو پولیس کے سیابی تھے جوڈ نڈول کی مدوسے بنائسی تکلف کے اب بے بے تحاشا ماریتے رہے تھے۔ مارتے ہوئے انہوں نے کوئی تحصیص نہیں رکھی تھی کداس کے جسم کے مس جھے پرضرب لگ رہی ہے۔ایس فری اسٹائل مار کٹائی کے دوران دونوں سیاہیوں میں سے کسی ایک کے ڈ نڈے نے اس کے سر کے بچھلے جھے کوبھی نشانہ بنا ڈِ الا تھا جس کے منتبح میں وہ بے ہوش ہو گیا تھا اور اب آ تکھ کھلی تو اس كيفيت ميس كدوه اين جسماني چوٽول سے زياوه اس خواب کی وجہ سے بے جین تھا جواس نے عالم عنودگی میں د یکها تقا۔ بال وہ خواب ہی تھاجس میں وہ جوٹی کو عجیب و غريب حالات سے كررتا ہواد كيرر با تعااورات و تحريج تيس آرای می کداس نے ایسا خواب کیوں کرو یکھا؟ کیا صرف اس کیے کدوہ کئی دن سے جونی کو پریشان محسوس کرر ہاتھااور اب خودمشكل من كرفآر موكيا تفاتوه و يجدادر بحي شدت سے يا دا أي تقى ليكن شايد اييانبيس تفا- بأت تحف اتن ي تبيس تقى \_ اكراتى بات موتى تودل كواتى شديد بيديجين لاحق ندموتى جواس وفت و ومحسوس كرر با تعاراس كى چھٹى حس كهدر ہى تھى كدكونى بهت برى كرير موچى بادرجولى سى

''کوئی ہے؟'' اضطرابی کیفیت میں وہ طلق میں بھیے کانٹوں کے یا وجود پوری قوت سے چلا یا۔اس کا دل کہدرہا تھا کہ کم سے کم آج اسے اس عالم بے کسی میں نہیں ہوتا چاہے تھا جس میں وہ جتلا تھا۔

و کیا بات ہے ہیرو .....کول چلارہا ہے؟ ' ووقین بار پکارنے پر ذرو روشنی میں اسے مار سنے والے ساہیول میں سے ایک کی صورت وکھائی دی ادر اس سنے مرخشونت الہے میں یوچھا۔

'' بجھے یہاں سے جاتا ہے۔''اس کے لیجے کی پروا کے بغیر فاروق نے بے بینی سے اپنامد عابیان کیا۔ '' ہا.....ا ہے کیسے ہیرد۔ ابھی تو ہم تیرے اندر سے تیری ساری غنڈ اگر دی اور اکٹر باہر نکالیس کے تاکہ تو بھی جان لے کہ بڑے افسروں سے پنگا لینے والے تجھے جسے بدمعاشوں کا کیا انت ہوتا ہے۔'' سیا بی نے اسے استہزائیے

سليح ميں جواب ديا۔

'' میں صاحب سے معافی ما تکنے کو تیار ہوں ۔تم بھیے ان کے سامنے لے جلیو، میں خود ان سے بات کرلوں گا۔'' عام حالات میں فاروق بھی بیا نداز اختیار تبیں کرتا۔ربن کی تربیت نے اس کو اتنا جاندار تو ضرور بنا دیا تھا کہ جیسمالی چوٹوں کو خاموتی ہے سہہ جا تالیکن بیتو دل کی نے جینی تھی جو اسے اتنے التی سیدانداز میں بات کرنے پرمجبور کررہی تھی۔ ''معافی تو تھے مانلی ہی مانلی ہے، پر بہلے کیے کی سز اتو بھکت لے۔صاحب کا ایمان کر کے آئی آسانی سے اپنی جان کیے چھڑ اسکتا ہے تو۔ 'سیاہی کواس پر ذرار حم میں آر ہاتھا۔

''جم صاحب ہے میری بات تو کروا دُ'' مایوس کن جواب کے باو چوواس نے ایک بار پھر درخواست کی۔ " منہ بند کر کے لٹکا رہ ۔ صاحب تیری بنی سفنے کو کوئی ادھر ہی جم کرمبیں بیٹھے ہوئے۔اب وہ سویرے ہی ادھر آئیں مے بھر تیرا فیملہ کریں گے۔اپنے کو تھے ساری رات ا سے بی اٹکا کرر کھنے کا حکم ہے۔ اگرزیاوہ شور کیا تو ایک بار مجرؤنڈے ہے سربحا کر چپ کروادیں ہے۔' سیابی اے برى طرح ويث كر بابرنكل كمياروه بهلا كيس مجوسكا تفاكيه التجا کرتا ہے تھی الٹا لنکے رہنے کی اذبیت سے جی بڑھ کرنسی

اذیت میں متلا ہے ، ورنہ بھی مجول کر بھی اس سے کوئی درخواست تبیں کرتا۔

زمردبانی اور جاند بانو دونول ربن داوا کے روبروجیتی تھیں۔زمرد بائی کے چبرے کے تاثرات میں سراسیکی اور جاند بانو کے تا ترات میں آزردگی کاعضر غالب نظر آتا تھا۔ " جم تو بر ی مشکل میں بر کئے سر کار۔ آپ کی آپس کی وسن ہم غریبوں کے لیے آز مائش بن کی ہے۔ ساری لڑ کیاں اور ملازم خوف زوہ ہیں کہ جانے آھے کیا ہونے والا ہے۔آس یاس صدر نے والوں کی پہلے ہی کی ہیں کھی۔ اب سارے کے سارے حاسد کان لگائے بیٹے ہیں کہ زمرو یانی کے بالا خانے پر ہونے والے منگاے کی اصل وجہ جان عمیں \_ با ہے بھی تومعمو لی تبیس میلولی چکی ہے یہاں اور آواز دور دور تک کئی ہے۔ وہ تو میر ے مولا نے خیر کی کی کوئی غریب ملازم مونی کی زو مین نہیں آمیا۔ ورنہ میں ایکی عورت کہاں تھانے چوکی کے چکر میں پر تی۔اب بھی کوئی کم يريشاني نبيس ہے۔ مجودادا صاف دهمكيان و علميا ہے كه بعد کوہم سے نمٹ لے گا۔اکیلے مجووا داکی بات ہوتی تو پھر بھی جلو بین کوئی نہ کوئی حل نکال کیتی لیکن ادھر تو گورے افسر

کا بھی مسلہ ہے۔ ان کورول کا راج چلتا ہے پورے ہندوستان میں۔وہ جاہے گا توہمیں اس بازار سے ہی نکلوا دے گا۔اب آپ ہی بتا تھی سر کار کہ یہ شمکانا ہاتھ سے نکل سمیاتوہم سارے کے سارے کدھرجا عیں تھے۔ایک الملی میری جان کا رز ق تو بندھا تہیں ہے اس بالا خانے ہے۔ وسیوں جی اور بھی گئے ہیں ساتھ۔لڑ کیاں ہیں ، سازند ہے ہیں ، کام کاج نمٹانے والے ملازمین ہیں۔آخراتنی بہت سی جانوں کو لے کر میں کدھر کارخ کروں گی۔ میں توبڑی مشکل

میں پڑھئے۔''

زمرد بائی کواپن ہی فکر لاحق تھی اور نہیں جانتی تھی کہ ربن اس ہے بھی بڑی پریشانی میں مبتلا اس کے کو تھے تک آیا ہے۔ اس نے صورت حال سے ممل آگا ہی کی خاطر زمرد بائی سے ملاقات کا فیصلہ کیا تھا۔ اس کی آمدی اطلاع س كر جاند بانو ازخود زمرو بائى كے سجھے وہاں جلى آئى تھى اور قدر ہے کوفت زوہ ئی بانی کی یا تیس س رہی تھی۔ زمرو بانی نے ربن کی آید کی وجہ جاننے کی کوشش کیے بغیر اپنارونا گاٹا شردع کردیا تھا جبکہ جاند ہانو کے دل میں میہ خیال تھا کہ آخر ربن کو الیمی کمیا ضرورت محسوس ہوئی کہ فاروق کے پہال ے لوٹنے کے بعدوہ ارخوو بہاں چلا آیا۔

یہ تھیک تھا کہ بجو کے سامنے فاردق نے خوداس کو تھے كى جفا ظبت كا اعلان كيا تحاليكن اكر زين كى آيداى سلسله كى کوئی کڑی تھی تواہے اکیلا پہاں نہیں آنا جائے تھا۔ فاروق کا ساتھ میں آنا غیرضروری سمجھا جاتا پھر بھی دو جار دوسر ہے بندے تو ساتھ ہوتے جو کو تھے کی حفاظت کی ذے واری سنجال لیتے لیکن ایسا کھیمیں تھا بلکہ انٹار بن کے چبرے کی میھیرتا جاند بانو کا دل ہولا رہی تھی۔زمرد بائی نے تو رین سے یہ بھی در یافت مبین کیا تھا کہ یہاں سے نکلنے کے بعد فارون سلامت اؤے تک واپس بیٹی عملا ہے یا مہیں۔ اس کی تو اپنی ہی کہانیاں چل رہی تھیں جو جانے کتنی و پر تک چلتی رہتیں اگر جورین ہاتھ اٹھا کراہے مزید ہولنے ہے نہ

'' فاروق يهال كيول آيا تها؟'' زمرو بإتى كا منه بند ہوا توربن نے اس سے سوال کیا۔

" بيجمي خوب بي يوچها آپ نے سركار . بيجمي مجلا کوئی ہو چھنے والی بات ہے کہ کوئی آنے والا یہاں کیوں آیا تھا۔' ٹاک برانگی رکھتے ہوئے زمر دبائی نے اس کے سوال پرجیرت کااظہار کیا۔

" کسی اور میں اور فاروق میں بہت فرق ہے زمرو

سىپنس دا تجست ------ نومبر 2015ء

یائی۔ فاروق ان لوگوں میں ہے مہیں ہے جو دل بہلانے کو اس بازار کارخ کرتے ہیں۔اگروہ یہاں آیا تھا تواس کے ييچيچ کوئی خاص وجه ہوگی اور میں وہ وجه جاننا چاہتا ہوں۔' ر بن نے دوٹوک کہتے میں اپنی آمد کا مقصد بیان کیا۔

"وہ ہارے بے حد اصرار پر بڑی مجوری میں یہاں آئے تھے وا دا۔ 'اس سے جل کہ زمر دیائی ربن کو گھما پھرا کرکوئی جواب ویتی ، جاند بانو نے اعتراف کرلیا اور جھکی . تظروں سے بتانے لگی۔

" تا تا کے پاڑے پر بچنے والی محفل میں ہم نے انہیں و يكفأ تفا أور وبير، إينا دل بار بين سته من في اى وقت اسینے ایک خاص ملازم کے ہاتھ الہیں رقعہ پہنچا کر ملا قات کی درخواست مى كرد الى تقى كيكن جب ان يرميارى ورخواست كا كوئى الرميس مواتوجم برضد سوار موكئ اورسى ندسي طورجم نے انہیں رائن کر ہی لیا کہ وہ صرف ایک باریہاں آ کر ہم سے مل لیس ۔ ہماری التجا پر وہ صرف الیک ملا قات کرنے کی خاطر یہاں تک آئے تھے لیکن بڑی مشکل میں کرفار ہو کے۔ بیدان کی جرات اور بہادری ہی تھی کہ اتنی خراب صورت حال كوسنعال لباإوردسيون وشمنون برقابو ياكر بهاب ے تکلنے میں کامیاب ہو گئے۔وہ خریت سے آپ تک پانچ تو کئے ہیں تا؟ " جاند بانو کے کہے میں دہی تشویش کی جوکونی

محبت کرنے والا اپنے تکبوب کے لیے محسوں کرتا ہے۔ ''این کو بہاں ہونے والے لفر سے کی ساری تفصیل بتاؤ لڑکی۔' اس کے سوال کو نظر انداز کرتے ہوئے ربن نے اس سے مطالبہ کیا تو وہ دھیرے دھیرے سارا واقعہ سنانے لی۔ رام داس کو چبان کے ذریعے اس کے علم میں مرف وہی کھے آیا تھا جو اس بالا خانے سے باہر پیش آیا تھا۔ جاند بانوی سنائی می تفصیل نے ساری تصویر واضح کردی۔ "بتائے تا دادا کہ وہ خریت سے سی کھی گئے ہیں یا نہیں؟'' سب سن كر ول بى ول ميں صاب كتاب كرتے ربن کی خاموقی کومسوس کر کے جاند بانو نے بے چینی سے

وریافت کیا۔ وونہیں، وہ خیریت سے اپن تک نہیں پہنچا تب ہی آتو میں موسے ربن این اوهر ووڑا آیا ہے۔" اے جواب دیتے ہوئے رہن دادا نے کوچبان کی زبانی علم میں آنے والے حالات اختمارے بیان کر دیے۔ فاروق کے غیاب کی خبرین کر جاند بانونے بے ساختہ ہی اے سینے پر ہاتھ رکھ لیا اور اس عال المرادي وجدے ہوا ہے۔ نہ ہم اتفااصر اركر

کے اہیں یہاں آنے پرمجبور کرتے ، نہ ہی وہ اس مشکل میں یڑتے۔'اس کے کہج میں یجیمناوا تھا۔

" نصیب سے جھاگ کرآ دی کدھر جا سکتا ہے۔ جو اس کے نصیب میں لکھا تھا، سو ہوا۔ اب تو بید دعا کرو کہوہ جہاں ہو خیریت سے ہو اور ہم اسے ڈھونڈ لانے میں كامياب موجائي " ربن عام آوي ميس تفاكه جاند بانو کے اعتراف کواس کا جرم بنا ڈالٹا۔اس نے ایک زبانید ذکھ رکھا تھا اور سمجھتا تھا کہ وہ سیج میج فاروق کے آگے این بری طرح ول ہار گئی ہو کی کہ ہزارجتن کر کے اسے کسی نہ کسی طور ایک ملاقات پرراضی کرلیا ہوگا۔اس کے بعد آ مے جو کھے پیش آیا، وہ محض اتفاق تھا جے نصیب کا لکھا ہی قرار دیا جا سکتا تھااورنصیب کے لکھے کے لیے کسی بے بس کوالز ام وینا معلا کہاں کا اصول تھا چنانچہ اے دل کی ابتر کیفیت کے باوجوواس نے جاندیا نوکودلاسادیا۔اس کی بات س کر جاند بانو کے گلاب کی پیٹھٹر ہوں سے ہونٹ تھن لرز کررہ کئے اور کوئی آواز نه نکل سکی۔ اب معلوم تبیں ان کرزیدہ ہونٹوں ے اس نے رہن ہے کچھ کہنا جا ہا تھا یا اس کی حسب ہدایت فاردق کے لیے کوئی دعا ما تھی تھی۔

"اس بالا خانے کی حفاظت کا کیا ہوگا سر کار؟" رین دادا والیس کے لیے کھڑا ہوا تھا کہ زمرد بائی نے یادوہائی كروان والله الدارين اس سدريافت كيا-

'' اپنے بند ہے ادھر پہنچ جائمیں سکے۔ اپنے ول کے فکڑے نے تم سے جو دعدہ کیا تھا، این اسے پورا کیے بغیر کیےرہ سکتا ہے۔''ربن نے سنجید کی سے اسے جواب دیا اور تیز تیز قدمیوں ہے باہر کی طرف بڑھ گیا۔رات خاصی عمری ہو چکی تھی کیکن جن کے دلول میں آگے۔ لکی ہو، وہ کہاں چین ے بیٹھ سکتے ہیں ۔ربن کوبھی کسی طرح قر ارئیس تھا۔اس ... مے قراری کو سینے میں چھیائے دہ زمرد بائی کے کو تھے سے سیدھا tt کے یاڑے کی طرف روانہ ہو کیا۔ رامو کی پہلے سے موجود کی کیے باعث دہاں سب کواس کی آند کے بارے میں علم تحاچنانچه کل میں ہی ہاتھوں ہاتھ لیا حمیا اور فور آ ہی تا تا تک . پہنچاویا میا۔ ناتانے بڑی دلجوئی کرنے والے انداز میں اس ے معانقہ کیا اور ہاتھ بکڑ کرائے پہلومیں ہی بھالیا۔

" بندے کو پیغام بمجوا دیا ہے۔ تموڑی دیر میں پہنچتا ہی ہوگا۔این نے کہلوا دیا تھا کہ بوری جانکاری لے کراوھر آئے اس کیے اسے تھوڑ اسے لگ کیا ہے در نہ اپنے بلاوے پرتوفوراسر کے بل دوڑا آتا ہے۔ "ربن کا ہاتھ اپنے ہاتھ ے دیاتے ہوئے تانانے آہتہ سے اسے بتایا۔ جوایا وہ

محض سر بلا کررہ کیا۔ انتظار کا ایک ایک بل اس پر بھاری تھا۔ تا تا کے ایک آ دی نے خوشبو دار قہوہ لا کر پیش کیا تو اس کی طرف بھی ہاتھ نہ بڑھایا۔

"ابساكيا داداء تعور الهمت سے كام لو-تمبارا لوندا تمبارے کوئل جائیں گا۔ وہ صرف تمہارانہیں، اپنامھی بچہ ے۔ اس دن دعوت برآیا تھا تو اینے من کوبھی بہت بھایا تھا۔ این کوئی اے اس کے حال پر جیموڑنے والا تھوڑی ہے۔ بھگوان کی سوگند جب تک وہتم تک جہائے ہمیں جاتا ،این مجى چين سے بيں بيضے گا۔' اس كى كيفيت كومسوس كر كے تا نا اسے دلاسا دیے لگا۔اس کے ایک بارمز پداصرار پرربن نے قبوے کی بیالی تھام لی۔رامواور نانا نے بھی ساتھ دیا اور تبنوں چھوٹی جھوٹی جسکیاں بھرنے کئے۔خوش ذا نقہ و خوشبودار قہوہ اس وقت بہت ہے دلی ہے بس ایک دوسرے کی خاطر ہی حکت سے اتارا جار ہاتھا۔ تہوے کی بیالیاں خالی ہونے سے بل ہی درمیانی قامت اور سانولی رنگت کے ایک آ دی کوان کے سامنے پیش کر دیا گیا۔ دہ یقیناً ربن کو بہجا نتا تھا چنا نجہ نا تا کے ساتھ اسے بھی نہایت ادب سے پرنا م کیا۔ "بال مجمى سوريا كيا تهمر لايا هيه- اينا كام جوايا

نہیں؟'' تا تانے بارعب کیج میں اس سے دریا فت کیا۔ '' تم کوئی کام بولواوراین اے نہ کرے، ایسا کیے ہو سکتا ہے نا نا بہمہار ہے علم پرتو این اپنی جان بھی دے سکتا ہے۔''اس نے نہایت عقیدیت مندانہ مجھیس نانا کی بات كاجواب ديا۔ اصل ميں ناناكى حيثيت اس كے ليے ايك حسن کی سی تھی۔ چند برس قبل جب وہ بہت معمولی ساغنڈ اٹھا اور نیانیا مجو کے اڈے ہے وابستہ ہوا تھا، اس کے سریرایک بری مصیبت آن پڑی تھی ۔ کھی غندوں نے اس کی چھولی بہن کو تا ڑ کیا تھا۔ وہ آتے جاتے اس بے جاری کو تھک كرنے لئے تھے۔ بيزار ہوكراس نے كھرے لكانا ہى كم كر د یا لیکن ممرک جار د بواری میں بھی کم بخت اسے چین سے میں بیٹھنے دے رہے تھے۔ دروازے کے باہر کھڑے ہو کر وابیات فقرے کسنا اور گھر کے اندر الٹی سیدھی چیزیں کھینگنا ان کامحبوب مشغلہ بن گیا تھا۔سوریا ان ونوں جو کے ا فی برا پی جگه بنانے کے چکر میں تھا اس کیے دن رات کا بیشتر حصدو ہیں گزارتا تھا۔اے کھے خبر نہیں تھی کہ اس کے تھر مل کیا پریشانی چل رہی ہے اور جوان بہن اور بوڑھی مال اس مشکل میں جلا ہیں۔اس کے مزاج کی تیزی کی وجہ سے یاں اور بہن نے بھی اسے بچھ نہیں بتایا تھا اور خاموثی علاقا المراجعة المرا

بیں ۔ ایک دن اتفاق سے سور یا دن کی روشی میں تھر کی طرف آنکلااوراس نے اپنے درواز ہے پر کھٹرے ہے ہودہ فقرے کتے غنڈولِ کو دیکھ لیا۔ ایسے میں بھلا اس کے لیے غاموش رہنا کیسے ممکن تھا۔ وہ اپنے اناڑی پن اور ان غنڈوں کی تعدا دکوخاطر میں لائے بغیران سے بھڑ گیا۔ نیانیا چاقو تھامنا سکھاتھا، چار چارمشٹر وں سےمقابلہ کیے کریاتا تعلیم میں انھا خاصار حی ہو گیا۔ بند درواز ہے کے چھے کا بتی لرزتی ماں بہن اے زخمی و کھے کر اندر کیے رک سکتی تھیں چنانچد هراهث میں باہرنکل آئیں۔اس کی بہن کوسامنے یا کرغنڈوں نے اعلان کر دیا کہ وہ لڑکی کوانیے ساتھ اٹھا کر لے جارہے ہیں۔جس مائی کے لال میں ہمت ہو، ان کا راستدرو کنے کی کوشش کر دیکھیے۔

سوریا اینے ہی خون میں لت بت بڑا خاک جاٹ رہا تھا، بہن کی ڈھال کیس بتا۔ بوڑھی کمزور ہاں ان غنڈوں کے قید موں میں گر کر رخم کی التجا کرنے کے سوا کیا کرنے کے لائق سی ۔ محلے والوں کی حیثیت بھی تماش بینوں سے زیادہ مہیں تھی کسان میں ہے کوئی بھی پرائی آگ میں ہاتھ ڈال کر ا پنا گھر خاک کروانے کی حماقت نہیں کرسکتا تھا۔ ایسے میں تا نا كا و بال سے اللَّه اللَّه كر رسور يا كى بهن كو بجانے كاسب بن سمیا۔ سوریا کوسیکنڈوں میں چھاڑ دینے دالے غنڈے نانا کی مہارت کے سامنے چند منٹ سے زیادہ نہ تھبر سکے اور اہے اسے زخوں کو جائے مشکل سے جان بھا کر دہاں سے تكلي بعديس سوريا كواسيتال يبنجان اوراس كےعلاج معالیجی ذے داری اٹھانے کے علاوہ ٹاتا نے اس کی بہن کی حفاظت کی و ب داری بھی اے سر کے لی۔ تاتا کا تام سامنے آنے کے بعد کس کی ہمت تھی کہ دوبارہ اس طرف کا رخ کرتا۔ صحت یا ب ہونے کے بعد سوریا ٹاٹا کے قدموں ے لیٹ عمیا کہ نانا اسے اپنی شا کردی میں لے لیکن اس کی مجو کے اڈے سے وابستی نانا کے علم میں آ چکی تھی ،سو اس نے اس درخواست کومنظور مبیس کیا اورسوریا کوہدایت کی كجس كھونے سے بندھ كياہے اب اى سے بندھار ہے۔ ضرورت پڑنے پروہ خوداسے خدمت کاموقع دے گا۔ بعد میں نا تا ہے فسور یا کی بہن کی شادی بھی اسپے خرسیے پر کردائی اوراے ملل طور پراپنا ہے وام غلام بنا ڈالا۔ باتا کے حکم کی دجہ سے سوریا جزاتو بحو کے اڈے سے ہی رہالیکن اس کی جذباتی وابستی نانا کے ساتھ رہی۔اس کی خواہش پرنانانے اے اپنے فن کے چند کمالات بھی سکھائے کیکن بھی کوئی بڑا كامنبيں ليا۔ كام كے بندول كى اس كے ياس كوئى كى نبيس

سىينس:اتجىت-

Section

79 --- نومبر 2015ء

تھی کیکن اب وہ وفت آ ممیا تھا کہ سوریا اس کے احسان کا یدلیہ اتارتا اور انہیں فاروق کے سلسلے میں درکار معلو بات

'پھر کیا جانکاری کر کے آیا ہے تو لونڈ نے کے بارے میں کدھری لے میا ہے وہ کورا افسر اے اے ساتھے؟'' سوریا کا فدویا نہ انداز نانا کے کیے کوئی نئ بات تبین می اس کیے بے نیازی سے یو جھا۔

'' وہ ادھراسٹیشن والے تھانے میں ہے۔ اتمریز افسر اور بحو دادا دونول اس ہے بڑی خار کھائے بیٹے ہیں۔وادا تو اسے اہنے ساتھ لانے کو ما نگیا تھا پر محور اافسر ولیم بولا کہ پہلے اسے این انسلت کا بدلہ چکانے کا ہے۔ این کولگتا ہے کہ ادھر تھانے میں اس کی شیک ٹھاک دھنادھن ہور ہی ہوگی۔ پر بجو دادا کواتے پر چین کہیں آنے والا۔اس نے ولیم کوراضی کر لیا ہے کہ سویر ہے تک اڑکا اس کے حوالے کر دیا جائے گا۔ وہ لڑ کے کے بدلے میں رین دا داسے ٹریا با نو کا سودا کرنا یا نکما ہے۔اے معلوم ہے کہ ربن داوا اس لونڈ ہے کو بہت جاہتا ے اس کیے مجھتا ہے کہ اس کے بدلے میں واوا سے پچھ بھی حاصل كرسكتا ہے۔ 'ربن اور راموكي طرف كن الحصول سے دِ مَیْصة ہوئے سوریانے ایک حاصل کردہ معلومات فراہم کیں ۔اس کی فراہم کر دہ معلوبات پر رین کی کنپٹی کی رکیس ابھرآئیں اور اندازہ ہونے لگا کہوہ کتنے اشتعال میں ہے کیکن زبان ہے اس نے سی قسم کا انلہار نہیں کیا۔

''بس اتناہی ہے یا اور بھی کھے ہے تیرے یاس مکنے کے لیے؟''ٹاٹانے اسے گھورتے ہوئے یو چھا۔

° 'اورکیا ہوئیں گا تا تا ۔این نے سب پوراپورابول دیا ہے۔''موریا جزیز ہوا۔

'' وہ حرام کا جنا مجود و بارہ ربن دادا کے علاقے میں گھنے كى توكىيس سوج رہاہے؟" نانانے اس سےدر يافت كيا۔

'' ندہ ابھی ایسا کھے نہیں ہے۔ ابھی تو پہلی بار جانے والے ہی بیٹھے اپنے زخم چاٹ رہے ہیں۔ابھی کسی میں اتنا دم ہی نہیں کہ ایسا کچھ سوچ سکے۔''

'' تو شامل نہیں تھا کہلی بار حملہ کرنے والوں میں؟'' رامو نے بالکل اچا تک ہی اسے خشکیں نگاہوں سے محمورتے ہوئے پوچیدڈ الا۔

'' تو به کرواستاد تو به۔ این کیسے ایسی غلطی کرسکتا تھا۔ این توالی دست کا بهانه بنا کر پہلے ہی بستر پر لمبالیٹ کمیا تھا۔' سوریانے تخریے اپنا کارنا مدسنایا۔

• \* المحاليك ب- المحى نكل ادهر سى، يريا در كهذا جب

ہمی کوئی کام کی بات معلوم ہو، سیدھا ادھر آسکر بکنا ہے۔'' نا نا نے اسے جانے کی اجازت دیتے ہوئے ہدایت کی۔ '' سے ہمی کوئی بو لنے کا بات ہے نا نا ہم بے قلیر ہو جاؤ ۔ این اینا کام انہی طرح سمجھ کمیا ہے۔'' سوریا نے لیقین دہائی کروانی اور باری باری ان تنیوں کے بیر چھوکر باہر نکل تھیا۔ ' ، چل رامو ، انجھی رات ہی رات میں این کوجھی بہت کام کرناہے۔' اس کےروانہ ہوتے ہی رہن بھی اٹھ کھٹرا ہوا۔ ''این کے کرنے کو پڑھ ہوتو بولو دا دا۔'' نانا نے بھی کھڑے ہو کر اس کے شانے پر ہاتھ رکھتے ہوئے نہایت

خلوص ہے دریافت کیا۔ ''تم نے جتنا کر دیا ، یہ بہت ہے۔اصل کا م تو فاروق کا پتالگانا تھا،آ گے این خودسب دیکھے لے گا۔ا تنا ہے بس نہیں ہوں این کہ کوئی اینے شہر اوے کو تھانے میں لے جا کر بند کرد ہے اور این ہاتھ پر ہاتھ رکھے بیٹھارہ جائے۔'' رین نے مرخ انتھوں کے ساتھواہے جواب ویا۔

و میں ہے دادا!انجی توتم میانام دیکیمو،اس کے بعد این ٹل کر بھو کا کوئی انتظام کرے گا۔اس کو بہت ڈھیل دے ویا ہے اب اور نہیں چھوڑ سکتا۔''نانا نے ایسے عزم کا اظہار کیا۔ ربن کو مجو کا بند ویست کرنے سے زیادہ فی الحال فاروق کی فکر تھی ،سواس موضوع پر مزید بات کیے بغیروہان سے رواندہو کیا۔اینے اڈیے سے وہ جوسواری کے کر چلاتھا، اسے چھوڑ انہیں تھا اور زمر دیائی کے کو تھے ہے پہال اسے ساتھ لایا تھا۔ یمی عقل مندی رامو نے بھی گی تھی۔ چنانچہ کانی رات ہو جانے کے باد جود انہیں اس سلسلے میں کوئی يريشاني تبيس محى\_

" تو اڈے واپس جا رامو اور آٹھ دس بندوں کو اسٹیشن والے تھانے کی طرف بھیج وے۔ ان سے کہنا کہ صرف باہر ہی باہر رہ کرنگرانی کرنی ہے اور خیال رکھنا ہے کہ بحویا اس کے ساتھی فاروق کو اینے ساتھ لے کر نہ نکل جائیں۔اگراییا ہونے کے تو سالوں کوادھیڑ کرر کھ دیں پر ا پنا فاروق کسی طرح مجو کے اڈے پر ند پہنچنے یائے۔ میں ذرا وکیل کی طرف جاتا ہوں۔ آگریز افسر کی بدمعاشی ہے تمشنے کے لیے وہی سب ہے بہتر رہے گا۔''

ال نے راموکو ہدایت دیے کے ساتھ اپنے یروگرام سے بھی آگاہ کیا تو راموسمجھ کیا کدربن سرکار سے براہ راست جھڑا مول لینے کو تیار نہیں ہے اور سب کچھ قاعدے قریے ہے کرنا چاہتا ہے درنداس کے آ دی تواتے مع حَكَر سَقِعَ كَهِ تَفَا نِهِ مِنْ كُلِّس كُرَجْمِي فاروق كو بابر نكال كيتے -2015 --- نومبر 2015 -

یجیے لیکن شاید بیرمناسب نه ہوتا۔ وه لوگ کتنے ہی منظم سہی لیکن سر کار ہے تکر لے کرمشکل میں پڑ جاتے۔ انگر پر وں کا ویسے ہی کچھ پتائمبیں تھا کہ اپنے غلام مندوستا نیوب ہے کب کیساسلوک کرجا تھیں۔ ان میں زیادوتر تو حکمرانی کے نتھے میں بی چورر ہے شے کیکن کچھا سے بھی تھے جوقو اعدوقو انین ک یابندی کو بیند کرتے ہے۔ حکمرانی کا نشدا کر چیمستفل جاری آزادی کی تحریک کی وجہ ہے کسی حد تک ٹویٹے لگا تھا اور بدلتي ہوئی صورت حال پرانگریز سرکار قدرے گھبراہث کا شکارتھی بھربھی احتیاط ہی بہترتھی۔ کم از کم اہمیں ایسا کوئی طريقه كاراختيار تبيس كرناتها كهانصاف ببندول كي بمدردي و هما بت سے محروم ہو جاتے کوں بھی وہ کون سے معاشرے کے معززین میں شار ہوتے ہتھے۔اڈے یا ڑے کی دنیا کا آ دی کتنا ہی وضع دارا ورمہذب ہومعاشر ہے اور قانوں کی نظروں میں تو ہمیشہ مشکوک اور نامعتبر ہی تھمرتا ہے۔ ہاں آ دی ربن جیسا ہوتو مشکل سے مشکل حالات میں بھی د ماغ کو حاضر رکھ کر بقا کی کوئی نہ کوئی راہ نکال لیتا ہے۔اہے قابل اور ذہین وکیل کی مدد سے اب بھی وہ یقیینًا ایسی ہی کوئی راه نکالنے کیا تھااور پیچھے راموکوا بنی ذیمے داری نبھانی تھی۔ ہے چورساتھیوں کے جذبات کو بھی باندھ کررکھا جائے ، میہ ان حالات میں بہت ضروری تھا۔ اڈ ہے پر والیں بھے کر ا پی رہ ذ ہے داری مجاتے ہے جل اسے جوز قین کی موت کی افسوس نا کے خبر سنی بڑی۔ بیدا طلاع اسے ایکی دوا فراد نے فراہم کی تھی جورین کی ہدایت پر جوزف کی ہرطرح کی مالی اور اخلاتی معاونت کے لیے اسپتال میں موجود تھے۔ ان ا فراد کے مطابق جوزئین کی اچا تک موت نے جوزف کے د ماغ پر بہت اثر ڈالا تھا اور اس وقت تو وہ بالکل بھی ایخ حواس میں نہیں تھا۔ان حالات کو جان کرراموکو پیخت افسوس ہوا۔ وہ مجھ سکتا تھا کہ جوزف کے دل پر کیا گزری ہے۔ ایک

ربن کی ہدایا ت پرمن وعن مل ہواور فاروق کی محبت ايبا تنص جس كي اكلو تي جوان جي اغوا كر لي تني هي اورمحوب بیری ہمیشہ کے لیے بچھڑ گئی تھی، اینے حواس نہ کھوتا تو کیا کرتا۔افسوس ناک بات بیجی تھی کہ وہ لوگ جائے ہوئے می اہمی تک جولیٹ کی بازیابی کے سلسلے میں پچھنہیں کر سك يتم اور النا فاروق والے مسئلے ميں الجھ سنے ستے۔ فاروق والیس آتا تو اس ہے سامنا کرنا مشکل ہوجاتا ،وہ چاہے زبان سے کچھ نہ کہتالیکن وہ تو اپنی جگہ شرمند کی محسوس کرتے کہ اس کی محبوب ہستی کو واپس ندلا سکے۔ بہرحال الحی تو فاروق کی واپسی کے سلسلے میں اقدامات کرنے ہتے،

سُوآ ٹھ افراد کوہنتنب کرنے کے بعداس نے سخت بدایات کے ساتھ انہیں تھانے کی طرف روانہ کرویا۔

''استاد! ذرام ولوکور کھے او۔تم لوگوں کے جانے کے بعدے پکا مستقل روئے جار باہے۔سب نے لا کھسلی وی لیکن اے قرار تبیں آتا۔'' آدمیوں کی تھانے کی طرف روانگی کے بعدرامو، جوزف کے گھر کی طرف جانے کا قصد كرر ہاتھا كە بجونے اسے اطلاع دى۔

''کرهرے وہ؟''اس اطلاع پررامونے چوتک کر تشویش سے بوجھا۔ کولو کی فاروق سے بے تحاشا محبت کوئی دُّ حَكَى جِهِي بِاتْ بَهِينَ هِي جِنانجِهِ طِے تَعَا كَدُوهِ اسْ وِنْتِ شَدِيدِ صدم کی کیفیت میں ہوگا۔

"اویر فاروق بھائی کے کمرے میں ہے۔" سبونے اس کے سوال کا جواب دیا تو وہ سیڑھیاں جڑھ کر او پر ہے کیا۔ کولو فاردق کے بستر ہی پر اوندھے مندلیٹا ہوا تھا اور اس کا ہولے ہولے کرزتاجم گواہی دے رہاتھا کہ اب جی اس کارونا جاری ہے۔

''مولو .....!'' رامو نے محبت سے اسے پیکارا تو وہ رئی کر بستر سے اٹھا۔ اس کی آنسوؤں سے بھری مرخ آ تکھیں دیکھ کر رامو کے دل کو دھیکا سالگا۔اسےخود جس تو فاروق کم عزیز تبین تقالیکن بس وه میدان ممل کا آ دمی ہوکر اس طرح بيثه كرة نسونيس بباسكنا قعاـ

" فاروق بعاني كوساته مبيس لائة استاو؟ كرهر بين فازوق بهانی اور بایا کبان جین؟ "راموکی صورت و سیمتے ہی اس نے یے دریے سوالات کا سلسلہ شروع کردیا۔

'' آجا تیں گے تیرے فاروق ہمائی۔ پتا لگ کیا ہے اس کا۔وادااسے جیمزانے کے واسطے کوشش کررہا ہے۔ تو چینا ندكر يم سب بين نايبهم سب كي بوت كوئي تير ب فاروق بھائی کا بچھٹیں بگا رسکتا۔''اس کے قریب بیٹے کراہے این ہاز و کے حصار میں لیتے ہوئے رامونے اسے سلی دی۔ '' تیج کہدرے ہوا اتا د؟'' محولو کے لیجے میں بیک ونت بے مین اور امید تھی۔

" بہلے بھی تجھ سے جھوٹ بولا ہے کیا؟ تو د مجھ لینا سو ہر ہے تک دا دا ضرور فاروق استاد کو لے کرآ جائے گا۔ تيرا فاروق بهائي آئے گاتو تيري بيابسورتي صورت ديكه كركيا سویے گا۔ وہ تو تحمیے بہت بہادر سمجھتا ہے۔ ایسے عورتو ل ک طرح روتے ویکھے گاتواہے کتنا د کھ ہوگا ، کچھ پتاہے تجھے؟'' رامواس کامزاج آشاتھااس لیے سیدھااس کی دھتی رگ پر ماتحدر كدد ماتها-

سىپئىس دائجىت ----- يومبر 2015-

بالكل ماؤف ہو چكا ہے اور وہ سب كے درميان جيھا ہونے كے باوجود بركھ بھی سنتے سے قاصر ہے۔

Pelsocialycom AAA

جوان العمر وكيل اشوك بين رات كي تحري ببررين کواپیخے دروازے پر دیکھ کر دنگ رہ کمیالیکن دروازے پر ى سوال وجواب كرف كے بجائے اسے اسے ساتھ اندر آنے کی دعوت دی اور اینے ساتھ خوب صورتی ہے سے ۋرائنگ روم میں لے تمیا۔ ڈرائنگ روم خاصا وسیع تھا جس میں قیمی فرینچر کو نہایت قرینے ہے رکھنے کے ساتھ ساتھ آرائشی اشا بھی نہایت وُ حتَّک ہے سیائی گئی تھیں۔ان میں سے زیادہ تر اشیالندن سے درآ مشدہ تھیں کیونکہ خود اشوک مین کی جینی ہوی بھی وہیں سے درآ مسلدہ ھی اور وہ سیساری چیزی اینے ساتھ سامان میں بھر کر لائی تھی۔ اشوک اور سوزمی کی شاومی اصل میں ان کے دھواں وحیار عشق کا مقیجیمی ادر میعشق اس وقت شروع موا تھا جب اشوک و کالت کی ڈ گری کے لیے انگلستان میں قیام پذیر تھا۔ اشوک کاباب بھی ایک نامی گرامی وکیل تھا جو بہت اوینے معاویضے پرصرف امراء کے مقد مات ہی لڑنا بیند کرتا تھا لیکن اشوک نے اپنے باب سے بالکل مختلف راہ اختیار کی تھی۔ کوئی بھی کیس ہاتھ میں کینے سے بل وہ یارٹی کی حیثیت سے زیادہ اس کیس میں ا پن دلچسی کے عضر کو مرنظر رکھتا تھا۔ اپنی اسی افتاد طبع کی وجہ ے اس نے رہن کا دکیل بنا منظور کرلیا تھا حالا تکہ اس کے اس فیلے پراس کا باپ سخت ناراض ہوا تھا اور اس کے خیال كے مطابق اشوك نے اللہ يا اے كے لوكوں سے تعلق جوڑ کراس کی نیک نا ی کوشد بدر حیکا پہنچایا تھا۔اس بات کو بنیاد بنا کراس نے اشوک سے ملنا جلنا تقریباً ترک کررکھا تھا ليكن اشوك كواس كى بهت زياده فكرنبيس تقى ..اس كامؤ قف تفا

المن المجان المجان المحال المال المال المال المال المحال المحال

" بہاڑ ٹوٹ بڑا ہے بے چارے پر۔ جب سے
اسپتال سے آیا ہے، سکتے کی حالت میں بیٹھا ہے۔ ندروتا
ہے، ندکی سے چھ بولٹا ہے۔ 'غلام چاچا نے افسر دہ لیج
میں راموکو بتایا تواس نے سرگونہی جنبش دی پھر بولا۔

"اس بے چارے کو ہوش ہیں ، پر کفن ڈن کا تو پہر کرنا ہوگا نا۔ محلے میں جولوگ جوزف کے ذہب ہے تعلق رکھتے ہیں وہ اس معاسلے کور کھے لیس۔ جوبھی خرچہ ہوئی گا، اڈے سے مل جا کیں گا۔"

'' خرجے کا مسکر نہیں ہے استاد۔ خرجیہ تو محلے والے مل کر بھی اٹھالیں مے اور کفن دنن بھی ہوجائے گالیکن اصل فکر تو اس کی بیٹی کی ہے۔ کسی طرح دہ داپس مل جائے۔ وہ آگئی تو جوز ف بھی سنجل جائے گا۔''

" تم شیک بول رہے ہو چاچائین جھ نیس آتا کہ لاک کو کدھری جاکر ڈھونڈیں۔ آس پاس جینے لوگوں سے بوچھا کوئی کچھ نہیں بتا پایا۔ اب تو ایک بی ایائے ہے کہ بولیس بی تو تب ہی گئے کہ کہ میں رہف (ربورٹ) کرادی پر بولیس بی تو تب ہی گئے کہ کہ سکے گی نا جب بیرمندسے کھے بھوٹے گا۔ کھونڈ کھوٹو بتا ہوئی گئے گئے کہ کون دھمن تھا جوالی جی داری سے لڑکی کواٹھا کر لے گیا۔ یہ تعوثرا آگے جی کا خبر دے تو این بھی کھوٹر سکے گئے۔ اس کی پرسالے ہاتھ بیر ہالکل کے این کوئی راستہ ہی دکھائی نہیں پڑتا۔ 'فلام جا جا گئی ہی بالکل بندھے ہیں۔ کوئی راستہ ہی دکھائی نہیں پڑتا۔ 'فلام جا جا گئی ہی بالکل بندھے ہیں۔ کوئی راستہ ہی دکھائی نہیں پڑتا۔ 'فلام جا جا گ

ONLINE LIBRARY

FOR PAKISHAN

کہ وہ اپنے پیشہ درانہ تصلے کرنے کے لیے آزاد ہے اور پیشہ درانہ و بھی زندگی کے معاملات کوایک دوسرے سے الگ رکھنا عابتا ہے۔اصل میں وہ ربن کی شخصیت سے متاثر ہوا تھا اور اس نے اندازہ لگالیا تھا کہ اڈے کی دنیا سے تعلق رکھنے کے باوجود میتحص اتنا بااصول ہے کہ بھی اس پر کوئی غلط مقدمہ اڑنے کے لیے زور تہیں ڈالے گا۔اب تک کے علق میں اس کامیدا نداز ہ درست ہی تابت ہواتھا۔ مالی اعتبار ہے جسی اسے ر بن کی طرف سے کوئی شکایت تہیں تھی ، وہ بمیشہ اسے اس کی منه ما نکی فیس اوا کرتا تھا۔

ے۔'' ربن کوڈ رائنگ روم میں بٹھانے کے بعداشوک نے اس سے دریا فت کیا۔وہ ربن کے جلیے کود کچھ کر انداز ولگا جاکا تھا کہ آج کی رات واوانے بستر سے کمرمبیں انگائی ہے اور شب آنگھول میں کی ہے۔

الرای پریشانی مد ہوتی تو آپ کو اس پہر کا ہے کو زحمت دیجے ولیل بابو! این تو یون مجھو کہ اس وقت جلتے توے پر بیٹھے ہیں۔''

"ارے ایسا کیا ہوا آخر؟" ربن کے انداز پراشوک چونک کیا مگراس ہے جل کہ ربن اے بچھ بناتا، ڈرائگ روم کے کھلے دروازے سے اشوک کی بیوی سوزی کی آواز

'' اشوک کہاں ہو ڈارلنگ! اتنی رات کو کون آیا ہے؟" آواز کے فورا بعد بی اس کی شکل بھی دکھانی دے منی۔ وہ سلینگ سوٹ میں تھی جس کے اوپر ایک ڈھیلا ڈ جالا گاؤن بھی لے رکھا تھا،اس کے باوجودا ندازہ ہوتا تھا كى كابق كے مرطے ہے كزررى ہے۔

"الينے ربن دادا آئے ہيں ۋيتر ----ائبيں كوني برا یرابلم ہو کیا ہے۔'' اشوک نے اسے بتایا تو وہ فورا ربن کی طرفمتوجه ہوتی۔

''اوہ تو آپ ہیں رہن وادا! اشوک ہم سے آپ کا بہت بات كرتا .. بى سورى لائيلس بو-" دوران تعليم اس نے اشوک کے نماتھ ایک لمباعرصہ کز ارا تقااس لیے شادی ہوکر یہاں آنے ہے بل اچھی خاصی ہندوستانی سیکھ کئی ہی۔ زبان كى بيہ جانكارى يہال ايڈ جسٹ ہونے ميں اس كے ليے بہت معاون ٹابت ہوئی تھی اور وہ اے تھرمل کام کاج كرنے والے ملازمين كےعلاوہ وغيرافراد سے بھى بدآ سائی و ينگ كركسي تحى\_

" ہے وکیل بابو کی مہر بانی ہے کہ د. آپ کے سامنے

"اس سے کیسے آتا ہوا دادا! لگتا ہے کوئی بڑی سمسیا

کے ساتھ والےصوفے پر بیٹنی خاموشی ہے سب سنتی رہی۔ '' انگریز افسر دلیم ..... میرمعامله تو دانعی خاصا گرم بر مو سمیا۔'' ساری بات سننے کے بعد اشوک نے میر سوچ کہتے میں . تشویش کااظہار کیا۔

طرف مبذول كرتے ہوئے بولا۔

'' آتمریز انسر ہے توکیا ہوا صاحب، کیا آنگریز ہونے کی وجہ ہے اے کسی کوجھی ایسے بی لٹکا دینے کا پرمٹ کل کیا ے۔این سے سے پہلے اسے شہزادے کواینے باس دی<u>کھنا</u> جاہتا ہوں ورندوہ مجو .....اے تھانے سے اسے سماتھ لے جانے کی کوشش کرے گا اور این صاف بتار ہا ہوں کہ اگر ایسا ہوا تو ہڑا ہے مہ ہو تی گا۔اپن کے آ دمی ادھر تھانے کے باہر بالکل الرث مرے ہیں۔انے ایک اشارے پروہ خون کی ندیاں بہا دیں گے۔'' آواز بلند نہ ہونے کے باوجودر بن کے کیجے میں جلال تھا۔

التجع الفاظ من اينا ذكر كيا، ورنه اين بهت معمولي آدي

ہے۔' سوزی کے اشتیاق کا نری سے جواب دے کر ربن

پھر اشوک کی طرف متوجہ ہو حمیا۔ اس وقت اشوک ہے

فاروق کے مسئلے پر بات کرنا اس کی سب سے بروی تر بھی

محمی ۔ اشوک جمبی اس کا مدعا سمجھ کمیا اور این ب**وری تو ج**یاس کی

لے کیا کرسکتا ہوں؟" جواب میں ربن نے اپنی حاصل کروہ

تمام معنومات اس کے گوش گزار کر دیں ۔ سوزی بھی اشوک

" بال دا دا! اب بتاؤكيا برابلم ہے اور مل تمهارے

" وحيرج داوا وعيرج \_ ذرا وماغ كو محندًا ركهو ي اشوک نے اسے سمجھا یا۔

" ميه بنذر دريسنت تعيك بوليا ہے اشوك\_مسٹروليم كا بالكل رائث مبين بنا ہے كه بغير وارنث كے ايسے سي كو اریٹ کر کے ٹار چرکرے اور پھرا پنی مرضی ہے کسی کے بھی حوالے کر دے۔ اس ساری بات کوئن کرتو ایسا لگتا ہے کہ اس نے ایف آئی آرمجی تبیں کوائی ہوگی ورنہ ایسے سمیے الز کے کوئسی کی کسیٹری میں وینے کا پرامس کرسکتا تھا۔تم کوفورا یولیس استیش جاکر وہاں کے انجارج سے بات کرنا جاے۔" سوزی نے رہی کی حمایت کرتے ہوئے فورا

" موآ رجینیس سوزی \_واتعی میں نے سے توسو چاہی سیس تما كدوليم نے بغير الف آئى آر كے فاروق كو بوليس كورى ميں رکھا ہوا ہوگا۔اب ديڪھنا ميں کيسےان پوليس والوں کا بيند ا . بجاتا ہوں۔'' سوزی کامشورہ اشوک کے دل کولگا اور وہ ایک تیائی پرر کھے فون کی طرف بڑھتے ہوئے بولا۔ " تم وادا کو سىپنىسدائجىت ---- 83 ---- نومبر 2015ء

'' لیجے۔'' ٹرےاس کے سامنے میز پرر کھتے ہوئے وہ اخلاق سے بولی۔

" آپ نے بے کاریس تکلف کیا۔ این کا کھی کھانے سینے کوئن ہیں ہے۔' رین اس تکلف پر کھے کھسیا سام کیا، ویسے ول ندجا ہے کی بات بھی ایک جگنہ بالکل درست تھی۔ من ہیں ہے چر بھی میری محنت کا خیال کر کے آپ کوبیہ جائے بین پڑے گی۔ ''جواب میں سوزی نے نرم س مسكرا ہث كے ساتھ اصرار كيا تو رين كو ہاتھ آھے بڑھا تا ہى پڑا۔ سوزی کے اصرار پراس نے وو بسکٹ بھی حلق سے نیجے اتار کیے۔ سے محورت کی بات ہی ادر ہوتی ہے۔ وہ کھ منوانے پر آئے تو منوا کر ہی چھوڑتی ہے۔ سوزی جیسی خوش منکل وخوش اطوار عورت کے لیے تو میداور بھی آسان ہو جاتا ہے۔ربن کے چائے حتم کرنے تک اشوک تیار ہو کرلوث آیا۔اس نے ٹر ہے میں سے اپنی جائے کی پیالی اٹھا کرمنہ سے لگائی اور کھڑے کھڑے ایک ہی سانس میں حتم کرڈالی۔ '' محمنڈی چائے پینے کی عادت تم جیسوں کے بڑے كام آتى ہے۔ "سوزى نے اس كى اس حركت يرتبعره كياتو وہ نئس پڑا اور رین کواینے ساتھ آنے کا ابتارہ کیا۔اس کے یاس اپنی واتی موٹر کارتھتی اور اس نے ربن سے ای میں چلنے کا ارادہ ظاہر کیا تھا۔ ربن کے لیے اس سے اچھی بات تجلا کیا ہوتی۔ جب تک اشوک موٹر کار نکالیا ،وہ یا ہر منتظر کھڑے گاڑی بان کواس کا معاوضہ دے کر فارغ کر آیا۔

راست ممرکی خواری کے بدلے اس نے اسے اتن رقم دی تھی

کے وہ ہفتے بھر میں بھی مشکل سے ہی اتنا کما یا تا جنانچہ
دعائیں و یتا ہواد ہال سے رفعت ہوا۔ وکیل اشوک کی موثر
کار میں بیٹھ کر جب وہ اپنے مطلوب تھانے پہنچ تو ربن کی تیز
نظروں نے ادھر ادھر بکھر سے اپنے آ دمیوں کو تا ڑ لیا۔
انہوں نے بھی اسے دکھ لیا تھا اور اس کے ساتھ وکیل کو دکھ
کر میرامید ہو گئے تھے۔ ربن کو بھی اطمینان ہوا تھا کہ
فاروق ابھی تھانے میں ہی ہے۔ آگر مجونے اسے یہاں سے
فاروق ابھی تھانے میں ہی ہوتی تو تھانے کے باہر کا نقشہ یقنیناً
عین ای وقت وہاں ایک پولیس جیب بھی آگر رکی۔ جیب کو
باوردی ڈرائیور چلار ہاتھا جبکہ ساتھ میں موجود افسر اندشان
باوردی ڈرائیور چلار ہاتھا جبکہ ساتھ میں موجود افسر اندشان
کے باوجود اس کے بیئر کر کی رفر سے صاف پتا چل رہا تھا
کے اوجود اس کے بیئر کر کی روفر سے صاف پتا چل رہا تھا
کے دوہ کوئی پولیس آ فیسر ہے۔

'' میں بالکل ٹھیک ٹائم پر پہنچا ہوں۔'' جیب سے اتر کراس نے اشوک سے ہاتھ ملا یا اور خوش دلی ہے بولا۔

''سیر ایس ایس پی چاؤلہ ہے۔ پتاجی کے اجھے دوستوں میں سے ہاس لیے میری ہی اس سے اچھی جان کی ہوئے اس نے رہن کو معلومات فراہم کیس۔ چاؤلہ سے اس نے رہن کا تعارف معلومات فراہم کیس۔ چاؤلہ سے اس نے رہن کا تعارف مہیں کردایا تھا تو یقینًا اس کے نزدیک یہی مناسب ہوگا۔ رہن خود بھی ان اعلیٰ افسروں کے مزاج کو بھتا تھا۔ بیخود بھی نے کو گوں سے ربط ضبطر کھنے میں مختا تھا۔ بیخود بھی اورل بن کا تو معاملہ ہی دیگر تھا۔ وہ اڈ سے کی ونیا کا آدی تھا دورا ہے کے وادا کہ کر پکار تے تھے۔ ایک پولیس افسر بھلاکسی دورا سے کیسے دوستانہ تعلق رکھ سکتا تھا ، چاہے وہ مزاجاً دادا سے کیسے دوستانہ تعلق رکھ سکتا تھا ، چاہے وہ مزاجاً دادا ہے کیسے دوستانہ تعلق رکھ سکتا تھا ، چاہے وہ مزاجاً دادا ہے کیسے دوستانہ تعلق رکھ سکتا تھا ، چاہے وہ مزاجاً دادا ہے کیسے دوستانہ تعلق رکھ سکتا تھا ، چاہے وہ مزاجاً

''میں ایڈ دوکیٹ اشوک بچن ہوں اور تھاندانجار ج سے ملنا چاہتا ہوں۔'' اندرکی طرف جاتے ہوئے ایک سنتری نے ان کا راستہ روکنے کی کوشش کی تو اشوک نے ہارعب سہج میں اپنا تعارف کروایا۔

READING

شيش محل

"آب بیشین بین صاحب کو اطلاع دیتا ہوں۔"
سنتری یقینا اشوک کے لیج سے متاثر ہوا تھا چانچہ ایک طرف اشارہ کر کے احترام سے بولا۔
طرف پڑی بینچوں کی طرف اشارہ کر کے احترام سے بولا۔
اشوک نے اپنے قدموں کو بین روک لیا جیسے اس کی درخواست قبول کرنے کا ارادہ رکھتا ہولیکن جو نہی سنتری تیز تدموں سے چلتا ہوا ایک کرے کے درواز سے اندر داخل ہوا، اشوک بھی ربن کو لیے اس کرے میں تھس گیا۔
ماخل ہوا، اشوک بھی ربن کو لیے اس کرے میں تھس گیا۔
سنتری جو ابھی تھانے دارکو آنے والوں کے بارے میں بتا میں ربا تھا، اس حرکت پر ہا تھا دار میں جا دار میں کیا جبکہ تھانے دار میں میں ربا تھا، اس حرکت پر ہا تھا دار کو آگے والوں کے بارے میں بتا میں خرات نظردل سے ان دونوں کو گھورنے لگا۔

" بجیے ایڈ ووکیٹ اشوک بچن کہتے ہیں اور میں مسٹر فاروق کی صافت کے سلسلے میں آیا ہوں جنہیں کل رات آپ کے تفایف وار کی نظروں کی آپ کیا تھا۔ " تفایف وار کی نظروں کی بردانہ کرتے ہوئے اشوک نے اپنا تعارف کروایا اور خووی ایک کری تھے تھے کری گئی کراس کے مقابل بیٹے گیا۔ ربن نے جھی اس کی تقلید کی۔

سلیدی ''اشوک بَین .....کہیں آب ایڈووکیٹ پرتھوی بَین
کے ہٹے توہیں ہیں؟'' تھانے دار نے اس کی طرف غور سے
د کیھتے ہوئے مِحّاط کہے ہیں ہوچھا۔ پرتھوی بِجن جس یائے کا

وکیل تھا، اس ہے سب ہی ڈرتے ہے۔

''آب نے کھیک بہانالیکن اس وقت تو میں مسٹر فاروق کے وکیل کی حیثیت ہے آپ کے پاس آیا ہوں۔
آب بلیز جھے ایف آئی آروکھا تیں کہ آب نے انہیں کس آب بلیز جھے ایف آئی آروکھا تیں کہ آب نے انہیں کس جرم کے تحت گرفقار کیا ہے۔'' اشوک کا اعتماد تا بلی وادتھا۔ این والد کے حوالے پراس نے بہت بے نیازی کا مظاہرہ کیا تھا جسے تھانے دار کو جمانا مقصود ہوکہ دہ اپنے باپ کے بیر بہت بھے تھانے دار کو جمانا مقصود ہوکہ دہ اپنے باپ کے بیر بہت کے کے کرسکیا ہے۔

''اس نام کے کسی صاحب کوتو ہم نے گرفنار نہیں کیا۔ آپ کوشا بدغلط انفار میشن ملی ہے۔'' اس بار تھانے وار نے بینیتر ابدلا اور فارد ق کی گرفتاری سے صاف انکار کردیا۔

''آپ کی یا دواشگی بھالی کے لیے میں آپ کو باد دلاتا ہوں کہ فاروق احمہ کو آپ نے مسٹر ولیم کے تھم پر اریٹ کیا تھا بلکہ مسٹر ولیم خود اس لڑکے کو آپ کی کسنڈی میں دیے کر گئے ہتے۔'' اشوک نے ذرا تندلہجہ اختیار کیا۔ خین ای وقت سنتری تیزی سے اندر داخل ہوا اور تھانے دار کے پہلو میں کھڑ ہے ہوکر جھک کر سرکوشی میں اس سے پچھے کہا۔ تھانے دار کی بیشانی پرفور آئی بل پڑ گئے اور وہ خاصا پریٹان دکھائی دہلے لگا۔ اس پریٹانی کے عالم میں وہ ابن



سېنس دانجست - 35 - نومبر 2015ء

Seeffor

کری سے اٹھا تھا کہ بھاری قدموں کی آواز کے ساتھ ایس ایس ٹی چاؤلہ ورواز ہے برنمودار ہوا۔ تھانے دار نے عرق آلود پیٹانی کے ساتھ پھرتی ہے اسے سیلیوٹ کیا۔

'' اوہو، بچن صاحب بھی اتنے سویر سے یہاں موجود ہیں۔ لگناہے کوئی خاص بات ہے۔'' چا دُلدنے اشوک پر نظر ڈالتے ہوئے تبعرہ کیا۔

''تی ہاں، اپنے ایک مؤکل کی ضانت کے لیے آیا ہوں لیکن انچارج صاحب کرفتاری سے ہی صاف انکاری بیں۔''اشوک نے خوش دلی سے اس کی بات کا جواب ویتے ہوئے شکوہ کیا۔ اس وقت دونوں کا انداز ایسا تھا جسے ابھی ابھی ایک دوسرے سے ملاقات ہوئی ہو۔ اس کے شکوے پرچاؤلہ نے خشمکیں نظروں سے تھانے دار کو گھورا۔

''مر سیمر سیدوہ سن' وہ مشکل میں پڑکر ہکلانے لگا۔
''میر سے ساتھ آؤ۔'' چاؤلہ نے اسے بخت کہے ہیں
تکم دیا اور خوو تیزی سے باہر کا رخ کیا۔ تھانے دار کو بھی اس
کی پیروی کرنی پڑی۔ اس کی اپنے بیچے موجو دگی کا لیفن
ریکھتے ہوئے چاؤلہ اب تیز قدموں سے اس کمرے کی طرف
پڑھ رہا تھا جے پولیس والے سخت تغییش کے لیے استعال
کرتے تھے۔ کمرے کے دروازے پرایک سنتری موجود تھا
جس نے چاؤلہ کو دیکھ کراسے سیلیوٹ بارا اور پھر اس کے
اشارے پرجھکتے ہوئے دروازہ کھول دیا۔ دروازہ کھلتے ہی
چاؤلہ کو چھت سے التا لئکا فاروق نظر آگیا۔ اس کی حالت
جا کا ہرتھا کہ دہ کئی تھنٹوں سے ای طرح لئکا ہوا ہے۔

· ' واث از دس؟'' چاؤلہ نے پھاڑ کھانے والے لہج میں تھاندا نجارج سے دریافت کیا۔

واٹر بورؤمسٹر ولیم اپنے ساتھ لائے ہے۔ ان کا کہنا تھا کہ اس ٹورڈمسٹر ولیم اپنے ساتھ لائے ہے۔ ان کا کہنا تھا کہ اس لڑکے کی وجہ سے ان کی سخت انسلٹ ہوئی ہے اس لیے اس لیے اس کے دارمنہ بسور تے ہوئے اپنی صفائی پیش کرنے لگا۔

" شیک کہاتم نے ..... کورے افسر کے عکم کوتو ٹال
ہی نہیں سکتے ہتے تم اور اب تم جیسے ایڈیٹ کا کیا پورے
پولیس ڈیپارشنٹ کو بھکتنا پڑے گا۔ اس لڑکے کی ضانت
کے لیے جو دکیل آیا ہے، اسے جانتے ہوتم ؟ وہ اشوک بچن
ہے۔ پرتموی بچن کا بیٹا جو اپنے باپ سے بھی کہیں زیادہ
چالاک ہے۔ "چاؤلہ اس پر بر نے لگا۔

'' آئی نوسر ….. میں نے پہپان لیا ہے اور مجھ ٹیس آر ہا کہ کیا کروں۔ آیک طرف یہ ہے تو ووسری طرف مسٹر ولیم ۔''تھانے دارکی حالت واقعی تبلی تھی۔

'مب سے پہلے اس کرے کو نیجے ابر واؤ ایڈیف۔
تہہیں اشوک بچن کے کام کرنے کا طریقہ نہیں معلوم ہے۔
کسی بھی سے اس کا کوئی جرنگسٹ دوست اپنا کیمرا لے کر
یہاں تھانے بیج جائے گا اور پھر اس لاکے کی فوٹو پولیس
ڈیپارٹمنٹ کے لیے کلنگ بی ہر نیوز بیپر کے فرنٹ بیج پر
چھی ہوگی۔ کیا جواب دو صحیح م بغیر الیف آئی آر کے اس
فض کواتی بری طرح ٹارچ کرنے پر؟' چاڈلہ بری طرح
د ہاڑاتو تھانے دارسر سے بیرتگ بہتے پینے کے ساتھ فارون
کواتار نے کے ملیلے میں ہدایات دیے لگا۔ وہ شم بے ہوش
کواتار نے کے ملیلے میں ہدایات دیے لگا۔ وہ شم بے ہوش
کواتار نے کے ملیلے میں بدایات دیے لگا۔ وہ شم بے ہوش
کواتار نے کے ملیلے میں بدایات دیے لگا۔ وہ شم بے ہوش
کواتار نے کے ملیلے میں بدایات دیے لگا۔ وہ شم بے ہوش
کواتار کی طور اس لائن نہیں تھا کہ فوری طور پرا ہے قدموں
کرا کی کری پر بٹھا دیا گیا۔

وم بارجی دس منٹ کے اندر اس کا حلیہ جتنا سدھار کے ہو، سدھارو اور اپنے ساتھ لے کر آؤ۔ تب تک بیس ان لوگوں سے ممثل ہوں۔'' فاروق کی حالت دیکھتے ہوئے جا کہ نے تک میں ان جا کہ نے تک میں کے واپس جا دکھ نے تک وہاں انٹوک کا جرنکسٹ انجارج کے کمرے میں جینیئے تک وہاں انٹوک کا جرنکسٹ دوست بینی چکا تھا۔

' میرے دوست اور سینئر جرنگسٹ۔' اشوک نے تو دارد کا چاؤلہ سے تعارف کر دایا تو اس نے رکی سے انداز میں اس سے مصافحہ کیا اور دوبارہ اشوک کی طرف متوجہ ہوگیا۔

"" تمہارا کام ہوگیا ہے۔ تمہارا بندہ آرہا ہے۔ تم اے اسے ساتھ نے جاسکتے ہو۔"

"افوک میزیردهرے ایت ہم پیرورک نمٹالیتے ہیں۔ "اشوک نے میزیردهرے ایتے بریف کیس کی طرف ہاتھ بڑھایا۔
"اس کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ تم ایسے ہی اس الرکے کو اینے ساتھ لے جا سکتے ہو۔" اس بار چادلہ نے قدرے رکھائی سے جواب دیا۔ اشوک کا ساتھ دینے کے باوجود بہر حال اس پر اپنے تھکے کی ساکھ برقر اررکھنے کی باوجود بہر حال اس پر اپنے تھکے کی ساکھ برقر اررکھنے کی فرے داری بھی عائد ہوتی ہی جس سے وہ صرف نظر نہیں کر سکتا تھا۔

''او کے، ایز یو وش'' جواب میں اشوک نے بے نیازی کامظاہرہ کیا۔

" بيكيا مور باب بحائى -تم في التي صبح ميرى دورُ

سپنس ڈائجست — 36 — نومبر 2015ء

Section Section

شيش محل

لگوائی اور اب لگتاہے کہ مجھے سو کھے منہ، بناکسی نیوز کے ہی یہاں سے لوٹما ہوگا۔' راج مہرہ نے اس صورت حال پر احتجاج کیا۔

'' ڈونٹ وری مسٹر مہرہ۔ بیر تھانہ ہے یہاں ہے آپ کو کوئی دوسری نیوز مل جائے گی۔ آپ بس اس معالمے کو جانے دیجیے۔'' اشوک کے بجائے چاؤلہ نے اسے جواب دیا تو وہ سوالیہ نظروں سے اشوک کودیکھنے لگا۔

" تھیک ہے یار، چاؤلہ صاحب نے ہم سے اتنا کوآپریٹ کیا ہے توہمیں بھی ان کا تعوز اخیال کرنا ہوگا۔ ایٹ ڈیمیار شنٹ کو بچانا بھی تو فرض ہے نا ان بر۔' اشوک نے اسے مجھایا۔

دیا ہے درانہ پولیس کے پاس سارے ہتھانڈوں کا توڑ
دیا ہے درانہ پولیس کے پاس سارے ہتھانڈوں کا توڑ
موجودہوتا ہے۔ 'چاؤلہ تجربہ کارآ دی تھااور خوب بجھرہاتھا
کہ اس کے سامنے طے شدہ ڈرانا کیا جارہا ہے اس لیے
آف موڈ کے ساتھ انہیں جایا۔ ای وقت تھانہ انچاری
فاروق کو لیے اندر داخل ہوا۔ اس کا منہ وغیرہ دھلوا کر
بالوں میں تکھی کر دی گئی گی اس لیے حلیہ قدرے بہتر ہوگیا
بالوں میں تکھی کر دی گئی گیاتے ہوئے زمین پرقدم رکھرہا
تھا بھر بھی وہ جس طرق ڈگھاتے ہوئے زمین پرقدم رکھرہا
تھا اس سے اندازہ ہور ہاتھا کہ اندر سے اس کی حالت تھی
خراب ہے۔ اب تک ہالکل خاموش تماشائی کا کردارادا
کرتا رہی اسے ان حال میں دیکھ کرائی جگہ بیٹھاندرہ سکا
دار لیک کراس کی طرف بڑھا۔ اسکے فاروق اس کی

'' بیکیا حال ہو گیا ہے رے تیرا؟'' اے سینے سے لگائے لگائے ربن دکھ سے بر برایا۔

"میں شیک ہوں دادا، تم پریشان مت ہو۔" فاروق نے اسے تسلی دین جابی۔

'' چپ رہ۔ جھے بھی وکھائی پڑر ہاہے کہ تو کتنا ٹھیک ہے۔''اس نے خفکی اور محبت سے فاروق کوڈ پٹا۔

ی ہور۔ پر لیپیٹ

ہورہے ہے۔ رہن نے فاروق کے گردا پنا باز واس طرح لپیٹ رکھا تھا کہا ہے جلنے میں سہارامل رہاتھا۔

ورہ میں قرار کا کہ اس میں قرار قاروق کو اس قرا قاروق کو اس کی گاڑی کے اس میں اور اس کا گاڑی کے قریب میں خور اس کا گاڑی کے قریب میں خور اس خور اس خور اس میں گاڑی کے ہوئے کہا تو اس نے سر ہلا دیا۔ادھر ربن کے آ دمیوں نے بھی فاروق کواک کے ساتھ دیکھ لیا تھا اور قریب آنے کے لیے بے چین ہور ہے متھے۔ ربن نے اشار سے شیرو کو اسے قریب بلایا اور بولا۔

وسیان رکھو۔ این ہیر دکو لے کر ہاسیٹل جاتا ہے۔'' وسیان رکھو۔ این ہیر دکو لے کر ہاسیٹل جاتا ہے۔'' ''این بھی تمہارے سیجھے آتا ہے دادا۔''شیدوجیٹ پولا۔

"این بھی تمہارے سیجے آتا ہے دادا۔" شیر وجھٹ بولا۔
" جیل شیک ہے تو آجاتا پر باقیوں کو واپس بھیج
دے۔ "ربن نے کھی سوچ کرا سے اجازت دے دی۔
" ہاسیٹل جانے کی کیا ضرورت ہے دادا! ہم بھی
اڈے بی جلتے ہیں۔" فاروق نے ان کی گفتگو میں دخل دیا تو
ربن خفا ہو جمیا۔

'' تو بالکل چیکا رہ۔این کو پتا ہے کہ بختے کدھر کو لے کر جانا ٹھیک ہے۔'' اس نے فاروق کوڈ بٹا۔

''دادا ٹھیک کہدرہے ہیں دوست ہمیں ہاسپٹل چانا چاہے۔'' اشوک نے بھی بچھایا تو فاروق کو خاموش ہونا پڑا در سنداس کی جو کیفیت تھی، وہ خود ہی جانا تھا۔ پولیس والوں کی بہنچائی کی تکلیفول نے اسے اتنا نڈھال نہیں کیا تھا جتنا جو لیٹ سے متعلق دکھائی دینے والا ایک خواب نڈھال کر کیا تھا۔ اس کا دل چاہتا تھا کہ وہ جلداز جلدا ہے ٹھکانے پر بہنچ جائے اور کی طرح جولیٹ کی خبر گیری کر ہے۔وا تف حال ہونے کو باوجود وہ اس وقت ربن سے کوئی سوال نہیں کر ہونے کے باوجود وہ اس وقت ربن سے کوئی سوال نہیں کر مکت تھا کہ قاکہ اسے معلوم تھا کہ آگر وہ اس کی تلاش میں مانا تھا کہ وقت ہوگیا ہوگا۔ جانے کے اس ممل میں چاند بانو کا بھی واقف ہوگیا ہوگا۔ جانے کے اس ممل میں چاند بانو کا بھی واقف ہوگیا ہوگا۔ جانے کے اس ممل میں چاند بانو کا بھی ذکر آتا تھا اور فاروق کیے وضاحت کر سکی تھا کہ بل بل بل بل واروق کیے وضاحت کر سکی تھا کہ بل بل بل بل بانو کے یاس گیا تھا۔ جولیٹ کے عشق کا دم بھرتے ہوئے وہ بھلا کیا کرنے چاند بولیے یاس گیا تھا۔

المن المنت ألم المنت كران المن المن المن المن المن المنت ال

Seeffor

ذاتی تعلقات کا استعال کیا تھا درنہ فاروق کی تھانے سے
واہی اتی آسان ثابت نہ ہوتی۔ اسپتال میں بھی اشوک کا
انہی جان بیچان تھی اس لیے روائی سے بل وہ اس بات کا
بندو بست کر کیا تھا کہ ڈاکٹرز بغیر خیل و ججت کے فاروق کا
علان کریں۔ فاروق کو معائے کے لیے اندر کہیں لے جایا
گیا تو ربن کو انظار گاہ میں بیٹھنا پڑا۔ اتنی ویر میں شیدو کھی
دہاں پہنے گیا۔ فاروق کا حال احوال ہو چھنے کے ساتھاس نے
ربن کو جوزفین کی موت کی اطلاع بھی سنا ڈائی۔ اس اطلاع کو
میں سلطے میں فاروق سے کوئی ذکر نہ کیا جائے اور باتی لوگوں
اس سلطے میں فاروق سے کوئی ذکر نہ کیا جائے اور باتی لوگوں
گوہی یہ بات سمجھا دی جائے کہ جولیٹ کے اغوا اور جوزفین
گی موت سمیت کی بھی بری خبر کا ابھی فاروق کے سامنے ذکر
گی موت سمیت کی بھی بری خبر کا ابھی فاروق کے سامنے ذکر

'' بلکہ ایسا کر کہ تو اڈے والیس لوٹ جا۔ ابھی تو فاروق کا معائنہ ہورہا ہے۔ ڈاکٹر اسے کی سے سلنے نہیں ویس مے۔ تواڈ ہے تی کرراموسے بول کہ پہلے میت والے گریس کھانے پینے اور دوسری چیز دن کا بند وبست کروے گریم بہاں چلا آئے۔ این کو اس سے پچھ کام ہے۔' رامو اس کا دستِ راست تھااوراسے پچھ کا موں کے سلسلے بھی اس کی موجودگی کی ضرورت محسوس ہور تی تھی اس لیے اس نے شید دکوایک نیا تھی ویا ہے جسے بھی دہاں سے شید دکوایک نیا تھی ویا ہے جس کے اس نے اس کے اس نے اس کے اس نے اس کے اس نے اس کی موجودگی کی ضرورت محسوس ہور تی تھی اس لیے اس نے دوان ہوتا کہ دہ تھوڑی ویر آ رام کر کے تا زہ دم ہوسکے کین اس وقت وہ مشورہ دینے کی بھی ہمت نہیں کرسکتا تھا۔ اسے معلوم وقت وہ مشورہ دینے کی بھی ہمت نہیں کرسکتا تھا۔ اسے معلوم اس کے جا دی کے بچھ دیر بعد اور اس سے بھر بور اطمینان ہوئے بخیر دا دا اسپتال سے ملے گا بھی نہیں۔ اس کے جانے کے بچھ دیر بعد واکٹر نے ربن کو بلوایا۔

مونونیک ہے ڈاکٹر صاحب! جیسا آپ شمیک مجھو۔ این توبس این ہیرد کوایک دم شمیک دیکھنا مانگا ہے۔آپ محصر دار حاموا سے بہال رکھو۔ 'ربن نے بردباری سے اسے

جواب دیا۔ ڈاکٹر کی باتوں نے ایک طرف جہاں اسے فاروق کی طرف سے تشویش میں مبتلا کیا تھا، وہیں دہ بیا اظمینان بھی محسوس کررہا تھا کہ اسپتال میں رہنے کی صورت میں وہ فوری طور پر جولیٹ اور اس کے تھرانے پرگز رے حالات سے باخبر نہیں ہو سکے گا۔ اس طرح انہیں جولیٹ کی بازیابی کے سلسلے میں ہاتھ پیر چلانے کے لیے بچھ مہلت مل جاتی۔

''یرابکم میہ ہے مسٹر کہ تمہارا مریض ہاسیٹل میں رکنے کے لیے تیار نہیں ہے۔ معائنے کے دوران بھی وہ کئی ہار اصرار کر چکا ہے کہ اسے ہاسیٹل سے ڈسچار ن کرویا جائے۔ اگروہ ہم سے کوآ پریٹ نہیں کرے گانو ہم اس کاعلاج کیے اگروہ ہم سے کوآ پریٹ نہیں کرے گانو ہم اس کاعلاج کیے کریں گے؟'' ڈاکٹرنے اسے بتایا۔

"اس کا آپ فرسیس کرو۔ اپن اسے سجھا دے گا۔
آپ اپنے کواس کے پاس جا سے کا جازت دے دو۔ "
"شکیک ہے تم اس سے ل لولیکن بہت زیادہ با تمل مت کرنا۔ جھے اس کے سرکی چوٹ کی طرف سے فکر ہے اور میں نہیں چاہتا کہ اس کے دماغ پر کوئی ہو جھ بڑے۔ شام میں باتے ہی دماغ کے بڑے ڈاکٹر اسپتال پینچیں کے تو میں بان سے بھی اس کا معائنہ کرداؤں گا۔ "اجازت دیے میں ان سے بھی اس کا معائنہ کرداؤں گا۔" اجازت دیے کے ساتھ ہی ڈاکٹر زنے اسے چند با تمی سمجھانا بھی ضروری کے سمجھا۔ رہن جواب میں صرف سر ہی ہلا سکا۔ فاردق کے ساتھ میں کی بھی تشویش ناک خبر کوسٹنے کے لیے اس کا دل بارسی مشکل سے خود پر قابو پاکر اس راضی نہیں ہوتا تھا۔ وہ بڑی مشکل سے خود پر قابو پاکر اس کے کمر سے میں پہنچا۔

''آگئے دادا۔۔۔۔ چلو دالیں اڈے چلتے ہیں۔ وہاں سب لوگ راہ و کیھر ہے ہوں گے۔ یہاں اسکیے میں تو میرا دل گھراجائےگا۔'اسے دیکھتے ہی فاردق بستر پراٹھ ہیٹھا۔ '' چیکا پڑا رہ۔ ڈآگٹر نے بولا ہے کہ ابھی تیرے تھوڑے کیے ہیں۔ ٹیسٹ ہو جا تیں اور ڈاکٹر اجازت دے دیتو پھر دالیں چلتے ہیں۔''ربن نے نرم اجازت دے دے دواب دیا۔

''میں شیک ہوں دادا۔ نیسٹ ویسٹ سب ڈاکٹر دل

کے چونچلے ہیں۔ اپنا اندر کا حال آدی خود بہتر جانتہ ہے۔
جب میں کہدرہا ہوں کہ میں شیک ہوں تو اس کا مطلب ہے
کہ سب شیک ہے۔ ڈاکٹر سے بولوکہ ددادارودے کے جمعے
فارغ کردے۔ ڈاکٹر نہیں ہے الیکن ہم تو جانتے ہوتا کہ اپنی
دنیا کے آدمی کئی موثی کھال کے ہوتے ہیں۔ لوٹ پوٹ کر
تعور سے دنوں میں خود ای شیک ہوجاتے ہیں۔ وہ اسے
تعور سے دنوں میں خود ای شیک ہوجاتے ہیں۔ "وہ اسے
قائل کرنے کی ہمر پورکوشش کررہا تھا۔

سىپنىڭ ائجىت 88 سىپنىڭ 1015ء

شيش عمل

''میں نے کہ دیا کہ چپکا پڑارہ تو بس چپکا پڑارہ۔ جھے زیادہ بھاش دینے کی ضرورت نہیں ہے تھے۔ تیری زیادہ مانیا ہوں تو اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ تو مجھ پر تھم چلانے کیے۔ تھم تو میراہی چلے گا یانہیں؟''ربن جان بوجھ کراس پر بگڑا۔۔

'' فیس نے ایسا کب کہا دادا۔ تمہارے تھم پرتو میں بنا چوں کیے اپنی جان بھی دے سکتا ہوں۔''اس کے انداز پر فاروق بوکھلا ممیا۔ ھ

'' کی کے لیے جان دینا ہی سب پھولیں ہوا کرتا۔
اپ پیاروں کی جان لے کر کون خوش روسکتا ہے۔ جینے کا
سؤاد تو اسی صورت ملتا ہے جب اپ پیارے اپنی نظروں
کے سامنے ہننتے کھیلتے آبا در ہیں ۔ تومیر کی مان کر ہمیرے دل
کے اطمینان کے لیے ڈاکٹروں کے کہنے تک یہاں رہنے پر
راضی ہو جا تو یہ میرے لیے کانی ہے۔' ربن نے اسے
سمجھایا تو وہ خاموش ہو گیااور پس اتنابولا۔

'' شیک ہے داداجیے تم بولو۔''
در جیہا رہ میراشیر۔ تو نے میرا دل خوش کر دیا۔ میں فاکٹر سے کہوں گا کہ زیادہ دن تھے یہاں نہ روکیں۔ رکنا مجی پڑا تو کوئی بات نہیں۔ میں سب سے تیری ملاقات کروانے کی اجازت کے لوں گا۔وہ سار سے مردود بھی کب شیراد بدار کے بغیررہ کے ایس۔ایک ذراسااشارہ ل جائے میری طرف سے تو دوڑے کے آئی گے۔''اس کے جواب نے ربن کوخوش کر دیا۔اے خوش د کھے کر فاروق بھی مسکرانے لگالیکن دل کی گہرائیوں میں جو بے نام کی ادای مادی جو و تنہا میں جو بے نام کی ادای کو اسے خوو تنہا اپنی جان پر جھیلنا تھا۔

 $\triangle \triangle \Delta$ 

اس کے اطراف جی بہت گہری تاریخی ہے۔ اتی مہری تاریخی تھے۔ اتی مہری تاریخی کہ اے اپنا آپ بھی دکھائی ہیں دے رہا تھا۔

اپنے وجود کی تلاش جی اس نے ہاتھ پیر چلانے چاہ تو کامیاب نہیں ہوگی۔ ایسا لگا تھا کہ پورا وجود ایک بھاری پہتر بیل ہوگیا ہوگیان وجود پھر بن گیا ہوتا تو در داور محمن کا شدید احساس کیوکر ہو پاتا۔ اس کا حال تو قبر بیل زندہ دفن کر دیے جانے والے تحص کا ساتھا۔ قبر کے سوا بھلا اور کون کی جگہ ہوئی ہے جہاں اتی تاریخی ادر کھن ہواور انسان اپنی مرضی ہے اپنے اعضا کو جنبش بھی ندد سے سکے۔ انسان اپنی مرضی ہے اپنے اعضا کو جنبش بھی ندد سے سکے۔ انسان اپنی مرضی ہے اپنے اعضا کو جنبش بھی ندد سے سکے۔ انسان آپنی مرضی ہے اپنے اعضا کو جنبش بھی ندد سے سکے۔ انسان آپنی مرضی ہے اپنے اعضا کو جنبش بھی ندد سے سکے۔ انسان آپنی مرضی ہے اپنے اعضا کو جنبش بھی ندر سے سکے۔ انسان آپنی مرضی ہے اپنے ایک کر آتی سانس احساس دلا رہی تھی کہ وہ

اہمی مری ہیں ہے اور جب زندہ کی توقیر میں رہا کیوکر ہول کے کرستی کی۔ اس نے ابنی بوری قوت بند آ کھیوں کو کھولئے برصرف کردی۔ آخرکاراس کی کوشش رنگ لائی اور ختی ہے بند پوٹوں نے جنبش کی۔ پوٹے ذرائے کھلے تو روشی نے اس کی آ تھوں تک رسائی حاصل کی اور بہلی بار اسے احساس ہوا کہ وہ حقیقاً قبر میں ہیں ہے۔ یہ احساس بڑا قوت بخش تھا چنا نچہ اس نے اس بارا یک جھٹے ہے آ تکھیں کھول دیں۔ اس کے اردگر دیہت تیز روشی ہیں۔ تاریخ سے روشی کا کی بند آ تکھیں کھلے پر چندھیا تی گئیں۔ تاریخ سے روشی کا عادی ہونے میں آ تھوں کو چندسکنڈ کے اور جب وہ اپنے عادی ہونے میں آ تھوں کو چندسکنڈ کے اور جب وہ اپنے اردگر دیا منظر دیکھنے کے لائق ہوئی تو اسے پتا چلا کہ وہ ایک اردگر دیا منظر دیکھنے کے لائق ہوئی تو اسے پتا چلا کہ وہ ایک اور آرام وہ تھا اس کے باوجود وہ اپنے پوڑے جسم کو بھوڑ ہے کی طرح دیکھتا ہوا محسوس کررہ تھی۔

''میکون می جگہ ہے اور میں میماں کیسے پہنچی ؟''.

بے ہوتی ہے ہوش میں آتے اس کے دماع نے سوالات اٹھانے شروع کیے تو وہ ایک جھکے سے اٹھ بیٹی اور یا دواشت کے يردے يرببت سے مناظر الهرآئے۔دلدار آغا كا دھمكى ا میزفون ، دفتر ہے اپنی روائلی اور پیر گھر کے تریب ہونے والا اغوا ....مب اے یا دا عمیا۔ اس نے شخت عالم وحشت میں اینے آپ کوٹولا اور سب کھے گنوا دینے کے احساس سے پتحرا کئی لیکن سکتے کی یہ کیفیت بس کچھ دیر کی ہی تھی ، اگلا مرحلہ جنون اور وحشت کا تھا جس نے اسے بستر سے اٹھا کر در دارے تک پہنچا دیا تھا۔وہ جیسے اس درواز ہے ہے یا ہر نکل کرساری دنیا کوہس نہس کر ڈالنے کا ارادہ رکھتی تھی لیکن باہرے بند دروازے نے اس کی راہ روک لی۔ عالم جنون میں اس نے دروازے کو بری طرح بیٹ ڈالا اور تن پار زور آزمائی کی لیکن ای جیسی نازک لزگی بھلا اتنے مضبوط دروازے کا کیا بگا ڈسکتی تھی۔ تھک ہار کر اس نے دروازہ کھولنے کی کوشش ترک کی اور کمرے میں موجود سامان اٹھا الفا كردروازے برمارنے لكى فرراى دير ميں دروازے کے سامنے نوٹی بھوٹی آ رائشی اشیا ،تکیوں اور جاوروں وغیرہ کا و حراک میالین باہر سے کوئی رومل ظاہر نہ ہوا اور الی خاموثی جھائی رہی جیسے بند دروازے کے اس مار کوئی ذی روح موجود ہی ندہو، اگر ہوتو توت ساعت ہے تمنل طور پر محروم ہو۔ اس خاموتی نے اس کے اشتعال کو رفتہ رفتہ احساس ہے ہی میں برلنا شروع کردیا اور وہ وہیں وروازے کے سامنے بیٹھ کر زور زور سے رونے لگی۔روتے ہوئے وہ

صرف اپنی بربادی پر ماتم کنال نہیں تھی بلکہ اے اپنے مال باب اور عارف کامجمی خیال آر ہاتھا۔

وہ مقررہ وفت پر دفتر سے گھرنہیں پینجی ہوگی تو اس کے ماں باپ پر کیا گزری ہوگی ، وہ سمجھ سکتی تھی۔ ہوسکتا ہے وہ پریشانی میں اسے تلاش کرنے نکل کھڑے ہوئے ہوں اور عارف ہے بھی اس کے بارے میں معلوم کرنے بہنچ گئے بول میکن عارف ان کو کیا بتا سکتا تھا، دہ توخود پریشان ہو کیا ہوگا اور اب جبکہ بوری رات گز رنے کے بعد دن بھی خاصا جڑھ کیا تھا تو وہ لوگ کیا کر رہے ہوں کے بوسکتا ہے جوز ف اور جوز فين كا خيال دلدار آغا كي طرف كيا موليكن ان جیسے بے حیثیت نوگ استے بڑے جا گیردار، صنعت کار اور سیاست وان کے خلاف کیا کرنے کی طاقت رکھتے منتے ہوں کی آ واز تو نقار خانے میں طوطی کی آ واز جیسی ہوگی جس پر کوئی کان بھی نہیں دھر ہے گا۔ خیالات کا ایک جوم تھا جوسلسل روتے ہوئے اس کے ذہن سے گزرتا جار ہاتھا۔ یک دم ہی اسے درواز ہے کی طرف سے کھٹکا ساسنائی دیا۔ اس نے چونک کراس طرف دیکھا تو بند درواز ہ کھلنے کے بعد دوبارہ بند بور ہاتھا۔اس نے لیک کردروازے تک چہننے کی کوشش کی لیکن اس کے پہنچنے ہے قبل ہی دروازہ بند جو چکا تھا۔ اس نے دوبارہ درواز ہے کو بجانا شروع کر دیا لیکن سلے کی طرح نا کامی کا منہ دیکھنا پڑا۔ شدید مایوی کے عالم میں وہ پلیٹ رہی تھی جب اس کی تفکر فرش پر پڑھے سفید لفانے پر کئے۔ یہ لفافہ پہلے یہاں موجود مہیں تھا۔ لیتی دروازہ کھلنے اور بند ہونے کے وقفے کے دوران کسی نے اے اندر بھینکا تھا۔ اس نے لیک کروہ لفا فداٹھالیا اور اسے کھول کراس میں موجودت کیا ہوا کاغذ باہر نکالا۔وہ اس کے تام لكهاا يك مختفر خط تقارجس ميس لكها تقا-

''جولیٺ ڈارلنگ! تم نے اپنی سرکشی کا انجام و مکھ لیا۔ میں نے تم ہے کہا تھا تا کہ میں جوحاصل کرنا چاہوں ،اسے ہر قیت پرحاصل کر لیتا ہوں سوتمہیں بھی فتح کر ہی ڈالالیکن اب جھے تمہارے مستغیل کا خیال ستارہا ہے۔ پہاں سے واپس جا کر ایک نارل لائف شروع كرنے كے لائق توابيم رہى تہيں ہواس ليے بہتر ہے كەميرى آفر قبول كراو- يس مهيس بہت عيش و آرام کی زندگی و بے سکتا ہوں۔ بشرطیکہ آج رات تم تھلی بانہوں ہے مسکراتے ہوئے میرااستقبال کرو۔

📲 - تمهارے حسن کا پرستار

Section

90 --- نومبر 2015ء

خط کی تحریر پڑرہ کر جولیٹ کی مٹھیاں بھنچ گئیں اور اس نے شدید اشتعال کے عالم میں اس کے کئی پرزے کر ڈ الے۔ اس پر بھی غصہ کم ینہ ہوا تو منہ بھر بھر کر وہ ساری گالیاں دلدار آغا کو دیے آئی جو اس نے اپنے اردگردے ماحول سے من تو بہت تھیں کیکن اچھی تربیت نے ماعث بھی اس کی زبان پرنہیں آسکی تھیں۔ گالیاں دیتے ہوئے وہ سلسل درواز ہے پر کھے بھی برسار ہی تھی لیکن پہلے ہی کی طرح اس بارتھی کوئی رومل ظاہر مبیں ہوا اور اسے نڈھال ہو کر بیشمنا پڑا۔اس کی جسمانی حالت یوں بھی اچھی نہیں تھی اور وہ شدید نقامت محسوس کررہی تھی۔ گزرنے والے حادثے نے اس کے جسم پر جواٹرات مرتب کیے تھے، وہ ا پی جگہ ہے ....اس کے علاوہ بھوک اور پیاس نے بھی اے کر ورکر دیا تھا۔اس نے کل دو پہر دفتر میں بہت بلکا سا لیج لیا تھااوراس کے بعد ہے اس کے پیٹ میں غذا کے نام یر کوئی شے میں کئی تھی۔ روش دان سے آئی سورج کی روشی ہے! ندازہ ہور ہاتھا کررات کے بعدون کا بھی کافی جصہ كزر چكا ہے كيكن يہاں كى نے اسے كھانے پينے كونہيں بوجھا تھا۔ شاید اس طرح اس کے اعصاب کوتوڑنے کی کوشش کی جار ہی گئی کیونکہ میدایک سکنج حقیقت ہے کہ بھوک اور پیاس کا عفریت جب انسان کے وجود میں اپنے پینج گاڑتا ہے تواہے کی نہ کی مرحلے پرآ کراپنی شکست تسلیم کرنی پرتی ہے۔ بیمرحلہ کب آتا ہے اس کا انحصار ہرایک کی برداشت کی حد پر موتا ہے۔ فی الحال تو جولیث اے لٹنے پر ماتم کناں اس قید خانے سے رہائی کی فکر میں جنلائقی اس کیے کھانے یہنے کی طرف ایس کا دھیان میس میا تھا۔ نقابت البته اے محسوس مور بي سى يرنقابت بى سى جس نے اسے روتے روتے نیم غنود کی میں بہتلا کر دیا۔ اپنی اس غنودہ کیفیت سے وہ اس وقت چونک کر ہوش میں آئی جب اس نے ایے شانے برگسی کے ہاتھ کالمس محسوس کیا۔اس مس کومسوں کر کے وہ بدک ہی گئی لیکن پھرا ہے سامنے ایک اجنی لڑی کو یا کر جیران رہ گئی۔لڑی کے چبرے پرنری تھی اوروہ بہت ترجم آمیز نظروں سے اس کی طرف و میرر بی تھی۔ " كون موتم ؟" جوليك نے وحشت زوہ ليج ميں اس سے دریافت کیا۔

"میرا تا مصبیحہ ہے۔ مجھے مسٹر آغا کے تھم پر آپ کی خدمت کے لیے بھیجا کمیا ہے لیکن مین آپ کے لیے سنز آغا کا ایک خفیہ پیغام بھی لے کر آئی ہوں۔" لڑکی نے دروازے کی طرف دیکھتے ہوئے بہت مرحم آواز میں اسے بتایا تو وہ مزید

حیران رہ کئی۔ دلدار آغا کے اس قید غانے میں تھلا شانے ا ہے کیا پیغام بھیجا ہوگا ، وہ سیجھنے سے قاصرتھی ۔

" منز آغانے پیغام دیا ہے کہ جو کچھ ہوا انہیں اس پر بہت افسوس ہے۔ اگر انہیں برونت اطلاع مل جاتی تو وہ آپ کو بچانے کی پوری کوشش کرتیں۔ اب بھی وہ آپ کی مدد کرنا چاہتی ہیں لیکن اس کے لیے آپ کومیری ہدایات پر عمل کرنا ہوگا۔' اس کی جیرت کونظرا نداز کیے صبیحیا اپنی بات بولتی رہی۔ جولیٹ کے لیے اس کا وجود گھی ا ندهیرے میں روشن کی کرن کی طرح تھا۔ چنانچہ وہ تو جہ ہے اس کی بات متی رہی ۔صبیحہ نے اس سے اپنا جو تعارف کروا یا اس کے مطالق وہ آ رائش حسن کی ایک ماہر تھی جو دلدار آغا کے علم پر اس کے لیے لباس اور دیگر آرائٹی سامان لے کریہاں پیچی تھی تا کہ کل چوروں کی طرح شب خون مارنے والا آغا آج پورے اہتمام ہے اس کے حسن ے لطف اندور ہو سکے صبیحہ کا لایا ہوا سامان ایک بیگ میں اس کے قریب ہی دھرا تھا۔صبیحہ کوئبیں معلوم تھا کہ ثنا کو کس ذریعے ہے بہاں کے حالات کاعلم ہوا تھالیکن اس نے فون پراس سے رابطہ کمیا اور اسے ہدایت دی کہ آغا کی قید میں موجود جو لیٹ کور ہائی دلانے کی بوری کو عش کرنی ہے۔اس سلسلے میں ایک محفوظ منصوبہ بھی متانے ہی اسے بنایا تھا۔ ایک رہائی کی طرف سے تقریباً مایوس ہو جانے وانی جولیٹ نے زیارہ تغصیلات میں جانے کی ضرورت تحسوس مہیں کی اور صبیحہ کی زبانی ہے منصوبے پر عمل کرنے کے لیے تیار ہوگئی۔

تعور ی دیر میں کمرے کا نقشہ کھر یوں تھا کہ مبیحہ نے اسے ساتھ لایا می کا کا دار جوڑا جمن لیا تھا جبکہ جولیث کے جسم پر اس کا اتارا ہوا لباس تھا۔خود اس کا اپنا لباس تو استعال کے قابل ہی ہیں رہاتھا۔لباس کی تبدیلی کے بعد اس نے مبیحہ کی ہدایت کے مطابق اس کے ہاتھ پیروں کو ا ہے لباس کی دھجیاں مجاڑ کران کی مدد سے با ندھ ویا اور منہ تمجی ایک رو مال تھوٹس کر بند کر دیا۔اب وہ صبیحہ کا بڑا سا دو پٹا اپنے سر اور چیرے کے کرد کیلیٹے وہاں سے نگلنے کے کیے تیار تھی۔ وہ بہاں سے نکل جاتی تو بعد میں صبیحہ یہ کہائی سناتی کہ جولیٹ نے دھوکے سے اس کے سر پر پچھ مارکر اسے بہوش کر دیا تھااوراس کی ہے ہوشی کے دوران ہی وہ جالا کی سے کام لے کرفرار ہونے میں کامیاب ہوگئ۔ وہاں سے نکلنے سے قبل جولیٹ نے مبیحہ کاشکر بیدا دا کیا کہ وہ ال کی مدد کر کے اپنے لیے رسک لے رہی ہے لیکن بہر حال

ا ہے اتنا انداز ہ تھا کہ اس کے فرار پرصبیحہ سے بہت زیادہ شخت سلوک مہیں کیا جا ہے گا ور نہ وہ خود بھی اس منصوبے کا حصہ بنے کے لیے راضی نہ ہوتی۔

اس بارکوشش کرنے پر تمرے کا دروازہ آسائی ہے کھل گیا تھا۔شاید صبیحہ کی اندر موجود کی کے باعیث اسے باہر ہے بند کرنے کی ضرورت محسوس مبین کی عمی تھی۔ اس نے دروازہ کھول کر مختاط انداز میں باہر قدم رکھا تو برآ مہے میں ایک سلح آ دی کو دیکھ کر ششک کئی کیل اس سلح تحص نے اس کی طرف ایک اچنتی ہوئی نگاہ ڈالنے کے سوا كوئى ردمل ظاہر نەكىيا تواس كا حوصلە بلند ہو كىيا اور يا دآسكىيا كداس وفت وه صبيحه كالباس مہنے ہوئے ہے اس كے اس آ دی نے اسے صبیحہ ہی سمجھا ہوگا۔ وہ تیز تیز قدموں سے چکتی اس کے قریب سے گزار کر برآ مدہ یار کر کئی۔ بیرونی گیٹ تک کاراستہ اے صبیحہ نے اچھی طرح سمجھا دیا تھا،اس کیے وہ بغیر کسی دشواری کے باہر تک چینے حمی ۔ عیث پر موجود چوکیدار نے بھی اس ہے کسی قسم کا تعرض نہیں کیا۔ کونٹی ہے نکلنے کے بعد وہ صبیحہ کی ہدایت کے مطابق دائمیں جانب چند قدم چلی تو اے سبزرتک کی ایک موٹر کارنظر اسمی کارے باہرڈرائیورمنتظر کھڑا تھا۔اس کے قریب رکتے ہی ڈرائیور نے چھپلی نشست کا دروازہ کھولا اور جیسے ہی وہ سوار ہوئی ، موٹر اسٹارٹ کر کئے آھے بڑھا دی۔ بیمغرب کے لبعد کا وقت تھا چنانچہ اندھیرا چھار ہا تھا اس کے باوجود جولیٹ نے کوشش کی کہ راستہ ذہن تقین کر سکے۔ وہ اس کوشی کو یا د ر کھنا جا ہتی تھی جہاں اس کی زندگی برباد کی گئی تھی۔ ذہن میں کوئی با قاعدہ منصوبہ نہ ہونے کے باوجود اس نے مطے کر لیا تھا کہ وہ دلدارآغا ہے اس کے اس علم کا حساب ضرور

'' بی بی! آپ بهان اتر کر کوئی سواری لے لیس \_ مجھے آپ کوبس میبیں تک بہنچانے کا ظم ملاتھا۔ ' ایک بارونق چوراہے پر پہنے کرڈ رائیور نے گاڑی روک بی اور مؤدب لبج میں کہا تواہے گاڑی سے اتر نا پڑا۔ وہ جمبی کی رہائتی تھی اور سیس مل بڑھ کر جوان ہوئی تھی اس لیے اس جگہ کو شاخت کرنے میں اسے کوئی مشکل پیش تبیں آئی۔ یہاں سے اس کی رہائش کا ہ زیادہ دورنہیں تھی اور وہ کوئی بھی سواری لے کر بہآسانی تھر تکب پہنچ سكتى تقى - كرائے كالجى كوئى مسئلة بيس تھا كيونكه مبيحه كالهيند بیگ اس کے پاس تھا اور صبیحہ نے اسے بتایا تھا کہ اس میں کھے رقم موجود ہے۔ اس کے اترتے ہی ڈرائیور سينس دانجيت 2015 --- نومبر 2015ء

کے ماہرانہ قلم کا شاہ کار ... بٹوخ دیجیل ....جملور ہے سجا ....معاشرتی ونفسیاتی حربیں کھولتا بدناول محبت کے ایک نے اور بے حدخوب صورت رنگ ہے تمجی روشناس کرائے گا

گاڑی آ کے بڑھالے گیا جبکہ اس نے ایک تا تھے کا رخ کیا۔ تا تھے والے سے سالم تا تھے کا کراریہ طے کرنے کے بعد وہ اس میں سوار ہو گئے ۔ جلد ہی تا نگا جانے بہجانے راستوں سے گزرگراس کے محلے تک بہنچ کما۔وہ جو اب تک اینے کا میاب فرار کے جوش میں تھی ، بری طرح کانینے لکی۔ چوہیں کھنٹوں سے زیادہ مھر سے غائب رہنے والی لڑکی کے لیے محلے میں کیسی کیسی واستانیں نہ بھیلی ہول کی اے ادراک تھالیکن اینے مال باب کی خاطراہے بہاں لوٹ تو تھا ہی۔اس نے کو چبان کوٹا نگا کلی کے اندر لے جانے کی ہدایت کی تا کہ رائے میں سی سے ملے بغیر سیدھی اینے تھر تک پہنچ حائے ۔ گلی تنگ ہونے کے یا وجود اتنی منحائش تھی کہ اس میں سے تا نگا گزر جائے لیکن آ مے سے بند ہونے کی وجہ ہے والبس ماہر نکلنے میں مشکل پیش آتی تھی اس لیےعمو ما یہاں کے مکین تا کینے وغیر ہ کو ہاہر ہی رکوا کریپدل اسٹے گھروں تك حاتے تھے۔

تا نگاگل ہے گزرنے لگا تو کلی میں موجود ایک دو... راہ گیزوں کو بالکل دیواروں کے ساتھ چیک کراہے راستہ دینا پڑا۔ تا تھے کی آواز پر اسے کھر کے دروازے پر کھڑی بچے کو آواز وی للیا موسی نے برجس نظرول ے اندرجیمی سواری کو دیکھنا جایا تو جولیٹ نے اسیم چرے کے کرد لیٹے دویٹے کو اور بھی محق سے تھام لیا۔ موی کے کھر کے سامنے ہے گزرکر تا نگااس کے کھر کے در دازے پر پہنچا تو اس نے کو چیان کور کئے کا حکم دیا اور تا تلے میں بیٹے بیٹے ہی اےمطلوبہ کرایہ ادا کرنے کے بعد نعے اتری \_ دروازہ کھلا ہوا تھا اور اندر سے کسی کے یو لنے کی آواز آرہی تھی۔ آواز شاسا ہونے کے باوجود اس وقت الليخ منتشر اعصاب كي وجه سے وہ اسے شاخت ندكر يائى البتداس بات كواس في يورى شدت ہے محسوں کیا کہ خاموثی نہ ہونے پر بھی تھر پر ویرانی ی جِما ئی ہوئی ہے۔ بیدل کوجکڑ لینے دانی ویرانی منی۔

مام ' اس نے گھیرا کر جوزفین کو پکارا اور لرزتے قدموں ہے اس کرے کی طرف بڑھی جواس کے والدین کے زیراستعال رہتا تھا۔ بولنے کی آواز بھی اے اس کرے ہے سائی دی تھی۔اس کے کرے تک چینجے سے قبل ہی دوافر او تیزی سے باہر نکلے۔ان میں سے ایک غلام عامیا جبکه دوسرا عارف نغاب عارف کو دیکه کراس کی ساری

. نومبر **201**5ء

"عارف. " اس نے ڈوبتی ہوئی آواز میں عارف کو پکارااورسہارے کے لیے اپنابازو آئے پھیلا یا۔ سکتہ زوہ ساعارف اپنی جگہ ہے حرکت نہ کر سکا البتہ غلام جاچا نے تیزی ہے آئے بردہ کراہے سنبعال لیا۔ عالم ہے ہوتی میں جاتے جاتے ہی جولیث نے اس بات کو پوری شدت کے ساتھ محسوس کیا تھا کہ عارف نے اس بات کو پوری شدت کے ساتھ محسوس کیا تھا کہ عارف نے اس کے کرتے ہوئے وجود کوسنے اس کے کرتے ہوئے وجود کوسنے اس کے کرتے ہوئے وجود کوسنے اس کے کرتے ہوئے وجود کے سنبعالنے کی کوشش نہیں کی تھی۔

 $\Delta \Delta \Delta$ 

ربن اسپتال کے باغیج میں نصب لکڑی کی ایک بینج پر جیٹھا ہوا تھا۔ اس کے ارد کرد اور بھی بہت سے لوگ تھے۔ بیزیادہ تر ان مریضوں کے اعزاء تنمے جو اسپتال میں داعل منے۔ انے اسے مریض کی حالت کے حماب ے برحص کے چرے کا تار مخلف تھا۔ کہیں شدید یر بیٹانی کے باول چھائے تھے تو کہیں امید کی کرنیں جبک ر ہی تھیں۔ کوئی خوشی سے نہال تھا کہ اس کا مریض صحت یا بی کے بعدا ب اسپتال ہے رخصت ہونے کو ہے۔اتنے بہت ہے لوگوں میں تنہار بن کا چہرہ ساٹ تھالیکن اندر پر بیٹانی نے پنج گا ژر کھے تھے۔ چھود برقبل دیاغ کے ماہرڈاکٹر کی آمدیر فاروق کومعائے کے لیے سی دوسرے کرے میں لے جایا حمیا تھا۔ ساتھ ہی اے رہمی بتا دیا حمیا تھا کہ اس وقت فاروق کے پچھ ضروری ٹیسٹ اور ایلسرے وغیرہ بھی لیے جاتمیں مح جس کے لیے کم ہے کم دو تھنٹے کا وقت ور کار ہوگا۔اس بورے مل کے دوران ربن کی موجود کی کوغیر ضروری قرار دیتے ہوئے اسے باہر جیٹھنے کاحکم سنایا حمیا تھا۔ ڈاکٹر کےمطابق اس دوران مریض کی دیکھ بھال اور تکرائی کے لیے اسپتال کے تربیت یافتہ عملے کے علاوہ کسی دوسرے فروکی موجود کی ندصرف غیر ضروری تھی بلکہان کی یکسوتی میں خلا کا سبب بھی بن سکتی تھی۔ چنانچہ فاروق کے قریب رہنے کی خواہش دل میں رکھنے کے باوجود مجھ داری كا مجوت وية موئ اس نے كسى تسم كى بحث نہيں كى تقى اور اب باہر بیٹھا تھڑیاں تکن رہا تھا۔ اے رامو کا بھی انتظارتها \_اندازه تها كهوه اپنا كام نمثا كرآتا بى بهوگا \_اس کا بیاندازہ درست ٹابت ہوا اور اس نے اسپتال کے برے کیٹ سے رامو کو اندر داخل ہوتے ویکھا۔ رامو کی نظراس پرنہیں پڑی تھی چتانچہ وہ سیدھا مرکزی عمارت کی طرف برصتا جار ہا تھا۔ربن نے بینے سے کھڑے ہو کرائے يكار ااور ہاتھ سے اشارہ كيا تووہ اس كى طرف جلا آيا۔اس المنظم ا سىبنىن دائجست - 94 - نومبر 2015ء

بيضح كااشاره كيا-

" ادھر کیوں بیٹھے ہو دادا اسد اندر ہیرو اکیلا ہے کیا؟" اس کے قریب تی پر بیٹھے ہو کرا کیا؟" اس کے قریب تی پر بیٹھے ہوئے رامو نے ذرا تشویش سے یوچھا۔

''بڑا ڈاکٹر آیا ہوا ہے۔ اپنے ہیروکو تھونک بجاکر ویکھنے کواس کے پاس لے کر گئے ہوئے ہیں۔ اپن کو تھم ستایا ہے کہ دو تھنے تک ادھر نہیں آتا ہے اس لیے این یہاں آکر بیٹر گئے ہیں۔' اس نے منہ بناتے ہوئے راموکو بتایا تواس کاچرہ از کمیا۔ اتنا تواسے بھی معلوم تھا کہ ہر مریض کو بڑے ڈاکٹر کے سامنے معاشنے کے لیے چیش نہیں کیا جاتا۔ کیس عام نوعیت کا ہوتو عام ڈاکٹر ہی نمٹا دیتے ہیں۔ بڑے ڈاکٹر عام نوعیت کا ہوتو عام ڈاکٹر ہی نمٹا دیتے ہیں۔ بڑے ڈاکٹر سے پہر فدشات لاحق ہوں۔

" کیون رونی صورت بناتا ہے رے۔ کھانہیں ہونے کا اسے۔ وہ میراشیر ببر ہے۔ وہ کھنا کیسے اس جھلکے سے سنجل کرکھڑا ہوجائے گا۔" ربن خودا ندر سے آزردہ تھا اس کے باوجود بڑے حوصلے سے رامو کو دلاسا ویا تو وہ اشات میں سر ہلانے لگا اور پھر بولا۔

"ادهر وه سارے بھی استال آنے کے لیے اُتاویے ہورے این ۔ گولوتو میرے بر ہی ہو گیا تھا۔ بڑی مشکل سے روک کرآیا ہوں۔"

''اجھا کیا۔ ابھی کی کوادھر آنے کا فائدہ نہیں ہے۔ ڈاکٹر نے بھیٹر بھاڑ لگانے ہے منع کیا ہے۔ وہ سارے خرام خور آئیں مے اور ملاقات کی اجازت نہیں ملے گی تو خامخاہ بنگامہ کریں گے۔ تو بتا اپنے سارے کام نمثا آیا یانہیں؟'' بات کے اختیام پر ربن نے اس سے سوال کیا۔

''سب ہو گیا دادا۔ ادھر زمرد بائی کے کوشے پر پہرے کے لیے اپنے آدمی بٹھا دیے ہیں ادر اسے سلی دے دی ہے کہ اب جو یا کسی ادر آدی نے اس کو سے کارخ کیا تو اس کی خیرنہیں ہوگی۔ بائی نے سلام ادر شکریہ کہلوایا ہے۔ نانا کوساتھ لے کر چھسات خاص خاص اڈول کے داداؤں سے بھی مل آیا ہول۔ سب نے بحو کی حرکتوں پر غصے کا اظہار کیا ہے۔ جبی کو افسوس ہے کہ مجو نے اڈے کی دنیا کے اصولوں کا خیال نہیں کیا۔ وہ سب ہمارا ساتھ دینے کو تیار ہیں اور اس بات پر راضی ہیں کہ اصول کی بنیاد پر بحو کا فیصلے کے لیے کیا کا فیصلہ کر دیا جائے۔ اب رہم پر ہوگا کہ فیصلے کے لیے کیا دن رکھتے ہو۔ وہ سارے تو ایک بلاوے پر سے پر پہنچنے کو تیار ہیں۔ ' رامو نے اسے ان دو اہم کاموں سے متعلق تیار ہیں۔' رامو نے اسے ان دو اہم کاموں سے متعلق تیار ہیں۔' رامو نے اسے ان دو اہم کاموں سے متعلق

اطلاعات فراہم کیں جن کے لیے ربن نے اے ہدایات دے کرروانہ کیا تھا۔

''یاس کا ہی کوئی دن رکھ کیں گے قیطے کے لیے۔
اب اور ڈھیل ہیں وینے کی ہے اس حرام کے جنے کو۔ در نہ
وہ کوئی اور ہاتھ دکھا جائے گا۔' رہن نے سرخ آ تکھوں کے
ساتھ فیصلہ سنایا۔ رامو جا نہا تھا کہ فار دق کے ساتھ ہونے
والے ظلم نے رہن کو بے جدغم دغیے میں مبتلا کر رکھا ہے اور
حقیقتا وہ مجو کا جلد از جلد فیصلہ کر دینا چاہتا ہے۔ بیاب بہت
ضروری ہو گیا تھا۔ فاموش رہ کر اپنے لوگوں کا مزید نقصان
مرواشت کرتا کی طور ممکن نہیں تھا جبکہ مجو کے تیور بتا رہے
مرواشت کرتا کی طور ممکن نہیں تھا جبکہ مجو کے تیور بتا رہے
برواشت کرتا کی طور ممکن نہیں تھا جبکہ مجو کے تیور بتا رہے
برداشت کی کوشش کرتا رہے گا۔ ایسے ڈسنے والے سانپ کا
بار ڈینے کی کوشش کرتا رہے گا۔ ایسے ڈسنے والے سانپ کا
زہر نکال دینا ہی بہتر تھا۔

''اوهر کا کیا حال ہے۔جوزف نے منہ سے کھے پھوٹا کہ منہ سے بار بیتائی کے باوجو در بن کا دماغ ہر طرف دوڑر ہاتھا۔
''اس کی بیوی کو دفتا دیا گیا ہے پراس کے بعداس کی حالت اور بھی خراب ہوگئ تھی۔ محلے والوں نے ڈاکٹر کو بلالیا تھا۔ اس نے سکون کا انجکشن لگا دیا ہے۔سوکر اٹھے تو شاید سکے یو لئے کے لائق ہو سکے۔'' دا مونے اسے مطلع کیا۔

''ادھر کی فکر کرتا بھی ضروری ہے۔ بیچو برے حال میں اسپیمال میں لیٹا ہے، اس خبر کو شہر نہیں سکے گا۔ اچھا ہے کہ کچھے اتا بیا سکنے تک ادھر ہی پڑار ہے۔'' اس کا اشارہ فاروق کی طرف تھا۔

"اس بات کی چنا تو جھے بھی ہے دادا۔ بس بھگوان اپنی کر پاکرے۔ میں نے اپنے طور پرسب کو سمجھا تو دیا ہے کہ فاروق استاد ہے ملاقات ہونے پرکوئی اس کے سامنے کسی اچھی بری خبر کا ذکر نہیں کر سے گا۔ اب دیکھو کہ کیا ہوتا ہے۔ الی یا تیں چھی کرھر ہیں۔ "راموبھی اپنی جگہ تشویش میں جتا تھا۔

''اے رامو، وہ و کھے۔ وہ جولوگ گیٹ سے اندر آرہے ہیں ان میں غلام جا چا اور للیا موی بھی ہیں نا؟'' گفتگو کے دوران ادھر ادھر بھی نظر رکھے رہن نے اسپتال کے گیٹ کی طرف اشارہ کرتے ہوئے ذرابلندآ داز سے کہا تورامونے بھی اس طرف دیکھا۔

" ہاں ہیں تو وہی لوگ۔ یہ کس کواسیتال لے کرآئے ہیں؟" اسپتال کے عملے کے افراداسٹر پچر پر کسی کوتیزی سے اندر لے جارہے تھے اور ان کے پیچھے غلام چاچا ادرللیتا موجی کے علادہ آیک نوجوان بھی دکھائی دے رہا تھا۔ اس

ر منظر اس اس

منظر کود کی کرراموا بی جگہ ہے اٹھ کھٹرا ہوا۔ قدر تی طور پر اس کا دھیان سب سے پہلے جوزف کی طرف کیا تھا کہ ہیں اس کی حالت مزید خراب تو نہیں ہوگئی جواسے ایمر جنسی میں اسپتال لانا پڑا۔

''جل، چل کر دیکھتے ہیں۔'' ربن نے اس کے شانے پر ہاتھ رکھتے ہوئے کہا اور دونوں تیزی سے قدم اٹھاتے ایم جنسی کے شعبے کی طرف بڑھ گئے۔جلد ہی انہوں نے ان لوکوں کو جالیا البتہ اسٹر پچر پر لا یا جانے والا مریض ابنظر ہیں آرہا تھا۔ اسے اسپتال کا عملہ اندر لے گیا تھا۔ ابنظر بیس آرہا تھا۔ اسے اسپتال کا عملہ اندر لے گیا تھا۔ اسے اسپتال کا عملہ اندر لے گیا تھا۔ اسے اسپتال کا عملہ اندر لے گیا تھا۔ اسے اسپتال کا عملہ اندر الے گیا تھا۔ اسے اسپتال کا عملہ اندر الے گیا تھا۔ اسے علام بھائی ، کس کو لے کر اوھر آئے ہو؟''

غلام چاچاکا ہاتھ تھا منے ہوئے رہن نے اس سے بو چھا۔ ''ا بنی جولی ہے۔''غلام چاچا نے محتصر جواب دیا۔ اس کے لیج من گہراد کھ تھا۔

''جولی ..... مطلب جوزف کی کڑنجی؟''' ربن بری خطرح جونکا۔

" ال دہی ہے۔ غریب ابھی تھوڑی دیر پہلے گھریکی استی ہوئی۔ آتے کے ساتھ بے ہوش ہوگئی۔ گھر پر ہوش میں لانے کی کوشش کی مجر ناکام ہوکر اسے ادھر لے آئے۔'' انہوں نے اسے بتایا۔

" تم نے دیکھا تھا کہ کیسے اور کس کے ساتھ آئی؟" ربن کو پوری تفصیل جانے کی ہے جینی تھی۔

ڈ تا تیکے میں ایکی آئی تھی۔''غلام چاچا کے پاس بھی مختصر ہی معلومات موجود تھیں۔

''جوبھی ہے، چلو پہلے ڈاکٹر سے اس کا حال معلوم کرتے ہیں باقی باتیں تو بعد میں بھی پتا چل سکتی ہیں۔'' تجسس کے باوجودر بن نے زیادہ کر پدکرنا مناسب ہیں سمجھا اور اس سمت قدم بڑھائے جہاں جولیٹ کا اسٹر پچر لے جایا میا تھا۔ راموسمیت غلام چا چا اورللیّا موسی نے بھی اس کی تھا، اپنی جگہ کھڑارہا۔ تھا، اپنی جگہ کھڑارہا۔

''میار کا کون ہے؟'' ربن نے ذرا تجس سے غلام احمہ سے سوال کیا۔

''جولی کے ساتھ اس کے دفتر میں کام کرتا ہے۔ کہہ رہا تھا کہ آج جولی دفتر نہیں آئی تو اس کی خیریت معلوم کرنے گھر چلا آیا۔جوزف تو اپنے ہوش میں نہیں تھا۔ جھے مجبوری میں اسے حالات سے آگاہ کرتا پڑا۔'' انہوں نے اس کے ساتھ چلتے ہوئے وہیمی آواز میں بتایا۔

"ا پن کو خیال پڑتا ہے کہ اپن پہلے بھی دو ایک بار

سسپنسڈائجسٹ — 95 — نومبر 2015ء

اے محلے میں آتے جاتے دیکھ چکا ہے۔' اس کا جواب س کررین نے میرسوج انداز میں کہا۔

''جوزف کے تھر ہی کبھی بھار آتا تھا۔ اصل میں جونی کو پیند کرتا ہے اور دونوں آپس میں شادی کا ارادہ رکھتے ہیں۔' نلام چاچانے اس کی معلومات میں اضافہ کیا تو اس کی آنکھوں میں موج کے باول جھا ملئے۔غلام احمد نے جومعلومات فراہم کی تھیں ،ان کے حساب سے تو اس تھی کی زندگی میں جولیٹ کی بہت زیاوہ اہمیت ہوئی جا ہے تھی کیکن وہ ان لوگوں کے ساتھ آ گے آنے کے بچائے بیچھے ہی رک تعميا تقيا- اس كا اندازتهمي بزاالجها الجهاسا تفاجيسے آپني يہاں موجود کی کے بارے میں بھی کنفیوز ہوکہ یہاں رکے یا واپس لوٹ جائے۔ بہر حال میہ دفت اس کے روتیوں پرغور کرنے سے زیادہ جولیٹ کی فکر کرنے کا تھا۔ وہ سب بھی اس سلیلے میں تک دوو کرنے تکے۔ بہت دیر تک کسی نے انہیں واسح طور پر پھی بنایا۔ آخر کانی دیر بعد ایک دارڈ بوائے نے پیغام دیا کہ ڈاکٹر سریتا اینے کمرے میں سریفنہ کے عزیزوں : سے ملاقات کرنا جاہتی ہیں کیکن ملاقات کے کیے صرف دو ا فراوجا کتے ہیں۔اس ملاقات کے کیے متفقہ طور پرربن اور للیتا کے تام تجویز ہوئے۔

میں ڈاکٹر سریتا ہے ملتا ہوں تو جب تک جاکر فاروق کو دیکھ لے کہ ڈاکٹروں نے اسے فارغ کر دیا یا تہیں۔'' ربن نے رامو کو ہدایت کی اور خود للیا موی کے ساتھ وارڈ بوائے کی راہنمائی میں ڈاکٹر سرینا کے کمرے میں پہنچ میا۔ وہ جالیس بیالیس سال کی ایک قبول صورِت عورت می جس نے ملکے سبز رنگ کی پر عد ساڑی پہن رکھی تھی۔ آتھوں پر موجود چشمے کے ساتھ دہ بہت سنجیدہ مزاج عورت ہونے کا تاثر دے رہی تھی۔ ربن اور للیا اجازت لے کرایں کے کمرے میں داخل ہوئے تو اس نے انہیں سامنے رکھی کرسیوں پر بیٹھنے کی پیٹکش کی اور پھرسوالیہ نظروں ہےان کی طرف دیکھتے ہوئے بولی۔ "كياآب پينن كياتايل؟"

''اے اپنی ہی پکی سمجھیں ڈاکٹر۔'' ربن نے تدبر ہے اس کے سوال کا جواب دیا۔

در مطلب بیر کہ وہ آپ کی جی نہیں ہے؟'' فر ہین ڈ اکثر نے نورا ہی حقیقت سمجھ لی۔

"اس مریب کی ماں آج مویرے ہی پرلوک سدهاری ہاور باپ عم میں بستر سے لگا ہے۔ ایسے میں ہم - الطے والے بی اس کے ماتا بتا ہیں۔ "اس بارللیانے دھی

''اوہ آئی سے'' ڈاکٹر کے ہونٹ دائر نے کی شکل میں سکڑ ہے بھروہ ذرا سا گلا کھنکھارتے ہوئے سنجیدگی ہے بولى \_ " مين آب لوكون كوصاف شيرهون مين الفارم كر د بناچا ہتی ہوں کہ بیا یک پولیس کیس ہے۔ لڑکی کی عزت الولى تني سے اور اس صدے نے اس کے ذہن پر گہرا اثر ڈالا ہے۔ہم نے ٹریٹنٹ کردیا ہے اور جانس ہے کہوہ چند کھنٹوں میں بوری طرح ہوش میں آ جائے کی لیکن اس کے بعد اسے اور اس کے ساتھ موجود افراد کو بولیس کا سامنا کرنا پڑے گا۔ کیا آپ لوگ ہولیس کا سامنا کرنے كے ليے تاريس؟"

ہے کہے میں اس کی بات کا جواب دیا۔

" و پولیس کا کوئی مسئلہ میں ہے۔ این پولیس ہے نمٹ کے گا۔'' ذرا سے توقف کے بعدر بن نے اس کے موال کا جواب ویا۔ جولیٹ پر گزرنے والے حاویے کائن کران ے دل و د ماغ کو جینکا لگا تھا اس کیے وہ فوری طور پر چھیس بول سيكا تقاب

''او کے، ایر بودش میں ریسیپشن پر کہلوادی ہوں کہ اسپال کے ضروری کاغذات پر آپ سے سائن لے لیں۔الی صورت میں آپ کوستفل ویٹنگ روم میں موجود ر منا پڑے گا تا کہ بولیس آئے تو آپ کی ملاقات ہوسکے۔ اس کاجواب س کرڈ اکٹرنے اے ہدایت کی۔

''این کوادھر سے تھوڑا ہٹنا تھی پڑسکیا ہے ڈاکٹر ۔ کیا ہے کہ ای ماسیسل میں اپنا ایک و دسر ایسینٹ بھی داخل ہے۔ اس کے سر پر گیری جوٹ لگی ہے۔اسے کو باہر نکال کر د ماغ كا برا داكثر اس كا معائد كرد ما ب- كبته بين وكي تيب ویسٹ بھی لینے ہیں۔ابھی این کو دیاں جا کر اس کا حالِ بھی معلوم کرنے کا ہے۔ پرآپ فکرمت کرو، اوھراین کا کوئی نہ کوئی بندہ موجود رہیں گا اور پولیس آئی تو اسٹے کوخبر کر دے گا۔آپ کو پہلے ہے اس واسطے بتارہے ہیں کہ کہیں این کو غیرموجود پاکرا پ مجھو کہ اپن پولیس کے نام سے کھبرا کر غائب ہو کیا ہے۔''ربن نے قدر کے تفصیل سے اسے ایک صورت حال ہے آگاہ کیا۔

"اوے، میں آپ کا پراہم سمجھ کئی ہوں۔ اسپتال کی طرف سے آپ سے پوراکوآ پریٹ کیاجائے گا۔ آپ بغیر جاتا کے اپنے دوسرے مریض کو بھی ویچھ کتے ہیں۔" لیڈی ڈاکٹر نے مدروی سے اسے جواب وسینے کے ساتھ رخصت کی اجازت وے وی تو وہ اور للیا کمرے سے باہر نگل آئے۔ " بيركيا موكميا بعكوان-اتني پياري نگي تھي جولي-اس

> سينسذائجست 96 - نومبر 2015ء

کے منہ پر سیکسی کا لک لگ گئی۔'' یا ہر آنے کے بعد للیا اپنے دونوں گالی پیٹتے ہوئے جولی پر گزرنے والے حادثے پڑانسوس کرنے لگی۔

''چپ کر جاؤ موی اور بھول جاؤ وہ سب جو انہی تم نے ڈاکٹر کی زبانی سنا۔ ابن اس قصے کو دوباز وکسی کی زبان سے مہیں سننا چاہتا۔ ' ربن نے فور آئی اسے ڈیٹے ہوئے تنہیہ کی ۔

رات ادرون گرار نے کے بعد گھرواپس لوٹی ہے، ہیں ہوں۔ پرسب رات ادرون گرار نے کے بعد گھرواپس لوٹی ہے، ہملے ی پورترواپس نیس لوٹی ہوگی۔"للیما نے عورتوں دالی مخصوص فطرت کا مطاہرہ کیا۔

ر اور اور پیرزا دیول کوجی نہیں چھوڑتے، بستم ابنی دیویوں اور پیرزا دیول کوجی نہیں چھوڑتے، بستم ابنی دیان سے کھے ست نکالنا۔ کربن نے ایک بار پھرختی سے اسے سمجھایا تووہ دو بارہ منہ کھولنے کی ہمت نہیں کرسکی۔ پھردہ لوگ انظارگاہ میں پہنچ گئے جہال غلام چاچاان کا منظر تھا۔ لوگ انظارگاہ میں کوئے کردایس چلے جاد غلام بھائی۔ اُدھر اُدس سے دو بند نے ادھر بعجوا دینا۔ ادھر کا سب این ازے سے دو بند نے ادھر بعجوا دینا۔ ادھر کا سب این سنجال لے گا۔ تم ادھر جوزف کودیکھیو۔ کا انظارگاہ میں پہنچ

کرائ نے غلام چاچا کواپناسو چاسمجھا تھم سنایا۔
"اگرتم کہودا داتو میں موی کوادھر بی جھوڑ دیتا ہوں۔
عورت کے لیے عورت کا ساتھ اچھا ہوتا ہے۔" غلام چاچا
نے دنی زبان میں للیہا کی وہاں موجودگی کی اہمیت کا خیال

ورتوں کی یہاں کدھری کی ہے۔ یہ ڈاکٹریں، نرسیں، مائیاں سب عورتیں ہی تو ہیں اور عام عورتوں سے زیاد، مریض کا خیال رکھنے کا طریقہ جانتی ہیں۔ 'ربن نے فوراً بی اس کی بات مستر دکردی۔

'وجیساتم کبو وادا۔' اس کا موڈ دیکھتے ہوئے غلام
چاچائے بھی زیاوہ بحث نہیں کی آورللیتا کوساتھ لے کر دہال
سےروانہ ہوگیا۔ان لوگوں کی روائل کے بعدر بن نے کلائی
میں موجود کھڑی ہیں دفت دیکھا۔اسے فاروق کے بیال
سے آئے ہوئے تقریباً دو کھٹے ہو چکے سے اورامکان تھا کہ
وُاکٹروں نے اینا کا مخمالیا ہوگا چنانچہ اسے وہاں جانے کی
سے جین ہونے گی لیکن جولید کی ذمے داری لینے کے بعد
ایسے بہاں سے بہنا بھی مناسب میں لگ رہا تھا۔ بے جین

راموداليل آتا ہوانظر آيا۔

'' کیا ہوا، ہو گیا معائنہ .....کیا کہا ڈاکٹر نے؟''اس نے ایک ساتھ زامو سے گی سوالات کر ڈالے۔

''اہمی وہ اوگ فارغ نہیں ہوئے دادا۔ این تھوڑی دیرانظار کیا پھرتمہار ہے خیال سے واپس آگیا۔''رامونے اسے اطلاع دی اور پھر انتظار گاہ میں ادھر سے ادھر نظر دوڑانے کے بعد یو چھنے لگا۔

''وہ تینوں کدھر گئے؟''

"اونڈا کب لکلااس کا تواین کوئیس معلوم، البتہ لکیآ
اورغلام احمہ کواین نے خودوا پس بجوادیا۔غلاموے بول ویا
ہے کہ ادھراڈے سے دوآ دی ادھر بھیج ویت تاکہ دونون
طرف کوئی نہ کوئی ہر وقت موجود رہے۔ اب اس معالم کو بھیانے بھی این کوئی دیکھنا ہوگا۔ "وہ دھی آ واز میں راموکو بھیانے لگا کہ بولیس کے لیے آنے کی صورت میں کیے معاملات نمٹانے ہوں کے لیے آنے کی صورت میں کیے معاملات نمٹانے ہوں کے راہو بھی توجہ سے اس کا ایک معاملات نمٹانے ہوں کے راہو بھی توجہ سے اس کا ایک موجود سے اس کا ایک موجود سے اس کا ایک موجود سے اور معالم کی فراک کے علاوہ بھی چندلوگ موجود سے اور معالم کی فراکت کو بجھتے ہوئے اسے دین کی موجود سے اور معالم کی فراکت کو بجھتے ہوئے اسے دین کی موجود سے اور معالم کی گار ایک کو بجھتے ہوئے اسے دین کی موجود سے اور معالم بی لگ رہی گئی ۔

" " بندون کے آنے تک تو ادھر تھمر جب تک این اینے ہیرو کی خبر لیتاہے۔ " ضروری ہدایات دینے کے بعد ایک بار پھروہ فاروق تک چنچنے کے لیے پرتو لنے لگا۔

"میری بات مانو دادا توتم بھی تفور کی دیر کے لیے
اڈے کا چکر لگا لو۔ پوری رات اور دن گزر گیا ہے تہمیں
ایسے کھن چکر سے ہوئے ۔ جا کرنہا دھوکر تعور ا آرام کرنے
سے طبیعت تازہ دم ہوجائے گی اور ان ..... کی بھی تسلی ہو
جائے گی ۔ ہیں جب جاتا ہول میرا تاک میں دم کر دیتے
ہیں سالے کہ ہمیں فاردق استاد کا حال بتاؤیا اسپتال آنے
گی اجازت دد ۔ تم اپنے منہ سے سمجھاؤ گے تو الگ بات ہو
گی ، ذراسکون میں آجا تیں گے ..... کی اولا د۔ "ربن کے
منے ہوئے کیڑوں اور مرخ آنکھوں کود کھتے ہوئے رامو
نے ذراطریقے سے اسے ملاح دی۔

''اجھا، پہلے ڈاکٹر سے مل کوں پھر دیکھتا ہوں۔' ربن نے دھیمے کہے ہیں جواب دیااور مضبوطی سے قدم جہاتا انتظارگاہ سے باہر نکل گیا۔اس کی پشت پر نظر نکائے راموجھی ایک سرد آہ بھرتا ہوا کری پر ٹک گیا۔اسے معلوم تھا کہ مضبوطی سے قدم جہا کر چلتے اس مخص کے اندر کی دنیا میں سخت بھونچال آیا ہوا ہے اور فاروق کی طرف سے کوئی اطمینان بخش خبر سے بغیراسے سکون نہیں ل سکتا تھا۔وہ اپنے

دل میں لاتعداد بارکی کئی فاروق کی سلامتی کی دعا دُل کوایک یار پھر دہرانے لگا۔ ادھر ربن اسپتال کے اس حصے تک پہنچ چکا تھا جہاں فاروق کورکھا کمیا تھا۔اس کے سامنے ہی اسپتال کے عملے نے فاروق کو دوبارہ کمرے میں متعل کیا۔وہ وھیل چیئر پر فتمااوراس منظر کود مکھ کررین کے دل کود ھا سالگا تھا۔ '' کیا ہوا ڈ اکٹر صاحب! کیا بولا بڑے ڈ اکٹر نے؟''

اس نے سب ہے پیچیے موجودڈ اکٹر کوروک لیا۔ '' انجمی کے نہیں بول کتے کل رپورٹیں آ جا تیں تو سیح معلوم ہوگا البتہ ڈاکٹر صاحب تمہارے ساتھی سے بات کر کے بہت خوش ہوئے اور کہا کہ اتنے مضبوط اعصاب کے آ دَی کے ساتھ اگر کوئی گڑ ہر ہوئی بھی تو پنے جلدی ری کور کر لے گا۔'' ڈاکٹر نے نشفی آمیز انداز میں اس کے شانے پر ہاتھ رکھ کر سمجھا یا تواس نے بھی حوصلے سے سر کوجنبش دی اور فاروق کے کرے کی طرف بڑھ کیا۔ وہ جاگ رہا تھا اور بيزارسابسر پرليڻاتھا۔

"اور كتنا ركناب يهال دادا التم ميري بات مانوتو واليس حلتے جي - ميس بالكل شيك مون البته يهال رہا تو ضرور بیار پڑجاؤں گا۔ کینا بیاروں کا ساسلوک کررہے ہیں یدلوگ میر ہے ساتھ ہیں نے کہا بھی کہ میں اپنے ہیروں پر چل سکتا ہوں پھر بھی زبردئتی وھیل چیئر پر بٹھادیا۔' اس کی شكل و كيمة بى فاروق في شكوه كيا-

''جس کا جو کام ہو، وہ ہی بہتر فیصلہ کرسکتا ہے کہ کیا كرنا ہے۔ الجى ابن جاتو چلانے كے ليے كى دوسرے كا مشورہ تو جبیں سنما نا تو میڈ اکٹر لوگوں کو بھی ان کی مرضی ہے ان کا کام کرنے دے۔ووایک دن کی بات ہے پھراپنے کو اہے تھ کانے پر ہی جانا ہے۔ 'ربن نے اسے مجھایا تو وہ خاموشی اختیار کر حمیا تھوڑی دیر میں اؤے کے آدی بھی و ہاں بھنے گئے ۔وہ اپنے ساتھ بڑاسا تو شے دان اور کپڑوں كالبيك لائے تھے۔ بيك ميں فاروق اور ربن دونوں ہى کے صاف تھرے لباسوں کے علاوہ دھلی ہوئی اجلی جادریں مجى موجود تعيں۔ تو شے دان ميں بھى فاروق كے كيے يخنى اور دلیا کے علاوہ ربن کے لیے بھنا ہوا گوشت کا سالن اور روٹیاںموجودتھیں ۔کھانا مقدار میں اتنا تھا کہ تین جارافراد آسانی ہے کھائے تھے۔

"ماتى جلدى سارا كچهكس في كر دُالا؟" علام احمد اورللیا کی واپسی کے وقت کوذہن میں رکھتے ہوئے ربن نے چرت سے یو چھا۔

و " علدی کیا دا دا! سجوا در گولو پہلے ہی ساری تیاری کر READING

كے بیٹے ہوئے سے ادھرے تمہارى اجازت بيل محى ورند وہ پہلے ہی پیسب لے کراد حریق علے ہوتے۔اب مجی مشکل ہے رکے ہیں اور جمیں آنے دیا ہے۔''ایے ساتھ سب لانے والے وہ ہے اے مطلع کیا۔

'' دیوانے ہیں دونوں ۔ادھراسپتال میں کس چیز کی ممی ہے۔ مریض کے لیے تمنوں وقت اچھا کھانا دیتے ہیں۔ ساتھ والا مجمی سینٹین سے لے کر کھا سکتا ہے۔ صرف كير م جي بجوادية توكاني موتاء 'اين بات كنت موت ربن کے چہرے پران لوگوں کے لیے محبت تھی۔

C.

وو كوئى بات مبين دادا، اب انتا م ايكي آكيا ي سب مل كر كله ليتي بين " فاروق كوخيال آيا كه اشتخ عرضے میں اس نے ربن کو پچھ کھاتے ہوئے نہیں ویکھا تھا اس کیے گفتگو میں دخل دیتے ہوئے صلاح دی۔اس کے کہنے یر وے اور شیدول کر کھانا نکالنے لگے۔اے انہوں نے او پر بستر پر ہی کھانے کے لیے دے دیا اور بستر کے ساتھ اٹینڈنٹ کے لیے رکھی کری ہٹا کر ایک طرف رکھتے ہوئے فرش پر جاور بچھا کر باتی افراد کے کیے دسترخوال لگا دیا۔ دسترخوان لگانے کے بعد شیروخور ان کے ساتھ کھانے میں شامل نہیں ہؤا اور رامو کو کھانے کے لیے وہاں بیمنے کا کہتے ہوئے باہرنگل حمیا۔رامو کے آنے کے بعدان سب نے ل کرکھانا کھایا۔ ربن کا ہاتھ مجھے آہتہ چل رہا تھا لیکن رامواصرار کر کے اسے کھانے يريجوركرتار ہا۔ كھانے كے بعدرامونے اس سے اڈے والبن جانے کے سلسلے میں سوال کیا۔

"اب رات کو جا کر کیا کرنا رہے۔ کھانا، کپڑے سب ادهر بی آئے ہیں۔ رات میں چادر بچھا کر ادھر ہی سو جاتا ہوں۔ سویرے ویکھوں گا کہ کیا کرنا ہے۔ "اس نے راموکونال دیا تووه مزیداصراری بهت مبین کرسکا

'' تو ادھرنظر رکھنے کے لیے واپس چلے جانا۔شیدو اور وہے دونوں باہر رکے رہیں مے۔ضرورت پڑی تو ميں ان ميں سے كى كو يہاں بلا كرخود باہر چلا جاؤں گا۔' رامو کی طرف ہے کوئی بحث نہ ہونے پر اس نے آ کے کا پروکرام ترتیب دیا۔ اچھی بات میتھی کہ فاروق کا اس ظرف زیاده دهبیان نبی*ن تھا ، ور*نه وه سوال کرسک<sup>ی</sup> تھا که رامواب تک کہال تھااورا سے بلانے کے بعد شیدو کدھر غائب ہو کمیا تھا۔شیرو اور و ہے تو پہلے ہی جانتے ہے کہ فاروق کے سامنے جولیٹ والے معالمے پر بھاپ بھی تہیں نکالنی ہے۔

· شيش محل

" بحو کا کیا ہوا۔ اس کولگام ڈالنے کے لیے بھی کسی نے پھی کسی اس کے کیا یا سب مجھ سٹے کئے بند ہے کی بے کارفکر بال کر اسپتال کے چکر لگانے میں گئے ہوئے ہیں؟ "کھانے کے بعد دودھ بی کادور چل رہا تھا جب فاروق نے اچا نک ہو چھا۔

''اس کو کیسے بے لگام چھوڑ سکتے ہیں۔سالے کا پکا ہندوبست کرنے کی تیاری کرلی ہے۔ جلد اچھی خبر سفنے کو علے گی تجھے۔' رامو نے اسے سلی دی۔ وہ تفصیلات جانے کے لیے اس سے سوال کرنا چاہتا تھا کہ ایک نرس اندر وافل ہوئی۔ اکٹھے تین افراد کو دہاں و کیے کر وہ خفا ہونے لگی۔

الوگوں نے ؟ اسے بہاں آرام آور علاج کے لیے رکھا گیا ہوا ہے آپ کے رکھا گیا ہوا ہے آپ کے رکھا گیا ہوا ہے کہ کے لیے رکھا گیا ہوا کہ استے بہت سے لوگ ہے جو گئے ہیں۔ استے لوگوں کو بہاں آنے کی پر میشن کس نے وک یا بھی اس نے وک ؟ یقینا گیٹ کیپر کورشوت وی ہوگ میں ابھی اس کے وک ؟ یقینا گیٹ کیپر کورشوت وی ہوگ میں ابھی اس کی اوپر میلین کرتی ہوں۔ "وہ جتن خوش شکل تھی ، زبان کی اتن ہی بھی ۔

"سوری مسٹرا پر اس غریب آوی کا کمپلین نہیں کرنے کا ہے۔اپن ادھرے چلا جاتا ہے۔' رامونے فورا مصالحت سے کام لیا۔

ود کمپلین تو اس کی کرنی پڑے گی۔ رشوت لے کر پاسیٹل کا ڈسپلن خراب کرتا ہے۔'' اس کی خوب صورت پیشانی پران لوگوں کے اٹھ کھٹر نے ہوجانے کے باوجودیل برقر ارہتھے۔

"معاف کردوسسٹر!غریب نوکری سے میا تواس کے بیوی بچوں کو فاقے کرنے پڑیں گے۔"اس بار فاروق نے درخواست کی۔ سٹری دیکھ درخواست کی۔ وہ جو فائل میں سے اس کی کیس ہسٹری دیکھ رہی تھوڑی نرم پڑھئی۔

رس کا اورکے آپ کے کہنے پر ہیں رک جاتی ہوں لیکن اب آپ لوگوں کو بھی خیال رکھنا ہوگا اور بغیر پر میشن کے آپ کے کہنے پر ہیں رک جاتی ہوں لیکن کے آپ کے روم ہیں ہر گربھی ایک سے زیادہ اٹینڈنٹ نظر نہیں آئے گا۔' اس نے تنہید کی اور فائل ہاتھ سے رکھ کر اس کا بلا پریشر چیک کرنے گی۔ فاروق کی سحر ابھیزی سے واقف دسے اور رامونرس کے اس طرح نرم پڑنے پر مسکراتے ہوئے ہا ہرنگل گئے۔نرس نے بلا پریشر کے بعد بخار دغیرہ جوئے ہا ہرنگل گئے۔نرس نے بلا پریشر کے بعد بخار دغیرہ چیک کیا اور کھا نے کی بابت معلوم کرنے کے بعد اپنی نگرانی میں دوائی کھلائیں۔

و اب آب آرام کریں۔ ڈاکٹر پرکاش رات کودس

بے آخری را وُنڈ لگا بیں گے۔ انہیں کوئی کمپلین نہیں ہوئی
چاہیے۔ میں خود بھی چکر لگا کر چیک کرتی رہوں گی۔'اس
نے پہلا جملہ فاروق جبکہ دوسرار بن کی طرف دیکھتے ہوئے
کہا تھا۔ دونوں ہی نے بڑی فر ماں برداری سے سر ہلا کراس
کی ہدایات پر ممل کی یقین دہائی کروائی۔ جب وہ کمرے کی
لائٹ بچھا کر نائٹ بلب روش کرنے کے بعد باہر نگی تو
فاروق اور ربن کے ہونوں پرمشتر کہ نہی چھوٹ کئی۔ ہنی کی
اس آواز کو وونوں نے ہی اپنی اپنی جگہ بڑا اجنی محسوس کیا
جسے چرت زدہ ہوں کہا بنی اپنی جگی سے ساتھ سے نہی

#### \*\*

"مام، ژیز ..... کہاں ہیں آپ؟ میں ڈوب رہی ہوں۔ مجھے یہاں سے نکالیں۔ وہ بہت گہرے یاتی میں تھی۔ یائی گیرا ہونے کے ساتھ ساتھ بہت تیز رفتار بھی تھا اس کیے اسے بھی اینے ساتھ بہائے لے جارہا تھا اور اسے ما وجود ہاتھ ہر جلانے کے خود کو ڈوسے سے بحانے میں نا کا ی ہور ہی تھی۔ اپنی اس نا کا ی پر ہی اس نے بے بس ہو كركسي بھي كى خرح مدد كے ليے مان باپ كو يكارنا شردع كرديا تفاليكن وه ودنول السيهبي نظر ميس آرب تنصے۔ یہ بات اس کے لیے اپنے ڈوینے سے بھی زیادہ تشويش ناك تصى كيونكساس في توجميشه اين مام، ويذكواين قریب یا یا تھا۔اس سے بے تحاشا محبت کرنے والے مام، دُيدُ بميشمسي جراع كي طرح اس كوا پئي ہتھيليوں كى پناہ ميں رکھتے ہتھے اور اب ایسے موقع پر جب وہ ڈویٹے والی تھی تو ان دونوں کا نہیں تام ونشان کہیں تھا۔ آخراییا کیسے ہوسکتا تھا كهوه اس كى يكار يرجى اس كى مدد كے ليے ندائشكين؟ اس سوال نے اس کے پہلے ہے اکھڑتے سانس کومزید اکھاڑنا شردع کردیا تھااوراے لگ رہاتھا کہ دہ کسی بھی کہے ڈوب جائے گ۔ شدید مایوی کے عالم میں اجانک ہی اسے کنارے پر کھڑا عارف نظر آیا تو امید کی ایک کرن سی دل میں پھوتی اور زندگی کی خواہش میں اس نے اپنی بوری طاقت سے عارف کو پکارا۔اسے یعین تھا کہ اس کی پکارس کر عارف اسے بچانے کے لیے اس تندو تیزیانی میں کود یڑ ہے كا اور كھراہے اسے بازودن ميں بھركر كنارے تك لے جائے گا ....لین بی کیا؟ عارف اس کی بکارس کر بھی کنارہے پر ہی جم کر کھٹرار ہاتھا اور اجنی نظروں سے اس کی طرف د کیمد باتھا۔

" عارف! به میں ہول تمہاری جولی۔ بلیز مجھے

سىبنىندائجىت - 2015 نومبر 2015ء

ڈ دیے ہے بچاؤ۔''اے لگا کہ عارف نے اے پیجا نامبیں ہے تو اپنی پوری قوت سے چیخ کراہے اپنے مارے میں بتانے لگی کیکن اس بارتھی عارف پر کوئی انز نہیں ہوااوروہ بنا ایک قدم آمے بر هائے، ہاتھ باندھے کنارے پر کھرا ر ہا۔ اس کے اس رویتے پر حیرت زوہ وہ ہاتھ پیر چلا تا بھی بھول کئی اور ایک تندلہر نے اسے اس بری طریح اچھالا کہ کنارے پر کھڑا عارف اس کی نظروں سے اوٹھل ہو گیا۔ اب اس کے پاس امید کی کوئی کرن باتی تہیں رہی تھی،سو ہاتھ بیر چلانے کی زحت کے بغیرخود کوموجوں کے رحم وکرم پر چیوڑ ویا۔ان موجوں کے رحم د کرم پر جو کسی بھی کہے اسے

''ایزی گرل ایزی ، ریلیکس ہوجاؤےتم یہاں محفوظ ہو کوئی مہیں کہ تاہیں کرسکتا۔ "شایدوہ ڈو ہے ہوئے بری ظرح تیج رہی تھی جیب اس نے اسے نزدیک سے ایک نسوانی آواز کے ساتھ کسی کے زم ہاتھوں کالمس محسوس کیا۔ اس مبریان آ واز اور کس نے بتدریج اس کی چیخوں کو قابو میں کرنے میں مدودی اور جب اس نے اپنی آتکھیں کھولیس تو بالكل مختلف ماحول ميس تصى \_ يانى كى تندوتيز لهرول كى حكمه ایک روش اور صاف ستھرے کمرے نے لے لی تھی اور پچھ مہربان چرے اس کے بے حد قریب موجود تھے۔ وہ چند لمح نا مجمى كے عالم ميں آئلميں شياتى رہى پھر آ ہستہ آ ہستہ اسے اوراک ہونے لگا کہ وہ نرم بستر پر لیٹی ہوئی ہے اور سینے میں نہائے اس کے جسم کو ورب کے ذریعے توانائی فراہم کی جارہی ہے۔

ی جارات ہے۔ ''تم شاید کوئی براسینا و کیررہی تھیں ۔''اس کے عین سامنے سفید کوٹ سنے کھڑی عورت نے زم کہے میں اس سے يو جيما تووه سوچ ميں پر کئي ۔

'' براسپنا.....نميايين کوئی سپنا ديکھر ہی تھی ؟'' سوال ذ بن من جا گا تو آ ہستہ ہمت ی حقیقتیں بھی جا محنے لکیں اوراے و وسب یا دائم کیا جواس پر بیتا تھا۔

''سپنا کہاں تھا وہ .... کاش سپنا ہی ہوتا۔' سیہ بزبزاتے ہوئے وہ بری طرح سسکی تو اس کے سریانے کھڑی ڈاکٹرسریتا نے گہراریج محسوں کیا۔ وہ جانتی تھی ایک ووشیزہ کے لیے اس کی عزت کسی شیش کل سے بھی بڑھ کرفیمتی ہوتی ہے اور اس کے سامنے لیٹی لڑکی کی عزت کاشیش کل ایک جھے میں مسمار کرویا سمیا تھا۔ ایسے میں اس کی ذہن حالت جتن بھی ابتر ہوتی کم ہی تھا اور اسے اس وفت کسی طور اس ٹو گا چھوٹی اٹر کی کوسنجا لنے سے لیے اپنی مسیحائی کا ہنر وکھا تا READING

تھا چانجداس کا معائند کرنے کے ساتھ ساتھ بلکی پھلکی ماتیں بھی کرتی رہی۔ اس کے ساتھ موجود ٹرس اس کی بھر بور معاونت کرر ای تھی۔ ''شی از بیٹر دین بسٹر ڈ ہے۔' اتفاقیسل جیک اپ کے

بعداس نے برس کوئاطب کر کے تیمرہ کیا۔

'' تو کیأ میں باہر موجود بولیس والوں کو اس کا بیان لینے آنے کی پرمیشن دے دوں؟ '' نرس نے سوال کیا تو ڈاکٹرسریتا ذراسوچ میں پڑگئی اور جولیٹ کیےزیرد چہرے کو غورے دیکھا۔وہ قدرے ہراساں نظرآنے لگی تھی۔

'''يوليس والميات تبهارا بيان لينا جائب بين اور مين. زیادہ دیر تک انہیں ان کی ڈیونی سے نہیں روک سکتی ۔ بہتر ہے کہتم خود کو ذہنی طور پر تیار کراو۔ میں آ دیسے محفظ بعد البيس اندربلوالوں گی۔' نرم ليج ميں کہتی ؤاکٹر کی سه بات س کر جولیٹ کے ہونٹ ذرا ہے کیکیائے کیکن پھراس نے زبان ہے کھے کے بغیرا ثبات میں سر ہلا دیا۔وہ پڑھی کہی ا اور باشعور لڑکی تھی اور جائتی تھی کہ جس حاوے سے کزر جگی ہے،اس کے بعداے کا محالہ ان سارے مراحل سے کررہا

" دیش آبر بوگرل-" واکثر نے اس کے فصلے کوہراہا اور ہولے ہے اس کے گال کوشکنے کے بعد نزس کواہے دی جانے والی دواؤں کے سلسلے میں ہدایات جاری کرتی باہر فكل كئ\_بسترير دراز جوليث كا وبهن اب اين حالات كا عائزه كربا تقار جب تك وه ولداراً عالى قيدييل كلي سب ہے زیاوہ فکراس قیدخانے ہے نکل بھا گئے کی تھی کیکن و ہاں سے نکلنے کے بعد می دوسر نے سطح حقائق مند میماڑ ہے اس کے سامنے کھڑے ہے۔اب وہ اس معاشرے میں سمر اٹھا کر چلنے کے لائق آیک عزت وارائر کی تبیس رہی تھی اوراس ے اس کا پیغرور جھننے والاحص اتنا باجیتیت و ہااختیارتھا کہ وہ کسی کے سامنے اس کا نام لیتی بھی تو کوئی لیقین سیس کرنا کیکن کربھی لیتا تواہے سزا وسینے کی ہمت کس میں تھی؟ وہ حقیر سے بولیس والے جو اس کا بیان کینے کے کیے باہر موجود سے کیا ای امت رکھتے ستھے کہ اس کی زبان سے ولدار آغا کا نام سننے پر اس کے خلاف کوئی کارروائی کر یاتے ؟ ہرگز بھی تہیں ..... وہ تو اس سے اس آلزام کا ثبوت پیش کرنے کا مطالبہ کرتے اور اپنے لیر لیر ہوجانے والے وجود کے باوجود وہ کوئی مبوت، کوئی کواہ چیش کرنے کی اہل مبیں تھی۔ اپنی بے بسی کے اس اجساس پر پہلے تو اس کی آ تھوں میں آنسوا ٹر ہے لیکن تھر غصے کی ایک تیز اہر نے ان



آنسوؤ*ل کو ہنے سے ر*وک ریا۔

روس رہے سے مرابھی معاف نہیں کروں گی ولدار انتا ہوگی اور بیمزا میں خود آغا۔ تہہیں اپنے کے کی سز انتقائق ہوگی اور بیمزا میں خود منہیں ووں گی۔'' تصور میں دلدار آغا کو مخاطب کرتے ہوئے اس نے ایک فیصلہ کر ڈالا چنانچہ جب پولیس والے اس کا بیان لینے اندرآئے تو اس کے ہونٹوں پر دلدار آغا کا منہیں آیا۔

و تجھے نہیں معلوم کہ وہ کون لوگ تھے اور مجھے کہاں لے گئے تھے۔ دفتر سے واپسی میں انہوں نے اچا نک ہی مجھے اغوا کرلیا تھا اس کے بعد میں مستقل ہے ہوش رہی اور میں نے کسی کا چبرہ نہیں ویکھا۔'' سپاٹ چبرے کے ساتھ اس نے پولیس والول کو میخضر بیان ویا۔

' ' ' ' ' اس بیان پراس سے سوال کرنے والے نے تند کہتے میں یو چھا۔

''ان لوگول نے خود ہی میری آئنگھوں پر پٹی با ندھ کر جھے ایک چورا ہے تک جپوڑ دیا تھا۔''اس کا جواب اب بھی مختصر ہی تھا۔

و کی اتم نے اپنے انوا کرنے والوں میں ہے کی کا ہو جہاں ہے جَبَرہ ویکھا یا اس جگہ کے بارے میں پکھے بتاسکتی ہو جہاں میں سکتی کہ اتن آسانی سے مجمہیں رکھا تم یا تھا؟ ''پولیس والے بھی کب اتن آسانی سے بیجھا جھوڑنے والے شخصہ

" میں نے کہا نا کہ بچھے ہے ہوش رکھا جمیا تھا پھر میں کے کہا نا کہ بچھے ہے ہوش رکھا جمیا تھا پھر میں کسے پچھود کھوئے انداز میں جواب دیا۔

''دیکھولائی ،ہم سے پھے چھپانے کی کوشش مت کرو اور سب پھی چ جا دو۔' بولیس والے نے اسے فرپٹا۔ ''جو میں بتا سکتی تھی بتا دیا۔ اس سے زیادہ بتانے ''کے لیے میرے پاس پھی نہیں ہے۔' اس نے رکھائی سے جواب دیا اور تکھے پر سررکھ کر یوں آئٹھیں موندلیں جیسے بری طرح نڈھال ہوگئی ہو۔

رس برس برس برس بیشنٹ نے اپنا اسٹیٹمنٹ دے ا ویا ہے۔اس سے زیا دہ پریشرڈال کرمیں آپ کوا ہے مینظلی ڈسٹرب کرنے کی پرمیشن نہیں و ہے سکتی۔ 'ڈاکٹر سریتا جو اس وقت وہیں موجودتھی ،اس کی حالت و کھے کر درمیان میں وخل دے بیٹھی۔ مجبورا پولیس والوں کو وہاں سے رخصت ہوتا پڑا۔ان کے باہر نگلنے کے بعدڈاکٹر سریتانے اس کے ماشھے پرہاتھ دکھا۔

و اربواو کے؟"

READING

Section

سىپىسىدانجىت — ئومبر 2015ء

اس کے مہر بانی سے پو جھے گئے سوال پر جولیٹ نے ہے تعد اشات میں سر ہلا نے کے بعد پوچھے گئے سوال پر جولیٹ نے بعد پر چھے گئی ۔ '' کیا میر سے ساتھ کوئی موجود نہیں ہے ڈاکٹر؟'' یہ ایسا سوال تھا جو وہ بہت ویر سے کرنا چاہ رہی تھی کیکن کرنے کی ہمت نہیں پارہی تھی۔اسے یا دتھا کہ اپنے تھر کے کھلے درواز سے سے اندر جانے پراس نے وہاں غلام چاچا اور عارف کو ویکھا تھا لیکن مام، ڈیڈ اسے نظر نہیں آئے تھے۔ ہاں وہاں محسوس کرنے والی ویرانی ضرور تھی اور وہ ویرانی ہی اسے سوال کرنے سے روکتی رہی تھی۔اسے لگا تھا کہ معلوم حاوثے کے سوابھی اس کے ساتھ کوئی ووہر ابڑا حادثہ گزر چکا ہے۔

" ربن کی جہاند یدہ نظروں نے اس کی حیرت کو بھانپ لیا لیکن اس نے خود کو بالکل ناریل رکھتے ہوئے جولیٹ کے سر پر ہاتھ رکھ کراس سے دریافت کیا۔ اس کے انداز میں بچھ ایسی شفقت اور اپنایت تھی کہ جولیٹ کا دل بھرانے لگالیکن اس نے خود پر قابو یالیا۔ دلدار آغا سے انقام کا فیصلہ کر ایسی نے خود پر قابو یالیا۔ دلدار آغا سے انقام کا فیصلہ کر ایسی کے بعد اب وہ سی طور کمز در نہیں پڑتا چاہتی تھی اور آئیس آئیسوں تک آنے کی اجازت نہیں دینا چاہتی تھی۔ آنے کی اجازت نہیں دینا چاہتی تھی۔ انہیں آئیسوں تک آنے کی اجازت نہیں دینا چاہتی تھی۔ انہیں آئیسی آئیسی آئیسی کے دہ کی اجازت نہیں دینا چاہتی تھی۔ انہیں آئیسی آئیسی آئیسی آئیسی کے دہ کو اس بیسی کو نہیں آئیسی آئیسی آئیسی آئیسی آئیسی آئیسی آئیسی کے دریافت کیا۔

شيش محل

'' تمبارے ڈیڈی کی طبیعت تھوڑی گڑ بڑ <del>تھ</del>ی اس ليے و ولوگ يهال نبيس آ تنگے ..... پرتم فکر نه کرو بثيا، اين ہے یہاں۔ این اور این کے ساتھی تمہار ایورا خیال رتھیں مے۔''رین نے معلحت سے کام لیتے ہوئے ملکے کیلکے البجيس اے آدھے جے ہے آگا و کیا۔ جتنے بڑے مادتے ہے وہ گزر چکی تھی اس کے بعد جوز قین کی موت کی اطلاع نوري طور پر دينا قطعي مناسب نبيس ہوتا۔ ادھر جوليث، جوزف کی بیاری کی خبرس کر ہی الیمی خاصی پریشان ہوگئ تقی۔وہ مجھ مکتی تھی کہ طبیعت کی خرابی کی وجہاں کے ساتھ یتنے والا حادثہ ہی ہوگا ، ورنہ تو جوز ف صحت کے اعتبار ہے بالكل نث بنده تفاجيه بكائيلكا بخاريا نزله زكام بمي إتفاقا سال میں ایک آ وھ بار ہی ہوتا تھا۔وہ سیجی سمجھے رہی تھی کہ ر بن نے اسے طبیعت کی تھوڑی خرابی کا بتایا تھالیکن تھوڑی طبیعت خراب ہونے براس کے دالدین ان حالات عیل ا سے تنبا استال میں تبین جیور کتے تھے۔ بقیناً اس کی طبیعت بہت زیادہ خراب تھی جب بی تو جوز قین بھی اسپتال نہیں آسکی تھی اور اسے بیوں ایک تقریباً اجنی تحص کے رحم و کرم پر چھوڑ و یا گیا تھا۔اے اسے اپنے والدین کے ربن پرای در ہے اعماد پر بھی حرب ہوری تھی اور وہ سوج رہی تھی کہ کیا تریابا نو والے واقعے نے ایک غندے کو اتنا معتبر بنا دیا ہے کہ اس کے والدین نے مشکل حالات مین پرانے کے وارول سے مدو لینے کے بجائے ال پربھروسا کرنا مناسب سمجھا۔

" نیاده معز پر زورمت دو بنیا! این کے لیے تم بنی سے بھی بڑھ کر ہو۔ ادھر معاملہ ذرا پولیس تھانے کا تھااس لیے اپن نے خود ہا سیسٹل میں تھہر نے کا آفر کیا۔ تم سمجھ سکتی ہوکہ سید ھے سادے محلے والول کے بجائے اپن پولیس والول سے بات چیت کرنے کے لیے زیادہ ٹھیک آدی ہے۔ ابھی بھی اپن نے تیرابیان لینے کے لیے آنے والے وردی والوں کو اپنی طرح سمجھا کر بھیجا تھا کہ جازتی ہچر مچر منہیں کرنی ہے اپنی بنیا ہے۔ اگر اپن انہیں کیل ڈال کر منہیں بھیجا تو آئی جلدی وہ تمہارے پاس سے ملنے والے منہیں بھیجا تو آئی جلدی وہ تمہارے پاس سے ملنے والے منہیں سے ۔ اگر اپن انہیں کیل ڈال کر منہیں سے ۔ اگر اپن انہیں کیل ڈال کر منہیں سے ۔ اگر اپن انہیں کیل ڈال کر منہیں سے ۔ اگر اپن انہیں کیل ڈال کر منہیں سے ۔ اگر اپن انہیں کیل ڈال کر منہیں سے ۔ اگر اپن موجودگی کا بھر پور جواز پیش کیا۔

ای کے لیے تو ڈاکٹر کا پرمیشن لیما پڑے گا۔ ای کے ایک کے ایم ایک کا پرمیشن لیما پڑے گا۔

دُاکٹر نے کہا کہتم نٹ ہوتو تب ہی گھر جانے کی اجازت ملے گی نا۔'' اس کا مطالبہ من کر ربن نے نرمی سے اسے سمجھایا۔

بھایا۔ ''میں پھینہیں جانتی بس مجھے گھر جاتا ہے۔'' اس نے ضدی کہتے میں اپنامطالبہ دہرایا۔

''شیک ہے، این ڈاکٹر سے بات کرتا ہے۔'' ربن نے اس سے مزید بحث نہیں کی اور فورا ہی باہر نکل عمیا۔ دوبارہ وہ تقریبا دس منٹ بعد واپس آیا۔

''کیا ہوا۔۔۔۔۔ ڈاکٹر نے چھٹی دے دی؟''جولیٹ نے بہتا ہی ہے۔ ہولیٹ نے بادی سے ٹی ہیں ہر ہلا یا اور بولا۔ '' چھٹی نہیں ملی۔ ڈاکٹر سریتا ڈیوٹی آف کر کے جا چکی ہے اور دوسری ڈاکٹر کا کہنا ہے کہ وہ اس کی پرمیشن کے بغیراس کی پرمیشن کے بغیراس کی پرمیشن کے بغیراس کی پرمیشن کوڈسپارج نہیں کرسکتی۔ آگر چھٹی جا ہے تو ڈاکٹر سریتا کے آئے کا انتظار کرتا ہوگا اور وہ تو اب رات میں ہی آئے گی۔''ر بن کا جواب اس کے لیے خاصیا مائیس کے اسے خاصیا مائیس کے اس مرید بحث کی مخبائش نہیں تھی میں خاموش ہوگئی۔ خاصور ہوگئی۔ خاصور ہوگئی۔

'' كا ہے كواتن پريشان ہوتى ہو بٹيا۔ ادھر جوزف كا خیال رکھنے کے واسطے بہت لوگ ہے۔ این بھی ادھر ہی کا چکرلگانے جار ہاہے، واپس آ کرجمہیں جوزف کا خیریت بتائمیں گا۔ این کے پیچیے اوحراسپتال میں اپنا ایک آ دمی رہے گا۔تم کو کھے کام ہوتو زن کو بول کر اسے پیغام بھیج دینا۔" اس کی مایوی کو محسوس کر کے رہن نے اسے ولاسا ویا مجرچندایک مزید باتیس کرکے باہرنگل کیا۔ انتظار گاہ میں موجود شید د کو مجھی اس نے چند ایک ہدایات دیں اور اڈے کے لیے روانہ ہو کمیا۔ رات رامو کے علاوہ صبح ناشتے کے بعد فاروق نے بھی اس پر بہت زور دیا کہ وہ م کھے دیر کے لیے وہاں سے ہوآئے۔خود اسے بھی یہی مناسب معلوم ہوا تھا ورنہاں کیمسلسل غیر حاضری پر اس کے ساتھی تشویش میں مبتلا ہو جاتے اور انہیں پیر گمان ہوتا کہ فاروق کی طبیعت بہت زیا دہ خراب ہیے جب ہی وہ اسپتال سے بننے کو تیار نہیں ہے۔ ساتھیوں کی تشفی کے لیے اڈے کا چکرنگانے سے بل اس نے جولیٹ کی خرگیری کرنا غروری سمجھا تھا اور پولیس کے بیان لینے والا معاملہ تمٹنے كے بعداب فاصے سكون سے او سے كى طرف جار ہا تھا۔ اس ونت اس کےجسم پرایک صاف ستمرالباس تھا۔ بیرو ہی لباس تھا جوکل اڈے ہے اسے بھجوا یا حمیا تھا۔ لباس تبدیل کرنے سے تبل اس نے شیو وغیرہ بنا کرا بنا حلیہ تبی - بومبر 2015ء

فاصا بہتر کرلیا تھااس لیے مطمئن تھا کہ اپنے ساتھیوں کوسلی
دینے میں کامیاب رہے گا۔ اڈ سے پر تیجیجے ہی سب نے
اے گیرلیا۔ فاص طور پر گولوتو اس کے گئے کا ہار ہی بن
کیا۔ ربن کو و کیھ کر اے رامو کاسمجھا یا بچھا یا سب بھول کیا
تھا۔ چنا نچہ فاروق کے لیے اپنی تشویش کا اظہار کرتے
ہوئے اس کے سینے ہے لگ کرخوب رویا۔

'' کیوں روتا ہے رے۔ ٹھیک ہے تیرا فاروق بھائی۔جلد چھٹی مل جائے گی اسے ....اس کیے نسی کوادھر ہا سیکل آنے ہے روک دیا ہے این نے۔خامخاہ کے رش ے ڈاکٹرلوگ ناراض ہوجاتے ہیں۔ توبس بہیں رہ کراس كاا نتظار كراور كمراوغيره تيارر كهيه تيرا فاروق بھائي چھٹی ہو کرّواً لین آ جائے تو دل ہمر کراہے دیکھ لیجیواورجیسی جاہے خدمت کر ہو ''اے سلی دینے کے ساتھ ساتھ اس کے اسپتال لے چلنے کے مطالبے برربن نے اسے مجھایا۔ کولو اس کالا ڈلا تھالیکن کسی بھی بات پراس سے بہت زیادہ ضد تنہیں کرتا تھا این لیے فوراً ہی اینے مطالبے سے وست بردار ہو گیا۔ ربن بھی سب کی سلی سفی کے بعد رامو کے ساتهها أبهم امور پر تبادله خیال میں مصروف ہو گیا۔ اس کی اڈے پرموجود کی سے بہال کی فضامیں واضح تبدیلی آئی تھی اورسب لوگ گرم جوشی ہے اپنے اپنے فرائفل انجام وے رہے ہتھے۔ سجو نے بڑے اہتمام سے دو بہر کا کھانا تیار کیا تھا۔ ساتھ ہی وہ فاروق کا پر میزی کھا تا تیار کرتا تھی تہیں بھولا تھا، حالا نکہ اس تک میراطلاع پہنچائی جا چھی تھی کہ اسپتال میں مریضوں کو بہترین کھانا فراہم کرنے کا انتظام موجود ہے۔ شاید دل کی سلی کے لیے بیہ اہتمام ضروری تھا کہ اس کے ماس این محبت کے اظہار کے کیے یمی ایک ذریعه تھا۔

کھانے سے قبل ربن نے اڈے سے متعلق امور وکھنے کے علاوہ غلام چاچا سمیت محلے کے چندافراد سے ملاقات بھی کی اور جوزف کا حال معلوم کرنے اس کے گھر بھی کیا۔ اسے جولیٹ کے ساتھ بھی جادثے کے بارے میں کہتے ہیں بتایا گیا تھا اور اب بھی زیادہ ترمسکن دواؤں کے ذریعے عنودگی میں رکھا جارہا تھا۔ اس کا علاج کرنے دائے ڈاکٹر کا کہنا تھا کہ اگر ایسانہیں کیا گیا توشد ید ذہنی دباؤکی وجہ سے اس کے دماغ کی کوئی رگ بھٹ بھی سکتی دباؤکی وجہ سے اس کے دماغ کی کوئی رگ بھٹ بھی سکتی دباؤکی وجہ سے اس کے دماغ کی کوئی رگ بھٹ بھی سکتی سے باخبر کیا جائے۔ ابھی تو وہ اس لائق بھی نہیں تھا کہ جوزفین سے جدائی کے صدے کو قبول کریا تا۔ جوزف کی جوزفین سے جدائی کے صدے کو قبول کریا تا۔ جوزف کی

حالت برافسردہ ربن کے لیے کھانے سے پورا انھاف کرنا مشکل تھا کیکن ہو کی محنت اور دیگر ساتھیوں کی ول جو کی کے خیال نے اسے دسترخوان پر بٹھائے رکھا کھانے کے بعدوہ فورا ہی اسپتال کے لیے روانہ ہو گیا۔اس سے قبل ہی ایک آ دی فاروق کے پر ہیزی کھانے کے علاوہ شیرو اور و ہے کا کھانا لے کر اسپتال روانہ ہو چکا تھا۔ اسپتال پہنے کر وہ سیرھا فاروق کے کمرے کی طرف گیا۔ اس کے انداز سے کے مطابق اس وقت ان لوگوں کو اسپتال کھانے میں مصروف ہونا چاہے تھالیکن کمرے کے باہر اس وہ وج اور کھانا لے کر آنے دائے آدمی کے سے ہی وہ و ج اور کھانا لے کر آنے دائے آدمی کے سے ہوئے چہرے و کیھر کھنگ گیا۔

''کیابات ہے؟'' تین لفظی اس سوال میں اس کے اندر کے سارے اندیشے بول رہے ہے۔

''فارَوق بھائی کی طبیعت اچھی نہیں ہے داوا۔ پہلے سريس باكاباكا ورد مور باتفا بحر برصا كيا-آ وع كمن سے تو بہت بری حالت ہے۔ اندر ڈ اکٹر لوگ انہیں ویکھ رہے ہیں۔ این کو باہر نکال کر کھڑا کر دیا ہے اس لیے پچھنہیں معلوم کراب کیا حال ہے۔''اسے صورتِ حال ہے آگاہ کرتا و ہے آخر میں بلک پڑا۔خودر بن کے دل پر بیسب ین کراتن کڑی گزری کہ وہ روتے بلکتے وہ کوتسلی تک نہیں دے سکا۔ فاروق کے سر پر پولیس والوں کے ڈ نڈوں سے کیے گئے تشدد کے نتیج میں چوٹ للی تھی اور اس چوٹ کی وجہ ہے ڈاکٹرز پہلے ہی تشویش کا اظہار کر م الي مرس مون والى شديداتكليف كاس کر اس کا پریشان ہوجانا قدرتی امرتھا۔ اس بری خبر پر ساکت وصامت کھڑاوہ اندرجانے یا نہجائے کے بارے میں ابھی کوئی فیصلہ تبیں کرسکا تھا کہ کمرے کا درواڑہ کھلا اور سنجیدہ صورت ڈاکٹر نے باہر قدم رکھا۔ ربن لیک کر ڈاکٹر کے قریب پہنچالیکن اس کے سائٹ تا ٹرات نے یک دم بی اس کی قوت کو یائی چھین لی اور وہ فاروق کی طبیعت کی بابت کوئی سوال کرنے سے قاصر رہا۔ اچا تک ہی ڈاکٹرنے اس کے شانے پر سلی دینے والے انداز میں ہاتھ رکھ دیا۔ ڈاکٹر کے اس انداز پر اس کا دل بری طرح 

'' ما و جی ۔ ذرا بحرے کے سامنے سے ہٹ کر کھڑے ہوجاؤ۔'' جانور بیجنے دالے نے کہا۔ ''کول بھائی ؟'' '' اعلیٰ سل کا بکراہے۔ تم جیسے مفلس کے گھر قربان ہوا

تومرنے کے بعد بھی افسوں کرتارہے گا۔'' ''ابے کیابات کررہاہے، میں کرا خریدنے آیا ہوں۔ تیری کواس سنے نیس آیا۔'' ''اچھا!'' اس نے اوبرے نیجے تک جھے دیکھا۔

# دشهن بکرا

#### منظب راماً

دورچاہے جو بھی ہواس کمبخت مہنگائی نے ہر عہد میں ظلم ذھایا ہے۔ اب چاہے سال کے 364 دن کھانے کو نہ ہو مگر . . . سال میں ایک دن اپنی شان جھاڑنے کے لیے ایڑی چوٹی کا دم لگا دیا جاتا ہے۔ ان کا شمار بھی انہی لوگوں میں ہوتا تھا جو جھوئی شان کی خاطر جان بھی وار دیتے ہیں . . . لیکن سوئے اتفاق ان گئے پاس شان تو تھی ہی نہیں جان بھی دھان ہان سی تھی۔ بس اسی مُکر میں وہ گھلتے جارہے تھے۔

### اس ند ملنے والی ما یا کے ہاتھوں بے ما یا ہونے والوں کا کرب



"كَتْخ لِكِرَا عَهُو؟"
"يا في بزار-"
"يا في بزار-"

'' باؤیجی۔اچھاہے کہ یہ بکرااردونہیں سمجھٹادر نہ بہل گر مارکر ہے ہوش کردیتا۔''

''تم عجیب ہے ہودہ آ دی ہو۔'' جھے غصر آسمیا۔ ''اچھا بھائی ، آ کے جا۔ آ کے مرغیاں بیچنے والے بھی کھڑے ہیں، ان میں سے دو چارستی مرغیاں پکڑ لے۔'' میرا دل چاہا کہ میں اس کم بخت کی گرون دبا دوں لیکن اس کی گردن میری ران سے زیادہ موثی تھی اس لیے دل مسوس کرآ کے بڑھ کیا۔

میں نے بیسوج لیاتھا کہ میں اس بار قربانی ضرور کروں گا۔ اس لیے میں بکرا منڈی میں دکھائی دے رہاتھا۔
اب بین لیں کہ جھے قربانی پراکسانے والا میرا پڑوی ملک
ایاز ہے۔ اس نے اپنی طنزیہ باتوں سے میری زندگی
عذاب کر دی تھی۔ رائے میں ملاقات ہوتی تو سب سے
عزاب کر دی تھی۔ رائے میں ملاقات ہوتی تو سب سے
پہلا سوال میں کرتا۔ 'ہاں بھائی نہیم صاحب۔ قربانی کے
لیے جانورلا کے بانہیں لائے ؟''

د دنهیں بھائی، ابھی تونہیں لایا ہوں۔''

'' ہمت مجھی نہیں کرنا اور دیسے بھی تمہارے حالات ایسے نہیں کہتم قربانی کرسکو۔''

اب بتاؤ۔ الی قضول یا تین من کرد ماغ خزاب ہونا تھا یا نہیں؟ اس لیے بیس معنا کریا ہے ہزار جیب میں ڈال کر مکرامنڈی بیٹی ہی گیا اور یہاں آگر آصاس ہوا کہ ملک ایاز طعیک ہی کہہ رہا تھا۔ میری آئی حیثیت بھی نہیں تھی کہ کس مکرے کے سامنے گھڑا بھی ہوسکتا۔ ایک نے توانتہا کردی۔ مکرے کے سامنے جاکر گھڑا ہی ہوا تھا کہ ابھی میں اس کے برے کے سامنے جاکر گھڑا ہی ہوا تھا کہ اس نے شور کرنا شروع کردیا۔ ''جا بھائی جا سے تیری حیثیت کا بکر انہیں ہے، آھے بڑھ۔''

"ابتون كيا مجھ فقير مجھ ركھا ہے۔"

" بھائی۔ تیری توصورت ہی پرمفلس لکھا ہوا ہے۔ "
اس نے کہا۔ " کیوں دام پوچھ کرٹائم ضائع کر ہے گا۔ "
میں ابھی اسے کوئی مناسب جواب دینے کی سوچ ہی
رہا تھا کہ کسی نے میرے شانے پر ہاتھ رکھ دیا۔ میس نے میر کرد یکھا۔وہ ایک .... ادھیڑ عرشخص تھاجس نے بہت فیتی لباس چکن رکھا تھا۔ " مجرا خرید نے آئے ہو؟" اس فیلو جھا۔

نے بوجیا۔ ''جی جناب۔'' نہ جانے کیوں میں اس سے پکھ آپر جُوجِہ ساہو کمیا تھا۔

Section

''آؤمیرے ساتھ۔''
''کیا آپ بکرے نیچے ہیں؟''میں نے پوچھا۔ ''نہیں، بات کچھ اور ہے۔'' اس نے کہا۔''تم میر ہے ساتھ چلے آؤ۔ تمہار ہے فائدے کی بات ہے۔ تمہارا چہرہ بتار ہا ہے کہتم ایک مفلوک الحال انسان ہواور برادری میں ناک اونجی رکھنے کے چکر میں جانور خریدنے آگے ہو۔ کیوں بی بات ہے تا؟''

بے برت پرن ہن بات ہے۔ '' جی جناب۔ ایسا ہی سمجھ لیں۔'' میرے تصور میں ملک۔ ایاز آسمیا تھا۔

"اس تے کہدرہا ہوں۔ میرے ساتھ آؤ، بہت فائدہ ہوگا۔"

میں اس کے ساتھ ہولیا۔ جانوروں اور انسانوں سے بیتے ہوئے ہم اس جگہ آگئے جہاں گاڑیاں پارک ہوئی مقیس۔ اس کی گاڑی بہت شاندار تھی جس کے قریب اس کا باوردی ڈرائیور کھڑا تھا۔" بیٹے جاؤ۔"اس نے آگی سیٹ کی طرف اشارہ کیا۔

" جي - مين مينه جا دُن؟"

'' ہاں۔ میں تم ہی سے کہدرہا ہوں ، بیٹھ جاؤ۔ ڈرونبیں ۔''

ڈرائیور نے میرے لیے دردازہ کھول دیا۔ بین اکلی سیٹ پرڈرائیور کے ساتھ بدیٹے گیا جبکہ اس نے پیچھلی سیٹ سنجال کی می روانہ ہوگئی۔

رائے بھر ہمارے درمیان کوئی بات بیس ہوئی تھی۔
لکین بیں اس کے بارے میں سوچتار ہا۔ کون ہے، کیا جاہتا
ہے جھے ہے ہیں تو جانیا بھی بہیں ہوں اس کو۔ یہ کچھائی تسم
کی بات معلوم ہوئی تھی جیسے کسی مفلس تفق کے پاس
اچا تک کوئی امیرا آدی آ کر کھڑا ہوجا تا ہے کہ دیکھ بھائی، میں
تیرا وہ چاچا ہوں جو تیرے باپ سے میلے میں بچھڑ کر جنوبی
افریقا چلا کیا تھا۔ وہاں میں نے ہیروں کی تجارت کی اور
ارب بتی ہوکر واپس آیا ہوں۔ تو میرا جانشین ہے اس لیے
ارب بتی ہوکر واپس آیا ہوں۔ تو میرا جانشین ہے اس لیے
میں اپنی دولت تیرے حوالے کرر ہاہوں، وغیرہ وغیرہ۔
لیکن میں بیرا چھی طرح جانتا ہوں کہ میرے باپ کا

ین میں بیا چی طرح جانتا ہوں کہ میرے باپ کا کوئی بھائی میلے میں نہیں بچھڑا۔سب کے سب بہیں مرکھپ کئے ہے۔اس لیے بیٹی کوئی اور ہی تھا۔

بہت ویرسنر کے بعد گاڑی ایک شاندار مکان کے اصاطے میں داخل ہوگئی۔ جھے گاڑی سے اتار کر ڈرائنگ روم میں داخل ہوگئی۔ جھے گاڑی سے اتار کر ڈرائنگ روم میں بٹھا دیا گیا۔ کیاشا ندار ڈرائنگ روم تھا۔ دیکھ کرول خوش ہوگیا۔

سپنس ڈائجست ---وزائی --- نومبر 2015ء

''سمجھ گیا۔ تو آپ سے چاہتے ہیں کہ میں وہ بکراچراکر آپ کی خدمت میں چیش کر دوں اورخو دجیل چلا جاؤں۔' ''نہیں، کسی کو پتانہیں چلے گا کہ تم نے وہ بکراچرایا ہے۔ میں بتادوں گا کہ وہ بکرا کہاں رکھا ہے۔ بہت محفوظ جگہ ہے، تم سوز دکی لے کر جانا اور اس بکرے کواٹھا کرلے آنا۔ بس اتن ی بات ہے۔''

'' ہاں ، ای وقت۔'' '' دلیکن میں کیسے پہچانوں گا کہ یہ وہی بکراہے؟'' '' بہت آسان ہے۔ ہالکل سفید بکراہے لیکن اس کی پیشانی پرسیاہ داغ ہے۔ دور سے ہی معلوم ہوجائے گا کہ ریہ وی یہ سر''

وس سے وہ چلیں ٹھیک ہے۔ اب آپ بھے کمل ایڈریس بھا ویں اور پھیں ہزارر و ہے ایڈ وانس و ہے دیں۔' '' کیا پاکل ہو گئے ہو۔ ابھی کام ہوا نہیں اور پھیں ہزار ایڈ وانس دیے دول۔' وہ اپنی جیب سے پانچ سو کا ایک توٹ نکا لئے ہوئے بولا۔'' میلو پانچ سور دیے ، سوز دکی کا کراہیہ برالے کرآؤ۔ بچاس ہزار لے جاؤ۔''

میں ب*کرالے*آ یا تھا۔

بہت ہی دبلا اور مرواز تھم کا بکرا تھا۔ سوائے سفیدرتگ اور ماہتھ پر سیاہ داغ کے اس میں اور کو کی خاص خوبی نہیں تھی۔ جانے کس ٹائپ کی اٹا کا سوال تھا۔ میں نے بکرا اس کے سامنے پیش کردیا۔ 'میلین شوکت صاحب اپنا بکرا۔' وہ بکرے کودیکھتے ہی اچھل پڑا۔ 'شاباش ، یہ کام کیا ہے تم نے ،کوئی دشواری تونہیں ہوئی ؟''

" این جناب نے جو ایڈریس بتایا تھا کمیں سیدھا پہنے کیا تھا۔ کہیں سیدھا پہنے کیا تھا۔ کوئی کے برابر میں ایک خالی پلاٹ ہے۔ برا وہیں بندھا ہوا تھا۔ کوئی تگرانی بھی نہیں ہوری تھی۔ بڑی آسانی سے سوز وکی میں ڈال کے لے آیا۔ " میرے دہمن کے دل پر چھریاں جل رہی ہوں گی۔ "اب میرے دہمن کے دل پر چھریاں جل رہی ہوں گی۔ "اس نے کہا۔ "وہ تروپ رہا ہوگا۔ "

' جناب إمير بي پيوں كا كيا ہوگا؟' ميں نے ہو چھا۔ '' تم كيا جھے ہے ايمان سيھتے ہو۔ جوسووا ہو كميا وہ ہو گيا ، بيلو پچاس ہزار۔' اس نے پچاس ہزار كی گذى ميرى طرف بڑھادى۔

میرے تو ہاتھ یا وُں ہی پھول سکتے۔ اتنی می محنت کے پچاس ہزار… بلکہ جھے کوئی تیر بھی مار نانہیں پڑا تھا، بس '' نام کیا ہے تمہارا؟'' اس نے میری طرف دیکھتے ویے پوچھا۔ '' دونہیم۔''میں نے بتایا۔

'' بےروزگارہو؟''اس نے دوسراسوال کیا۔ ''جی جناب \_ایساہی سمجھ لیس \_''

''چوری کا تجربہ ہے؟''اس نے اچا تک ایک بے تکی بات پوچھ لی۔

'''نچوری!'' میں نے پریشان ہوکر اس کی طرف دیکھا۔'' آپ چوری کا پوچھرہے ہیں ہے''

" ہاں، چوری کا پوچھ رہا ہوں۔ ویسے صورت تو چوروں بی والی ہے۔"

و میکسیں جناب ا آپ میری غربت کا نداق نہیں داسکتے۔''

''سبے وقوف انسان۔ ایک چانس دے رہا ہوں تمہیں۔''الس نے کہا۔'' پیچاس ہزار ملیں مے۔'' ''بیچاس ہزار؟''

" ہال، اور وہ بھی کیش۔ بس میرے لیے ایک بکرا جرانا ہے۔ "اس نے بتایا۔

'' بحراج انا ہے۔' بین جرت سے پاگل ہوا جارہا مقا۔'' کیا بات کررہے ہیں آپ؟ آپ کے لیے بکروں کی کیا کی ہے، آپ کے پاس اچھی خاصی دولت ہے جو آپ بجھے بچاس ہزار دے رہے ہیں اس میں کئی بکرے خود بھی خرید سکتے ہیں۔''

وحمن بکرائے۔' ''وحمن بکرائے پیاپیرکوئی ٹی نسل آئی ہے بکروں کی ہ'' ''نہیں۔ وہ بکرا میر ہے دحمن کے پاس ہے۔''اس نے بتایا۔''تم اسے میراکارویاری حریف سجھ لو۔'' پھراس نے جو کہانی سنائی وہ پچھ یوں تھی کہایک بکرا اس مخص کواوراس کے دسمن دونوں کو پسند آسمیا تھا۔اس مخص

ے ذرائی چوک ہوگئ اور وہ بکر ادشمن کے ہاتھ چلا گیا۔ ''سجھ گئے؟''اس نے کہانی سنانے کے بعد پوچھا۔ ''اب میں ہر قیبت پروہ بکراا پنے پاس ویکھناچاہتا ہوں۔'' ''جناب عالی۔ایک بکرے کے لیے آئی جدوجہد کی

کیاضرورت ہے۔لعنت جمیجیں دوسراخر میدلیں۔'' '' بے وقوف انسان۔ بات بکرے کی نہیں ہے۔ بات اپنی انا اور اپنی آن کی ہے ورنہ میں ایسے وس بکرے

فريد سكتا مول-"

READING Szerioz

مميااوربكرااٹھا كرلے آيا۔

میں اس کی خوتی دیکھ ویکھ کر جیران ہور ہا تھا۔ وہ کرے کو پیار کررہا تھا۔ اس پر ہاتھ پھیر رہا تھا۔ اب وہ میری طرف دھیان ہی نہیں و ہے رہا تھا، میں بھی خاموثی ہے۔ اٹھ کر باہر آسمیا۔

میری جیب میں پچاس ہزار آ بچکے ہتھے۔ان پیپوں سے کیا، کیائہیں ہوسکتا تھا۔عجیب آ دی تھا، دقمن سے بکرالینے کے لیے پچاس ہزارخرج کرڈالے۔

پھراچا تک ایک خیال میرے ذہن میں آسمیا۔ بہت زبر دست خیال تھا۔ اگر بیخض دشمن کے قبضے میں بکرے کے جانے کے بعد اس طرح بے چین ہور ہاتھا تو پھر دشمن کا مجمی تو یمی حال ہوگا۔ اس کی بھی توانا ہوگی۔

بس میر خیال آیا اور پھیو ویر کے بعد میں اس مختس کے وقع کے محت میں اس میں اور کھی ویر کے بعد میں اس مختس کے وقع کے محت میں اس میں مسلک سے اس تک پہنچنے میں کا میاب ہوا تھا۔
میں کا میاب ہوا تھا۔

''ہاں مسٹراکیا کہنے آئے ہو بھ'ال نے پوچھا۔''جو پھے
کہنا ہے جلدی کہو۔ میں دیسے ہی بہت پریشان ہور ہاہوں۔''
''جناب عالی آئی آیک شریف اور بے ضررسا
انسان ہوں۔'' میں نے کہنا شروع کیا۔''غریب آدمی ہول
اکی کیے آیک تھر ڈ کلائل ہا تیک ہے میر سے ہائی۔''
اکی کیے آیک تھر ڈ کلائل ہا تیک ہے میر سے ہائی۔''

" سننے توسی جناب کل رات انفاق سے میں آپ کے مکان کے سامنے سے گزرر ہاتھا تو میں نے ایک محکوک سی حرکت ویکھی۔"

"اچھا۔" وہ اب سنجل کر بیٹے گیا تھا۔" کیاد یکھاتم نے؟"
" جناب ہیں نے ایک سوز و کی کھڑی ہوئی ویکھی اور دو چار
آ وی دیکھے۔ میں نے اپنی بائیک اندھیرے میں کھڑی کردی
تھی۔ میں ان کی ترکات و کیھیر ہاتھا۔ پھر میں نے دیکھا کہ دہ آپ
کی کوشی کے برابر والے بلاث ہے کوئی جانور اٹھا کر لے جارہے
ستھے۔میرا خیال ہے کہ کوئی بکرا تھا۔"

'' ہاں۔ وہ بکرا ہی تھا،تو بیسب پچھ تمہارے سامنے ہوا تھا؟''

" جی جناب بس میں یمی بتانے کے لیے چلاآیا ہوں۔"
"کیا فائدہ ایسے بتانے کا۔ کاش بتا چل جاتا کہ یہ حرکت کس کی ہے؟"

'' میں بھی کام ادھورانہیں بھوڑتا جناب۔'' میں نے اب میرادشمن تڑ۔ کہایہ'' میٹرے پاس بائیک تھی اور بیا ندازہ بھی ہو کیا تھا کہ پاگل ہور ہاہوگا۔''

سېنسدانجىت 💛 📆 💛 نومبر 2015ء

ید کوئی غیرا خلاقی حرکت ہورہی ہے اس لیے میں نے سوز و کی کا تعاقب شروع کردیا۔''

''شاباش،شاباش۔جیتے رہو۔'' ''پیر جناب ای طرح میں نے دہ مکان

" پھر جناب اس طرح میں نے وہ مکان و کمھے لیا جہاں وہ بکرا پہنچا یا گیاہے۔"

''زندہ باوےتم کام کے آدمی ہو، نیہ بتاؤوہ مکان کس کاہے؟''

'' تا م کی پلیٹ گلی ہوئی تھی۔ کسی شوکت علی چیمہ کا تا م لکھا ہوا تھا۔''

''ہاں، بیدہی ہے، میرادشمن۔' وہ صوفے سے اٹھ کر کھڑا ہوگیا۔' آ خراس نے بکرا حاصل کر بی لیا۔ا بی صدیدی کر کھڑا ہوں۔ وہ بکرا اتی کر کی ایا۔ ابی صدیدی کر لی اس نے لیکن میں بھی رندھا وا ہوں۔ وہ بکرا اتی آسانی سے لے جانے ہیں دول گا۔' پھروہ سامنے والے صوفے پر بیٹیر کیا۔' نوجوان تم بہت کام کے آ دی معلوم ہوتے ہو، کیاتم وہ بکرام اصل کرسکتے ہو؟'' ہو۔ کیے حاصل کرسکتے ہو؟''

" ہاں ، چاہے کی طرح بھی ہو۔ بیمیری عزت اور ایا کا سوال ہے۔" اس نے کہا۔" میں اس کے کیے تہمیل بورے بچاس ہزارر ویے دول گا۔"

" پچال بزار؟" "بال، بالکل پیش ۔"

''جناب۔آپ کی بندے کو بینج کروہ بکرااس نے خریدلیں۔''میں نے کہا۔

دونہیں، دہ اس طرح نہیں یہےگا۔ دہ بھی میری طرح پسے دالا آدی ہے۔ یہ معاملہ انا اور ضد کا ہے۔ اس میں پسیوں کی کوئی اہمیت نہیں ہے۔تم وہ بکرالا و اور پچاس ہزار ہے جاؤ۔''

" منتیک ہے صاحب۔ میں آپ کے لیے کوشش کروں گا۔"

میں جانتا تھا کہ بید کوئی اتنا مشکل کام تہیں ہے۔ شوکت علی کے یہاں وہ بکراجس جگہ بندھا ہوا تھا ؟ وہاں میری رسائی بہت آ سانی ہے ہوسکتی تھی۔

یں نے ای رات میکام کردکھا یا۔ انداز ہے کے مطابق میکام کردکھا یا۔ انداز ہے کے مطابق میکام کردکھا یا۔ انداز ہے جب مطابق میکام کررندھادا کے سام چیش کیا تو خوشی سے اس کر اندھادا کے سامنے چیش کیا تو خوشی سے اس کے آنسونکل آئے۔" زندہ با دے کیا کام دکھایا ہے تم نے۔ اب میرادشمن تڑپ رہا ہوگا۔اپنے بکر سے کو ڈھونڈ ڈھونڈ کر اب میرادشمن تڑپ رہا ہوگا۔"

تھا ہے' اس نے میری طرف ویکھا۔ بیدا بیک ٹیڑ ھا سوال تھا۔ واقعی رندھا وا کو کیسے معلوم ہوسکتا تھا کہ وہ بکراشوکت علی کے پاس ہے۔ جب تک میں مصلتا تھا

میں اسے کہا۔ ''میرا خیال ہے کہ میرے وفتر کے کسی آدمی

نے خبر کر وی ہوگی۔'

''کیا آپ نے دفتر والوں کو بتادیا تھا جناب؟'' ''ہاں بھائی۔ مجھ سے خوشی برداشت نہیں ہورہی تھی۔ای لیے میں نے بتادیا اور میں پہنی جانبا ہول کہاں کم بخت کے تجھ جاسوں میرے یہاں بھی ہیں۔'' ''بس تو بات بجھ میں آگئ جناب۔ان میں سے کسی

نے بتادیا ہوگا۔'میں نے کہا۔

Paksode Sycom

'' سوال یہ ہے کہاب کیا ہو؟

"' سوال یہ ہے کہ اب کیا ہو؟

"' جوآب فر ما کیں۔''

''سنو۔ کیا دوبارہ یہی کام میر ہے لیے کر سکتے ہو؟'' اس نے بوجھا۔''اس بار میں تہمیں پورے ڈیڑھ لا کھ دوں گا۔اس رندھادا کی الیمی کیتیسی۔''

" ڈیڑھ لا کھ!" میرے تو ہوش اڑ گئے۔" ڈیڑھ لا کھکا بکرا۔"

''ہاں۔ وہی بکرا اس کم بخت سے چرا کر لا ؤ اور مجھ سے ڈیڑھلا کھیلے جاؤ۔''

''ٹھیک ہے جناب۔آپ کی عزت اور آن کی خاطر میں اپنی جان پرکھیل کروہ بکراوہاں سے لاؤں گا۔'' ''تو پھر جاؤ میری دعا نمیں تمہار ہے ساتھ ہیں۔''

مجھاں بگرے کی قسمت پررٹنگ آنے لگاتھا۔ادھر سے ادھر ہوتا پھر رہا تھا اور ہر باراس کی قیمت بڑھتی چلی جارئی گی۔اب اس کی قیمت ڈیڑھلا کھ تک پہنے چکی تھی۔

ایک لا کھمیرے پاس تھے۔ڈیڑھلا کھاور آجاتے تو مزہ ہی آجاتا اور ویسے بھی مجھے بکراچوری کرنے کی پریکش تو ہو ہی چکی تھی ای لیے اب میام میرے لیے زیاوہ مشکل نہیں تھا۔

میں ای رات رندھاوا کے گھر بکراچوری کرنے پہنچ

ریا۔ کیکن وہاں کے حالات و کچھ کر میری ہمت جواب و ہے گئی۔ وہ بکرا رندھاوا کے مکان کے برابر والے خالی پلاٹ میں بندھا ہوا تھا اور اس کے اردگر دخطر تاک صورت الے ملے افراد بہرا دے رہے تھے۔ ''جناب\_میرے لیے کیاتھم ہے؟'' ''تم تواتنے کام کےآ دی نگلے۔''اس نے کہا۔'' میرلو اپنے پچاس ہزار۔'' اس نے پچاس ہزار میری طرف بڑھا دیے۔

''واہ!''میں پھڑک اٹھا تھا۔ووراتوں کی محنت کے بعدایک لا کھل گئے ہتھے۔ایک لا کھ،جوایک ساتھ مجھے بھی مل ہی نہیں سکتے ہتھے۔

میں اس کا شکر میہ ادا کر کے اس کے مکان سے باہر آسمیا۔ ایک لاکھ میری جیب میں تھے جن سے بہت کچھ ہوسکتا تھا۔۔۔ اپنے گھر کی طرف جاتے ہوئے میرے ذہن نے ایک اور قلا بازی کھائی۔

سیدهی بات تھی۔ اگر رندها وااس بکر ہے کو دوبارہ حاصل کر کے اتناخوش ہور ہاتھا توشوکت علی کا کیا حال ہوگا۔ بس بہی ڈراما جھے شوکت علی کے پاس جا کر کرتا تھا۔

جب میں شوکت علی کے پاس بہنجا تواس کی حالت و کیھنے والی تھی، وہ کسی اداس الوکی طرح اداس ہور ہا تھا۔ ''نوجوان، تمہماری سماری محنت بے کار جلی گئی۔''اس نے بتایا۔ تمہماری سماری محنت بے کار جلی گئی۔''اس نے بتایا۔ ''کیوں جناب ایکیا ہوا؟''

" براچوری بوگیا ہے۔"اس نے کہا۔" کوئی شاطر چورا ہے رات کوچرا کر لے گیا۔"

''اوہ ، بیتو بہت افسوں کی بات ہے جناب' میں مسکراکر بولا۔ سیسی

"و کیوں ..... تم مسکرا کیوں رہے ہو؟" اس نے غصے سے میری طرف دیکھا۔

"" اس ليے كه مجھے معلوم ہے كه آپ كا برا كہاں ہے-" ميں نے بتايا۔

''بتاؤ۔کہاں ہے؟''وہ بین کر بے تاب ہو گیا تھا۔ ''ای رندھاوا کے پاس ہے''

''ای رندهاوا کے پاس۔'' ''کیا!''وہ اچھل پڑا۔''مهمیں کیسے معلوم؟''

" آپ تو جانے ہیں جناب کہ میں ایک غریب آوی ہوں۔ ایک پرانی می بائیک ہے میرے پاس۔ میں نے کہا۔ "میں ای بائیک پر گھومتا رہتا ہوں۔ اتفاق ہے میرا گزر رندھاوا کے گھر کے سامنے سے ہوا تو میں نے آپ کے بکرے کواس مجد کھڑا ہواد کھے لیا۔"

"شاباش! اس كا مطلب بيه مواكد رندهاوا ك وأومون في الماردكا يا بيا مردكا يا بيا الماردكا يا بيا الماردكا يا بيان الماردكا يا بياردكا يا بيان الماردكا يا بيان ال

" بی جناب! اس کے علاوہ اور کیا کہ سکتا ہوں۔ پلاٹ میں بندھا ہوا تھا اور اس کے الکے اس کے الکو میں بندھا ہوا تھا اور اس کے الکے اندوں کو کیا معلوم کہ وہ بکرا میرے میاں دائے کے افراد پہرادے رہے تھے۔

سىپنس دائجىت ــــان 1000 سىپنس دائجىت ـــــان 2016ء

''بکہ خرید نے والے نے ایک لاکھ۔'' میں نے بتایا۔ ''بکہ خرید نے والے نے ایک لاکھ دے کر جھے سودا کرنے کے لیے بھیجا ہے۔'' میں نے ایک لاکھ کی گٹری میز پر رکھ دی۔ رندھاوا کی نگاہیں ایک لاکھ پر جم کررہ کئیں۔ بیوہی ایک لاکھ نتھ جو جھے شوکت علی اور رندھاوا سے ملے تھے لیعنی پچاس ہزار شوکت علی نے دیے تھے اور پچاس ہزار رندھاوانے۔

میری اسکیم یہی تھی۔ آیک لا کھ میں بکر اخرید کر میں شوکت علی کے پاس لے کر پہنچ جاتا۔ وہاں سے دو لا کھال جاتے۔ بیعنی اس سودے میں ایک لا کھ کا منافع تھا۔

'' ٹھیک ہے۔تم بکرائے جاسکتے، ہو'' رندھاوانے مگڑیا ٹھا کراپن جیب میں رکھ لی۔

اور میں بگرائے کر دل ہی ول میں اپنی فتح کا جشن منا تا موا توکت علی کے بیاس کانچ کیا۔'' مبارک ہو جناب ۔ میں نے وہ بکرا حاصل کرلیا ہے۔''میں نے خوش خبری سنائی۔ '' وہ بکرا حاصل کرلیا ہے۔''میں نے خوش خبری سنائی۔

''تو پھر میں کیا کروں ہے''اس نے بڑی رکھائی سے کہا۔ ''جناب بیروہی بکرا ہے جو میں نے رندھاوا سے حاصل کیا ہے آپ کے لیے۔''

'' بھائی گئی ہے کہ اب جھے اس مسم کے تماشے سے کوئی ولچیں نہیں رہی۔'' اس نے کہا۔'' بیر ضد اور انا وغیرہ بے کار کی چیزیں ہیں۔ تم نے بھر احاصل کر لیا ہے، اب وہ تم بی کومبارک ہو۔''

دولیکن جناب إره ..... وه دو لا که ـ' عم اور غصے سے میری حالت عجیب ہورہی تھی ۔

''میرا کیا دماغ خراب ہے جوخوا مخواہ کے دو لاکھ خرج کروں۔''اس نے کہا۔''ہاں۔اگر بکرا بیچنا چاہتے ہوتو تین ہزار میں وے کر چلے جاؤ۔''

ہما گئے چور کی گنگوئی بہتر تھی۔ میں اس کم بخت برے کوانپے ساتھ کہاں کہاں لیے پھرتا۔ میں نے ول ہی ول میں گالیاں دیتے ہوئے برااس کے حوالے کیا اور اپنی قسمت کوروتا ہوا گھرواپس آسمیا۔

ایک لاکھی رقم مختفر ہوکر صرف بین ہزار رہ کی تھی۔
میں سے کہانی اس لیے تحریر کر رہا ہوں کہ آپ کو
اندازہ ہوجائے کہ ایک تو لائ بہت بری برا ہوتی ہے اور
درسرے یہ کہ آگر آپ کی جیب میں صرف یا نجے ہزار ہوں تو
برس کے یہ کہ آگر آپ کی جیب میں صرف یا نجے ہزار ہوں تو
برس کے یہ کہ آگر آپ کی جیب میں صرف یا نجے ہزار ہوں تو
برس کے یہ کہ اس کے کہ دہاں آج بھی
شوکت علی جیسے لوگ تھوم رہے ہوں اور بکراج انے کے چکر
میں بڑھا کی ۔۔

یعنی اس بار رئد هاوانے ایسا بند دبست کر رکھا تھا کہ کوئی بکراچوری نہ کر سکے۔ یہ انتظام دیکھ کر سخت مایوی ہوئی تھی۔ سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ بکرا کس طرح چوری کروں۔ دوسری طرف ڈیڑھ لاکھ کی رقم تھی ، کیکن اب وہ رقم ڈوبتی ہوئی دکھائی دے رہی تھی۔ میں خالی ہاتھ واپس آ گیا۔

ساری رات کرونیس کیتے اور سوچتے ہوئے گزرگئی مقی۔ کیا ہوسکتا ہے بھراکس طرح حاصل کروں ؟ پھر دوسری میں اپنی ناکای کا اعتراف کرنے شوکت علی کے پاس پہنچ عمیا۔ " نہیں جناب۔ اس بار بھراج انا بہت مشکل ہو گیا ہے۔ " میں نے بتایا۔" رندھاوا نے اس پر پہرے انجی سیاں "

''' '' بیر تو کوئی بات نہیں ہوئی۔'' شوکت علی غصے ہے '' '' میں تا اسلام کی سائن ''

بولائے' بیجھے تو ہر حال میں وہ بکرا چاہیے۔'' '' آپ ہی بتائمیں جناب۔ میں وہ بکرائس طرح حاصل کروں؟''

'' رہے میں نہیں جانتا۔'' شوکت علی نے کہا۔'' میں تمہاری مجبوری کے لیے اپنی ناک کی قربانی تونہیں دے سکتا۔ چلو، میں رقم بڑھار ہا ہوں ، دولا کھ دوں گاتم کو۔''

ہے۔ ہو، میں را بر طار ہا ہوں ، دولا ھدوں ہ ہوتے '' دو لا کھ!'' میں ہے ہوش ہوتے ہوتے ہوئے جہا تھا۔ ور ہر سمیر میں ک

''لیعنی آپ جھےاس بکرے کے دولا کھ دیں سے ہے'' '' ہاں ۔اورتم جائے ہو کہ میں اپنی بات کا پکا انسان ہوں ۔جو کہددیاوہ کہد یا۔''

اور اچانک میرے ذہن میں ایک ترکیب آئٹی۔ '' ٹھیک ہے جناب۔سودا ہو کمیا۔'' میں نے کہا۔'' میں وہ کرا آپ کے پاس پہنچادوں گا۔''

''اور جھے دولا کھ لے لیما۔''

میرے ذہن میں جوتر کیب آئی وہ بہت آسان تھی۔
جھے برا چرانا نہیں بلکہ خرید لیما تھا۔لہذا ایک تھنے کے بعد
میں رندھادا کے سامنے بیٹھا ہوا اسے قائل کرنے کی کوشش
کررہا تھا۔ ' دیکھیں جناب! آپ توایک بزنس مین ہیں اور
آپ جیسے آ دی کوانا اور ضد وغیرہ جیسی حماقتوں نے دورر ہنا
چاہیے۔ یہ سب آج کے دور میں فالتوبا تیں ہیں۔''

'' تو بھر برنس مین کوکیا کرنا چاہیے؟'' ''موقع ملتے ہی موقع سے فائدہ اٹھالیما چاہیے۔'' میں نے کہا۔'' مثال کے طور پرآپ کے بمرے کی قیمت اگر ایک لاکھ لگ رہی ہے تو فوراً دے دیں۔ بیسو چے بغیر کہ ایک لاکھ کٹے بدریا ہے اور کیوں خربیر ہاہے۔''

عَلَيْهِ اللَّهِ اللَّهُ اللّ

See Son

سنس دا تجست - الله - نومبر 2015ء

000

مسکی ، بارکی جانب جاتے ہوئے پیانو پلیئر کے تریب سے گزری-اس نے بیانو پلیئر کی طرف کوئی توجہ نہیں دک۔ نہ بی بیانو کی دھن میں مکن موسیقار نے آگے۔اٹھا کرسکی کودیکھا۔

بیانو پلیئر در حقیقت کسی کوئیمی نبیس دید باتمار ہر چیز ۔ سے
ہیاز۔ اس کا وجیہہ چیر ہ کسی بھی قسم کے تا تڑات سے عاری
تفا۔ زگاہ سامنے کی جانب کسی غیر مرکی کئتے پر جمی ہوگی تقی۔ وہ
میوز ک شیت کو بھی نبیس و کیجہ رہا تھا۔ حق کہ اس کی نظریں بیانو کی
گیز پر جی نبیس تھیں۔ یقیناً وہ کوئی با کمال فذکار تنما۔

اس کے ہاتھ اور انگلیاں ہیانو کے'' کی بورڈ'' پر بڑی مہائوت سے ترکت کررہی تقیں میر کمل طور پراس کے آبومیں شخصہ۔

د بواراً گیرتھنری رات کا ایک ہجار ہی تھی۔ ہار کے پیچھے بنیٹ …تنہا تھا۔ کا م کرنے والی لڑ کیوں میں صرف ممکن وہاں

للسوليل

نظر آرہی تھی۔ وہ قدم بڑھاتی ہوئی بار کے سامنے ایک اسٹول پر بیٹیرنی۔

اتبی و د بیشی ای تنی که ایک اور آ دی بار میں داخل اور اردسید هامیگی کے قریب اسٹول پر آن بیٹھا۔اس نے بیٹ کود د ندد بیئر کا اشارہ کیا۔

نو داردتین راتول سے متواتر دہاں آرہا تھا۔ وہ ایک خوش لباس اور خوش شکل آ دی تھا۔ اس کی گہری ساہ آ تکھیں۔ جبک دارتیں ادراس کے چہرے سے الگ معلوم ہوتی تھیں۔ اس نے سرگھما کر ابنی چیک دار نگاہ میکی کے خوب مسورت چبرے برمرکوزکی۔

''یاِل، پُټرکیاُسو چاہیے بن؟''اس کی آواز میں بنگئ ہی بِقراری تمی ۔

''کس یارے میں؟'' ''خوب یہ''نو وار دمسکرا یا۔' 'متہبیں نبیں معلوم ؟''

## والماك المسترك المسترك المسترك المسترك المسترك المسترك المسترك المسترك المستركة المس

دنیا نے ذرائع ابلاغ کے حزالے سے اتنی حیرت انگیز ترقی کی ہے
کہ چند سیکنڈ میں بات ایک سرے سے دوسرے سرے تک پہنچ
جاتی ہے لیکن ، ، جب یہ سب اتنا آسان نہ تھا تب بھی ہات کرنا
مشکل نہیں لگتا تیا کیونکہ رسیتہ تکالنے والے اپنا سفر آسان
کرہی لیاکرتے تیے جیسے کہ انہوں نے کیا ، ، انتہائی خفیہ پیغام
اتنے سہل انداز میں پہنچایا کہ دشمنوں کے فرشتوں کو بھی
خبر نہ ہوسکی اور یہی اداان کی قتح اور مخالفین کی شکست
بن کرڈ ہئوں میں محفوظ بوگئے۔

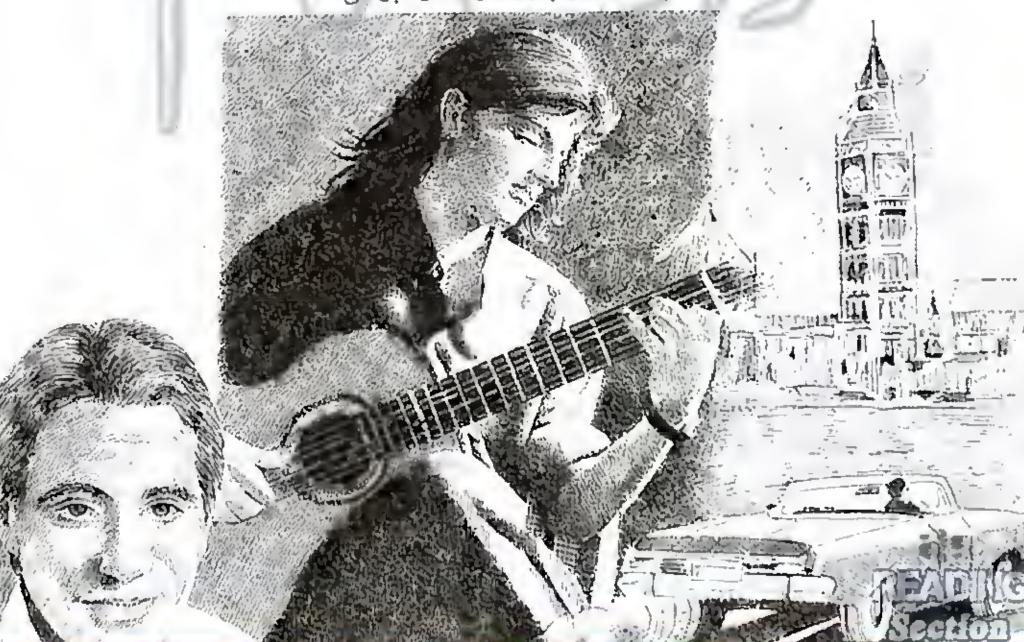

میں اسٹول سے آئی۔ وہ شاید دو نے گا ہوں ک طرف جانے کا ارادہ رکھتی تھی۔ گھڑی ایک بچا کرآ تے بڑھ میں تھی۔ ''جیٹھو ہن ……ایک ادر بیئر ہوجائے۔'' موسی نے بزنگلفی کا مظاہرہ کیا۔ مسکی نہ عدار نہیں کا ''وہ ان بیک موسی کو

میکی نے اعتراض نہیں کیا۔''وہ اب تک موکسی کو ایک گا کک کی طرح ڈیل کررہی تھی۔ای لیےاس نے اب تک اس کی کسی چیشکش کا کھلامنفی ردمل نہیں دیا تھا۔

تک اس کی سی چیکش کا کھلاسٹی ردش ہیں دیا تھا۔
پیٹ نے دوجام اور تیار کر دیے۔
''تم میر ہے ساتھ چل رہی ہواور تم بھی ہے بات جائی ہو۔'' موکسی نے کہا۔''وہ کیسا شو ہر ہے ۔۔ جس نے تہ ہیں بہاں فضول جگہ یرکام کرنے کے لیے چھوڑا ہوا ہے؟'' دفعا بہانو کی دھن تبدیل ہوگئی۔ میکی کے علاوہ کسی نے خاص توجہ بہاری دی۔وہ بطا ہرموکسی سے با تبل کررہی تھی

سین اس کے کان بدلے ہوئے سروں پر کئے ہتے۔ ''شیک ہے۔'' میکی کھڑی ہوگئی۔''شایدتم فیملہ کرکے آیئے ہولیکن جھے ایک نون کرنا پڑیے گا۔''

''مگڑ۔''موکس نے چیکی ہجائی۔''مگرا سے بیانہ کہتم بار بندہونے کے بعد کہاں کئی تھیں۔''

میکی بار کے عقبی درواڑ ہے میں غائب ہو گئی۔موکسی نے گھڑی کی جانب دیکھا۔ پونے دو ہور ہے ہے۔ دو ہجے بار بند ہوجانا تھا۔ پھراس نے ہے جینی سے جھوٹے کر سے کی جانب دیکھا جہال دوگا کم موجود ہتھے۔ بارتقریبا خالی ہو دکا تھا۔

موسی نے عقبی دروازے کودیکھا۔اس کی تو قع کے مطابق میکی نے زیادہ دیرنہیں لگائی تھی۔وہ واپس آ کر پھر اسٹول پر بیٹھ گئی۔

''بین بار بندگر نے والا ہے ہم چلو۔' میگی نے کہا۔ '' میں تمہاری خاطر انتظار کر لوں گا۔' آخری گا ہک بھی رخصت ہو چکا تھا۔ دو بجتے والے ہے۔ میگی نے پیانو پلیئر کے عقب والے نیم تاریک کمرے کی جانب سرسری نظر ڈال کر ہٹالی۔ بارکی آمدنی پیٹ کے پاس چری تھلے میں تھی …جو کیش بحسر کے پاس رکھا تھا۔ وہ اسے سیف میں نظل کرنے والا تھا۔

رجسٹرکے پاس رکھاتھا۔وہ اسے سیف میں نتقل کرنے والاتھا۔
" ہے بی اجتہیں معلوم ہے آج تم رضا مند نہ ہوتیں تو میں تہیں زبر ذی لے جاتا۔" مولنی نے کہا۔

میں نے بیئر کا گھونٹ لیا۔ ''موکسی ، تمہیں یہ خیال کیے آیا کہ میں تمہار ہے ساتھ ڈیٹ پرجا ڈل گی؟'' ''کیا تم انکار کر رہی ہو؟'' وہ بولا۔''نہیں ایسانہیں ہے۔۔۔۔ میں جانتا ہوں کہ تم زندگی سے لطف اندوز ہوتا بہند کرتی ہو۔''

کرنی ہو۔'' ''اکٹرلوگ چاہتے ہیں اور پسند کرتے ہیں۔ میں بھی ان میں شامل ہوں اور انجوائے کر رہی ہوں۔''میکی نے جواب دیا۔

''یہاں .....اسیے؟'' ''میں اکیلی نہیں ہوں۔ شادی شدہ ہوں۔تم نے 'دیکھاہے میرےشو ہرکو؟''

'' بیجھے کیا ضرورت ہےاہے دیکھنے کی۔''موکس نے کہا۔'' ویسے بھی وہ سمندر کا باس ہے۔''

''مر چنٹ میرین میں ہے تو سندر سے داسطہ رہے۔ گا۔' سمیکی نے کہا۔

یں ہے ہے۔ ''خیر چھوڑو، چلیں کیا؟''موکس نے بے تابی کا اظہار کیا۔ ''اور میراشو ہر؟''

''بیدوقت موسیقی مصلیقی مطلف اندوز ہونے کے لیے نہیں ہے۔آؤ جلتے ہیں۔''اس نے کہا۔

''میرے شوہر کویے پندئہیں ہے۔'' ''اے پتا ہی نہیں چلے گا۔ نہ وہ تمہیں دیکھ پائے گا،

نہ آم ہے بات چیت کر سکے گا۔'' ''اس کے باوجود اس کے پاس ایک طریقہ ہے جھے

ے رابطہ کرنے کا۔ 'سمی مسکرائی۔' موسی نے گھور کر دیکھا۔'' کیاتمہیں نشہ چڑھ رہاہے؟ کیادہ جادوگر ہے؟''

''ہاں اپنے کا م کا جادوگر۔ دہ بڑافنکار ہے۔' اس سے پیشتر کہ موکس کوئی تنجرہ کرتا، بار ہاؤس کا دروازہ کھلا۔ دوآ دی اندرآ ئے۔دونوں نے اچئتی ہوئی نگاہ موکسی پرڈالی اور بوتھ نما مجھوٹے سے کمرے میں جیھے گئے۔ یہاں روشنی کم تھی۔وہ کمرابالکل بیانو پلیئر کے عقب میں تھا۔ شروان کا کھلاڑی حسب سابق ہر چیز سے لاتعلق لگ رہا تھا۔

سينسذاتجت و 2015ء

ای وفت بقرا مار کر پولیس املکار اندر تھیے۔ یہانو پلیئرزمن پرلیٹا تھا۔اس کے ہاتھ میں کن تھی جس کارخ مونسی کی جانب تھا۔ تینوں کشیر ہے سکتہ ز دہ رہ معنے۔ تینوں کھے کرنے سے پیشتر ہی قابویس آ چکے تھے ۔۔۔۔۔ پیانو پلیئرمیلی کے یاس کھڑاتھا۔ پولیس اہلکارموسی اورای کے ساتھیوں کونہتا کر کے ہتھکڑیاں پہنارے تھے۔ پیپے حیرت زوہ رہ کمیا تھا۔ و میرے شوہر سے ملو۔ "میل نے پیانو پلیئر کے ہاتھ

میں ہاتھ ڈالا۔''جیراللہ، بیمونسی ہے۔ دلچسپ بندہ ہے۔' 444

پیانو پلیئر، ببیٹ کے سوالات کے جواب دے رہا تھا۔'' ان دونوں نے اندرا تے ہی جھے کور کرایا تھا۔ آخر تک ہتھیاران کے ہاتھ میں تھے۔ وہ دولوں کرے یں تھے۔ بار كاؤنثركي جانب سے ديكھے نہيں جاسكتے ہتھے۔' ؛ الیکن تم توادهم اوهر دیکه ای مبس رے تھے؟" ''میرے سُرد کچھرے شے ،وہ مجھے ۔ یا تیس کرتے ہیں اور میری بیوی ہے بھی۔''جیرالٹرنے قبقہہ لگایا۔ پیٹ نے غیریقین نظروں سے جیرالڈ کودیکھا۔ '' یبانو کے سامنے ایک جھونا ڈیلے کا وُنٹر ہے جہاں

بوللس جي جي - پيانو پرميري عيكه بيند كرديكھو محتو كافي كي مجھ جاؤ کے ..... ویسے بیہ بات چھ ہے کہ میرے نمر بو گتے ہیں۔"جیرالڈنے بات حتم کی۔

''ان دونوں کے آنے کے بعد جیرالڈینے دھن بدل دى تھى۔ يىس چونك اتھى كيونكدوه كوئى دھن تايس تھى۔ ہاں تر ضرور بلند ہورے تھے۔ جو کہدرے تھے کہ جھے فوری طور پر پولیس کو بلانا جاہیے۔ کوئی بھی نہیں سمجھ سکا اور میں فون کر آئی۔' موتسي كاجهره بتقرايا مواتها\_

'' چکیں ہی۔''میکی نے جیرالڈ کے ملے میں ہاتھ ڈالا۔ بیانو پلیئر نے سرتھما کرمیگی کو دیکھا۔اِس کی آبکھیں بے تا تر تھیں ، تا ہم اس کے لبول پر پڑمسرت مسکرا ہے تھی۔ وہ میں کو پیانو کے قریب لے آیا۔ایک انقی سے اس نے تمن کیز کودیا یا۔تمن ٹر بلندہوئے۔ ''" وه بولا \_ ا

میں کا چہرہ تروتازہ ہوگیا۔ "میں یہ کیے بھول سکتی ہوں؟"اس نے کہا۔اس کا مطلب ہے: I-Love-You

1 EL 3

''کیاواقعی؟''میکیمسکرائی۔ ''شیور۔''

پیٹ اس وقت کھڑ کیوں کے ... بلائنڈ زسید ھے کر

''او کے۔''موکس نے بلندآ واز میں کہا۔

پیانو بلیئر کھڑا ہو چکا تھا۔ اس کے کھڑے ہوتے ہی عقی کمرے سے دونوں افزاد باہر آگئے۔ فنکار نے اپنے ہاتھ او پراٹھا دیے۔ان دونوں کے ہاتھوں میں پیٹل تھے۔

حِیرت انگیزطور پراس نے اب بھی پلٹ کرنہیں دیکھا بخا .....ممکن ہے ان دونوں میں سے کسی نے وسملی آمیز سر کوئٹی کی ہو۔ پیانو سے نکلنے والے سُرخاموش ہتھے۔

مولسی کے ہاتھ میں بھی کن نظر آر ہی تھی۔ ''او کے، بے تی …… اب ہم دونوں ساتھ تکلیں مے۔ "موکی نے کہا۔

' دیمیں تو چل رہی تھی۔ کن کی کیا ضرورت ہے۔۔۔۔کیا

' وقل توتم <u>مجھے کر</u> چکی ہو۔'' ''وہ دونوں کون ہیں؟''میکی نے معصومیت سے

موکسی نے جواب نہیں دیا۔ پیٹے نے بھی ہاتھ او پر کر دیے ہے۔ کیونکہ موسی کی کن کا رخ ملی کی طرف جیس، بیٹ کی جانب تھا۔ بیٹ سمجھ حمیا تھا کہ کیا ہونے والا ہے۔ تا ہم اسے میکی کی بے فکری سمجھ نہیں آر ہی تھی ....

میکی اے بھی اسٹول پر بیتھی تھی۔ ورچلو اٹھو، وہ بیگ بھی اٹھالو۔ "مسکی نے سویا تھم

جاری کیا۔ و اجیما توبه پروگرام تقا۔ "ممکی نے تبعرہ کیا۔ ''خپلوجلدی *گر*و۔''

"ایک جام اور نہ ہوجائے؟" میگی نے ادائے

ولبری سے کہا۔ بیٹ کو شک ہوا کہ میگی ان تینوں کے ساتھ مل گئی ہے۔اس نے پیانو پلیئر کی جانب دیکھا۔دونو ل کٹیرول میں سے ایک موسی کی جانب آیا۔ '' کیوں وقت ضائع کرر ہے ہو؟'' وہ بولا۔

میکی کا سرنفی میں ال رہا تھا۔موسی نے بے قراری

المرے ساتھ نہیں گئیں تو کہیں ہی جانے کے قابل عيا الماليكية الماسي عرايا-

تعلق کوئی بھی ہووفا اور اعَتَبَان۔۔، انسان کامان بڑھا بھی دیتے ہیں اور کبھی کسی کی جان سے کھیل بھی جاتے ہیں، جبکہ اس کا انحصار انسانكىنيت پرېوتا ہے۔اگرچه ان كاتعلق بھى واجبى ساتھا مگر تا زنے والے تع قیامت کی نگاہ رکھتے تھے اور جنہیں قیامت برپا کرنے اور نگاہوں کے استعمال میں کمال بھی حاصل ہو تو وہ لوگ وقت کاانتظار نہیں کرتے۔ یہاں توموقع بھی، دستور بھی سب کچہ تو ان کی توقع کے عین مطابق تھا لہٰذا ہے دھڑک ہلا بول دیا گیا لیکن . . ، ہائے ری بے خبری . . . بھول گئے تھے کہ خدا کی لاِٹھی ہے آواز ہوتی ہے جو جسم پرکوئی نشان نہیں چھوڑتی، البتہ روح پراتنے گہرےگھائوڈالتی ہےکہ انسان ان کے بھرنے کا انتظار کرتے کرتے قبر میں اتر جاتا ہے...مرزاامجدبیگاگرچەنەتولائھى تھاؤرنە گھاتومگراصل مجرم کو بے نقاب کرکے لاٹھی اور گھائو کا آپس میں تعلق گہراکرانے کا ذریعہ ضرورین گئے تھے۔ دلچسپ مدّلل نبوت حاضرینِ عدالت کے لیے حيرتكاباعثتهي

ذرای بے پروائی اوراند سے اعتاد میں جان سے گزر جانے والی ایک عورت کا انجام

> عام طور پر یمی و تیھے میں آیا ہے کہ جب بولیس کسی مخض کوملزم تا مزدکرِ دیتی ہے تو دنیا دالوں کی نظر میں وہ قابلِ مذمت ہوجا تا ہے کیلن اصولی طور پرلوگوں کا ریمومی روپیہ درست نہیں۔ میضروری نہیں کہ اگر بولیس والوں کی نگاہ میں

کوئی ملزم ہے تو وہ مجرم بھی نابت ہوجائے۔اس سلسلے میں کوئی فارمولانہیں بنایا جاسکتا۔ سی بھی ملزم کے بحرم ہونے یا

یے گناہ ہونے کا فیصلہ متعلقہ عدالت کرتی ہے اور عدالت سے فیله حالات و واقعات کی روشی ادر دونوں جانب \_ے فراہم کردہ <del>ث</del>یوتوں کی جانچ پڑتال کے بعد کرتی ہے۔وکیل

استغاثہ اور وکیل صفائی اینے اینے جوہر دکھانے کے لیے آزاد ہوتے ہیں۔

آج میں آپ کی خدمت میں جس کیس کی روداد پیش كرريا ہوں ، اس ميں ميرا كردار وكيل صفائي كا تھا۔ميرے مؤكل پرايك خوب مورت عورت كومل كرنے كا الزام تقا لیعنی وہ اس کیس میں ملزم تھا۔اس کیس کوعد الت میں ملکے ہوئے تین ماہ سے زیاوہ کا عرصہ ہو کیا تھا تھر آج پہلی با قاعده ساعت تھی۔اس کیس سے متعلق تمام افراد عدالت

کے کرے میں موجود متھے۔ تھوڑی بی دیر میں کارزوائی شروع ہو گئے۔

جج نے حاضرین عدالت پرایک بھر بورنظر ڈالی اور ا ثبات میں کرون ہلانے کے بعد کارروائی کا آغاز کردیا۔ اصول کے مطابق جج نے فروجرم پڑھ کر سنائی۔میرے مؤکل نے صحت جرم ہے صاف انکار کردیا۔

اس کے بعد میرے مؤکل بعنی اس کیس کے مزم کا حلفیہ بیان ریکارڈ کیا عمیااور یا قاعدہ جرح کا سلسلہ شروع ہو گیا۔ وکیل استغاثہ جج کی اجازت حاصل کرکے اکیوزڈ بالمن کے قریب پہنچا پھرمیرے مؤکل اور اس کیس کے ملزم کی طرف متوجہ ہوتے ہوئے سخت کہتے ہیں سوال کیا۔ " كيامل يو چوسكا مول كم نيوسلطان كي كيا لكته مو؟" بيرايك عجيب وعريب اورغير متوقع سوال تفا\_ملزم چند کھات کے لیے گڑ بڑا تمیا پھر سنجلتے ہوئے بولا۔ ' میں نے میپوسلطان کا نام ہی سنا ہے یا ..... بیرجا نتا ہوں کہ ..... نیپو، حيدرعلى كابينا تفاي

"لین تمهاری ان ہے کوئی رہتے داری نہیں ہے ....؟" - نومبر 2015ء

READING Section

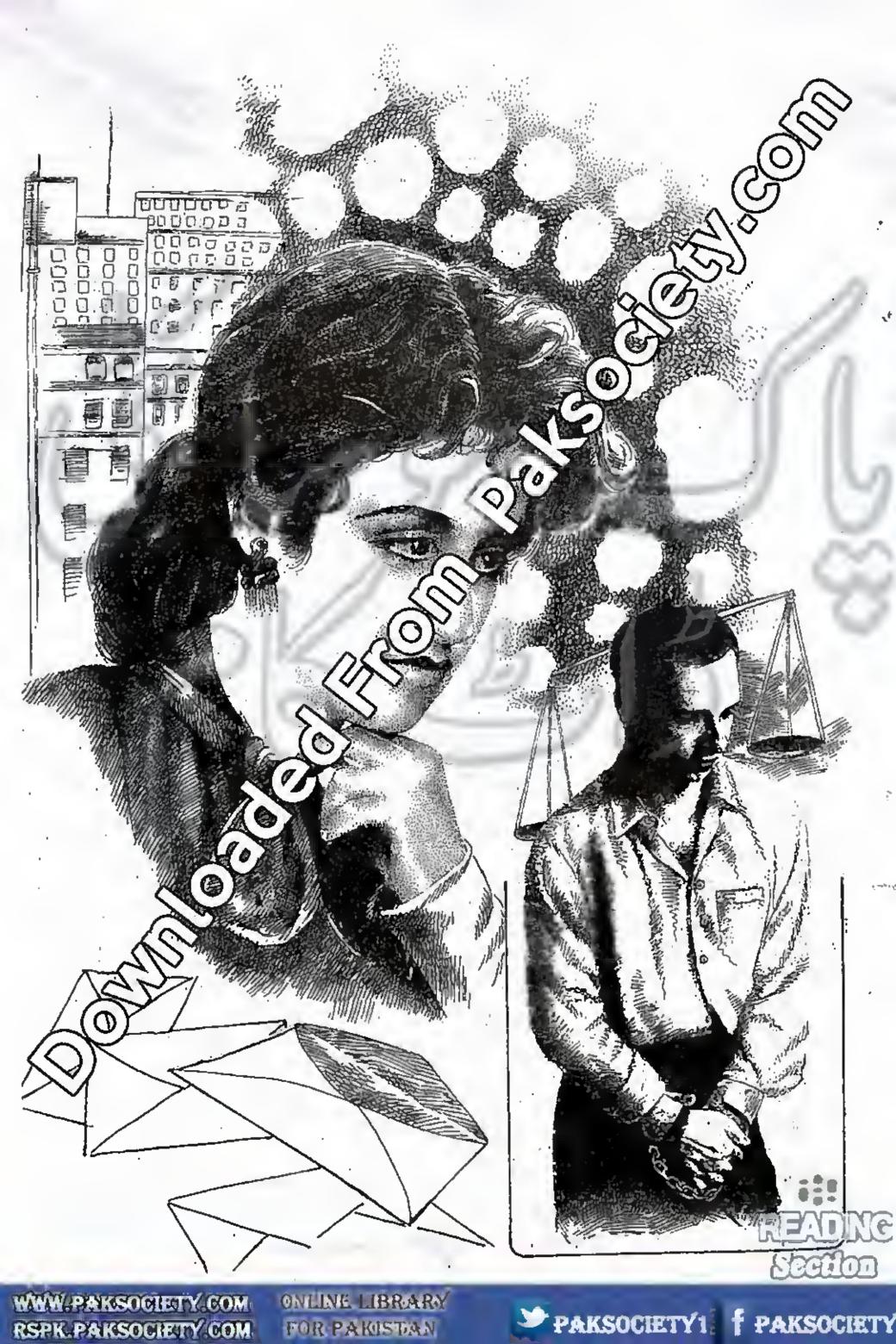

"جناب عالی!" میں نے تھہرے ہوئے کہے میں وضاحت کردی۔ "میرے مؤکل پر عائد کردہ الزام انجی وضاحت کردی۔ "میرے مؤکل پر عائد کردہ الزام انجی ثابت نہیں ہوا چنانچہ اسے بحرم قبرار دینا بھی انصاف کے اصولوں کے منافی ہے، جہ جائیکہ اسے "قال" کہہ کر ناطب کیا جائے اور وہ بھی .....عدالت میں، ایک سمجھ دار اور بر دیارمنصف کے روبرو ....."

میرے اعتراض میں وزن تھا اور وہ قانونی اعتبار

ے خاصا طاقت ور بھی تھا لہٰذا بچ نے اسے درست سلیم

رتے ہوئے وکیل استفاشہ کوہدایت کی کہ وہ طرم کے لیے

" تاکل یا مجرم' کے الفاظ استعال کے بغیر جرح کے سلیم کو
جاری رکھے۔ وکیل استفاشہ اثبات میں کرون ہوائے ہوئے
ماری رکھے۔ وکیل استفاشہ اثبات میں کرون ہوائے ہوئے
ماری رکھے۔ وکیل استفاشہ اثبات میں کرون ہوائے ہوئے
ماری رائے وارکیا۔
کومتا رکھے کوم ایک اوا کاری سے دوسرول
کومتا رکھے کی صلاحیت رکھتے ہو؟'

'میں جو بھی کہدر ہا ہوں، تم اسے اچھی طرح سمجھ رہے ہو گر چرے کے تاثرات سے ظاہر نہیں ہونے دے رہے۔' ویل استفا شدنے چھتے ہوئے لیجے میں کہا۔''آخر ایک اداکار ہوتا؟''

"جناب عالی!" میں اپنی جگہ سے اٹھ کر کھڑا ہوا اور
اپ مؤکل کی جمایت میں بولنا شروع کیا۔ "میرے فاضل
دوست طرم کی اوا کارانہ صلاحیتوں کا ذکر کر کے اسے پر بیٹان
کرنے کی کوشش تو کر ہی رہے ہے۔ اب انہوں نے اس
تذکرے میں خوب صورت عورتوں کو بھی شامل کرلیا ہے۔
میں سمجھتا ہوں، یہ عدالت کا جمیتی وقت بر باذکر نے اس
میراون ہے۔ اس وقت اس عدالت میں ایک تل کے کیس
کیسا عت ہوں، ی ہے۔ اس وقت اس عدالت میں ایک تل کے کیس
کیسا عت ہوں، ی ہے۔ اس وقت اس عدالت میں ایک تل کے کیس

المالئیں! انزم نے بوری تطعیت سے جواب دیا۔
ان میت حاضرین عدالت اوکیل استفاقہ کی اس فیر منطق اور غیر متحلق جرح پر جیرت بھری نظروں سے اسے دیکھ رہے ہے۔
دیکھ رہے تھے کیکن میں پوری المرح مطمئن تھا کیونکہ میں جانی تھا ، جرح کا بیدا نداز و کیل استفاقہ کا کوئی اسنٹ ہوسکی جانی تھا ، جرح کا بیدا نداز و کیل استفاقہ کا کوئی اسنٹ ہوسکی ہے۔
میں بھی بعض اوقات کوا ہون کو کنفیوز کر کے ان کی زبان محملوا نے کے لیے ای نوعیت کے ہتمکنڈ سے استعال کیا زبان محملوا نے کے لیے ای نوعیت کے ہتمکنڈ سے استعال کیا کرتا تھا۔ و کیل استفاقہ جلد ہی کھل گیا۔ وہ طنز بید کہج میں مستنسر ہوا۔

ا 'جب تمبارا لیپوسلطان ہے کوئی آجلق یار شیتے داری نہیں تو پیرتم کس خوشی میں خود کوا' میپو'' کہلاتے ہو؟'' سالہ اور اور اور اور کا ' میپو'' کہلاتے ہو؟''

ملزم نے اتی وضاحت کے ساتھ جواب دیا تھا کہ وکیل استفا شہ کواب اس موضوع پرایک لفظ کہنے کی ضرورت منبیں محسوس ہوتا جاہیے تھی اور یہ موضوع ویسے بھی زیرساعت کیس سے کوئی تعلق نہیں رکھتا تھا لیکن وہ وکیل استفاقہ ہی کیا جوملزم کی جان پخش دے۔ وہ جیب سی نظر سے ملزم کود کیکھتے ہوئے معنی خیز کہے میں بولا۔

"اچھاتوتم ایکٹر بھی ہو ....اب میزیس کبددینا کہتم نے وہ تل بھی ایکٹنگ ہی میں کیا تھا۔"

"هیں نے کسی کوئل نہیں کیا۔" طزم نے بڑے اعمادے جواب دیا۔" اس لیے بھے ایسا کچھ بھی کہنے کی شرورت نہیں۔" " تمہاری ایکٹنگ کو تو میں بھی مان کمیا ہوں۔" وکیل استفاشہ نے طزم کو گھور تے ہوئے کہا۔" تمہاری معصومیت اور چیرے پر بھی سادگی کوو کھے کرکوئی تصور بھی نہیں کرسکتا کے تم ایک قائل ہو۔"

'آبجیکشن بور آنر....!''میں نے بچ کی جانب دیکھتے ہوئے تیز آواز میں کہا۔'میرے فاصل دوست کی غیر معلق جرح کو تو برداشت کیا جاسکتا ہے محر غیر قانونی ریمارکس کوئیں۔''

"آپ کہنا کیا جاہ رہے ہیں وکل معاحب؟" جج نے شخصہ لیج میں مجھ سے استفسار کیا۔

سىپنىسدانجىت سىرتانىسى دومبر 2015ء

READING Section بالياد

''سیراسر زیادتی ہے پورآ نز۔' میں نے احتجابی انداز میں کہا۔''میرے فاصل دوست ملزم پر ایک سنگین الزام عائد کرنے کے علاوہ ... مقتولہ کی بھی کردارکشی کرنے کی کوشش کررہے ہیں حالانکہ بیمقتولہ کی وکالت کے لیے بی عدالت میں آئے ہیں۔''

"مجوحقیقت ہے، میں نے وہی بیان کی ہے۔" وہ مختوں کہ جے۔" وہ مختوں کہ جے میں بولا۔" اس سے ملزم کی چالا کی اور عمیاری کا مجمی پتا جاتا ہے کہ وہ کس طرح مقتولہ کو اپنی محبت کے جال میں بھنسا کراس سے رتم بٹورر ہا تھا۔"

"بدرقم بورنے كاكيا جكر ہے دكيل صاحب؟" نظر نے وكيل استفافتہ ہے ہو جھا۔"اس كے ساتھ ہى اس معاملے كى بھى وضاحت كرايں جو آب كے بقول مقتولداور ملزم كے نظام جل رہاتھا؟"

المجاب عالی! وکیل استفاف کی استفاف کی استفاف کے کوئی کا۔ ان جیسا کہ بیل کیا پھر تھر سے ہوئے لیجے بیل بتانے لگا۔ ان جیسا کہ بیل استعمال کرتے ہوئے مقتولہ کو ہوئی مہارت کے ساتھ شیخے بیل اتارلیا تھا۔ مقتولہ اسپے فلیٹ بیل اکمی رہتی تھی۔ شیخے بیل اتارلیا تھا۔ مقتولہ اسپے فلیٹ بیل اکمی رہتی تھی۔ مقتولہ کو وام بیل لانے کے لیے طرم کو زیادہ محت نہیں کرتا مقولہ کو وام بیل لانے کے لیے طرم کو زیادہ محت نہیں کرتا ہوا تھا لہٰذا بیل کی سے دیسے بھی اداکاری کا باہر ہے اور خوب صورت بیل کرتا ہول کر خواتین کا دل جیتنے بیل بھی اسے خاصا تجربہ حاصل ہے۔ اس بات بیل کی خاب وقید کی اسے خاصا تجربہ طرم نے مقتولہ کو پوری طرح المی شک وقیدے کی گنجائش نہیں کہ طامل ہول کر خواتی کا دل جیتنے بیل کی گئجائش نہیں کہ متا لہ جال رہا تھا تو پھر طرح اور مقتولہ کے ورمیان بیار ومحت کا کوئی معاملہ چل رہا تھا تو پھر طرح ، مقتولہ کی جان سے کیسے کھیل سکا ہے ۔ ان بیل ساتھ تو بھر طرح ، مقتولہ کی جان سے کیسے کھیل سکا استخاب سے بیس سالہ کوئی استخاب سے متا ہے جات ہوئے اثبات میں گردن ہلا کروکی استخاب سے متند ہوئے خاسے چھتے ہوئے ایک میں میں سوال کیا تو نے اثبات میں گردن ہلا کروکیل استخاب میں میں سوال کیا تو نے اثبات میں گردن ہلا کروکیل استخاب میں میں میں میں سوال کیا تو نے اثبات میں گردن ہلا کروکیل استخاب میں میں میں ہوئے ان سے کیسے کھیل سکا استخاب میں میں میں دور کیل استخاب میں میں میں ہوئے کا میں میں ہوئے کا میں میں میں ہوئے کیا ہیں میں میں ہوئے کا میں میں میں ہوئے کا میں میں ہوئے کیا ہیں میں ہوئے کوئیل استخاب میں میں میں ہوئے کیا ہوئے کیا ہوئی کا میں میں ہوئے کیا ہوئی کوئیل استخاب میں میں میں ہوئی کوئیل استخاب میں میں میں کیا ہوئی کوئیل کی کوئیل کی کوئیل کیا ہوئی کوئیل کیا ہوئیل کی کوئیل کی کوئیل کی کوئیل کیا ہوئیل کی کوئیل کیا ہوئیل کوئیل کی کوئیل کیا ہوئیل کی کوئیل کی کوئیل کی کوئیل کی کوئیل کیا ہوئیل کوئیل کی کوئیل

'' و کیل صفائی کی بات میں وزن ہے۔ آپ اس تکتے کی وضاحت کریں وکیل صاحب؟''

"جناب آیس ای طرف آربا بھالیکن میرے فاضل دوست نے بچے بس ٹا نگ اڑا کر مجھے روک دیا۔" وہ خفکی آمیز انداز میں مجھے گھورنے کے بعد دوبارہ جج کی جانب متوجہ ہوگیا۔" اگر مجھے اپنی بات پوری کرنے کا موقع دیا جائے توسب مجھے کھل کرسامنے آجائے گا۔"

'' میک ہے وکیل صاحب! آپ اپنا بیان ممل کرلیں۔'' جج نے مہری سجیدی سے کہا پھر میری طرف ے متاثر ہوئے دالی خوب صورت عورتوں کی نہیں۔'' ''آپ اس سلسلے میں کیا کہیں مے دکیل صاحب؟'' جج نے دکیل استفاقہ کی طرف دیکھتے ہوئے سوال کیا۔

" ایورآ زایل نے ابھی تک ایک بھی غیرضروری یا غیرمتعلقہ بات نہیں گی۔ " دکیل استفاقہ نے گہری سنجیدگی سے جواب دیا۔ "اداکاری، ملزم کا ایک آ زمودہ ہتھیار ہے اور ملزم عمو آاس ہتھیا رکوخوب صورت عورتوں پراستعال کرتا ہے۔ زیرساعت کیس میں مقتولہ ای ہتھیا رکا شکار ہوکر موت کے مند میں جلی گئی ہے۔"

''وکیل صاحب! .....'' بج گری دلچیں لیتے ہوئے بولا۔''آپ اپنے اس دعوے کی وضاحت کریں جوآپ نے ابھی الزم کے حوالے سے کیا ہے۔''

"جناب عالی!" و کیل استفاقہ نے تھہر ہے ہوئے کہ میں بولنا شروخ کیا۔ "مرم ایک بونڈسم اور اسارف شخص ہے اور او پر سے بلاکا اداکار بھی۔ میں نے اس کی ذات کے حوالے سے ابھی جود تو گی کیا ہے اسے بھتے کے لیے تورتوں کی مخصوص نفسیات کا جائزہ لینا بہت ضروری ہے۔ توریس فطری طور پر ایسے مردد ل کوزیاوہ پسند کرتی ہیں جود جیہہ وشکیل ہونے کے ساتھ ساتھ خوش گفتار بھی ہوں۔ مزم ان خصوصیات پرصد فیصد پورا اتر تا ہے پھر اس کی اداکاری کی صلاحیت "دیاس" میں اس کی مدد کرتی ہے ابندا مقتولہ کوا ہے دام میں لانے کے میں اس کی مدد کرتی ہے ابندا مقتولہ کوا ہے دام میں لانے کے میں اس کی مدد کرتی ہے ابندا مقتولہ کوا ہے دام میں لانے کے لیے اسے زیادہ محنت نہیں کرتا ہوئی۔"

" ایور آنر .....!" این نے اپنے مؤکل کا دفائے کرتے ہوئے گہری سنجیدگی سے کہا۔ "میرے فاضل دوست نے عورتوں کی نفسیات کے حوالے سے ابھی معزز عدالت کے سمامنے جوفلفہ بیان کیا ہے، اسے فارمولا مجھ کر ہرعورت پر ایل کی نبیس کیا جاسکتا ....."

"میں نے ہی فارمولے کی بات نہیں گ۔" وکیل استفاخہ میری بات بوری ہونے سے پہلے ہی بول اٹھا۔" سے عورتوں کی عمومی نفسیات کا ذکر تھا۔"

''جی ہاں ....''اس نے بڑے اعتاد سے سر کوا ثباتی جنیش ڈی۔''ایسی ہی بات می جنابِ عالی!''

ـــپنسذانجــت ـــــــ نومبر 2015ء

دیکھتے ہوئے اضافہ کیا۔''بیگ صاحب! آپ ابنی باری پر بولیں مے۔''

۔ ''او کے بور آنر۔۔۔۔!''میں نے گردن کے بلکے ہے خم کے ساتھ کبایہ

المحساك ميں واضح الفاظ ميں بنا چكا ہوں كم مقتوله كے ساتھ طزم كى محبت ايك خوب صورت نا نك سے زيادہ كرينيں تھا۔اس ڈراھ بازكوا يسے ڈراھ كرنے ميں كسى دخت كا سامنانبيں كرنا برنا تھا۔مقتولہ جھتى رہى كہ طزم اس كے ساتھ شجيدہ ہے گرية واسے الو بنا كرگاہے بدگاہے اس سے بسے بٹورتا رہتا تھا۔مقتولہ كے باس رو بے بسے كى كوئى كى يہاں جھتى رہا تھا للذا مقتولہ كے باس رو بے بسے كى كوئى كى نہيں تھى۔ اوہ سائس لينے كے ليے متوقف ہوا بھر حاضر سن خوا براگ احتی سی نگاہ ڈالنے كے بعد دوبارہ جھكى كى اللہ جانب متوجہ ہوگا۔

جانب متوجہ ہو گیا۔ ''اب جیسا کہ ڈیننس کوسلر نے اعتر اض اٹھایا ہے گہ جب ان وونوں کے ج مجت کا تھیل جاری تھایا میوچل انڈر اسٹینڈ تک تھی تو پھر ملزم مقتولہ کی جان لینے کے بارے میں کیسے سوچ سکتا ہے ۔۔۔۔۔'' اس نے ایک بار پھر توقف کمیا پھر اضافہ کرتے ہوئے بولا۔

ر کے ہوئے بولا۔ ''ایک بات و بمن میں رہے کہ صرف مقتولہ ایساسمجھ رہی تھی کہ ملزم محیت کے معالم میں اس کے ساتھ سجیدہ ہے جو کہ اس کی سنگین نوعیت کی غلط ہمی تھی ۔ ملزم ایک خاص منعوب کے تحت قدم قدم آمے برھارہا تھا۔ گاہے ب گاہے، یا یج سو، ہزارتو وہ مقتولہ سے لیتا ہی رہتا تھا جواس نے بھی واپس کرنے کی کوشش کی اور نبیای مقتولہ نے بھی ایسا کوئی مطالبہ کیا۔وہ اس بات پرخوش تھی ،کوئی سیجی محبت كرنے والا اے ل كميا ہے لہٰذااس نے بھى يا بچے سو، ہزار كا حساب بی تبیس رکھا۔خرالی اس وقت پیدا ہونی جب ملزم نے مقتولہ ہے ایک میاتھ پچاس ہزار روپے مانگ کیے۔ مقولدنے اتن بری رقم دیے سے انکار کرویا تو ملزم کا مود خراب ہو کیا چنانچہ رہے گئی روز تک اس سے ملنے بھی جہیں گیا۔ به اس طرح این تا راهنگی کا اظهار کرر با تھا۔ بہرحال ، چند ردز کے بعد ان میں دوبارہ میل جول شروع ہو کمیا۔ اس موتعے پرمقتولہ ہی نے ملزم سے رابطہ کیا تھا۔وہ قدم قدم پر اس سے مشورہ کرنے کی عادی ہو چکی تھی۔ ملزم نے مقتولہ کو دوبارہ جوائن تو کرلیا لیکن اینے ردیے سے حفلی کا اظہار مجمی جاری رکھا۔وفت اپن مخصوص رفار کے ساتھ آھے بڑھتار ہا اورسترہ اگست کا دن آخمیا یعنی وقوعہ کا دن ..... جب ملزم نے

مقتولہ کوموت کے گھاٹ اتار دیا کیونکہ ..... 'ڈرامائی انداز اختیار کرتے ہوئے اس نے لمحاتی توقف کیا پھراپی بات مکمل کر دمی ۔

" کیونکہ مقتولہ نے ملزم کو چوری کرتے ہوئے ریکے ہاتھوں پکڑلیا تھا۔''

"جوری " بے ساختہ سیر سے منہ سے لکلا۔
"وکیل صاحب! آپ کس چوری کی بات کر زہے
ہیں؟" بچے نے بھوس سکیڑتے ہوئے بوچھا۔" استفالتہ میں تو ایس کسی چوری کا ذکر نہیں ہے؟"

' دراصل ..... ملزم چوری کرنے میں کامیاب نہیں ہوسکا تھا۔' وکیل استفاشہ نے لنگڑی وضاحت کرنتے ہوئے کہا۔' مقتولہ نے اسے دینکے ہاتھوں پکڑلیا تھا للنداملزم نے اسے موت کے گھاٹ اتارا اور جائے وقوعہ سے فرار ہوگیا ..... دیمس آل بورآ نر۔''

و میس آل بورآ نر کے الفاظ کا مطلب یمی تھا کہ وکیل استفاشہ کومز بدی تھیں کہنا لہٰذا میں اپنی جگہ ہے اٹھ کر گھٹرا ہوااور براہِ راست وکیلِ مخالف کی آتھوں میں دیکھتے ہوئے منوال کیا۔

''کیا آپ معز زعدالت کے روبر ویہ تابت کر شکتے ہیں کہ وقوعہ کے روز بلزم ہفتولہ سے ملنے اس کے فلیٹ پر گیا تھا اور بید کر مرد میں ہے مقتولہ کے مقتولہ کے مقتولہ کا خون کیا ہے۔ آپ کو یہ بھی بتانا ہوگا کہ بلام میں ہوری کرتے ہوئے رشکے ہاتھوں بلڑا کمیا تھا۔ اس میں دوری کرتے ہوئے رشکے ہاتھوں بلڑا کمیا تھا۔ اس مند دوری کرتے ہا جلا جبداس فلیٹ بیس رہنے والا فرد واحد لین مقتولہ تو این جان سے ہاتھ دھو بینے تھی ۔۔۔؟'

'' جی ہاں۔ بیس میہ سب ٹابت گرسکتا ہوں۔'' وہ بڑےاعتاد سے بولا۔'' بلکہاس سے بھی پرکھازیا وہ ہی ٹابت کرسکتا ہوں۔''

''زیادہ کمیا……؟''میں پوشھے بنانہ رہ سکا۔ ''مثلاً یہ کہ ……'' وہ بڑے اسٹائل سے بتانے لگا۔ ''یہ کہ ملزم ،مقتولہ کومحبت کے نام پر کس طرح فریب دے رہا تھا۔اس نے مقتولہ سے مبلغ پچاس ہزار روپے کس مقصد سے حاصل کرنا چاہے تھے،وہ اس رقم کا کمیا کرنا چاہ رہا تھا۔

''بس تو پھر بسم اللہ کریں ۔'' میں نے طنز ریہ کہیج میں کہا۔'' بتا ناشروع کریں ۔''

''جنابُ عالی!'' وہ روئے تخن جج کی جانب موڑتے ہوئے بولا۔'' جبیبا کہ میں نے عرض کیا ہے، ملزم نے بڑی عیاری اور ہوشیاری نے مقتولہ کو بیاتیمن دلا دیا تھا کہ وہ اس

سينسذا تجست ---- تومير 2015ء

ے کی محبت کرتا ہے۔مقتولہ،ملزم کی جیموئی موٹی فرمانشیں بپےری کرتی رہتی تھی مثلاً جب بھی ملزم کو پانچے سوء ہزاررو پے کی ضر درت ہوئی ، وہ اے د ہے دیا کر ٹی تھی سیکن میہ یا ج سو، ہزار ملزم کی منزل ہیں ہتھ۔ وہ کوئی *لس*ا ہاتھ مارنے کے عکر میں تھا چنانچہ ایک مناسب موقع و کیچرکر اس نے مقتولہ ے پچاس ہزارروپے ما نگ لیے۔وہ جانتا تھا کہ مفتولہ کے ا کاؤنٹ میں اس ہے زیاوہ رقم موجود ہے۔مقتولہ کا شوہر و یا رغیر میں محنت مشقت کر کے جو دولت کمار ہاتھا ، اس کا بڑا حصيدوه پاکستان ليني اين بيوي کوهيج دِيا کرتا تھا جووہ اينے ذ الی ا کا وُنٹ میں جمع کرادیا کرتی تھی کیکن بتانہیں ، اس روز مقتولہ کے جی میں کیا آئی کداس نے ملزم کورقم وسے سے صاف انگار کرد یا۔اس پرملزم نے ایک واؤ کھیلا اورمقتولہ نے کہا کہ دہ میرمم بہطور قرض اس سے ما تگ رہا ہے جو دو تین ماہ کے بعدوہ اسے لوٹا وے گالیکن مقتولہ نے اس کی بات ند مانی اور ملزم اس سے روکھ کیا۔ان امور کی تصدیق کے کیے طرم اس دفت عدالت میں موجود ہے۔ اس سے لوجها حاسكتاب

دیل استفاشہ یہاں تک بولنے کے بعد خاموش ہو کیا اور برمعنی انداز میں نج کی طرف دیکھنے لگا۔ نج اس کے مقصد کی تہ میں پہنچ کیا اور اس نے براہِ راست طرم سے سوال کہ آ۔۔

وں موں سے ہندروز پہلےتم نے اس سے چندروز پہلےتم نے اس سے پیار دور پہلےتم نے اس سے پیار دور پہلےتم نے اس سے پیاس ہزاررو ہے اسکے ہتھے؟''

وریس سران ملزم نے تھیرے ہوئے لیج میں جواب دیا۔ ''اور اس نے تھی سے رقم ویے سے انکار کرویا ''جھ نا میں ا

تھا؟''ج نے پوچھا۔ ''جی سر!''وہ اثبات میں گردن ہلاتے ہوئے بولا۔ ''اور اس بات کا اسے پوراحق تھا۔رقم اس کی تھی۔اس کی مرضی،وہ مجھے ویتی یانہ دیتی ……''

'''تم نے مقتولہ ہے ریجی کہا تھا کہ وہ دو تین ماہ کے لیے مہیں ہواں رویے تین ماہ کے لیے مہیں ہیں وے وے؟'' لیے مہیں بچاس ہزارر دیے قرض ہی دے وے؟'' ''جی ہاں۔ میں نے ریہ کہا تھا۔''اس نے بڑی سادگی

ے جواب ویا۔
"ادر .....کیا یہ بھی درست ہے کہ جب مقولہ نے رقم
دینے سے صاف انکار کردیا تو تم اس سے ناراض ہوگئے
ہے "ن ج نے مزم کو گھورتے ہوئے پوچھا۔" چندردز تک خفا
ر نے کے بعدتم دونوں میں دوبارہ رسم دراہ شردع ہوگی تی؟"
دیجی سر ..... ایہا ہی ہو اتھا۔" مزم نے بڑے کل

ہے جواب دیا۔

رجی مطبئن اندازیں وکیل استفایہ کی طرف و کھنے لگا۔ وکیل استفایہ کی طرف و کھنے لگا۔ وکیل استفایہ کی جانب کھیر نے ہوئے طرزیہ لہج میں کہا۔ "جناب عالی! آپ نے طرم کی کامیاب اواکاری ملاحظہ فر مائی۔ اس نے کتنی شرافت سے ہر بات تبول کرلی ہے اور اگر میکی بات سے انکار کرتا تو میں ذیدہ ثبوت عدالت میں پیش کرویتا۔"

می دیرو بروسی و کیل استفایته کے دعوے پر کوئی ریمارس نه دیے اور تھہرے ہوئے لہجے میں مستفسر ہوا۔" آپ کی دخیا حت کمل ہوئی وکیل صاحب؟"

" دنہیں جناب .....!" و اُلقی میں گرون ہلاتے ہوئے بولا۔ "میرے فاضل دوست نے جننے سوالات کیے تھے ان میں سے بہت سول کے جواب انہی باتی ہیں۔" ان میں سے بہت سول کے جواب انہی باتی ہیں۔"

المساف المسلط المسلط المسلط المساف المسلط ا

وکیل استفایہ نے ڈرامائی انداز میں بیان ادھورا چھوڑ کر حاضر نین عدالت پر ایک طائز اندنگاہ ڈائی پھر مجھے معاندان نظرے دیکھنے کے بعدود ہارہ کو یا ہوا۔

''سترہ اگست کو مقتولہ نے بینک سے بچاس ہزار رویے نکلوائے سے اسے ایک بلاٹ کی خریداری کے سلسلے میں اسکھے روز لیعنی اٹھارہ اگست کی صح ، اسٹیٹ ایجنٹ کے ور لیعے کسی پارٹی کو بیمنٹ کرتا تھی ۔ پچاس ہزار کی بیر قم سترہ اور اٹھارہ اگست کی درمیانی رات مقتولہ کے فلیٹ پر موجو ور ہنا تھی اور اس بات سے ملزم اچھی طرح واقف تھا لہذا دہ سترہ اگست کی رات بغیر کسی کام کے مقتولہ کے فلیٹ بر پہنچ گیا۔ میں مرحبی کی طرف کی نوش سے بر پہنچ گیا۔ میتولہ اس کے لیے چائے بنانے کی غرض سے بر پہنچ گیا۔ میتولہ اس کے لیے چائے بنانے کی غرض سے بر پہنچ تھا، کی طرف کن تو ملزم کو کارر وائی کرنے کا موقع مل کیا۔ بیر اس کام کے لیے اس سے اجھا موقع اور کوئی نہیں ہوسکیا تھا۔ بیر ڈرائنگ روم سے اٹھا کر چکے سے بیڈروم بیں تھس کیا اور میتولہ کی الماری کے ساتھ' معلوم نے کہا اور ویگر قیمتی اشیا ای معلوم تھی کہ مقتولہ کی الماری کے ساتھ' معلوم تی کہ مقتولہ اسے اور ویگر قیمتی اشیا ای معلوم تھی کہ مقتولہ اسے نو رور است ، رقم اور ویگر قیمتی اشیا ای

الماري ميں رہمتی ہے۔اس كى بدستى كم مقتولداس كى تو قع ہے بہت سلے کسی کام سے بیڈروم میں آئی اوراہے رہیے ہاتھوں چوری کرتے ہوئے بکڑلیا ..... 'کیجاتی توقف کر کے اس نے ایک گہری سانس لی پھرا پنی بات تمبل کرتے ہوئے

· معتقوله کے تو دہم وکمان میں بھی نہیں تھا کہ ملزم ایسی مری ہوئی حرکت بھی کرسکتا ہے۔ اس دوران میں ملزم الماری کے اندر سے رقم الماش کرنے میں کامیاب ہوچکا تھا۔ مقتولہ کے قدموں کی آہٹ س کروہ تیزی سے بلٹا تو مغتوله کی آئیسیں جیرت سے پھٹی کی پھٹی رہ تنئیں۔ رقم والا بحورالفا فدمزم کے ہاتھ میں نظر آرہا تھا۔اس کے بعد مقتولہ کی جانب ہے حتی الامکان مزاحمت لازی بات تھی۔مقتولہ کی فطری مزاحمت پر ملزم کے شیطانی و بن نے آیک فوری فیملد کیا اور اینا راز فاش ہونے سے بچانے کے کیے اس نے مقتولہ کو ہمیشہ ہمیشہ کے لیے خاموش کر دیا ..... لیعنی اسے مونت کے کھاٹ اتارویا۔''

'' واه داه.....سبحان الله!'' ميں نے استہزا ئيدا نداز میں کہا۔ معبت ہی سنسن خیز اور خوب صورت کہائی ہے۔ یول محسوس ہوتا ہے، میرے فاضل دوست سترہ ایست ک رات جائے وقوعہ پر بہ تقس تقیس موجود ہتھے اور قل کی میہ واردات انہوں نے اپنی آجھول سے ہوتے دیکھی ہے جو اتنی روانی سے اس المناک واقعے کی تمنٹری کر رہے

''میں اس دفت جائے داردات پرموجو دہیں تھا۔'' اس نے کھا جانے والی نظر سے مجھے دیکھاا در بولائے 'استغاشہ کے پاس ایسی محوں شہارتیں اور ایسے معتبر کواہ موجود ہیں جو ملزم کے اس کار نامے کی تصدیق کردیں گے۔''

'' دیل وُن .....!'' میں نے تیانے والے انداز میں وكيل استغاشه كي طرف ديكها اور يوجها- " تو آب بيه كهزا جاه رہے ہیں کد دقوعہ کی رات ملزم، مقتولہ کی الماری سے پھاس براررد بے جراتے ہوئے رکے ہاتھوں بکر اگیا۔ جب مقتولہ نے اس چوری کے خلاف مزاحمت کی تو ملزم نے اسے مل کیا اورجائے وقوعہ سے فرار ہو گیا ..... میں غلط تونہیں کہ رہانا؟''

"جى نبيل \_ آپ بالكل شيك كهه رسى بيل \_" وه امراری کہے میں بولا۔ میں نے بالکل یمی کہا ہے اور اس م كسى شك وشير كى مخاكش مجى نبيل - اب آب يوجيس مے کہ وہ کیے .... تو میں خود عی بتا دیتا ہول ..... الحاتی توقف كيكاس فخرساندازيس ميرى طرف ديكها بجر

ا بنی بات مکمل کرتے ہوئے بولا۔

''ایک خوب صورت عورت اینے فلیٹ کے بیڈر دم میں مروہ یائی جاتی ہے۔آلئول اس کی لاش کے قریب پڑا ملتا ہے۔ آخری مرتبہاس کے فلیٹ میں ملزم کو داخل ہوتے د يكها جاتا ہے۔آليول پر مزم كى الكيول كے واسى نشانات ملتے ہیں اور مقتولہ کی الماری میں سے بچاس ہزار روپے غائب پائے جاتے ہیں تو اس کا ایک ہی مطلب لکتا ہے جناب كد .... ملزم، مقتوله سے ملنے اس كے فليث يريہنيا، مقتولہ کی بے خبری کا فائدہ اٹھا کر اس نے بیڈروم والی المارى سے بچاس ہزار رو بے جرائے اور رفع ہاتھوں بکڑیے جانے پر وہ مقولہ کوموت کے کھاٹ اتاریے کے بعدرهم لے كرمنتولد كے نليث سے نكل حمياً"

"اور مد کیسے بتا جلا کہ مبلغ بچاس ہزار رو بے کسی بحورے لفائے میں رکھے ہوئے تھے اور مقتولہ مرم کو ڈرائنگ روم میں بھا کراس کے لیے جائے بنانے پکن کی طرف چلی کئی تھی ؟" میں نے چیجے ہوئے کہے میں سوال کیا۔ 'محوری دیر پہلے آپ نے معزز عدالت کے روبرو م کھھاک قسم کی ہاتیں کی ہیں ہے ہیں یالہیں ....؟"

''بالکل کی ہیں۔'' دہ ایک ایک لفظ پرزور ویتے ہوئے مضبوط کیجے میں بولا۔''ادران باتوں کو ثابت کرنے کے کیے استفایہ کے پاس بہت ی دا تعالی شہادتیں اور دیگر کواہ موجود ہیں،جنہیں مناسب دنت آنے پرعدالت میں مِین کیاجائے گا۔"

"او کے ..... و لینس مناسب وقت کا انتظار کرے گا۔ "میں نے معتدل انداز میں کہا۔ "مسروست، بیہ بتاویں كدكيا يوليس مزم سے بچاس ہزار ردب بازياب كرانے مين كامياب رجي هي؟"

'' بجھے افسوس کے ساتھ کہنا پڑر ہا ہے کہ بولیس کواس مقصد میں کامیالی مبیں ہوسکی۔ "وہ مایوی سے کردن بلاتے ہوتے بولا۔" اس جالاک تحص نے گرفتاری سے پہلے رقم کو مُعِمَا نِهِ لِكَادِيا تَعَالُ

" مُعْكانے لگا ویا تھا توكيا ہوا؟" میں نے طنز مدليج میں کہا۔'' یولیس کے پاس توالیے ایسے ہتھکنڈے ہیں کہ میہ بتفرول کو بھی بولنے پرمجبور کر دیتے ہیں۔ بیلام بے چارہ ان تجربه كارلوكول كمامن كما بيجا تها-"

" میدا تنائجی بے چارہ اور معصوم نہیں جتنا شکل ہے و کھائی دیتا ہے۔ " وہ ملزم کی جانب اشارہ کرتے ہوئے عجیب سے مسخرانداز میں بولا۔" ایک کومعی اس کی

READING Needlon.

سىپىسىدائىجىت \_\_\_\_\_ بومبر 2015ء

میں پرود یا ہے۔

소소소

مزم عارف لیمپو کا تعلق ایک متوسط خاندان سے تھا اور
وہ ابنی فیملی کا بقیل ہی تھا۔ اس کی فیملی میں ایک ماں ، ایک
باب اور ایک جیوٹی بہن فوزیہ تھی۔ فوزیہ کی عمر تیرہ چودہ
سال رہی ہوگی۔ لیمپو کی ماں عالیہ کازیا دہ تر وقت اپ شوہر
تاج دین کی دیکھ بھال میں گزرتا تھا۔ تاج دین کو ایک سال
بہلے فائج کا افیک ہوا تھا۔ اس خطر تاک خیلے میں اس کی
زندگی تو بچ گئی تا ہم وہ بیڈ کا ہوگر رہ گیا تھا۔ اس کے جسم کا
خوا حصہ یعنی وونوں ٹا تکمیں ہے جان ہوگر رہ گیا تھا۔ اس کے جسم کا
خوا حصہ یعنی وونوں ٹا تکمیں ہے جان ہوگر رہ گئی تھیں جن میں
معمولی ہی حرکت بھی ممکن نہیں تھی۔ اس کے ساتھ ہی اس کا
دایاں ہاتھ یعنی بازوجی اس افیک سے بری طرح متاثر ہوکر
دایاں ہاتھ یعنی بازوجی اس افیک سے بری طرح متاثر ہوکر
دایاں ہاتھ یعنی بازوجی اس افیک سے بری طرح متاثر ہوکر
دایاں ہاتھ یعنی بازوجی اس افیک سے بری طرح متاثر ہوکر
دایاں ہاتھ یعنی بازوجی اس افیک سے بری طرح متاثر ہوکر
دایاں ہاتھ یعنی بازوجی اس افیک سے بری طرح متاثر ہوکر
دایاں کا مرتبا تھا اور گھر کا خرجہ جانا تا ای کی ذھے
داری تھی ، ان کی رہائش خدا داد کا لونی میں تھی۔

میپوتعلیم حاصل کرنے کے ساتھ نیوجنز وغیرہ کرکے سے سے ساتھ نیوجنز وغیرہ کرتا تھا۔
میر کے معاشی معاملات میں تھوڑا بہت حصہ ملا ویا کرتا تھا۔
وہ معاشر ہے کے جس طبعے سے تعلق رکھتے ہتھے، اس لحاظ سے ان کی اچھی گز ربسر ہور ہی تھی لیکن تاج دین کے مفلوح ہوجا نے سے محرکا سمار انظام در ہم ہوکر رہ حمیا تھا۔ ظاہر ہے، تاج دین کی نوکر کی چھوٹے سے آمدنی کا سلسلہ رک کیا تھا۔ وہ کسی آپی نیکٹری اس کے ساتھ کی تشم کا کے حادثے کی صورت میں نیکٹری اس کے ساتھ کی تشم کا مالی تعاون کرتی اور نہ ہی وہاں فنڈ ز دغیرہ کا کوئی سسٹم تھا جنانے ٹیمپوکومیدان میں انر تا پڑا۔
جنانچہ ٹیمپوکومیدان میں انر تا پڑا۔

جب تاج دین کو فائج کا اشک ہوا، ٹیم و کریویشن کے فائل ایئر میں تھا۔ اس نے فوری طور پرکوشش کر کے ایک کوریئر کمپنی میں "رائڈر' کی جاب پکڑلی۔ اس کمپنی کا نام "فلائٹ ہارس کوریئرز' تھا۔ رائڈر کی نوکری دیکھنے میں آسان گرجسم وجال کو بری طرح تھا دینے والی ہوتی ہے۔ جبح وہ کمپنی کے آفس پنجا، وہاں سے ڈاک (مختلف لیئرز اور دیگر یارسلز وغیرہ) اٹھا تا اور بائیک پرشم نوردی شروع کر دیتا۔

اس نف جاب کی وجہ سے اس کا ٹیوشنز والا کام خاصا متاثر ہوا تھا۔ پورا دن شہر کی سڑکیں نا ہے کے بعدوہ اس قدر تھک جایا کرتا تھا کہ ٹیوشن پڑھانا تو دور کی بات، وہ اپنی اسٹڈی پر بھی خاطر خواہ دھیان نہیں دے پارہا تھا۔ بہر حال، دفت کے سامنے انسان مجبور ہوتا ہے لہذا وہ بھی اپنی فیملی کو چلانے کے لیے یہ مشقت طلب کام کرنے پر فنکارا ندهملاحیتوں کا اندازہ نہیں ہے۔'' میں نے اس کے ریمار کس پر کوئی تبھرہ کرنا ضروری نہ

میں نے اس کے ریمارٹس پر کوئی تیمرہ کرنا ضروری نہ سمجھا اور گہری سنجیدگی ہے سوال کیا۔ ''کیا استفاقہ کے اسٹاک میں کوئی ایسا کواہ موجود ہے جس نے تال کی بید داردات ہوتے دیکھی ہو ۔۔۔۔ میر ااشار ہ عین شاہد کی طرف ہے؟''

و میں ہو ..... میر ااسمارہ میں ساہد ن سرت ہے . وہ جند لمحوں تک جمعے گھور تار ہا بھر چک کر بولا۔ ''اس کے لیے عینی شاہد کی کیاضرورت ہے .....؟''

استغافہ کی آنگھوں میں ویکھتے ہوئے خاصے جار جانداند استغافہ کی آنگھوں میں ویکھتے ہوئے خاصے جار جانداند میں کہا۔"فل کی ایک شکین وار دات ہوئی تھی جس کی نفصیل آئے نے بچھالیسے انداز میں بیان کی ہے جیسے یہ آپ کا آنگھوں ویکھا حال ہویا کسی چٹم وید کواہ نے آپ کواس بارے میں بنایا ہو ....'

'' آلی آلی بر ملزم کے فنگر پر نمس کا پایا جانا .....'' '' یہ بات آپ پہلے بھی دو تین مرتبہ بتا بھے ہیں میر ہے محتر م دوست!''اس نے بولٹا شروع کیا ہی تھا کہ میں منظم کلای کرتے ہوئے کہا۔'' آپ کے پاس آل کی اس منظم کلای کرتے ہوئے کہا۔'' آپ کے پاس آل کی اس وار دات کا کوئی عینی شاہر ہے یا نہیں .... ہاں یا نہیں میں میر ہے سوال کا جواب دیں ؟''

وہ بے بی ہے جمعے دیکھتے ہوئے بولا۔ دونہیں ..... مگروا تعاتی شہادتوں ہے .....

"واقعاتی شاوتوں کو بعد میں ریکھیں ہے۔" میں نے ایک بار پھر اس کی بات کاٹ دی۔ "مروست، یہ بنا میں کہ آپ کو کیے ہا چلاء ملزم اور مقتولہ کے درمیان سچایا جھوٹا کسی بھی نوعیت کا کوئی معاملہ چل رہا تھا؟"

" استغاث کے پاس ایسا ایک معتبر گواہ موجود ہے جو طرح اور منتولہ کے باہمی عشقیہ معاملات سے پوری طرح آ گاہ ہے۔ ' وہ نخر سے سینہ پھلاتے ہوئے بولا۔'' وقت آنے پر ذکورہ گواہ کوعد الت بیں بیش کیا جائے گا۔استغاثہ کے گواہوں کی فہرست میں اس کا نام شامل ہے۔'

اس کے ساتھ ہی عدالت کا مقررہ وقت تم ہوگیا۔ نج نے پندرہ روز بعد کی تاریخ دے کرعدالت برخاست کردی۔ ہے ہوئے ہے تیل میں آپ کواس کیس کے لیس منظر سے آگا وکر نا ضروری مجھتا ہوں تا کہ آگے آنے والی عدالتی کارروائی کے ووران میں آپ کا ذہن کی انجمن کا مخارنہ ہو۔ایک بات کی وضاحت کرتا چلوں کہان میں سے مہت کی باتمیں مجھے بعد میں پتا چلی تھیں لیکن واقعات کی بہت کی باتمیں مجھے بعد میں پتا چلی تھیں لیکن واقعات کی

سىپنسىدالجىت --- نومبر 2015ء

مجبور ہو کیا تھا۔

مقتولہ ہے اس کی ملک سلک ای کوریئر والی سروس · کی وجہ ہے ہوئی تھی ۔ مقتولہ کا شو ہر کو بیت میں رہیتے ہوئے ا پنی بیوی ہے جو خط کتابت کرتا تھا، ان میں ہے اکثر لیٹرز کور بیرٌ سروس ہی ہے آیا اور جاتا کرتے ہتھے۔جس علانقے میں مقتولہ کی رہائش تھی وہ ملزم کی فیلڈ کا حصہ تھا لہٰذا مقتولیہ کے لیٹرز وغیرہ وہی بہنجا یا کرتا تھا۔رفتہ رفتہ ان دونوں میں ذہنی ہم آ ہنگی پیدا ہوگئی اور وہ قریب ہے قریب تر ہوتے علیے سی کے کیکن نیہ قربت اس نوعیت کی ہر گزینہیں تھی جیسا کہ چھلی پیشی پروکیل استغاثہ نے بیان فر مائی تھی ۔

۔ ان دونوں میں اچھی انڈراسٹینڈ نگ تھی اور یہ بھی سے ہے کہ مکزم اکثر و بیشتر بغیر کسی کام کے بھی مقتولہ کے فلیٹ پر چلا جا تا تھا یا وہ کسی کام سے خود ہی اسے بلالیا کرتی تھی اور مہ کام کسی معالم بلے میں مشورہ کرنے کی حد تک ہوتا تھا۔مقتولہ اہے اکثر معاملات میں ملزم ہے صلاح مشورہ کرتی رہتی تھی اوراس کی بلڈنگ والوں کو میخرتھی کیدمزم اس ہے ملنے آیا کرتا ہے۔ بھی کور بیرَ لیٹر لے کرا دربھی کسی اور بہانے۔ ا پئی موت کے وقت مقتولہ طارق روڈ کے کمرشل ایریا کی ایک بلڈنگ میں رہائش یڈیر تھی۔

مقوله كىسسرال ممود آياديس رېتى تقى - "سسرال رہتی تھی'' ہے مراد ہے کہ اس کی سسرال والے محمود آباد میں آباد منتهے پرسسرال میں اس کی سانس، جیٹھ، جیٹھائی اور ان کے دو بیجے شامل ہتھے۔ یہ گھرمحمودا یا دنمبرایک میں نتا۔ ایک سال پہلے تک مقتولہ بھی اپنی سسرال کے ساتھ ہی رہتی تھی عمر سنسل ان بن کے بنتیجے میں دہ ان لوگوں ہے الگ ہوگئی تھی ۔مغتولہ کی ایک محمری ووست بہا درآ با و کے علاقے میں رہتی تھی۔اس نے متعقولہ کو طارق روڈ کے کمرشل ایریا میں دو کمرے کا ایک فلیٹ کرائے پر دلوا دیا تھاجس میں وہ الیلی رہ رہی تھی۔ اس کی ووست کی رہائش بہاں سے دا کنگ وستینس پر تھی۔ ان کی ووسرے تیسرے دن ملاقات ہوجاتی تھی۔ بھی مقتولہ اپئی دوست کی طرف چکی جاتی اور لبھی وہ اس سے ملاقات کرنے چلی آتی تھی۔ اگر انہیں ملاقات كا موقع ندملاً توفون يربات جيت موجاني سي\_ مقتوله كا اپنى سسرال والوں سے ميل جول نہ ہونے كے برابررہ ممیا تھا۔ وہ ان ہے ایگ رہ کرخوش تھی۔ ان لوگوں نے بھی اس کی طرف جھا تک کربھی ہیدد تیکھنے کی کوشش نہیں کی تھی کہ وہ کس حال میں ہے۔مقتولہ کو اس فلیٹ میں رہتے بوسے لگ بھگ ایک سال ہوا تھا کہ ایک رات اے بڑی

بے دردی سے مل کر دیا عمیا تھا اور اس کے مل کا الزام مير في مؤكل كيمر تما-

اللي چيشي ميں احيما خاصا وقت تھا۔ ان پندرہ ونوں میں، میں نے اس کیس کے مختلف پہلوؤں کا اچھی طرح جائزہ لے لیا تھا۔ اس طرح بجھے آئندہ کے لیے تیاری ترنے میں بہت مدوملی مھی۔ میں نے مفید معلومات جمع كرنے كے ليے چندا ہم لوگوں سے ملاقا تيس بھى كى تھيں جن كا ذكر كا ب بركا ب، عدالتى كاررواني كے درميان آب كو یڑھنے کو سلے گا۔

آئدہ پیتی پر استفایہ کے کواہوں کا سلسلہ شروع ہوا۔ گزشتہ پیشی پر وکیل استفاشہ نے واقعانی شہادتوں ادر استفاید کے کواہوں کے حوالے سے بڑھ چڑھ کر اچل کوف محائی تھی۔ دیکھٹا مہ تھا کہ اس کے ترکش میں کون کون سے تیر جمع تھے اور میں ایٹے مؤکل کوان تیروں سے بچانے کے کیے سطرح ولائل کی ڈھال کا استعال کرتا ہوں ۔اسپتغا شہ ک جانب ہے لگ مجل آٹھ گواہوں کی فہرست عدالت میں پیش کی گئی تھی کیکن میں یہاں پرصرف انہی کواہوں کا و کر کروں گا جن کے بیان اور شہادت میں کوئی تکتے کی بات

اس ہے پہلے کہ استغاثہ کی طرف ہے کسی گواہ کو پیش کیا جاتا، میں نے جے سے درخواست کی۔''خیاب عالی!اگر معزز عدالت کی اجازت ہوتو میں اس کیس کے آئی او (انکوائری آفیسر) ہے چندسوالات کرنا چاہتا ہوں ۔'' کسی بھی کیس کے اتکوائری آفیسر کی حیثیت اس کیس میں استغاشہ کے ایک کواہ الیمی ہوتی ہے اور اسے ہر پیشی پر عدالت میں حاضر رہا پڑتا ہے۔ رج نے میری ورخواست کو منظور کرتے ہوئے آئی او کوکٹہرے میں بلالیا۔

ال كيس كے تفتيش افسر كا نام رضا اللہ خان تھا۔ عہدے کے اعتمار ہے دہ ایک سب انسکٹر تھا۔ دہ ایک مورا چٹا، پستہ قامت اور بھاری بھر کم جسم کا یا لک تحض تھا۔اس کی حرکات وسکنات ہے یہی محسوس ہوتا تھا کہ فطری اور طبعی طور يروه ايك ست الوجودا نسان ہوگا۔

آئی او وہنس ماکس میں آکر کھڑا ہوا تو میں اس کے قريب چلا كيا پراس كي تهون مين حما تكتے موسے سوال كيا۔ " آب کا نام رضا الله خان ہے تمر آب 'شاہ جی'' کے تام سے زیادہ مشہور ہیں کیا پیکلا تعناد مہیں ہے ....؟

READING **Nection** 

مفتولہ ہے ملنے ہیں آیا تھا .....' ووسائس ہموار کرنے کے ليے متوقف ہوا پھرائی بات مل کرتے ہوئے بولا۔ "اعلی صبح مقتولہ کی محریلو ملاز مدمعمول کے مطابق جب کام کرنے اس کے فلیت پر پہنی تو معتولہ کو اس کے بيذروم ميس مرده يايا-

"اوه ..... تو متنوله كي لاش كي دريافت كاسبرا ماي

"جي ..... جي هان، بالكل-" وه اثبات مين كرون ہلاتے ہوئے بولا۔ '' محمدنا می وہ ماسی مروز اندیج تو سے دی بیج تک مقنولہ کے فلیٹ پر کام کرنے آئی تھی۔ اٹھارہ الست کی صبح بھی وہ حسب معمول اپنا کام کرنے آئی تھی مگر اس روز کام کرنے کی نوبت ہی تبیں آئی کیونکہ ..... وہ جس کا کام کرنے وہاں آیا کرتی تھی ،وہی زندہ بیس رہی تھی۔'' '' تو اس واقعے کی اطلاع آیٹ کو تجمہ ماسی نے دی

مجى؟ "مين نے معتدل انداز ميں يو چما۔ ' حجی میں .....' وہ تق میں کرون ملا کررہ کیا۔ میں نے سوالیہ نظروں سے اس کی طرف و یکھا۔ ''' تو

'' اس دا فعے کی اطلاع ہمیں جعفرعلی تا می ایک سخیفن نے دی گئی۔' وہ تغیرے ہوئے کیجے میں بولا۔'' لگ بھگ ساڑھے تو بچے سے جعفر علی نے تھانے فون کر کے جمعی اس واقع کے بارے میں بتایا تھا۔''

''جعفرعلی ……!''میں نے زیرلب دہرایا۔''کہین یہ وہی قعمی تونہیں جس کے توسط سے مقتولہ علین اقبال میں کولی بلاٹ وغیرہ خریدنا جا ہتی تھیں۔میرا مطلب ہے..... پرا پرنی ایجنٹ جعفرعلی؟ ' '

"جی ..... جی باب-" اس نے اثبات میں کردن ہلائی۔" آپ کا اندازہ بالکل درست ہے۔ ووتكر جعفرعلى كويكيي خبر موتى كهمتقوله كوجيلي رانت كسي نے اس کے فلیٹ میں قل کردیا ہے؟ '' میں نے جیمتے ہوئے ليحيس وريافت كيا\_

'' جعفر علی اٹھارہ اگست کی صبح مغتولہ کے محمر حمیا تھا اور جمد مای فے اسے وہاں کی صورت حال نے آگاہ کیا تفا۔ "اس نے جواب دیا۔ "جعفرعلی کا نام استفاشہ کے مواہوں کی فہرست میں شامل ہے۔ تعقیل وی آپ کو

" شیک ہے، میں تفصیل ای سے یو چھانوں گا۔" میں نے سوچتی ہوئی نظر ہے اسے ویکھا۔'' تھوڑی دیر پہلے آپ " بیگ صاحب!"اس کے اندازے یمی لگیاتھا کہ آج نا شتے میں اس نے صرف ایک ماؤ جیمونی والی ہری مرجیس چاکی تعیں۔'' آپ میری ذات پر تفیش اور حقیق کرنے کے بجائے زیر اعت کیس بلک محدود رہیں تو اس سے معزز عدالت كاليمتي دنت بربار ہونے سے بچ جائے گا۔''

ایک سروے کے مطابق موتے اور تھوتے قعہ کے ما لک انسان کونسبتاً زیادہ عصبہ آتا ہے *لبند*ا آئی اوجس کہجے میں بات کررہا تھا،اس میں اس کی بدنیتی شامل نہیں تھی بلکہ وہ اینے عظیم الشان جے سے مجبور تھا۔ میں نے کرم تو ہے پر ایک آ دھ پراہمے کی ٹرانی مارنے میں کوئی قباحت نہ جانی اورسادی سے کہا۔

''اوہ .....''ذات'' سے اجھا یاد دلایا آپ نے۔ ساتھ 'خان'' مجي علے گا ..... که بير' خان صاحب' الله کي رضا ہیں مگر اشاہ جی " کہیں فٹ نہیں ہور ہا۔ بس آپ میری ایک مشکل آسان کردیں ..... ''لحالی توقف کر کے میں نے ایک مری سانس لی پھراہے چرے پرمصنوعی سجید کی طاری کرتے ہوئے یو چھان

" میں آپ کوئس تام سے پیاروں ..... رضا اللہ و خان صاحب ماشاه جي؟''

''جو آپ کی لیندِ....!'' اس نے مجھے گھورتے ہوئے مختفر جواب دیا۔

'' مخمیک ہے .... تو پھر میں عوام الناس کی سنت پر ٹمل كرتے ہوئے آپ كو' شاہ جي' بى كبوں گا۔' ميں نے اس مول مول مول مورسے مے اور غصیلے بولیس آفیسر کی آنکھوں مين ديميعة مويئ كما اور يوچها-" آپ كواس واقع كى اطلاع كى كى كائتى؟"

ایک کھے سوچنے کے بعداس نے جواب دیا۔ "اٹھارہ المست كي تنع "

'' نیوسٹ مارئم ریورٹ کے مطابق ،مفتولہ کی موت سیترہ اکست کی رات تو اور وس ہیجے کے درمیان واقع ہوئی سی-' میں نے بدرستوراس کی آنکھوں میں جھا تکتے ہوئے كہا-"اس كا مطلب ہے، آب كو وقوعد كے دوسرے دن اس دافع كى خرر مونى محى ....اس تا خير كاكونى سبب ....؟ ''مقتولہ اینے فلیٹ میں اکیلی رہتی تھی۔'' میرے استغسار کے جواب میں وہ وضاحت کرتے ہوئے بولا۔ ''اوراس کے پاس او کوں کا زیادہ آنا جانا بھی نہیں تھا۔ پہلی رات مزم اس سے ملاقات کرے کیا تھا۔ اس کے بعد کوئی

سىيىسىدانجىت سىبىرى كالكات يۇمېر 2015-

Rection

نے جو فلسفہ بیان کیا ہے، اس میں کوئی منطقی وم خم توسیس بہرحال .....، ' میں نے تقہرے ہوئے کہے میں کہا۔' وجعفر علی کی اطلاع پرآپ جائے دقوعہ پر گتنے ہیجے مہیجے تھے؟'' " لگ بھگ وس بیجے ..... '' کیا اس وقت تک اسٹیٹ ایجنٹ جعفر علی وقوعہ پر

'' جی ہاں۔''اس نے اثبات میں کرون ہلائی۔ '' کیا وہ اسٹیٹ ایجنٹ آپ کی وقوعہ کی کارروائی کے دوران میں تمام وقت جائے داردات پرموجوور ہا تھا؟'' میں نے گہری سنجید کی سے سوال کیا۔

'''میں جناب! وہ یا یکی دس منٹ کے بعد مجھ سے اجازت کے کروہاں سے جلا کیا تھا۔ اس نے بتایا۔ '' جعفر علی کے مطابق ، اسے اپنی ایجنسی پرنسی سے ضرور ی ميتنك كرناتهي للنذاوه زياوه ويرتك جائة وقوعه يررك تيمن

"ا تفاره الست كي صبح التنيث إيجنك كي سب ست زیادہ ضروری میٹنگ تومقتولہ کے ساتھ تھی۔ "میں نے چھتے موے انداز میں کہا۔ ' وہ مقتولہ کو کلشن اقبال میں کوئی ملاث وغیرہ دلوانے والا تھا۔ای سلسلے میں متنولہ نے اسسے پیجاس ہزار کی بیمنٹ کرنائٹی جواس نے گزشتہ روز بعنی ستر ہ اگست ہی کو بینک سے نکلوا کیے تھے۔ پھر سے پھرجعفر علی کواور کون ساضروري كام ياد آكيا تفا؟"

''میں اس کیس کا انگوائری **آ**فیسر ہوں،جعفر علی کا سیکریٹری نہیں۔'' وہ منہ بگاڑ کر عجیب سے کہجے میں بولا۔'' میہ سوال آپ جعفر علی سے کریں تو زیادہ مناسب رہے گا..... "اس تجویز کے لیے بہت بہت میکر بید" میں نے طنزیدانداز میں کہا پھر یوچھا۔ ' وکیل استغاف کے مطابق جائے وقوعہ سے پچھالی شہادتیں بھی ملی تھیں جن سے ٹابت ہوتا ہے کہ ملزم وقوعہ کی رات مقتولہ کے فلیٹ پر حمیا تھا ہمقتولہ نے اس کے کیے جائے بنائی تھی اور ملزم نے مقتولہ کوموت کے گھا ہے اتار دیا تھا ..... ''میں نے کھائی توقف کر کے ایک سمری سانس کی پھرا ہی بات ممل کرتے ہوئے کہا۔ '' آپ اس کیس کے نفتیشی افسر ہیں۔وکیل استخا<sup>ی</sup> کے بیان کاکس طرح وفاع کریں گے.....؟"

" بہت آسانی سے۔" وہ بڑے اعتاد کے ساتھ بولا۔ ' معتولیہ ملزم کوڈ رائنگ روم میں بٹھا کر اس کے لیے حائے بنانے پکن میں چکی تکی تھی مراسی ووران میں جب وہ سی ضروری کام سے بیڈروم کی طرف کئ تو .....

نے بتایا ہے کہ مقتولہ اپنے فلیٹ پرا کملی رہتی تھی اور اس کے یاس زیادہ لوگوں کا آنا جانا جیس تھا۔ آپ نے دعویٰ کیا ہے کہ دقوعہ کی رات مکڑم ،مقتولہ ہے ملا قات کر کے کمیا تھا اور ملزم کے بعد کوئی بھی محق مقتولہ سے ملے ہیں آیا تھا؟"

''جی ہاں ، میں نے یہی کہا ہے۔'' اس نے اثبات میں کرون بلا دی۔

'' آپ اتنابر'ا دعویٰ کس بنیا و پر کررہے ہیں۔'' میں نے گھور کراستے ویکھا۔'' کیا آپ وقوعہ کی رات مقتولہ کے نکیٹ پر پہراوے رہے تھے؟''

'' جی نہیں ……ایسی کوئی بات نہیں <u>'</u>' وہ میری چوٹ ير براسامنه بناتے ہوئے بولا۔

معرفی است ہے؟ "میں نے جارحاندا نداز میں بوجھا۔ ''نہم نے مقولہ کے فلیٹ *کے گر*دو چیش میں نفتیش کی ے '' وہ وضاحت کرتے ہوئے بولا۔''اس کی بین واقع د کا اوں اور محروں کے مالکان سے پوچھ کھے کی ہے۔ ہمیں اس بات کی تھوس شہا وتیں ملی ہیں کہ ملزم وقوعہ کی را ہے مقتولہ ہے ملنے آیا تھا۔"

" کیا آپ کواس امر کی تھی شہاوتیں ملی ہیں کہ ملزم کے بعد منفقولہ سے ملنے کوئی جیس آیا تھا؟ "میں نے بوچھا۔ ''الیی شہاوتوں کی ضرورت ہی تہیں تھی۔'' وہ فخر سے

سليح مين بولا -

ں بولا۔ ''سکیوں ضرورت نہیں تھی؟'' میں بنے بہآ واز بلند یو چھا۔ ' مطزم کے جانے کے بعد بھی تو کوئی تھی وہاں چھے کر مقتولہ کوموت کے گھاٹ اتارسکتا تھا۔ملزم ہی قربانی کا بکرا

و دنہیں۔ میاکام ملزم کے سوا اور کسی کا ہو ہی نہیں اسلائ وہ برے وتو ق سے بولا۔ " ہاری تعیش کے مطابق مزم وتوعد کی رات نو ، ساڑھے نو بچے مقتولہ سے ملنے آیا تھا اور بندرہ میں منٹ کے بعدوہ اپنا کام کر کے واپس جلامیا تھا۔ لیعنی اس کی والیسی کم وبیش رات وس بیجے ہوئی تھی۔ پوسٹ مارٹم کی ریورٹ ،متتولہ کی موت کا وقت رات نو اور دی ہے کے درمیان بتاتی ہے۔ مزم کے جانے کے بعد آگر کوئی مفتولہ کے قلیث پر آیا مجی تھا تو وہ قاتل نہیں ہوسکتا اوز .... اوراس مورت میں اس واقعے کا راز رات ہی میں تمل جانا جاسيج تفاعمر ابسانبيس موار آكلي منح محمر يلو ملازمه جمدى آمديرى با جلاكم معتق لدكواس كے بيدروم ميس موت ككماث اتارويا كياكفا-"

و وقوعه كاراز رات مين نه كملنے كے سليلے مين آب

**Negation** 

و2015 - نومبر 2015ء سىپنسڌاڻجىت-

ووتواس نے ویکھا کہ ....، میں اس کی بات بوری ہونے سے پہلے ہی بول اٹھا۔ "ملزم اس کی الماری کے ساتھ کسی مذموم کارروائی میں مصروف تھا۔مقتولہ کی آید پر جب وہ چونک کرمڑ اتواس کے ہاتھ میں براؤن لفا فیدد کمچھ کر منتولہ فوراسمجھ کئی کہ لزم نے اس کی الماری میں سے بیجا س ہزاررو نے چوری کر لیے ہیں۔ چوری بکڑے جانے پر مکزم نے قریبی میز بررکھا ہوا بھاری بھر کم گلدان اٹھا یا اور مقتولہ کے سرپر دے مارا۔مقتولہ وہیں گر کر اللہ کو بیاری ہوگئ اور ملزم چیکے سے جائے وقوعہ سے فرار ہونے میں کامیاب ہو گیا ۔ پیچاس ہزار کی رقم سمیت ....؟''

'' دیش رائٹ .....' وہ جلدی سے بولا۔' ' بالکل ایبا ای مواقعا۔

'' سے بات و کیل استفاشہ نے بچھلی بیشی پر دس مختلف زاویوں سے دہرائی تھی۔'' میں نے قدر ہے بخت کیجے ہیں کہا۔'' میں نے آپ سے اس امر کی تفصیل نہیں ما تکی تھی بلکہ ان وا قعالی شہادتوں کے بارے میں سوال کیا تھا جن کی بنا پرمیرے مؤکل کا وقوعہ کی رات مقتولہ سے ملنے اس کے فلیٹ پرآتا مقتولہ کا ملزم کے لیے جائے بنا نا مقتولہ کا ملزم کو چوری کرتے ہوئے رہے ہاتھوں پکڑتا اور پکڑے جانے پر معتولد كولل كرنا ثابت موتائي ....؟"

'' ویکھیں جناب....!''میرے خاموش ہونے پروہ ستنجيلے ہوئے کہ میں بولا۔''جس کلی میں مقتولہ کا فلیٹ واقع ہے وہیں پرمقتولہ والی بلڈنگ کے سامنے ایک ٹیکرنگ شاب ہے۔اس شاپ کے مالک کا نام اصغر علی ہے جو ماسر صاحب کے نام سے مشہور ہے۔ ' ماسٹر جی' نے ملزم کو وقوعہ کی رات ای بلزنگ کی سیرهاں چڑھتے دیکھا تھا جہاں سینٹر فلور کے ایک فلیٹ میں مفتولہ کی رہائش تھی۔ ماسر صاحب آب کوریجی بنائیں مے کہ ملزم صرف مقتولہ ہی ہے ملنے اس بلڈنگ میں آیا کرتا تھا ..... '' وہ تھوڑی دیر کے لیے رکا، وو تین گہری سائسیں لیس پھر اپنی وضاحت کو آھے بر ماتے ہوئے بولا۔

'' میں نے جائے وقوعہ کا بڑی باریک بنی سے جائزہ لیا ہے۔ پکن کے اندر جائے اور چائے کے برتن موجود تھے۔میرا مطلب ہے، تیار حالت میں پیائے بتانے کے بعد مقنولہ نے دو کیوں میں جائے نکالی کی تھی جس سے ظاہر ہوتا ہے کہ دہ بھی فررائیگ روم میں بیٹے کر ملزم کے ساتھ چائے پینے کا اراوہ رکھتی تھی مگر کسی فوری خیال کے تحت اسے چاہئے اُزرائنگ روم تک پہنچانے سے پہلے ہیڈروم کی طرف READING

جانا پژااور .....' وه ایک مرتبه پحردٔ را مانی انداز میں متوقف یوا، ایک طائرانه نگاه حاضرین عدالت پرژال گفراین بات عمل کرتے ہوئے بولا۔

البيدروم مين مقوله نے جومنظر ديكھا، وہ اس كا د ماغ تھمانے کے لیے کائی تھا۔وہ ملزم سے ایس کری ہوئی حرکت کی تو قع نہیں کرسکتی تھی۔ بہرحال ای رات مقتولہ کے فلیٹ پر جوخوف ناک واقعہ پیش آیا ، اس کے متیج میں اس وفت ہم سب عدالت میں موجود بیل۔ میں نے جائے وقوعہ پر سے وہ وزنی گلدان بھی علاش کرلیا تھا جس کی خطرناک ضرب سے مفتولہ کوموت کے منہ میں و هکیلا حمیا تھا۔ اس محکدان کے کبھن حصوں پر ملزم کے فتکر پرنمش يائے گئے تھے۔"

" بہت خوب .... !" میں نے اس کے خاموش مونے براستہراتیا عدار میں کہا۔ استاہ جی ااگرچہ آپ نے بڑے متاثر کن انداز میں میرے مؤکل اور اس تیس کے ملزم کو بحرم ثابت کرنے کے لیے ایری جوٹی کاز ورا کا یا ہے عمر معذرت کے ساتھ کہوں گا کہ آپ کا جوش خطابت مجھے ذراساتھی متاثر نہیں کرسکا ۔ کیا آپ کے خیال میں طرم اتنا ای بے وقوف تھا کہ آلہ مل کو جائے وقوعہ پر چھوڑ کر فرار ہو گیا تا کہ پولیس بہآ سالی سراغ نگاتے ہوئے اس کی گرون تک

"السات ب وقوفی کی میں ہے وکیل صاحب دہ زہر کے گوٹ سے ہوئے بولا۔ "اصل میں جب مزم رهيكم باتفول بكراتميا تفاتواس برب انتها كمبرامث طاري ہوگئ تھی اور اس کھیرا ہے میں اس نے مقتولہ پر قاطا نہ حملہ کردیا تھا بھر جب مقولہ تیورا کر بیڈروم کے فرش پر کری تو ملزم کے ہاتھ یاؤں کھول کئے اور وہ سب کھے بھول بھال کر جائے وقوعہ سے فرار ہو گیا تھا۔اس افر اتفری میں اسے آلیہ مل كوشكان لكان كاخيال كيمة سكتا تها ....؟

'' جبکہ پیچاک ہزاررو ہے والے بھورے لفا**نے** کووہ ممكانے لكانے ميں ايك ليح كے ليے سيس جوكا تھا۔ " ميس نے طنزیہ کیج میں کہا۔" استفاقہ کی ریورٹ کے مطابق ملزم مفتولد کوموت کے کھاٹ اتارنے کے بعد پیاس ہزار رویے والے بھورے لفانے کے ساتھ جائے وقوعہ سے فرار ہونے میں کامیاب ہو گیا تھا .... اور وہ پیاس ہزار روپے بوليس الجعي تك برآمه يابازياب تبين كراسكي .....؟" آن او نے میرے تھرے پر کھینیں کہا۔ وہ الجھن زوہ نظر ہے بہی مجھے اور بہی وکیل استفایۃ کو تکنے لگا ۔ میں نے تھنکھار کر

سىپنس ۋائجىت --- ئومبر 2015ء

محلاصاف کمیااورخامے کرارے لیجے میں استقسار کمیا۔ " شاه جي! آپ آليول کوتو اچھي طرح بهجانت

'''کیول نہیں ۔'' وہ تریت بولا۔'' وہ گلدان ادھرمیر

مير ير ركما ہے .... "أنى او كے الفاظ وہراتے ہوئے میں ایک جانب بڑھ کیا۔

عذالت کے کرے میں ایک جانب میز پر زیرساعت کیس سے متعلق تمام چیزیں رهی ہونی ہیں جن میں آلئے مل کونما یا ں حیثیت حاصل ہوتی ہے۔ مذکورہ وزیی گلدان بھی ایک سلوفین بیگ میں محفوظ میز پرموجود تفا۔ وہ جيجو تأكروزني كلدان سنك مرمر كابنا مواتفاجس كي لمياتي لك بھگ لوانے اور چوڑائی جارے یا بھے ایکے رہی ہوگی۔وہ اس ونت کل دہتے ہے عاری تھا لینی اس کے اندر پھول وغیرہ جنے ہوئے ہیں تھے۔ جب اس گلدان کی مدد سے مقتول م اندرموجود بھول تھا تو اس کے اندرموجود بھول تکل کر وورجا كرے ہے اورود بارہ البيں گلدان كے اندرسجانے كى کوشش کی گئی تھی اور مند ہی ضرورت محسوس کی گئی تھی۔

میں نے گلدان والاسلوفین بیگ میزیر سے اٹھالیا اور سبک قدموں سے حیلتے ہوئے ، وثنس باکس میں کھڑے اس کیس کے اٹکوائری آفیسر رضا اللہ خان المعروف شاہ جی کے سامنے آئی کی انگورہ بیگ کواس کی آتھوں کے سامنے لبرائے ہوئے ہو تھا۔

'' تو آپ کے خیال میں ای گلدان کی ضرب سے معنوله كوبلاك كميا حمياتها؟"

"جي بان، بالكل!" اس نے يروثوق ليج ميں جواب ویا۔ "اس گلدان پر جابجا مارم کی الکیوں کے بشانات بائے کئے ہے۔ اگر آپ کو یقین نہیں آرہا تو فنكر پرش رپورث د مكه سكت اين ...

" مجھے آپ کی بات پر یقین ہے آئی او صاحب!" میں نے اس کی آ تھوں میں دیکھتے ہوئے کہا۔ ' یقینا اس کلدان پر میرے مؤکل کی الکلیوں کے نشانات یائے جاسكتے ہیں۔ بلزم اكثر مقتولہ سے ملنے اس كے فليث يرجايا كرتا تما اور بير كلدان مقتوله كے بير كے زويك بى ايك چیوئی میز پررکھار ہتا تھا۔ ملزم نے اس گلدان کو کی بارچیوا ہوگا۔ بیرکوئی ایسی انہو ٹی بات توجیش ····

'' مجھے ملزم کے گلدان کوچھونے پرکوئی حیرت یا اچنہا المان وكل صاحب" وه قطع كلاى كرتے ہوئے بولا۔

بیگ آئی اوکود کھاتے ہوئے بڑی معصومیت سے یو چھا۔ " بی ہاں ....ای گلدان ہے۔" اس نے جواب ویا۔ میں نے بھولے بین کی با معصدا وا کاری جاری رکھتے ہوئے کہا۔ "آپ کامطلب ہے، جب وتوعد کی رات ملزم مقتولہ کے بیڈروم میں ، اس کی الماری میں سے بیجاس ہزار رویے چوری کررہا تھا تومعتول کسی ضروری کام سے بیڈروم مين والمحافظة المن كالحلي؟

'میں تو می*عرض کر رہا ہو*ل کہ وقوعہ کی رات ملزم نے اپنی

'''اس گلدان کا وار کر کے ....؟'' میں نے سلوقین·

چوری پکڑے جانے پر اس گلدان کا ایک خطرناک وار

كر كے مقتول كوموت كے كھاٹ اتار ديا تھا۔''

"جی ..... جی سیرا یہی مطلب ہے۔" اس نے جلدی سے اثبات میں مردن بلائی۔ مفتولہ کی آ ہے محسوس مرتے ہی ملزم تیزی سے بلٹا تھا۔"

" اورمقتولہ نے ملزم کے ہاتھ میں واہ بھورالفا فہ و کم کھ لیا تھاجس کے اندراستغانہ کے مطابق پورے پیاس ہزار کی رقم رکھی تھی ؟" میں نے اپنی جرح میں ایک دم تیزی لاتے

ہوئے کوچھا۔ ''ٹی بالکل ۔۔۔۔' اس نے تائیدی انداز میں جواب ویا۔ سکوا کراتھا؟' '' ملز کر کے ہاتھوں پکڑے جانے پر بوکھلا کمیا تھا؟''

''ان کمات میں ملزم اور مفتولہ ایک دوسرے کے

" اس میں سمی شک کی مختائش ہو ہی نہیں سکتی۔ " اس نے مضبوط کیجے میں کہا۔

میں نے فائل کے لگاتے ہوئے اضافہ کیا۔"اسیے جرم كارازهل جانے پرملزم نے مقول كوموت كے كھائ ا تارینے کا فیصلہ کرلیا اور فوری طور پر اسپنے اس فیصلے کوعملی جامه جمی بہنا ویا .....اس نے گلدان اٹھا کرمقتولہ کے سریر دے مارا .... ایسائی ہواتھانا ....؟

'' بے شک ایسانی ہوا تھا۔' وہ پورے تین سے بولا۔ ''اوریہ……ایک تحض ا تفاق ہے کہ…… دونوں کے عین روبرہ ہونے کے باوجود بھی معجزاتی طور پر گلدان کی ضرب مقتول کی کھویڑی کے عقبی جھے پر لکی تھی۔ " میں نے زہر کیے کہے میں کہا۔ "میں غلط تو تہیں کہہ رہا آئی او

" آل .....!" وه الجهي بمونى نظرول سے مجھے تكنے لگا۔ '' آں ماں ہنیں آئی اوصاحب!''میں نے قدر ہے

**Neglion** 

ىسپنشۋائچىت –

- نومبر 2015ء

ورشت کیج میں استفسار کیا۔ ' آپ اس کیس کے تقلیم انسر ہیں۔ جائے وقوعہ پریقینا آپ نے سب ہے زیادہ توجہ متنولہ پر بی دی ہوگی اور بہتوممکن ہیں کہاس کی کھو پڑی کے عقبی متاترہ جھے پر آپ کی نظر نہ بردی ہونے پھر پوسٹ مارتم ر بورٹ بھی اس امر کی تقدیق کرتی ہے کہ وزنی گلدان سے مقتوله کے مرکے عقبی حصے کونشا نہ بنا یا گیا تھا۔ آپ کیا فر ماتے میں ﷺ اس مسلے کے ....؟ ہم اس وقت ایک دوسرے کے آمنے سامنے گھڑے ہیں حبیبا کہ استفایڈ کی رپورٹ کی رو سے دقو عہ کے وقت ملزم اور مقتولیر دبرو کھٹرے تھے۔ کیا ہیں اک بوزیش میں کھڑے کھڑے کسی وزنی شے کا وار کر کے آپ کی تھو پڑی کے عقبی حصے کو چٹخا سکتا ہوں یا .....کیا آپ یک تجربه میر بے ساتھ دہرا سکتے ہیں .....؟''

میرے بے دریے اور تابر تو ژمنطقی سوالات نے تفتیتی انسر کو بوکھلا کر رکھ دیا۔ وہ اضطراری انداز میں .... كبى سے وكيل استفاشہ كى طرف و يكھنے لگا۔ ميس نے به آوازِ

ومنس بوری و سے داری کے ساتھ کہسکتا ہوں شاہ تی کہ .... آپ کے پاس میرے کسی سوال کا کوئی جواب

اس کے ساتھ ہی عدالت کا مقررہ وفت ختم ہو گیا۔ جج نے پندرہ روز بعد کی تاریخ دیے کرعدالت برخاست کرنے كااعلان كبايه

" دی کورٹ از ایڈ جارنڈ .....!"

ہیں عدالت ہے یا ہرآیااور یار کنگ لاٹ کی جانب بڑھنے لگا توعقب ہے کی کیارین کر بچھے رکنا پڑا۔ میں نے مر کرو یکھا تومقولہ کا شوہر بجھے اپن طرف بر حتا دکھائی و یا ۔وہ خاصا تیزی میں نظر آتا تھا۔

حییا کہ میں نے شروع میں بیان کیا ہے کہ مقتولہ کا شوہرروزگار کے سلسلے میں ملک سے باہر کیا ہوا تھا۔وہ کو بہت کی کسی آئل کمپنی میں ملازمت کرتا تھا۔ تاہم اپنی بیوی کی موت کاس کروه واپس آخمیا نقا۔وه ہر پیشی پرعدالت میں موجود ہوتا تھا، البتے ابھی تک اس سے میری براہِ راست بات چیت جیس ہو ئی تھی \_

وہ اضطراری قدموں سے چلتے ہوئے میرے قریب بہنچا اور خامص عقیدت بمرے کہے میں بولا۔ 'السلام علیم

بیک صاحب ....!" "وعلیم السلام!" میں نے ای کے انداز عمل سلام کا جواب دیااورسوالی نظرے اسے تکنے لگا۔

ىسپنس<u>ڈ</u>الجست

وہ قدرے سیجھلے ہوئے کہتے میں بولا۔ ''بیک صاحب! آپ کی وکالت نے مجھے پہٹ متاثر کیا ہے۔آپ

بہت تجربہ کارومیل ہیں۔' ''اس سے کیا فرق پڑتاہے کہ میں تجربہ کاروکیل ہوں یا اناڑی۔" میں نے اس کی آتھوں میں ویکھتے ہوئے کہا۔ برحقیقت توبیہ ہے کہ میں آپ کے لیے ولیل مخالف ہوں۔" ''اس حقیقت ہے کون انکار کرسکتا ہے۔'' وہ کٹیبر ہے موتے کہ بیں بولا۔ 'اس کے میں آپ سے ایک تفصیلی

ملاقات کرنا جاہتا ہوں۔' وونفصیلی ملاقات ..... میں سمجھا نہیں۔'' میں نے المجھن ز دہ نظر ہے اس کی طرف و میکھا۔'' میں تو اپنے مؤکل کو بھانے کی کوشش کررہا ہوں جو کہ ایک ایسا تھی ہے جس برآب کی بوی کوئل کرنے کا الزام ہے۔ مجھ سے محقر یا القعیلی ملاقات کرنے سے آپ کوکیا فائدہ ہوگا؟"

وہ اپنی وضع قطع اور ہات چیت ہے خاصا معقول انسان نظرا تا تھا۔ میں نے اسے سلھا ہوا اور مہذب محص یایا۔میرے سوال کے جواب میں اس نے ممری سجیدی

"بیک صاحب!میرافوکس ای بات پر ہے کہ میری بدی کو بے در دی سے ل کیا گیا ہے۔ میں اس کے قاتل کو كيفركر دارتك يُنفِح بوب ديمنا چاہتا ہون، چاہے وہ آپ كامؤكل موياكوني اور

'' تو آپ کے ای'' فوکس'' کے سلسلے میں ، میں آپ كى كيا خدمت كرسكتا مون؟ "ميس فيسواليه تظريدان كى طرف دیکھا۔'' آپ مجھ سے کیوں تفصیلی ملاقات کرنا عاتے ہیں؟''

''اصل قائل تک پہنچنے اور اسے بے نقاب کرنے کے لیے میں آپ کی خدمات حاصل کرنا جا بتا ہوں۔ ' وہ وو ٹوک انداز میں بولا۔

"ال كاتوبيمطلب مواكه آب نے ميرے مؤكل كو بے گناہ سلیم کرلیاہے؟"

و مرکعی حد تک .... وه سویجتے ہوئے انداز میں بولا ۔ ' میں نے امھی تک جتی عدالتی کارروائی ویلمی ہے، اس کی بنا پر کہ سکتا ہوں کہ آئندہ چند پیشیوں میں آپ اپنے مؤكل كوصاف بحالے جائيں مے ":

"اوه ....توسير بات ہے۔" میں نے بب یا کمث کی جانب ہاتھ بر حاتے ہوئے کہا۔ "اکلی پیشی میں بندرہ روز باتی ہیں۔آپ شام میں کسی وقت میرے آفس میں آکر

-25]- - نومبر 2015ء \_

READING

ملا قات كريكتے ہيں \_''

ا بات کے اختیام پر مین نے اپنے بٹوے میں سے وزیننگ کارڈ نکال کر اس کی طرف بڑھا دیا۔ اس نے شكر يے كے ساتھ كارڈ وصول كيا۔ ميں اس سے ہاتھ ملاكر رخصت ہوگیا۔ جھے لیٹین تھا کہ ایک آ دھروز میں وہ مجھے سلنے ضرورا آنے گا۔

آئندہ بیتی پر استفاقہ کی جانب سے صدیق بھائی نا ی ایک محص کو عدالت میں پیش کیا میا۔ صدیق بھائی اوگوں کوسود پر بیسا دیتا تھا۔ مجھے اچھی طرح معلوم تھا کہ استغانفهن كس مقصدى خاطرصدين بعائى كانام استغاثه کے کوا ہوں کی فہرست میں شامل کیا تھا۔

صبدیق بھائی مناسب البدن اور درمیانے قد کا ایک كلين شيو تحفن تفار اس نے كثير سے ميں كور سے موكر سے بولنے کا حلف اٹھا یا پھرا پنا بیان ریکارڈ کرادیا۔اس کے بعد ولیل استفایہ جرح کے لیے وہنس مائس کے قریب جلا گیا۔ اس فير معسى خيراندار مين موالات كا آغازكيا-

" مسريق جما كى .....! " وكيل استغاثه نے ايبود ؤ ما كمن كى نبانب اشاره كرتے ہوئے كبار "كيا آب اس محص الوجانع بيع؟

و کیول میں ....، "اس نے بڑی کراری آواز میں جواب دیا۔" انسان کاجس کی طرف ایک بھی پیسا ہوتا ہے، وہ است بہ خوبی یا در کھتا ہے۔ میہ بندہ تو میرے اتنی ہزار کھائے بیشاہے۔اسے میں کیسے بھول سکتا ہول۔

" اتى ہزار رو ہے! " وكل استفاشہ نے حرب كى اداکاری کرتے ہوئے کہا۔" کیا طرم نے آپ سے اس برارادهار لے تھے؟"

" ولیل صاحب! میں سیدھی اور کھری بات کرنے کا عادی ہوں۔' صدیق بھائی نے گہری سجید کی سے کہا۔''میں آیک کاروباری آوی ہوں اور اینا پیساسود پر چلا تا ہوں ۔ملزم نے کوئی سال، ڈیر ھسال ملے مجھ سے بچاس ہزاررویے سود پرادهار لیے ہے۔شروع میں تو دیسود کی رقم با قاعدہ ادا كرتار ما جراس في تفلف من كريان بازي شروع كردى-ال طریح سود کی رقم برا ہے بڑھتے اس بزار تک جا پہنی ۔ میں نے اس کے گھر کے چکر لگانا شروع کردیے۔ کی بار بدمزگی مجمع ہوئی۔ میں اینا معاملہ اس کے علاقے کے "بڑے" کے پای نے کیا۔ بڑے نے دونوں طرف کی بات سی مجرا پنا على الماري الرحيدوة فيصله طرام كى تمايت مين جاتا تعاليكن الماريكين الماليكن المراجية

Section

میں نے بڑے کی بات مان کی تھی۔''

وکیل استفایتہ نے یو چھا۔'' اس بڑے نے کیا فیصلہ

"اس نے کہا تھا کہ طزم ایک ماہ کے اندر اندر مجھے اصل رقم لینی بچاس ہزاررو ہے ادا کردے کا لہذامیں سود کی مدمیں جمع ہونے والے تیس ہزار کو بھول جاؤں۔ ایکواہ نے وضاحت كرتے ہوئے بتايا۔" بجھے ميري اصل رقم واليس في رای تھی اس کیے میں نے بڑے کا فیصلہ قبول کرلیا۔

'' تو کیا ملزم نے ایک ماہ کے اندر تمہارے پیاں ہزارلوٹادیے ہتے؟

'' اگر لوٹا دیے ہوتے تو میں اسے اپنا مقروض کیوں کهتا؟''صدیق بحائی طنزیه انداز میں مزم کی طرف دیکھتے ہوئے بولا۔"اب مدمعاملہ عدالت کے سامنے کھل ہی میا ہے تو میں اس سے بورے اتی ہزار ہی وصول کردں گا۔ '' ملزم نے من بھروے پرایک ماہ کے اندرآپ کو بچاس ہزاررو بے ادا کرنے کی بات کی محی؟ "وکیل استفایہ تے کر بیرنے والے انداز میں بوچھا۔''اس کے یاس توسود والی رقم ادا کرنے کے لیے ہمے تبیں تھے۔ یہ یکمشت بچاس ہرارکہاں سے مہا کردیتا ....؟"

' میں وال اس وقت بھی اٹھا تھا جب' 'بڑے' کے سامنے اس نے ایک ماہ کے اندر جھے بچاس ہزار ادا کرنے کا وعدہ کیا تھا۔ 'صدیق بھائی نے جواب دیا۔' ملزم نے کہا بھا کہ وہ اپنی ایک دوست سے بچاس ہزار لے کر جھے دے دسے گا۔''

انے دوست سے یا اپنی دوست ہے؟" وکیل استغاثه نے تیکھے انداز میں پوچھا۔

'' ایکٰ دوست ہے ۔''محواہ نے دوٹوک انداز میں بتایا۔ "این دوست سے طزم کی مراد کہیں مفتولہ تونہیں تھی؟" '' اس وقت مجھے اس کی دوست کے مارے میں کچھ پتائمیں تھا۔'' گواہ نے سا دگی ہے بتایا۔''لیکن بعد میں پیہ ٹابت ہوگیا کہ وہمتنولہ ہی سے پچاس ہزار روپے لے کر مجھے دینے والاتھا۔''

"ديين والانتما" وكيل استخاشه في معنى خيز انداز میں گواہ کے آخری الفاظ دہرائے چر یوچھا۔"اس کا مطلب توریه بوا که دیے ہیں تھے ....؟''

''اگر دے دیے ہوتے تو چرروٹا کس بات کا تھا وكيل صاحب!" مديق بهائي نے براسامنہ بناتے ہوئے كبا\_" الك ماه كے بعد اس نے مجھے ابك نيا راگ سانا

-2015 نومبر 2015ء

شروع كرديا تقا-" '' کون سانیا راگ؟'' وکیل استغانهٔ قطع کلامی کرتے

"اس نے مجھ سے کہا کہ اس کی دوست نے رقم دینے ے صاف انکار کردیا ہے۔'' صدیق بھائی وضاحت کرنے ہوئے بولا۔''اب ای گر میں تین ماہ تک صبر کرلول تو بیہ مجھے کسی اور ذریعے سے وہ رقم مہیا کردےگا۔''

" تو كيا آب تين ماه تك صبر كرنے كے ليے راضي ہو مکئے ہتھے؟''وکیل استغا شہنے ہو چھا۔

" سوال بى پيدائېيى موتا جناب! " و وتفوس كېچ ميس بولا \_' ' میں تواب ایک دن مزیدا نتظار مبیں کرسکتا تھا، تین ماہ میں تولگ بھگ سوون ہوتے ہیں۔''

" پھر ..... پھر آپ نے کیا کیا .....؟"

" بہت کھے کرنے کے بارے میں سوچا تھا عراس ے پہلے ہی سے بندہ ال کے کیس میں بولیس کے ہتھے چڑھ صمیا..... "محواه بات ادهوری میموژ کرنفرت آمیز انداز میں ملزم كوتھور نے لگا۔

وكيل استغاثہ نے جج كى جانب ديكھتے ہوئے به آوازِ بلند كها-" جناب عالى! ملزم معزز عد الت كروبرواس بات كا اقراركر چكا ہےكداس في مقتولہ سے پياس برار رو ب ادهار مائكم تق مقتول كوچونكه كوني بلاث وغيره خريدنا تقا اس کیے اس نے ملزم کورقم دیے ہے صاف انکار کرویا تھا جس پروہ مفتولہ سے چندروز کے کیے ناراض بھی ہو گیا تھا۔ خیر، وہ بایت آئی گئی ہو گئی اور مقتولہ نے کسی طرح ملزم کومنا کر اس کی حفظی دور تو کر دی کمیکن ملزم کا مسئله جوں کا توں اٹکا ہوا تھا۔ وہ ایک ماہ میں صدیق مجانی کو بچاس ہزاررو ہے واپس مہیں کرسکا تھا اور صدیق بھائی مزیداس کے کسی وعدے پر اعتبار کرنے کو تیار نہیں ہتھے۔صدیق جمانی نے یقینا ملزم کو خطرناک سانج کی وهمکیاں بھی دی ہوں گی۔مزم کے پاس بچاس ہزار کے بندوبست کا کوئی آسرائیس تھا۔مقتولہ اس کی واحد اميد هي اور اسے وہ ٹرائي كر چكا تھا چنانچه ..... ويل استغاشہ نے ڈرامائی انداز میں توقف کرے بڑے فخر بیانداز · میں پہلے جاضرین عدالت کواور پھر مجھے ویکھا۔اس کے بعد ائی بات ممل کرتے ہوئے کہا۔

" چنانچداس نے مقتولہ کے گھر سے رقم چرانے کا فیمله کرلیا۔ وقوعہ کی رات وہ مقتولہ سے ملنے اس کے تھر پہنچا۔مقتولہ اس کے لیے جائے بنانے باور چی خانے میں کئی توملزم اس کے بیڈروم میں پہنچ سمیا۔ملزم کو پیریات اچھی

طرح معلوم تھی کہ گزشتہ روز مقتولہ نے بینک سے پچاس ہزار رو بے نگلوائے تھے جوا گلے ردز اے پلاٹ کی خرید کے سلسلے میں پرا پرتی ایجنٹ کی معرفت پارٹی کواوا کرنے تے۔مزم کا چونکہ مقتولہ کے تھر آنا جانا تھا لہذا ایسے ایکی طرح خبرتهي كهمقتوليهس المباري ميس رقم وغيره رهتي تهي كيكن اس كى بدستى كد جيسے بى اس نے المارى ميس سے رقم والا براؤن لفا فدنكالا مقنوله كسي ضروري كام سے بیڈروم میں پہنچ معنی اور بیر تنکے ہاتھوں بکڑا سیا۔ اس نے وزنی کلدان کا خطرناک وارکر کے مقتولہ کوموت کی نیندسلایا اور خود جائے د توعه سے فرار ہو گیا۔''

" أجيكش بورآ تر .....! " ميس في بدآ واز بلند كها-ج نے سوالیہ نظر سے میری طرف دیکھا اور یو جھا۔ '' آپ کوئس بات پراعتراض ہے دلیل صاحب؟'' ''متعدد باتول بر!'' میں نے تھبرے ہوئے کہے میں جوان و یا\_

''اینے اعتراضات کی وضاحت کریں۔'' جج نے گهری سنجیدگی سے کہا۔

''جناب عالی!'' میں نے مضبوط آنداز میں بولنا شروع کمیا۔ ''ال امر میں کسی شک وشیعے کی مخواکش علاش مبیں کی جاسکتی کہ علاقے کے ایم ایر ہے" کے فصلے کے مطابق ملزم نے صدیق بھائی کوایک ماہ میں پیچاس ہزار رو بے ادا كرنے كا جو وعدہ كيا تھا، اس كا دارو مدار صد فيصد مقتوله پر تفا المزم كو بورا لفين تفاكه أكروه مفتوله في سياس بزار روپیےادھار مائے گاتو وہ انکارٹبیں کرے گی تکراس کی تو قع کے برعلس مفتولہ نے اسے ادھار رقم دینے ہے صاف انکار كرديا تما تمر ..... ' ميں نے لمحاتی توقف كر کے ايك گہرى سائس کی پھرا ضا فہ کرتے ہوئے کہا۔

''مگریہ بات درست نہیں کہ مقتولہ کے چتے انکار کے بعد ملزم کے باس کوئی راستہ باتی نہیں رہ سمیا تھا اور ....ای نے مسئلے کے آخری حل کے طور پر مقتولہ کی الماری سے رقم چرانے کا فیصلہ کرلیا تھا۔''

'' تو آپ کے خیال میں ملزم کہیں اور ہے بھی پچاس ہزار کا انظام کرنے کی اہلیت رکھتا تھا؟'' جج نے تھہرے ہوئے کہے میں سوال کما۔

" بے شک!" میں نے تھرے ہوئے کہے میں جواب دیا۔ " ہاتھ کتكن كو آرى كيا ہے ..... ملزم اس وقت عدالت میں موجود ہے۔ اگر معزز عدالت کی اجازت ہوتو ای سے یو چھے کیتے ہیں ..... ' بات کے اختام پر میں نے

سىپنس دائجىت (2015 نومبر 2015ء

ے۔بنیاد

سواليدنظر سے جج كى طرف و يكھا۔

''اجازت ہے۔''نج نے فراخ دلی سے کہا۔ میں وننس باکس کوچیوڈ کرا کیوز ڈباکس کی جانب بڑھ سمیا جہاں ملزم سر جھکائے خاموش کھڑا تھا۔عدالتی کارروائی کے دوران میں سب سے زیادہ قابل رحم حالت ملزم کی ہوتی ہے۔ انسے اپنے خلاف ہرقسم کی ترش اور تلخ بات سن کر خاموش رہنا پڑتا ہے۔ جب میں اپنے مؤکل اور اس کیس کے ملزم عارف عرف نیپو کے نزد یک پہنچا تواس نے نگاہ اٹھا

کر میری طرف دیکھا۔ اس کی آتھوں میں ویرانی اوز چہرے پرغیریقینی کی سی کیفیت تھی۔ میں نے تھنکھار کر گلا صاف کیااورملزم کی طرف دیکھتے ہوئے پوچھا۔ ماف کیا ہے جے کہ سال ، ڈیڑھ سال پہلے تم نے صدیق

بھائی ہے مود پر پچاس ہزارروپے قرض لیے شخے؟'' ''جی '''''''''اس نے اثبات میں گردن ہلاتے ہوئے ا

"ابتدامین آب افاعدگی سے سودگی آم اداکرتے رہے کیاں کی کھی کے بعد تمہارے لیے اپنی ماہانہ آمدنی میں سے سرقم نکالناممکن ندرہاادر سودگی رقم بتدریج بڑھی رہی۔ " میں نے اپنی بات کو آگے بڑھاتے ہوئے کہا۔" جب بیرتم اسی ہزار تک جی طور پر اس کی ادا کی کسی بھی طور پر تمہارے بس میں ندرہی تو تمہارے علاقے کے ایک بااثر شخص نے اصل قرض کی رقم یعنی پچاس ہزار روپ پر تمہارے اور صدیق بھائی کے درمیان مک مکا کرادیا تھا۔ تمہارے اور صدیق بھائی کے درمیان مک مکا کرادیا تھا۔ میں غلط تو نہیں کہدرہا؟"

''نہیں جناب! آپ بائکل ٹھیک کہدرہے ہیں۔' وہ سرکو اثباتی جنبش دیتے ہوئے بولا۔''حقیقت میں ایسا ہی ہواتھا۔'' ''اور بیجی ایک ٹھوس حقیقت ہے کہتم نے بیر بچاس ہزارر دیے قرض صدیق بھائی سے ایک خاص مقصد کے لیے

ادهار ليے تھے؟"

Specifical.

''جی ہاں ..... میرے والدصاحب کو فائح کا افیک ہوگیا تھا۔ان کے جسم کازیریں حصہ اور ایک باز و بالکل بے جان ہوگررہ گیا تھا۔ جھے اپنے والدصاحب کے علاج کے لیے بیرتم او ھارلیما پڑی تھی۔'' ٹیپونے دکھ بھرے لیے میں بتایا۔''ابوکی بیاری میں تو کوئی نما یاں اور شبت تبدیلی ابھی بتایا۔''ابوکی بیاری میں تو کوئی نما یاں اور شبت تبدیلی ابھی تک رونمانہیں ہوئی تجراس دوران میں میری مالی مجبوریوں کے باعث قرض کی رقم بچاس ہزارے بڑھ کر آئی ہزارتک جا بی تھی ہے اس جا بیٹی تھی۔ وہ تو اللہ مجملا کرے ہمارے علاقے کے اس جا بیٹی تھی۔ وہ تو اللہ مجملا کرے ہمارے علاقے کے اس جا بیٹی تھی۔ وہ تو اللہ مجملا کرے ہمارے علاقے کے اس بڑے کے اس کے باعث کی قبوں نے بیٹھ میں پڑ کر مک مکا کراویا تھا اور

صدیق بھائی کواس بات پرراضی کرلیاتھا کہ میں اصل قرض یعنی پیچاس ہزار ہی واپس کروں گا تکر .....' اس نے کماتی توقف کر کے ایک افسر دہ می سانس خارج کی پھرا ہی بات مکمل کرتے ہوئے بولا۔

" والانكرتم نے اس لعنت سے نجات حاصل كرنے كے ليے مقتولہ كے آئے ہمدردى على اتھ كھيلايا تقا۔ " ميں نے ہمدردى مجرے ليے ميں كہا۔ " مكراس نے تمہارا مان نہيں ركھا۔ "

''ہرانسان کی اپنی مرضی ہوتی ہے۔' وہ عجیب سے
لیج میں بولا۔'' میں مقتولہ کوادھارد یئے پر مجبور تونہیں کرسکتا
تقا۔ بہر حال ، مجھے اس کے رویتے ہے۔ بہت دکھ پہنچا تھا۔
تین ماہ بی کی تو بات تھی۔''

'' تین ماہِ کی بات سب کھے جائے ہو جھتے ہوئے بھی میں نے حیرت بھرے انداز میں استفسار کیا۔ ''اس کا کیامطلب ہوا؟''

" بہت آسان مطلب ہے جناب۔ "وہ ایک ایک لفظ پر زورویے ہوئے ہولا۔" میں نے مقتولہ سے بہاس ہزارروپ قرض مانتکے وقت اسے بدیشین دلانے کی کوشش کی کھی کہ میں اس کی برقم تین ماہ کے بعد واپس کر دوں گا۔ "اوہ سی توجیجی سی ا" میں نے متنی خیز انداز میں کرون ہلائی اور تھیر سے ہوئے لیج میں کہا۔" جب مقتولہ نے آپ کو بچاس ہزار رو بے ادھار دیے سے انکار کر دیا تو نے آپ کو بچاس ہزار رو بے ادھار دیے سے انکار کر دیا تو دخواست کی تھی ؟ "

''جی ..... جی ہاں .....'' وہ جلدی سے بولا۔'' یا لکل یہی بات تھی۔''

"بالكل بهى بات تقى- " ملى نے اس كے آخرى الفاظ وہرانے كے بعد كہا-" اس سے توبيہ ظاہر ہوتا ہے كہ تمن ماہ كے يعد كہا-" اس سے توبيہ ظاہر ہوتا ہے كہ تمن ماہ كے يعد تمہيں كہيں سے كوئى تكرى رقم ملنے والی تقى جس كے آسرے يرتم نے پہلے مقتولہ سے قرض لينے كى جس كے آسرے يرتم نے پہلے مقتولہ سے قرض لينے كى كوشش كى ادر بعدازاں صديق بھائى كوتين ماہ تك انتظار كرنے كے ليے كہا تھا؟"

'' آپ بالکل ورست فرما رہے ہیں۔'' اس نے اثبات میں جواب دیا۔

'' وہ محری رقم تمہارے پاس کہاں ہے آنے والی محصی ؟''میں نے سرسراتے ہوئے البج میں پوچھا۔ ''میں نے سرسراتے ہوئے البج میں پوچھا۔ ''میں نے اپنے محلے میں ایک خاتون کے پاس بی ی

سِــهنس دَّائجست — نومبر 2015ء

کے برعکس ہیں ..... ' میں نے کھائی تو قف کر کے ایک ممری سانس خارج کی بھرولائل کے سلسلے کو آھے پڑھاتے ہوئے

· ' جَعَا نَقِ كِي مِطا بِقِ مَرْمِ وَتَوْعِدَى راتِ لِكَ بَعِيكَ آتُحَهُ بیچمقتولہ کے فلیٹ پر پہنچا تھا اور کم دمیش پندرہ منٹ کے بعد وہ واپس چلا کیا تھا جبکہ پوسٹ مارتم کی رپورٹ کے مطابق مقتوله کی موت رات نو اور دس بیجے کے درمیان واقع ہوئی تھی۔ اس کا مطلب بیہ ہوا کہ ملزم کے رخصت ہونے کے بعد کوئی مقتولہ ہے ملنے آیا تھا اور ..... وہی'' کوئی''اس كا قاتل موسكتا ب- ايك اور خاص بلكه خاص الحاص بات میرکه..... ' میں نے ڈرامائی انداز میں ایک بار پیرتو قف کیا۔ چندلحات کے بعد میں نیج کو بتار ہاتھا۔

" جناب عالى!<sup>لفسين</sup>تي افسر رضا الله خا<u>ن</u> عرف" شا<u>و</u> جی'' نے بچھلی پیشی پر اس امر کی تصدیق کی تھی کہ معتولہ کی کھو پڑی کے عقبی حصے کو چٹا کراہے موت کے منہ میں دھکیلا تحميا تقااوراييا اس صورت ممكن تقااكر قاتل وزني محكدان كو مقتولہ کے عقب میں کھڑ ہے ہوکر اس کی کھو پڑی پر آزما تا محراستغاشه كاز وربيال إس بات بيددلالت كرتا ہے كەمغىۋلە کے قدموں کی آہٹ من کر جب طرح مڑا تو اس کے ہاتھ میں رقم والا بزا دُن لقا فيهموجود تقايه كويا ان لمحات ميں ملزم اور مقتولیدایک دوسرے کے روبرد کھڑے ستے۔ الی صورت میں بیاسی بھی طور ممکن مہیں کہ ملزم نے متنوالہ کی تھو پڑی ہے عقبی حصے پروز کی گلدان کی ضرب نگا کرا ہے حوالۂ موت کیا ہو۔استغانہ کا استدلال میرے مؤکل کے حق میں جاتا ہے جبكهاس كے ساتھ بى سەاستدلال بوسٹ مارتم ربورث كى مخالفت میں جمی جاتا ہے۔ میں صرف اتنا کہنا چاہتا ہوں كه ..... " ين في ورارك كرايك آسوده سانس خارج كي مجران الفاظمين اضافه كرديايه

'' کے جناب عالی! میرا مؤکل بے مناہ ہے۔اہے ایک سوچی تجعی سازش کے تحت اس کیس میں پھنمانے کی كوشش كى كئى ہے ويس آل يور آنر .....!"

میری جرح ممل ہونے پر جج خاموشی سے چدالحوں تک اپنے سامنے تھیلے ہوئے کاغذات کا جائزہ لیتا رہا پھر محردن انتما کردیوار گیرکلاک کی جانب دیکھا۔

عدالت كالمقرره وقت ختم ہونے من مرف پانچ منت باتى تع \_اس قليل مدت من سي اور كواه كو بمكتا نامكن تہیں تھا لہذا جج نے وس روز بعد کی تاریخ و سے کر عدالت برخاست کردی په

( تميني ) زُ الي تھي ۔'' وہ وضارت کرتے ہوئے بولا۔''جمیلہ خالہ کے پاس اکثر جیاں ڈ<sup>ا</sup>تی ر<sup>م</sup>تی ہیں۔ یہ پور ہے ساٹھ ہزار کی لی تی تھی جو تین او کے بعد مبر کے صاب سے مجھے ملتے والی تھی۔ میں نے ای نی سی آس میں صدیق بھائی مے سودی کاروبار سے نجات حاصل کرنے کے لیے بہلے معتولہ سے ادھار مائٹنے کی کوشش کی تھی۔ جب اس نے رام وے سے صاف انکار کرویا تو پھر میں نے صدیق بھائی ہی كوتنن ماه تك مبركرنے كے ليے كہا تھا۔ انسوس ..... "اس نے رک کر بڑیے وقعی اعداز میں ایک بوجھل سائس خارج کی پھرائی بات مل کرتے ہوئے بولا۔

مجمع السوس كه اب اس كيس كو عدالت ميں كے ہوئے چار ماہ سے زیادہ کا عرصہ ہو گیا ہے۔ وہ بی سی تھلی اور اس کی رقم مختلف نوعیت کے عدالتی جمیر وں کی عذر ہوگئ ہے۔ جو تعور ہے بہت بچے ہیں اس کیس کے اختیام تک دہ میں سمی سے نگل جا کیں گے۔ مین وہیں کا وہیں رہ جاؤل كا .....خالى بأتحداد رمقروش .....

" زیادہ غمز دہ ہونے کی ضرورت تیں۔ " میں نے تسلی بھرے کیجے میں کہا۔'' تمہاری بے گناہی ثابت ہوجانے كے بعد من استفایہ پرایک کیس " ہتک عزت اور ہرجائے کا دائر کروں گا۔ اس کیس پرتمہارے جینے بھی اخراجات ہوں گے، دو میں تمہیں عدالت سے دلوا کررہوں گا۔"

ال کے بعد میں نے روئے تحن نج کی سب موڑتے ہوئے میزاعی وانداز میں کہا۔''اگر عدالت منر درت محسوں كرے كى تو ميں آئىدہ چيتى پر ملزم كى محلے دار جيلہ خالہ كو محوای کے لیے عدالت میں پیش کرووں گا تا کہ ملزم کی نیک نْکُلُ تَابِت بوجائے۔''

" ملیک ہے۔ آپ اگلی بیشی پر صفائی کی گواہ جیلہ خالہ کوعدالت میں حاضر کرنے کا انتظام کریں۔'' جج نے مخبرے ہوئے کہے مں کہا۔

"ایک بات اور جناب عالی ۔ "میں نے گہری سجید کی

جج نے سوالیہ نظر سے مجھے دیکھا۔''وہ کیا ....؟'' "استغاشہ کی جانب سے بار بار اس سبق کو وہرایا جار ہاہے کہ ..... 'میں نے مجمیرانداز میں بولنا شروع کیا۔ ملزم وقوعد کی رات چوری کی نیت سے معتولہ کے فلیٹ پر پہنچا تھااور جب وہ چوری کرتے ہوئے رہنے ہاتھوں پکڑا عمیا تو اس نے دزنی گلدان کا دار کر کے مغتولہ کوموت کے اتارااور جائے وتوعہ سے فرار ہو گیا جبکہ حقائق اس

سېنس ڏائجست - 32 - نومبر 2015ء

**Collog** 

ب الماد

مقتولہ کا شوہر ہر بیٹی پرعدالت میں موجود ہوتا تھا۔

دہ اپنی ہوی کے آل والے واقعے کے بعدا پنی ٹوکری سے چھٹی لے کرکویٹ سے پاکستان آگیا تھا۔ چندروز پہلے وہ دفتر آکر مجھ سے ایک بھر پورطا قات کر گیا تھا۔ وہ ایک شجیدہ اور بروبار تھی تھا۔ میر سے انداز وکالت نے اسے خاصا متاثر کیا تھا۔ میں جس ندل اور بھر پور طریقے سے اپنے مقتولہ کے شوہر کو میرا مؤکل کا دفاع کر رہا تھا، اس نے مقتولہ کے شوہر کو میرا گرویدہ بنا و یا تھا۔ اس روز بھی جب میں عدالت سے لکا آتو وہ میر سے ساتھ تھا۔ راہداری میں پہلو جاتے ہوئے وہ میر سے ساتھ تھا۔ راہداری میں پہلو جاتے ہوئے اس نے مجھ سے کہا۔

و بیک صاحب! بھے اس بات سے کوئی غرض نہیں کہ میری بیوی کا قاتل کون ہے۔ بس، میں میہ چاہتا ہوں کہ قاتل جوکوئی بھی اسے آراد واقعی سز املنا چاہیے۔''
تاکل جوکوئی بھی اسے ،اسے قرار واقعی سز املنا چاہیے۔''
'' میں بھی کہی چاہتا ہوں۔'' میں نے مہری سنجیدگی سے کہا۔'' اور انشاء اللہ! میں بہت جلد اصل قاتل کو۔..
بے نقاب کر کے عدالت سے کڑی سز اولوائے میں کامیاب ہوجاؤں گا۔''

"انشاالله!" اس نے تا ئيدى انداز ميں گرون ہلائى
گر بولا۔" بيك ماحب! محصر عدالت كومي اس بات كا
خوبى اندازہ ہو چكا ہے كہ طرم نے ميرى بوى كول بيں كيا۔
آپ كے دلائل ميں بہت وزن ہے دائع ...... اگر طرم ميرى
بوى بردزنى محدان كاوار كرتا تواس كى كھو پڑى كاسامنے والا
حصہ نينى سريا چرہ زخى ہوتا۔ يقينا قائل نے عقب سے
محد نينى سريا چرہ زخى ہوتا۔ يقينا قائل نے عقب سے
محد نينى سريا چرہ نرخى ہوتا۔ يقينا قائل نے عقب سے
محد نينى سريا چرہ نرخى ہوتا۔ يقينا قائل نے عقب سے
محد نينى سريا چرہ نرخى ہوتا۔ يقينا قائل ہے اس

"خناب! عدالت میں واقعای شہادلوں اور موں دلائل کی بنیاد پر ہی کارآ مدنکات اٹھا کر قانونی جنگ لڑی جاتی ہے۔ اگر کوئی وکیل عدالتی اٹھا کر قانونی جنگ لڑی ہے ۔ اگر کوئی وکیل عدالتی اٹھاڑے کے ان داؤی چھی ہوئی بازی بھی ہار جائے گا۔ "میں نے واقف نہ ہوئے کیا ہے میں کہا۔" میں جو پھو بھی کررہا ہوں ، میں جو پھو بھی کررہا ہوں ، میں جو پھو بھی کررہا ہوں ، میں ہے ہے گا تقاضا ہے۔"

یہ پیر سے پیے ہ ما میں کہ رہا تو ..... 'وہ ٹولتی ہو کی نظر سے بچھے ہیں گہد ہا تو ..... 'وہ ٹولتی ہو کی نظر سے مجھے دیں گئے ہیں مدک آپ یہ بات کہ کھتے ہیں .....!''میں نے گول مول جواب دیا۔

ز کول مول جواب دیا۔
'' مجھے نہیں بتا نمیں مے .....؟''

'' بجھے نہیں بتا تمیں گے ۔۔۔۔۔؟'' '' ابھی نہیں!'' میں نے دوٹوک انداز میں کہا۔'' قبل از وقت مجھے کہنا مناسب نہیں ہوگا۔ میرا خیال ہے، ایک دو

سبنس ڈائجے۔ ۔ ۔ ۔ ۔ نومبر 2015ء

پیشیوں کے بعد سارا معاملہ کھل کرسا منے آجائےگا۔"
" شکیک ہے۔" وہ مصلحت آمیز انداز میں بولا۔
" اگر آپ سر دست مبیس بتانا چاہتے تو میں اصرار نہیں کروں
گا۔ ویسے دنیا اور انسانوں کو بیجنے کا جتنا تجربہ میں رکھتا ہوں
اس کی روشی میں بڑے وثوق سے میں کہ سکتا ہوں کہ آپ
امل قائل تک رسائی حاصل کر چکے ہیں۔"

میں نے اس کے تجرباتی تجزید کے جواب میں پہلے نہ کہا۔ ہم چلتے ہوئے پار کنگ ایر یا میں پہنچ گئے۔ بدوقت رخصت اس نے مجھ سے بوچھا۔

''میر ہے لیے کیا علم ہے بیک صاحب؟' ''آپ کے لیے میری دو تجاویز ہیں۔'' میں نے مہری سخیدگی ہے کہا۔''ایک تو آپ عدالت کے احاطے میں مجھ سے زیاوہ میل جول نہ رکھا کریں۔ جو بھی انہم ہات کرتا ہو، آپ میر ہے دفتر تشریف لاسکتے ہیں یا فون پر بھی بات ہوسکتے ہیں یا فون پر بھی بات ہوسکتی ہے میں اس کیس میں آپ کے لیے مخالف وکیا کا کر دار اوا کر رہا ہوں۔ ہماری بے تکلف ملاقا توں ہے۔' یہ سے زیرساعت کیس پر منفی اثر ات مرتب ہوسکتے ہیں۔''

"میں سمجھ کیا۔ آئندہ میں اس سلسلے میں احتیاط کروں گا۔" وہ کہری سنجیدگی سے سر ہلاتے ہوئے بولا مجر پوچھا۔ "اور دوسری بات؟"

" آپ آئندہ پیشی پر اپنی ہوی کی اس دوست کو عدالت میں پیش کرنے کا بندوبست کریں گے جو بہا در آباد میں رہتی ہے۔ جس نے آپ کی بیوی کوطارق روڈ والا فلیٹ کرائے پرولوایا تھا۔ "میں نے کہا۔

" نیریت .....؟" وہ سوالے نظرے بھے تھے لگا۔
" ہاں، خیریت ہے۔" میں نے کہا۔ " میں سجمتا
ہوں، آئندہ عدالتی کارروائی کے دوران میں اس کی کوائی
کی ضرورت پیش آسکتی ہے اور .....،" کھاتی توقف کر کے
میں نے ایک گہری سانس لی پھرا ضافہ کرتے ہوئے کہا۔
" اور اگر آسانی ہے ممکن ہوتو آئندہ پیشی ہے پہلے
ان خاتون کوایک بار دفتر لا کر مجھ سے ملوا بھی ویں۔"
" خمیک ہے جناب۔ میں یہ کرلوں گا۔" اس نے بھرا عمل انداز میں کہا۔ " آپ اس سلسلے میں ہے فکر

یں۔ اور میں بے فکر ہو کیا۔ م

اگلی پیشی پرسب سے پہلے ہمارے کیس کا نمبر لگا ہوا تما۔ جمعے یہ دیکھ کر طمانیت کا احساس ہوا کیونک چھلی وو

پیشیوں پر ہارے کیس کو بہت کم وقت مل یا یا تھا تکرآج امید نظر آرہی تھی کہ ایکی خاصی عدالتی کارروائی آ گے بڑھ

سب سے پہلے میں نے مزم کی محلے وار جیلہ خالہ کو محواہی کے لیے بیش کیا۔گزشتہ بیتی پر بجے نے جمیلہ کوعدالت حاضر کرنے کے لیے خاص طور پر مجھ سے کہا تھا۔ بیاوہی عورت بھی جس کے پاس مکزم نے ساٹھ ہزاررو یے والی ' لی سی وال رہی تھی اور اس شاٹھ ہزار رویے کے برتے پر الزم نے مقتولہ ہے بچاس ہزار رویے ادھار مانکے تھے مگر مقتولہ نے اسے رقم دہینے ہے انکار کر دیا تھا۔مقتولہ کی طرف سے مایوں ہونے کے بعدائ نے صدیق بھائی ہے تین ماہ مبرکرنے کے لیے کہا تھا کیونکہ تین ماہ کے بعداس کی '' لی سی'' نکل آئی کیلن اس سے پہلے ہی پیافسوسناک واقعہ

جیلہ خالہ نے سج بولنے کا حلف اٹھایا۔اس کے بعد اپنا بیان ریکارڈ کرادیا۔ اس کے بیان سے ان تمام امور کی تقید لق ہوتی تھی جوملزم کے موقف کا بنیادی جزیتھے۔ وکیل استغاشے مخضری جرح کے بعد صفائی کے گواہ کو فارغ کر دیا۔ ميرا مقصد بورا موجكا تما لبدامي في كواه سے كوئي

ال کے بعد استفانہ کی جانب سے مقتولہ کی تھر ملو ملازمہ لیعنی تجمہ ماس کو گواہی کے لیے بیش کیا عمیا۔ تجمہ · درمیانی عمر کی ایک ہوشیار عورت بھی۔اس کی آ تکھیں سلسل حرکت میں رہتی تھیں ۔ تجمہ کی ایک حوالے ہے اس کیس میں برسی اہمیت تھی۔ بدوہ عورت تھی جس نے سب سے پہلے معتوله کی لاش کو و یکھاتھا بلکہ لاش کی دریا فت کاسہرااس کے

تجمدنے سیج بولنے کا حلف اٹھانے کے بعد اپنامحقرسا بیان ریکارڈ کرادیا تو وکیل استغاثہ جرح کے لیے اس کے یاس چلا میا۔اس نے مزم کی جانب اشارہ کرتے ہوئے

''جی ……!''اس نے بڑی سرعت سے اثبات میں مرون الله في-"اس بندے نے باجي كول كيا ہے-نجمه كاجواب اكرجه خاصاستسي خيزتها تاجم اس ونت کی صورت حال میں ملازم وغیرہ اس لوعیت کے بیان دیا

کرتے ہیں۔ وکل استفافہ نے جرح کے سلسلے کو آمے بر حات READING

ہوئے بوچھا۔'' کیاتم جائتی ہوکہ رہے بندہ اکثر مقبولہ سے ملنے اس کے قلیف برآیا کرتا تھا؟'' ''جی ..... بات مجھے پتا ہے۔'' وہ معتدل انداز

''اٹھارہ اگست کی صبح جب تم مقتولہ کے بھر کام کرنے أحمي توتم نے وہال كياديكھا؟'' وكيل استفاشہ نے سوال كيا۔ ''نیں نے بابی کو بیڈروم میں مردہ پایا۔'' وہ حمر حمری کیتے ہوئے بول۔

''اس کے بعد کیا ہوا تھا؟'' وکیل استغابثہ نے سنسناتے ہوئے کہے میں استفسار کیا۔

"میں باجی کی لاش کود کھے کربری ظرح گھبرا جی تھی۔" مجمد نے اصطراری انداز میں بتایا۔ "میری سمجھ میں مجھ میں آرہاتھا کہ کیا کروں۔ای پریٹائی میں میں تھرسے باہر

"عمرے باہرآ کرتم نے کیا کیا تھا؟" " ملی کھی کہیں ہیں۔ " وہ عجیب سے کہی میں بول۔ "اس کے بعد توسب کھے جعفر صاحب نے کیا تھا۔ ''جعفر صاحب ….!'' وكيل استغاثه نے سواليّه نظر سے کواہ کی طرف دیکھا۔''تمہارا مطلب ہے، وہ اسٹیٹ ایجنٹ جس کے توسط سے مقتولہ کوئی فلیٹ وغیرہ خرید نے کا اراده رهمی کی ؟"

"جی ..... کی بان وہی۔" وہ تریت بول۔"میں نے جعفر صاحب کو بتایا کہ کی نے باجی کومل کر دیا ہے۔جعفر صاحب مركاندرآ ئ\_انبول نصورت مال كاجائزهليا پھر یولیس کوفون کرکے اس واقعے کے بارے میں بتادیا تھا۔'' ولیل استفاشنے مزید تین چار حمنی سوال کرنے کے بعد جرح موقو ف کر دی۔

اس کے بعد بچے ہے اجازت لے کرمیں وثنس بائس کے قریب چلام کیا بھر گواہ کی آتھیوں میں آتھیں ڈال کر

نجمہ لی لی احمہیں مقولہ کے پاس کام کرتے ہوئے

" جی چارسال ..... ' وہ بڑی معصومیت ہے ہول\_ " مطلب به كهتم مغنوله كي خانداني محمر بلو ملاز مه مو؟" مل نے بروستوراس کی اجھوں میں جما تکتے ہو ہے ہو چھا۔ وه آجميں بث بٹاتے ہوئے پولی۔ 'جی، میں مجمی بہیں ....!' ''میرا مطلب میہ ہے کہ کیاتم معتولہ کے خاندان کی می سال سے خدمت کر رہی ہو ہے میں نے وضاحت

سسپنسڌالجست - 132 - نومير 2015ء

Rection.

ایک سوال کے جواب میں ، ملزم کے حوالے سے بتایا ہے كي ١٠٠٠٠ ال بندے نے باجی كوئل كيا ہے ..... كياتم نے ملزم کوئل کی بیدوار دات کرتے ہوئے دیکھا تھا؟''

" " شن سيميس جي ..... " وه کريزائ موسة انداز میں بولی۔" وفکل تو چھلی زات کو ہوا تھا اور …… میں صبح میں باجی کے یاس کام کرنے آتی ہوں .... میں مجلا باجی کونل ہوتے کیسے دیکھ سکتی ہوں؟"

" ' پھرتم نے استے واوق سے کیے بتایا کہ ملزم نے مقتوله كول كيا يهي؟"

'' وہ جی ..... بیہ بندہ باجی کے آل کے الزام ہی میں تو عدالت تک پہنچا ہے۔'' وہ وضاحت کرتے ہوئے بولی۔ ''اگراس نے باجی کوئل نہ کیا ہوتا تو پھراس پرمل کا مقدمہ كيول خِلنا.....؟

"میرے مؤکل پر تمہاری باجی کوٹل کرنے کا الزام ہے، اس سے میر ثابت ہیں ہوتا کہ اس نے تمہاری یا جی کوئل بھی کیا ہے۔'' میں نے سمجھانے والے انداز میں کہنا۔ ''میہ فیصلہ کرنا عدالت كاكام بكرتمهارى باجى كااصل قاتل كون ب-

'''جی ..... مجھے جو پتا تھا، وہ میں نے آپ کو ہٹا دیا۔ ہے۔'' وہ معبدل انداز میں ہولی۔''موتی عقل کی ہوں نا ..... بجيم اين بائت سمجما ناتبيس آتي -''

" وكيل استفاته كے ايك سوال كے جواب ميں تم نے اس امری تصدیق بھی کی ہے کہتم ملزم کے حوالے سے جاتی ہوکہ ریمقتولہ سے سلنے آیا کرتا تھا۔ "میں نے کہا۔" ریہ بات . مهيس كس طرح يتاجل هي؟"

'''کس طرح بتا جلناتھی جناب....'' وہ منہ بگاڑ کر بولی۔ میں نے خود اپنی آنگھوں سے دیکھا تھا اور باجی نے مجمى مجھے بتایا تھا۔''

" تم نے اپنی آتھوں سے کیا دیکھا تھا اور تمہاری باجی نے مہیں کیا بتایا تھا؟'' میں نے گواہ کی آعموں میں جها تکتے ہوئے یو چھا۔" تجمہ بی بی ایس تمہاری زبان سے حقيقت جاننا جامتا مون .....؟"

''جناب! بيه بنده ….'' وه انظی سے اکيوز ژباکس ميں کھڑ ہے ملزم کی جانب اشارہ کرتے ہوئے بولی۔'' کئی ہار میری موجودگی میں بھی باجی سے ملنے آتار ہاہے۔ باجی نے مجھے بتایا تھا کہ بیکی ایسے محکمے میں کام کرتا ہے جس کا تعلق ڈاک دغیرہ ہے۔ یہ باجی کے خط دغیرہ لے کرآیا کرتا

''صرف خط یا……؟'' بیس نے معنی خیز انداز میس

كرتے ہوئے كبا- المتهبيں ال كے پاس كام كرتے ہوئے طویل عرصه گزر کمیا ہے؟"

'' جَيْ مُبِينِ ۔ الْبِي تُو كُو ئَي بات مُبِينِ ۔'' وہ برا سا منه · بناتے ہوئے بولی۔

'' پھرتم نے جھوٹ کیوں بولا؟'' میں نے قدر ہے سخت لہجے میں یو چھا۔

، 'جھوٹ .....'' وہ الجھ کر رہ مئی ۔''میں نے کون سا حجموث بولا ہے؟''

''میری معلومات کے مطابق مقتولہ کو کرائے کے اس فلیٹ میں رہائش اختیار کیے لگ بھگ ایک سال ہو کمیا تھا جب سیر افسوس ناک واقعہ پیش آیا۔ " میں نے اس کے چبرے پرنگاہ جماتے ہوئے کہا۔''اورتم نے تھوڑی ویر پہلے میرے ایک سوال کے جواب میں بتایا ہے کہ مہیں مقتولہ کے پاس کام کرتے ہوئے جارسال ہو گئے تھے۔ پیچھوٹ ميس تواور كياب .....؟"

‹ ' آپ میری بات کو تبھے ہیں سکنے وکیل صاحب '' وہ غِلدی سے صورت حال کوسٹھا کتے ہوئے بولی۔" یا بول اہیں کہ میں شیک طرح سے آپ کو بتائمیں سکی۔میرا وہ مطلب مبين تفاجوا بين فيلا

" كرتمها راكيا مطلب تقانجنه بي بي" ميس في كهور کراس کی طرف دیکھا۔

"وه حی ..... نیس پیه کههری همی که مجھے اس محرییس كام كرتے ہوئے عار سال ہو تھے ہيں۔ " وہ وضاحت كرتے ہوئے بولى۔" باجى تو سال ،سوا سال يہلے اس كھر مین رہے آئی تعیں۔ باجی سے پہلے جواوف وہاں رہ کر کتے تھے، میں ان کے یاس بھی کام کرتی تھی۔ باجی جب اس فلیٹ میں رہے آئی تو میں آگران سے می اوران سے کام کے باریے مین ہوچھا۔ باجی کو کام کرنے والی مای کی ضرورت ھی۔انہوں نے بچھےرکھلیا۔

'' تو تمہارے کہنے کا بیہ مطلب ہوا کہتم مقتولہ کے یاس سال، سوا سال سے کام کررہی تعین ہے میں نے تقيد بق طلب انداز مين اس كي ظرف ديكھا-'' ويسے تهجيس اس فلید میں مای گیری کرتے ہوئے جار سال ہو سے

ہیں.....؟''. ''جی....یم حقیقت ہے۔''وہ گردن کوا ثباتی جنبش

ویے ہوئے ہوئی۔

" نجمہ نی نی!" میں نے جرح کے سلسلے کودراز کرتے

ہوئے قوجھا۔ " تم نے تعوری دیر پہلے وکیل استفاقہ کے

- نومبر 2015ء

श्विन होता

سوالات کے سلسلے کو سمینتے ہوئے استفاشہ کی گواہ سے ہو جھا۔
"مقتولہ کی لاش کو دیکے کرتم بری طرح گعبرا کئی تھیں
اور اسی پریشانی میں گھر سے با ہرنگل آئی تھیں تا کہ دوسروں کو
اس دافعے کے بارے میں بتاسکو۔ میں غلط تو نہیں کہ رہا؟"
"دی نہیں ..... آپ بالکل ٹھیک کہ دیے ہیں۔" اس

''اور جیسے بی تم باہر تکلیں بتم نے جعفر علی کود یکھا؟''
''بی ...... تی بال ''ال نے اثبات میں کرذن ہلائی۔
'' تم نے اسٹیٹ ایجنٹ جعفر علی کو بتایا کہ کسی نے تمہاری بابی یعنی مقتولہ کو قبل کردیا ہے۔'' میں نے کہا۔ ''جعفر علی تمہار ہے ساتھ گھر کے اندراآ نے پھر صورت حال ''جعفر علی تمہار ہے ساتھ گھر کے اندراآ نے پھر صورت حال کی سکینی کو بھانیج ہوئے۔ انہوں نے پولیس اسٹیش فون کی سکینی کو بھانیج ہوئے۔ انہوں نے پولیس اسٹیش فون کی سکینی کو بھانیج کی اطلاع دی تھی۔ایا ہی ہوا تھا تا؟''

''تم اسٹیٹ ایجنٹ جعفر علی کوکپ سے جاتتی ہو؟'' ''ای دن سے جب بیروا قعد پیش آیا تھا۔'' اس نے

بواب ویا۔ ووقیعنی وقوعہ سے پہلے تمہاری مجمعی جعفر علی سے ملاقات نہیں ہوگی ہیں؟' میں نے یو چھا۔ دوجی نہیں۔' اس نے نفی میں کرون ہلائی۔' وسمجی

"" میں جعفر علی تنہارے لیے بالکل نیا تھا؟"
"" بی بال ، علی نے اسے زندگی علی پہلی بارد یکھا تھا۔ "
" جب اسٹیٹ ایجنٹ جعفر علی تمہارے لیے ایک اجنی شخص تھا۔ زندگی عیں پہلے بھی اس سے تمہاری ملا قات نہیں ہوئی تھی تو .... " عیں نے ڈرانا کی انداز میں تو تف نہیں مرک ایک عہر کھیرے ہوئے لیجے میں اضافہ کرتے ہوئے لیج میں ا

'' تو پھر کس بنا پرتم نے جعفر علی کو بتایا تھا کہ کسی نے تمہاری باجی کونل کردیا ہے۔ اس قسم کی اطلاعات تو کسی شناسایا متعلقہ مخص ہی کودی جاسکتی ہیں .....؟''

" دمیں جعفر صاحب کو بالکل نہیں جانی تھی۔ " دہ دضاحت کرتے ہوئے ہوئی۔ "جب میں گھبرا کر گھر سے باہرنگلی تو وہ سامنے نظر آئے۔ میر ہے چھے کہتے ہے پہلے ہی انہوں نے ہو چھا کہ کیا بات ہے۔ میڈم اما تو شیک ہیں تا؟ انہوں نے باجی کا تام لیا تو میں سمجھ کی کہ وہ باجی کے کوئی جانے والے یا عزیز ہیں ای لیے میں نے انہیں بتایا تھا کہ سسکسی نے باجی کوئل کردیا ہے۔ "

اس کی طرف ویکھا۔ ''یا کیا جی؟''وہ الجھن زدہ کہتے میں بولی۔ ''دہ یہ دولا ہے کہ طور مرصر فی خطور ایسنجا نے م

''میرامطلب ہے کہ طزم صرف خطوط پہنچانے متعقولہ کے قلیٹ پر آیا کرتا تھایا اس کا تمہاری مقتولہ باجی سے کو کی اور بھی تعلق تھا؟'' موقع کل دیکھتے ہوئے میں نے طزم کی مهایت میں جانے دالاایک سنسنی خیزسوال کرڈ الاتھا۔

مایت ین جامع دارایت سی بر وال رو الات می اید ده سوالیه ایکی بات سمجد نبیل سکی - "ده سوالیه نظر سے جمعے تکنے لی - "د ایپ س مسم کے تعلق کی بات کر

رہے ہیں اسلمیت کا تعلق!" میں نے نجمہ کی آتھ موں میں دیکھیے ہوئے تھوں انداز میں کہا۔" مھر بلو ملازموں کوالیے معاملات کی بڑی خبر ہوتی ہے۔ کیا ملزم اور مقتولہ کے درمیان کو کی عشق وغیرہ جل رہا تھا؟"

''''''' وہ تفی میں گردن ہلاتے ہوئے بولی۔''میرے علم میں ایسی کوئی ہاہے ہیں۔''

دو نجمہ فی فی الفارہ اگست کی سے جبتم حسب معمول کام کرنے مقتولہ کو بیڈروم میں کام کرنے مقتولہ کو بیڈروم میں مردہ پایا تھا۔'' میں نے سوالات کے زاویے میں تھوڑی شد کی لاتے ہوئے کہا۔ ''کیا میں تیج کہدر ہا ہوں؟''

''تی ہاں ''''اس نے اشات میں گردن ہلائی۔ ''میں نے بیڈروم میں باتی کی لاش پڑی دیمی تقی۔' ''تہمیں کسے پتا چلا کہ مقتولہ زندگی سے خالی ہو بھی ہے؟''میں نے تیز لہجے میں دریافت کیا۔'' کیاتم نے مقتولہ کی لاش کو ہلا جلا کریا جبوکر دیکھا تھا؟''

''نن .....نبین ....!''اس نے نفی بین گردن ہلا دی۔ ''پھرتم نے کس بات سے انداز ہ لگا یا کہ مقتولہ مرچکی ہے ہے' میں نے استفسار کیا'۔' یہ بھی تو ہوسکتا تھا کہ دہ مجری ہے ہوشی میں ہو.....''

مجہوتی سے ہوئی ہیں۔ 'دہ قطعیت سے بولی۔''باجی ہے ہوئی کی حالت میں نہیں تھیں۔ میں سنے ان کے سرکا پچھلا حصہ دکھے لیا تھا جہاں سے نکلنے والے خون سنے فرش کو بھی رنگ دیا تھا اور قریب ہی تھوڑ ہے فاصلے پر پھر کا دہ گلدان بھی پڑا تھا۔ جس کی ضرب لگا کر باجی کوموت کے گھاٹ اتارا کیا تھا۔ گلدان کے ایک کونے پر بھی خون لگا ہوا تھا۔''

و مجمی واو .....! " میں نے تعریفی انداز میں اس کی طرف دیکھا۔ و حمید تو پولیس میں یا تسی تفتیشی ادار ہے میں ہوتا جا ہے ..... "

ميرے اس مضم طنز پر وہ مجمونيس بولى - ميس نے

سىپنس ڈائجست 😘 😘 🕶 ئومبر 2015ء

# 

5°4 195 1968

پرای ٹک کاڈائر یکٹ اور رژیوم ایبل لنک ہے۔ 💠 ۔ ڈاؤ نگوڈنگ سے پہلے ای ٹک کا پر نٹ پر بوبو ہر پوسٹ کے ساتھ ایہائے سے موجو د مواد کی چیکنگ اور انتھے پر نٹ کے

> المشهور مصنفین کی گنب کی مکمل ریخ الگسیشن 💠 ویب سائٹ کی آسان براؤسنگ ♦ سائٹ پر کوئی بھی لنک ڈیڈ نہیں

We Are Anti Waiting WebSite

💠 ہائی کواکٹی پی ڈی ایف فائلز ای کی آن لائن پڑھنے کی سہولت ﴿ ماہانہ ڈائنجسٹ کی تین مُختلف سائزوں میں ایلوڈنگ سپریم کوالٹی ، نار مل کوالٹی ، کمپریسڈ کوالٹی 💠 عمران سيريزا زمظهر کليم اور ابن صفی کی مکمل رینج ایڈ فری گنکس، گنکس کو بیسیے کمانے کے لئے شریک نہیں کیاجا تا

واحدویب سائٹ جہال ہر کتاب ٹورنٹ سے بھی ڈاؤنلوڈ کی جاسکتی ہے

🗬 ڈاؤنلوڈنگ کے بعد پوسٹ پر تبھرہ ضرور کریں

🗘 ڈاؤ نلوڈ نگ کے لئے کہیں اور جانے کی ضرورت نہیں ہماری سائٹ پر آئیں اور ایک کلک سے کتاب

ڈاؤنلوڈ کریں استروہ سریں احراب کو وسب سائٹ کالنگ و بیر منتعارف کرائیر

Online Library For Pakistan



Facebook

fb.com/paksociety



عامر بھی ای کور بیز کمپنی بیس ملازم تھا جہاں اس کیس کا مرتا تھا۔ عامر نے تھلم کھلا ملزم کے خلاف بیان ویا تھا اوراس کا فوکس اس بات پرتھا کہ ملزم عشق کا جھانسا دے کرمنتولہ کو بے وقوف بنا تا رہتا تھا۔ کواہ نے وکیل استخاشہ کے خلاف موالات کے جواب میں بیر بھی بنایا کہ بیر منروری منبیس تھا کہ ملزم مرف ڈاک لے کرئی منتولہ کے قلیت پرجایا کرتا تھا۔ وہ اپنی مرضی سے جب بی جائیا، وہاں کہ جواتا مرضی سے جب بی جائیا، وہاں کہ جواتا جاتا مراس کھا۔ وہ مال کہ جاتا مراس کھا۔ وہ مال کہ جاتا ہوا اس کھا۔ وہ مال کھا جاتا ہوا اس کھا۔ وہ مال کھا تھا۔

میں نے عامر پر نہایت ہی مخضر جرح کی تھی۔ میں
نے اس سے بو چھا کہ اس کے پاس اس بات کا کیا جوت
ہے کہ مقولہ اور ملزم کے بیج عشقیہ معاملات چل رہے تھے۔
جواب میں اس نے بتایا کہ اس کے پاس ان کے عشق کے
دستاویزی خبوت تو نہیں ہیں تا ہم یہ با تیس گاہے بہ گا ہے خود
ملزم ہی نے استفایہ کے جھوٹے گواہ عامر پر جرح ختم کرتے
میں نے استفایہ کے جھوٹے گواہ عامر پر جرح ختم کرتے
ہوئے سے کہا۔

"جناب عالى! عدالت من شروع سے لے كراب تك استفاظ كى جانب سے اس بات كو بڑھا چڑھا كرا جھالا جارہا ہے كہ استفاظ كى جانب سے اس بات كو بڑھا چڑھا كرا جھالا جارہا ہے كہ مقتولہ اور ملزم كے بہت عشقيہ نوعیت كے جمجھ معاملات جس ملزم بددیا نتی معاملات جس مرتب بددیا نتی كا مظاہرہ كرتے ہوئے اپنا الوسيدھا كرتا رہتا تھا جبكہ حقیقت اس كے برتكس تھی۔"

میں نے وانستہ بات ادموری چھوڑی تو بچ نے وکچیں کیتے ہوئے بوچھا۔'' اور حقیقت کیا ہے؟'' '' تھیک ہے، تمہاری وضاحت میں معقولیت اور منطق پائی جاتی ہے۔''میں نے کہا۔ ''اب میں تم سے جو بھی پوچیوں، اس کا اچھی ظرح سوچ مجھ کر جواب دینا۔''

سوج ہر ہواب دیں۔ وہ الجھن زرہ نظروں سے مجھے دیکھنے گئی۔ میں نے پوچھا۔ ''تم روزانہ کتنے بیجے مقتولہ کے گھر کام کرنے جایا کرتی تھیں؟''

" لك بعك نويج يح ي

"اور کام سے فارغ کب تک ہوجاتی تھیں؟" "دیں ہے کے آس پاس کیاں ....."

دہ سی کھ کہتے کہتے رکی تو میں نے جلدی سے کہا۔ بیکن کمیا .....؟''

"بیاتو سے دی بیجے تک کا دفت عام دنوں کے لیے ہے۔" اس نے وضاحت کرتے ہوئے بتایا۔" اتوار کے دن باتی دیں ہے گیارہ بیج تک کا رق بی بین دیں سے گیارہ بیج تک کام کرنے تھی لینی عام دنوں سے ایک کام کرنے تھی لینی عام دنوں سے ایک گھنٹالیٹ۔"

"اتھارہ اگست کو اتوار نہیں تھا۔" میں نے نجمہ مای کی آتھارہ اگست کو اتوار نہیں تھا۔" میں نے نجمہ مای کی آتھوں میں ویکھتے ہوئے کہا۔" اس لیے تم نو بیجے ہی معتولہ کے گھر پہنچی ہوگی ۔ ؟"

''جی!''اس نے اثبات میں گرون ہلائی۔''جی ہال ۔۔۔'' ''جب تم معتولہ کے تھر پینچیں تو تمہارے لیے وروازہ کس نے کھولاتھا؟''میں نے بوچھا۔

" ورواز ہ ....!" اس نے ایک لمحہ سوچا پھر جواب دیا۔" درواز ہ تو پہلے سے کھلا ہوا تھا۔"

"وروازه پہلے ہے کا ہوا تھا .....کیا مطلب ہے تہارا؟"

"دیس نے باجی کے گھر پہنچ کر حسب معمول ورواز ہے کی گھنٹی بجائی تھی۔" اس نے بتایا۔" وو تین بار گھنٹی بجائے کے باوجود بھی جب وروازہ ہیں کھلاتو میں نے دروازے پروستک دینا شروع کی محراس کا بھی کوئی بتیجہ برآ مدنہ ہوا چنا نچہ بے خیالی میں، میں نے وروازہ اندر سے لاک نہیں تھا۔ جھے اس بات میں، میں نے وروازہ اندر سے لاک نہیں تھا۔ جھے اس بات پر جیرت تو ہوئی تاہم میں وقت واش روم میں ہوں اور انہوں نے پر جیرت تو ہوئی دروازہ کھلا چھوڑ دیا ہو۔ میرا مطلب ہے، میر سے لیے بیروئی دروازہ کھلا چھوڑ دیا ہو۔ میرا مطلب ہے، اس کا لاک تھول ویا ہوئین جب میں بیڈروم میں پینچی تو وہاں اس کا لاک تھول ویا ہوئین جب میں بیڈروم میں پینچی تو وہاں باجی کوم دہ حالت میں پڑے دیکھا ....."

استفاشی کواه نجمه مای پرجرح فتم کرتے لیتے ہوئے پوچھا۔ 'اور خ سینس ڈائجست میں نومبر 2015ء

**3** P.0

ے جرح کا آغاز کیا۔ '' حقیقت میہ ہے کہ ان دونوں کے بچ پیار محبت والا كوئي معامله تقا اي نهيس اوراس امركي تفيديق استغاشا كي كواه تجمہ ماسی کے بیان ہے جبی ہوتی ہے۔ تجمہ کےعلاوہ میرے

یاس ایک الیم کواہ بھی موجود ہے جومقتولہ کے معاملات کو سب سے زیاوہ بہتر انداز میں جاتی ہے۔

'' کون ہے وہ گواہ؟'' جج نے سوالیہ نظرے مجھے دیکھا۔ ''مقتوله کی عزیز ترین اور واحد دوست نشا!'' میں نے ایک ایک لفظ پرزور ویتے ہوئے کہا۔'' جس نے مقتولہ كو طارق رودُ والا وه فليث كرائع پر ولوايا تھا۔ وه خوو بہا در آباد میں رہتی ہے۔مقتولہ کی زندگی کا کوئی کوشہنشا سے وه ها حجما ميں ہے۔

وو کیا آیا نشا کو کوائی کے لیے عدالت میں پیش كر كت بي ؟ " ج ن المرى المجيد كى سے يو جما۔

میں چونکہ مقتولہ کے شوہر کے توسط سے پہلے ہی اس کا بندوبست کرچکا تھاایں لیے میراعتا دیلہے میں جواب دیا۔ " جي ٻال .....مرف ايک منٺ ٻيل .....'

''اس کا مطلب ہے، نشااس وقت عدالت کے ا حافے میں ہیں موجود ہے؟ ''جج کی مرسراتی ہوئی آواز ابھری۔ ''جناب عالی!'' میں نے ڈرامائی انداز میں کہا۔ ''ا عاطے میں نہیں بلکہوہ اس وقت عدالت کے کمرے کے اندرموجوو \_\_\_

\*\*\*

منظراى عدالت كالخفاا دركوا ببول والي كثهر ہے بيل استغاثه كاسب سے اہم اور آخري كواہ اسٹیٹ ایجنٹ جعفر علی کھٹرا تھا۔جعفرعلی کی غمر پینتالیس اور پچابس کے درمیان رہی ہوگی۔وہ اس وقت عمرہ تر اش کے ایک تعیس سوٹ میں ملبوس تھا۔جعفرعلی نے سے بولنے کا حلف اٹھایا پھر اپٹائخضرسا بیان ریکارڈ کراویا۔ آج استفائہ کی جانب سے معتولہ اور مزم کے عشقیہ معاملات کواچھالنے کی ایک ذراس کوشش بھی مہیں کی فیمی اوراس کی ایک خاص وجد تھی۔

بی پیلی پیشی پر صفائی کی مواہ نشانے بڑے بھر پور انداز میں حق ووسی نبھاتے ہوئے مقتولہ کا و فاع کیا تھا جو... مبرالفا وليرمير مرموكل يعني اس ليس كمرم كا جي د فاع تھا۔ ای سبب آج استغافہ نے اس ایٹوکو کچ کرنے کی كوشش مبيل كي تمي

وكل استعاشه في مواه كو فارغ كيا تو ميس جج كى اجازت عاصل كرنے كے بعد وثنس باكس بے قريب چلا مل میں نے این محصوص انداز میں بلکی میلکی چھیر جماز

· ' جعفر صاحب! آج كل أسنيث كا برنس كيها چل

وہ بھی زندہ دلی کا مظاہرہ کرتے ہوئے بولا۔ ''اسٹیٹ کے معاملات تو آپ ہیڑ آف اسٹیٹ یعنی صدر یا کستان سے بوچھیں وکیل صاحب۔ امور حکمراتی سے مجھ غريب كاكيا كام .....''

" مھیک ہے، اسٹیٹ نہ سی رئیل اسٹیٹ ہی کے بارے میں بنا دیں۔' میں نے زیراب مسکراتے ہوئے کہا۔'' آپ غریب کا جس چیز سے واسطہ ہے، وہی پوچھ

' 'بس جی ، الله کاشکر ہے'' وہ معتدل انداز میں بولا پھر عمری بنجیدگی ہے یو میضے لگا۔'' آپ کا کوئی مسئلہ ہوتو بتا تیں؟'' عدالی کاربوائی کے دوران میں اگراس ملم کی کوئی بات صفائی کے کواہ کی طرف سے آئی تو الیمی تک ولیل استغلیشکی تیز آ وازعدالت کے کمرے میں کو بچ چکن ہوتی۔ «و به جیلهن بورآنر.....!<sup>\*</sup>

"میراکوئی ایبامئلہ نہیں ہے۔" میں نے جعفرعلی کی طرف دیکھتے ہوئے کہا۔''ویسے خرید و فروخت کے سلسلے میں آب لوكون كاية فارمولاميري مجمديس بالكل تبين آتا ...... د م کون سا فارمولا وکیل صاحب؟ <sup>۲۰</sup> وه انجمن زوه نظر

" الركوني محض كي خريدنے بے ليے آپ کے پاس بہنچ تو آپ کے مطابق مارکیٹ بہت چرچی ہوئی ہوتی ہے۔''میں نے طنزیہ کہے میں کہا۔''اگر اسی وہ تت کو تی شخص ا بن پرایر تی بیج کے سلسلے میں آجائے تو آب اے مارکیٹ مری ہوئی بتاتے ہیں۔ میرکیاراز ہے آخر؟''

''اييا ہوتا ضرور ہے مگر بيكوئى فارمولا تبيں۔'' وہ بڑی رسان سے بولا۔'' آپ اسے تمام اسٹیٹ الیجنٹس پر لا کوئیس کر سکتے۔ زندگی کے ہرشعبے میں کالی بھیڑیں تو ہوئی ای ہیں۔ ہماری فیلٹر میں بھی ایسے لوگ یائے جاتے ہیں جو ذاتی مفاوی خاطر تسٹرز کے ساتھ غلط بیانی کرتے ہیں۔ بهرحال، میں اس رویتے کومنا سب مہیں سمجھتا۔''

" کافی عرصے کے بعد ایک معقول اور باشعور اسٹیٹ ایجنٹ سے ملاقات ہوئی ہے۔" میں نے صاف موئی كامظامره كرتے موئے كہا كمرزير ساعت موضوع كى طرف آسمیا اور پوچھا۔''جعفر صاحب! آپ متنولہ اور ملزم کے ہا ہمی تعلقات کے بار ہے میں کیا جانتے ہیں؟''

سينس دائجست علام 2015ء

READING

**Nection** 

بنياد

ساتعادتيں

ایک دفعہ طلیفہ ہارون الرشید نے لوگوں سے کہا۔اگر نیک بنتا جاہتے ہوتو بچوں جیسی عادتیں اپنالو۔ بچوں میں سات عادتیں ہوتی ہیں اگر بروں میں بھی ہوں تو وہ سے معنوں میں مومن بن جاتے ہیں، وہ سے

(1) بيچرزق كاعم نبيس كرت\_\_

(2) ل كركهات بين \_

(3) الرتے ہیں تو دل میں کیند جین رکھتے

(4) از ائی کے بعد جلاصلح کر کیتے ہیں۔

(5) اینے بڑوں ہے ڈرتے ہیں۔

(6) ذِرای دهمکی سےرونے لکتے ہیں۔

(7) دھمیٰ کالباس نہیں پہنتے۔

مرسله وطالب حسين طلحه جحصيل حاصل بورمنثرى

"اب کی گھریلوطازمدنے۔"اس نے جواب ویا۔ " میں زینے جڑھ کر فلیٹ کے درواز ہے پر پہنیا ہی تھا کہ دروازہ کھلا اور ملاز مہ کھبرائی ہوئی باہرنگلی مجراس نے بتایا کہ باجی کوئسی نے فل کردیا ہے۔ اس دفت مجھے معلوم مبین تھا کہ باجی سے اس کی مراد کیا تھی لیکن جب میں ملازمہ کے ساتھ فلیٹ کے اِندر پہنچا تو بیڈروم میں مفتولہ کی لاش و مکھ کر صورت حال واصح ہوگئی۔''

و و بولیس کو مجلی آپ ہی نے اطلاع دی مجلی .....؟'' ''جی ہاں۔''اس نے اثبات میں جواب دیا۔ '' جب پولیس جائے وقوعہ پر پہنچی تو آپ دہاں موجود تھے؟'' '' بالکل ..... میں پولیس کی آمہ کے بعد ہی وہاں سے

'جعفر صاحب!'' میں نے اس کی آعموں میں جھا تکتے ہوئے سوال کیا۔''میری معلومات کے مطابق آپ یولیس کی آمرے فور أبعد ہی جائے وقوعہ سے رخصت ہو سکتے تنصيب يا ي وس منك بعد .... كيونكه آب كوكونى ضروري كام يادة كمياتها؟"

"جي پان ..... آپ کي معلومات بالکل درست بين \_" د · کیا میں جا ن سکتا ہوں کہ وہ ضروری کام کون ساتھا جس نے آپ کو جائے وقوعہ پر پولیس کی کارروائی ویکھنے کے لیے رکنے کی احاز ت نہیں دی تھی؟'' میں نے بہ دستور

" مسلحه زياده سيس " وه ساده سے بہتے ميس بولا۔ ایک دوبار بیمقولہ کے ساتھ میرے آفس لیعی میری

"اورمقتوله كوآب كب سے جانتے ہيں؟" ''اس ہے بھی تین چار بار ہی ملاقات ہوئی تھی۔''وہ

معتدل انداز میں بولا۔ " كيابيد درست ہے كەمقىق لەآب كے توسط سے ككشن ا تبال میں کوئی بلاٹ خرید تا چاہتی تھیں؟' 'میں نے پوچھا۔ وہ اثبات میں کردن ہلاتے ہوئے بولا۔''جی ہاں،

بيربات درست ہے۔

"اور اس سلط میں مقولہ نے وقوعہ سے ایک روز بہلے بیک ہے بچاس ہزاررو پے نکلوائے تھے؟ "میں نے جرح کے سلسلے کو درا زکرتے ہوئے یو چھا۔

" بی بال بالکل " وه تا تندی انداز میں بولا۔ " جن روز صبح مقتوله كى لاش اس كے فليك سے دريافت ہوئی، اس دن یارٹی کو میمنٹ کرنائھی۔ اس لیے ایک روز بہلے مقولہ نے بینک سے پیا*س ہزاررو پے نکلوا لیے تھے۔*'' اس فسم کے معاملات میں میمنے عموماً ہے آرڈر سے کی جاتی ہے کیکن بعض لوگ کیش کورجے دیتے ہیں اس لیے میں نے اس حوالے سے جرح مہیں گا۔

''لیعنی میہ بات آ ہے کے علم میں تھی کہ وقوعہ کی رائ معولہ کے فلیٹ پر پچاس ہزاررو بے کیش رکھے ہوئے ہیں؟" اس نے اثبات میں کرون الانے پر اکتفا کیا۔

میں نے یو چھا۔'' آپ کوکیش والی میہ بات مس طرح

''مقتولہ نے خود بتا لَی تھی۔''اس نے جواب دیا۔

''ستره اگست کو۔''

"مطلب اى روز جب اس نے بینک سے رقم نکلوال مى؟" · '' بی ہاں .....!'' وہ اثبات میں آمردن ہلائے ہوئے بولا ۔ . " يہ جى درست ہے كہ اٹھار ہ اگست كى منتج آپ مقتول ہے ملنے اِس کے فلیٹ پر کئے ہتھے۔' میں نے کہا۔''میدا لگ بات کہ آپ کی ملاقات اس کی لاش ہے ہوئی تھی؟"

"جى ..... اور جھے اس واتعے كاسخت افسوس ہے - ' وه بمرائی ہوئی آ واز میں بولا۔''میں بھی سوج مجمی نہیں سکتا تھا جب ميں دياں پہنچوں گا تو و ہ مجھے مر دہ حالت ميں ہے گی۔''

'مقتولہ کی موت کے بارے میں سب سے پہلے آب وس نے جایا تھا؟"

- 139 — نومبر 2015ء

READING **Needlon** 

اس کی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے بوچھا۔ '' مجھے پارٹی کوصورت حال ہے آگاہ کرنا تھا اس لیے میں جائے وقوعہ پرزیاوہ ویررک نہیں سکا تھا۔''اس

نے میراعتادانداز میں جواب ویا۔ ''کون سی پارٹی ..... ؟'' میں نے تیز آواز میں

استفسار کیا۔

"جس یارٹی سے مقتولہ گئٹن اقبال والا پلاٹ خریدرہی تقی ہے۔" اس نے مقبر سے ہوئے لیجے میں جواب دیا چر تفصیل بنانے لگا۔ "گزشتہ روز رہ بات طے ہوگئی تھی کہ پارٹی قائر یکٹ رجسٹری آفس پنجے کی اور میں مقتولہ کو ساتھ لے کر آفس کی سورت اول کی صورت حال ہی بدئی ہوئی تھی۔ اس سانے کے بعد مقتولہ کو ساتھ لے کر رجسٹری آفس کا رخ کرنا میر سے لیا جا گا کہ پارٹی رجسٹری آفس کا رخ کرنا میر سے بتا چلا کہ پارٹی رجسٹری آفس بین کی اور میں سے بتا چلا کہ پارٹی رجسٹری آفس بین کی اور میں سون ایک ہی راستہ باقی رہ کہا تھا کہ فوری طور پر رجسٹری آفس بین کی رجسٹری آفس بین کی والی والی ویل اب میں سے باس صرف ایک ہی روائی کو بتاؤں کہ پلاٹ وائی ویل اب میکن نہیں رہی۔ آگر میں پارٹی کو اطلاع نہ کرتا تو وہ ہے چارہ ہمارے انظار میں رجسٹری آفس میں جیٹا پریشان ہوتا رہتا ۔.... کھاتی تو تف کر کے اس بولا۔ " ہو ایک گہری سانس خارج کی پھر بات ممل کرتے ہوئے اولا۔" یہ ہماری کہانی جنا ہے۔ اس میل کرتے ہوئے اولا۔" یہ ہماری کہانی جنا ہے۔ اس ایک کر اس میں میٹا پریشان ہوتا رہتا ۔.....

'' جعفرصاحب! آپ کی اس کہائی سے بہتوظا ہر ہوتا ہے کہ ہنر ہ اگست کوآپ کے اور مقتولہ کے ورمیان بہتو طے ہوگیا تھا کہ اٹھارہ اگست کی من آپ دونوں ایک ساتھ رجسٹری آفس جائیں گے۔'' بیس نے گہری سنجیدگی سے کہا۔ ''لیکن کیا یہ بات بھی طے شدہ تھی کہ آپ مقتولہ کواس کے فلیٹ سے بیک کریں گے۔۔۔۔۔ آپ اٹھارہ اگست کی منح مقتولہ کے فلیٹ پر کیا لینے گئے ہتھے؟''

" بی بال، آپ کا اندازہ بالکل ورست ہے۔ ' وہ اشبات میں کرون ہلاتے ہوئے بولا۔'' گزشتہ رات ہے بات بھی طع ہوگئ تھی کہ میں اگلی صبح مقتولہ کواس کے قلیٹ سے کیک کرلوں گا اوراس لیے میں اس کے قلیث پر پہنچا تھا۔'' کیک کرلوں گا اوراس لیے میں اس کے قلیث پر پہنچا تھا۔'' '' میں نے اس کے الفاظ وہرائے میراستفسار کیا۔''گزشتہ رات کتنے بجے۔۔۔۔۔''

'' وہ ساوہ سے کہے میں بولا۔'' بہی کوئی تو ،سوانو بجے .....!'' اس سرحال نے مجد جہ نکلنے محد، کرد الدیسا

اس کے جواب نے جمعے چو نکنے پر مجبور کردیا۔ پوسٹ مار مراب کے مطابق مقتولہ کی موت ستر ہاگست رات نو اور

سىبنسدائجىت 1410 نومبر 2015ء

دس بے کے درمیان واقع ہوئی تھی اورجعفر علی نو بسوانو ہے گی بات کرر ہاتھا گو یامقتولہ نے اپنی موت سے پہلے آخری مرتبہ استفاثہ کے گواہ جعفر علی سے بات کی تھی۔

''جعفرصاحب!''من نے کواہ کی آنکھوں میں و کھتے ہوئے سنسی خیز انداز میں پوچھا۔''معززعدالت بیجانتا چاہتی ہوئے کہ وتوعہ کے روز رات نو، سوانو بج آپ اور مقولہ کے ورنسان ایکلے روز رات پروگرام کے حوالے سے کہاں بات ہوئی تھی ....فون پریا آپ کی اسٹیٹ ایجنسی پر .....؟'' دہ ساوگی ہے بولا۔ میں ناحہ میں دوجا ''خوک ال ؟''

میں نے حیرت بحر بے لیج میں پوچھا۔ ''بھر کہاں؟'' ''مقتولہ کے فلیٹ پر۔''اس نے جواب ویا۔ ''کیا مطلب؟'' میں نے اضطراری انداز میں پوچھا۔''کیا آپ مترہ اگست کی رات مقتولہ سے ملنے اس نے فلیٹ پر کئے تھے؟''

"جی ہاں۔" اس نے اثبات میں مرون ہلائی اور بولا۔" اس لیے تو جب اٹھارہ اگست کی صبح میں مقتولہ کے فلیٹ پر پہنچا اور تھبرائی ہوئی ملازمہ نے بچھے بتایا کہ باجی کو کسی نے آل کردیا ہے تو جھے جیرت کا شدید جھنکا لگا تھا کیونکہ میں رات کواسے زندہ سلامت چھوڑ کر میا تھا۔"

READING

طرف نہیں گیا تھا۔'' وہ وضاحت کرتے ہوئے بولا۔''محرا تناتو مجھے بتا تھا کہ اطلاع دینے والی متنولہ کی ممریلوملازمہ ہی تھی۔'' " كيے بنا تھا ....؟ " ميں نے تيز ليج ميں استفيار كيا- "كياآب يبلے الكوجائے تھے؟"

" حانياً توسميس تفا ..... " وه معتدل انداز ميس بولا \_ د برلین مجھے اندازہ تھا کہ بیعورت معتولہ کے گھر میں کام كرنے والى كوئي ماسى ہے۔

"اندازه كيے مواقعا؟" ميں نے بال كى كھال اتارتے ہوئے سوال کیا۔" کیا اس کے چرے پر"مای" یا "محمریلو المازم "كالفاظ لكه بوئ آب نه ركي لي تهي؟ "آپ مجی کیسی باتیں کرتے ہیں وکیل صاحب المنظم وه سرسراتی ہوئی آواز میں بولا۔ و کسی کے

چرے پر بھلاالی باتیں کہاں کھی ہوتی ہیں۔' " كير .....!" مل آساني سے اس كى حال جيوڑنے والانہیں تقا۔ ' پھرآپ نے کس بات سے اندازہ لگایا کہوہ

عورت معتوله کی گھریلوملاز مہے؟''

''میں نے گزشتہ رات معتولہ کوجس کیج میں اس عورنت کے ساتھ ہا ت کرتے ویکھا اورسٹا تھا ،ایہاا ندازعمو ما ممریلوملازماؤں کے لیے بی اپنایا جاتا ہے۔''

''من نے سرسراتی ان' میں نے سرسراتی ہوتی آواز میں کہا۔" مطلب مید کہ جب آپ آئندہ روز کی بلانیک كرية متولد كے فلیٹ پر کتے ہے؟"

"جي بان ..... آپ كا اندازه ورست بي-° ' کیااس وقت نجمُه ماس بھی و ہاں موجووتھی؟'' وه لقى ميں كرون بلائة موئة بولا۔ "وتبين ....." ''پھر؟'' میں نے سوالیہ انداز میں اس کی طرف

و یکھا۔'' آپ نے کہاں مغتولہ اور کھریلو ملازمہ کے تابین ہونے والی گفتگوساعت قر مائی تھی؟''

''ستره اگست کی رات جب نو ،سوا نو بیج میل مقتوله ے ملاقات کرکے اس کے فلیٹ سے باہر لکلا تو ممریلو طازمه میرسیاں چوہ کر او پر آر بی سی - "استفاشہ کے کواہ جعفر علی نے بڑے اطمیمان سے بتایا۔ "مغتولہ چونکہ مجھے رخصت کرنے ورواز ہے تک چلی آئی تھی اس کیے اس کی جیسے ہی نجمہ پر نظر پڑئ اس نے کہا تھا۔ اتن و پر کردی۔ میں نے تو مہیں سات کے آنے کو کہا تھا؟"

" كيرنجمه في مقتوله كيسوال كي جواب مين كيا كها تعا؟" '' مجھے تہیں معلوم '' وہ منسوس انداز میں بولا۔'' میں

ان کی با تعب سننے کے لیے وہاں رکانہیں تھا۔'' ایک ایک ایک ایک ىسپنسدائجىت –

Section

"اس كا مطلب بد بواكه ..... " على في تنسني خير انداز میں کہا۔''آگلی میچ لیتی اٹھارہ اگست کوجب آپ مقتولہ کے فلیٹ پر پہنچ تو آپ کا چرہ مجمہ کے لیے اجنی تھا اور نہ ہی اس کی صورت آپ کے لیے ناشاسا کیونکہ وقوعہ کی رات آب دونوں کا آمنا سامنا ہو چکا تھا۔ میں غلط تو مبیں کہدر ہا مسترجعفرعلى؟''

" جى نېيى ..... آپ بالكل شيك كهدر ب بين -" وه بڑے ونو ت ہے بولا۔" بالکل یہی حقیقت ہے۔

"ا كرحقيقت يبي ہے تو پھر ..... "ميں نے كردن مورث كرجج كي طرف ويكعا اور ۋراما كي انداز ميں كہا۔'' مقتوليد كي تعظم بلو ملاز مدنے اپنی گوانی کے دوران میں جموٹ کیوں يولا تقا..... بميرٌ از بوائنت بورآ نر!''

اس کے ساتھ ہی عدالت کامقررہ وفت ختم ہو گیا۔ جج نے استخانہ کو علم و یا کہوہ آئندہ روزمقتولہ کی تھے بلو ملازمہ تجمہ کوعد الت میں پیش کرے تا کہ دووھ کا دودھ اور یا ٹی گا يانى الگ بوسكے۔

اس کیس کا فیصله تو گزشته روز بی موکیا تھا جب جعفر علی کے بیان کی روشی میں تجمہ نی نی کا کھلا جھوٹ عدالت کے سامنے آیا تھا تا ہم اتمام جحت بھی ضروری تفالبذا میں وئنس باس میں کھڑی تجمہ کے پاس جلا کیا۔اس کی حالت سے بخوبى اندازه بوربانها كذاب اسية انجام كااحساس بوكيا تھا۔میری فرمائش پر ج نے استخاشہ کے گواہ جعفر علی کو مجمی اس روز عدالت میں دوبارہ بلالیا تھا تا کہ جھوٹ اور سیج کو بیجانے میں کسی وقت کا سامنا نہ کرنا پڑے۔ میں کسی رورعایت کے بغیر بحمیہ پر چڑھ دوڑا۔

" نجمه بی بی ایجیلی پیشی پر مس نے تم سے یو تھا ہم جعفر علی کوکب سے جانتی ہو؟ توتم نے بتایا، پہلے اس سے بھی تہیں می تھی۔ میں نے یو چھا۔ کیا جعفر علی تمہارے لیے اجنی تفا؟ تم نے جواب ویا ممری زندگی میں بھی اس سے ملاقات تہیں ہوئی تھی۔ اتھارہ اگست کی منے میں نے اسے پہلی بار دیکھا تھا۔ میں نے بوچھا ہم نے ایک غیرشا سا اور اجینی محص کوائی ماجی یعنی مقتولہ کی موت کے بارے میں کیون بنایا تو تمہارا جواب تھا، جعفر علی نے باجی یعنی میڈم ہا کا نام لے کر جب مجھ سے یو چھا تو میں یہی جھی تھی کہ یہ باجی کے کوئی عانبے والے یاعزیز ہیں۔تم نے ..... اسلام اللہ توقف مرے ایک ممری سائس کی مجر جار جانداز میں بوجھا۔ ومتم نے مدلاتعداد حجوث کیوں بولے؟ اس وقت

41 - فومبر 2015ء

جعفر علی بھی بہاں موجود ہے۔ ایکرتم نے مزید کوئی غلط بیانی کی تو عدالت مہیں خود و کھے لے گی جعفر علی تمہار نے بیان کی تر دید کرنے میں کسی چکھا ہٹ سے کا مہیں لے گا۔'' اس کی حالت پہلے ہی خاصی خراب ہورہی تھی۔

میرے تا بڑتو ڑھلوں نے رہی سہی سرجھی نکال دی اور وہ تیورا کرکٹہرے کے فرش پر کری اور بے ہوش ہوگئی جعفرعلی کوکٹہر نے میں بلانے کی ضرورت ہی پیش ہیں آئی۔

محزشتہ پیشی پرہونے والی کارروائی نےمقتولہ ہماکے قاتل کی نشاندہی تو کر دی تھی۔اب تجمد کی بے ہوشی والے طرز مل نے اس نشاندہی پر مہر تقید ایق جبت کر دی تھی اور جہاں تک میر ہے مؤکل اور اس کیس کے ملزم کا تعلق تھا تو .....تو اس کی ہے گناہی کا فیصلہ اس وقت ہو گیا تھا جب بیہ بات عدالت کے سامنے ثابت ہوئی کہ ملزم مقتولہ کے روبرو ہونے کے باعث اس کی کھویری کے عقبی جھے پروزنی محلدان ہے وارنیس کرسکتا تھا۔

تجمہ نے ہوش میں آئے کے بعد جو بیان و یا ، بہالفا تِل دیگرا قبال جرم کیا، اس کی روشی میں آئندہ بیشی پرمیرے مؤکل کو باعزت مل کے اس مقدے سے بری کرویا عمیا۔ اہنے اقبانی بیان میں جمہ نے بتایا تھا کہ اس کے ول میں اجا تک لا مح آ میا تھا۔ اس کی یاجی نے کسی کام کے لیے سات بیجے اسے اپنے یاس بلایا تھا مگروہ لیٹ ہوگئی۔ جب وه سوانو بج مقتولہ کے قلیت پر پہنچی تو اس نے مقتولہ کورقم والا معورا لفافد الماري من رکھتے ہوئے ویکھ لیا تھا۔ بس، آس ونت شیطان نے اس کے ذہن پر قبینہ کرلیا اور اس نے دولت کے لایج میں وزنی گلدان اٹھا کر مقتولہ کے سرپر دے مارا اور رقم والالفا فداٹھا کر رفو چکر ہوگئ ۔ورواز نے کو اس نے تارش انداز میں بند کرویا تھا۔

تجمه نے فوری لا کیج میں آ کر جو کام کیا تھا، وہ کوئی سوچا ستمجهامنصوبهبيس تقاللهذااس كيفنكر يرنتس بعي كلدان يريقينا شبت ہوئے ہول سے جن کا طرم کے فقر پرنش کے ساتھ یا یا جانا ضروری تھالیکن پولیس کو تجمہ کے فتکر پرنتس نظر نہیں آئے یا انہوں نے اس طرف وھیان وینے کی زحمت ہی سوارانہیں کی تھی۔ بیانجی ممکن ہے کہ نجمہ کی الکیوں کے نشانات کو اس لیے اہمیت نہ دی گئی ہو کہ تھریلو ملاز ہاؤں ك فكر يرش تو ممر من برجك يائ جات بي - بيكونى خاص بات مبیں مرزم چونکہ معتولہ کے بیڈروم میں بھی آتا جاتا تھا اور بیڈروم کے قریب رکھے اس گلدان کوا کثر چھوتا رہتا تھا البذا سب سے زیادہ ای کی الکیوں کے نشانات READING

مذكوره كلدان يريائ كے تھے۔ يوليس في اينا كام آسان كرنے كے ليے ماسر جي اور عامر كي كواہي كو بہت زياوہ اہمیت دیتے ہوئے میرے مؤکل کو بے بنیاد اس کیس میں محسيث لياتماب

ے کیا تھا۔ اس کیس کا ایک دلچیپ پہلومقتولہ کا شوہریعنی کویت یلٹ فیصل شیرازی ہے۔ لیس کے وسط ہی میں وہ میرے کے ایک کلائٹ کی ہی حیثیت اختیار کرچکا تھا۔ اس کی خواہش تھی کہ میں اسینے مؤکل کو بے گناہ ثابت کرنے کے ساتھ ہی اس کی بیوی کے قاتل کو بھی نے نقاب کرووں اور میں نے ایسا کر دکھایا تھا۔ ندصرف میر کہ میں نے ہما کی قاتل تجمه ماس كوسيه نقاب كرويا تقا بلكه بهور مع لفاف والي پیاس ہزار میں سے پینالیس ہزار بھی بازیاب کرالیے تھے۔ وتو عہ سے لے کر فیصلہ ہونے تک کے عرصے کے دوران میں تجمہ مای نے صرف یا بچ ہزار ہی خرج کیے تھے۔ المحلے روز مقتولہ کا شوہر فیصل شیرازی میرے آفس میں آیا۔ اس نے میری قیس کے علا<u>وہ</u> ویں بزاررویے بھی بھے دیے۔ یس نے ہو چھا۔ Download From

اليرس لي بن المناه Palsociatycom المناه المناه المناه المناه المناه المناه المناه Palsociatycom '' بيآپ ميري طرف سے اپنے مؤکل کو دیجے گا۔'' وہ خلوص ول سے بولا۔''ہرجانے کے کیس کا فیصلہ پتانہیں کب ہواور کب اس غریب کو پیسے ملیں۔اس برنصیب کی تو سابدی" بی ی "بی اس کیس کی نذر موکی ہے یا

" نیر صرف" الی می کا نذر ہو گئی بلکہ سود خور صدیق بھائی کے پیاس ہزار اہمی تک اس کے سریر باتی میں ۔ "میں نے کہا۔ "میں نے آپ سے جومیس لی ہے، وہ ای نیت سے لی ہے کہ بیرام جی میں اپنے مؤکل ٹیمیو کووے دوں گا۔ اس کے گھر میں مفلوج باپ بھی تو پڑا ہے..... میں نے کھاتی توقف کر کے ایک گہری سانس کی پھر اضافہ كرتے ہوئے كہا۔''ويسے بھى قيس دالے ان پييوں پرميرا حق بھی نہیں بتا۔ میں نے تجمہ کو بے نقاب کرنے کے لیے الگ ہے کوئی محنت نہیں گی۔''

و و فرط جذبات ہے بولا۔ ''بیک صاحب! آپ ایک منجمے ہوئے اور تجربہ کاروکیل ہی نہیں، بلکہ ایک عظیم انسان

میں نے اس کی بات کا کوئی جواب نہیں ویا۔اس نے میر ہے بارے میں جن خیالات کا اظہار کیا تھا، وہ اس کی زاتی رائے تھی اور کسی کی ذاتی رائے پر بھلا کیا تبعیرہ کیا جاسکتا ہے۔ (تح ير:شام بث)

سىپنىندائجسى يوك - نومبر 2015ء

## 

دولت ہویا اولاد ... دنیا میں بہت بڑا امتحان ہے۔ جس کو مل جائے وہ بھی ہے سکون۔ جسے جو مل جائے اسے بھی قناعت نہیں اور جسے جتنا مل جائے اسے بھی صبر نہیں ... عجیب منطق اور قدرت کی اپنی تقسیم ہے لیکن ... ہر صورت میں آزمائش صرف اور صرف انسان کی ہے۔ یہی وہ نکته ہے جو ہر ایک کی سمجھ میں نہیں آسکتا لیکن ... جسے سمجھ آجائے اسے الله کی رضا میں راضی ہوجانے کاسلیقه آجاتا ہے۔



### بے شارمحبوں کی بھیر میں تنہارہ جانے والوں کا قصہ

وہ اکتوبر کی ایک خنگ صبح تھی۔ موسم آج نسبتا سرد شاخیں آج اپنے بھے اور پتوں سے محروم ہو پیچی تھیں۔
تھا۔ میں اپنے زم کرم بستر میں بیٹھی کمرے کی کھڑک ہے میں سات بھائیوں کی اکلوتی بہن تھی اور سب سے باہر کا نظارہ کر رہی تھی۔ رات ہونے والی طوفانی بارش تھم چھوٹی بھی۔ اس لیے سب نے بڑے تاز اور لاڈوں سے باہر کا نظارہ کر رہی تھی۔ دانے والے درخت کی پالاتھا۔ اکثر ایسا ہوتا کہ امی کسی بات پر جھے ڈانٹ دیتیں۔

سبنىدائجىت \_\_\_\_ نومبر 2015ء



میں تک کرکہتی۔ 'آپ تو مجھ سے پیار بی ٹیس کرتیں۔' ''ہاں …… ہاں ، پیار نہیں کرتی ۔ بیتی دعاؤں سے تجھے حاصل کیا ہے ،ساری زندگی کسی چیز کے لیے نہیں کیس ۔' ابوجان بھی اکٹر مسکراتے ہوئے اپنے دوستوں اور عزیزوں میں کہتے ۔'' بھی ماشا واللہ سات بیٹوں کی اس خوب صورت جمیل میں ہمارا پیارا ساکنول کا پھول کھل ہی مما ہے جر۔''

بیٹا ہویا بی ، دونوں کی اپنی اہی اہمیت اور رونق ہوتی ہے۔ ای جمعے بتایا کرتی تعیم کہ ان سے زیادہ ابو جات کو بیٹی کا شوق تھا۔ سب سے بڑے بھائی فیمل کے بعد فہد، عامر اور ذیشان پیدا ہوئے۔ عرفان، صالح اور ارقم کی مرتبہ ای ابوکی شدید خواہش تھی کہ اب اللہ پاک ایک بیٹی دے دے۔

اللہ پاک بندے کوآ زماتے ہیں کہ یہ مجھ پر بھروسا کرنے اور بچھ سے مانتے میں کہاں تک جاتا ہے اور اللہ پاک آ زماتے اسے بی جس کہاں تک جاتا ہے اور اللہ پاک آ زماتے اسے بی جس کر ان کی نظر خاص ہوتی ہے۔ کہتے ہیں کہ موتا وہی ہے جواللہ نے انسان کی نقریر میں لکھ ویا ہو گئے ہوسکتا ہے کہ انسان اپنے رب کو پیکار سے اور وہ اس کی پیکار شہ ہے۔ یہ بڑی بجیب حقیقت ہے لیکار سے اور وہ اس کی پیکار شہ ہے۔ یہ بڑی بجیب حقیقت ہے کہ کی وفعہ ایسا بھی ہوتا ہے کہ نقلہ برا پی جگہ موجود رہی ہے اور اللہ تعالی ہماری وعا بھی تبول کر لیتے ہیں۔

میری پیدائش پر ای ابو ادر بھائیوں نے خوب خوشیاں منا عیں۔اس دفت کی پرائی تصویریں ہمارے الم میں موجود تھیں ادران تصویروں کود کچے کراس خوب صورت دن کی بے مثال مسرتوں کا حساس ہوتا تھا۔

ای اور ابوکی طرف کے تقریباً سارے رشتے وار درسرے شہرول میں اسے آور وفعہ ہی مانا ہوتا تھا۔ شاکستا نئی یہاں لا ہور میں ہی رہتی تھیں، وہ ای کی بچپن کی دوست تھیں۔ بہت گہری اور شاندار ووئی تھی ان کی۔ دونوں کا اکثر ایک دوسرے کے گھر آنا جانا رہتا تھا۔ اس وجہ سے ان کے میاں بھی ایک دوسرے کو جانے سے اس کے درمیان بھی ایک دوسرے کو جانے سے اور ان کے درمیان بھی ایک دوسری پیدائش پر سیکھنے لئے شے اور ان کے درمیان بھی ایک اچھی اور ... فیانستہ آئی نے ایک فراکھ وار یہ بھی ہم انہم میں موجود شاکستہ آئی نے ایک فراکھ واری ہم انہم میں موجود سے اس دعوت کا اہتمام بھی کیا تھا اور میں موجود سے اس دعوت کی ایک ایم میں موجود سے اس دعوت کی ایک مقال اس دعوت کی تھیں۔ شاکستہ آئی ایک مقال اس دعوت کی تھیں۔ بھی میں انہارے کے فراکھن انجام و بی تھیں۔ بھین میں ہم انہیں میں انہاری کے فراکھن انجام و بی تھیں۔ بھین میں ہم انہیں میں انہاری کے فراکھن انجام و بی تھیں۔ بھین میں ہم انہیں میں انہاری کیا گئے۔

وت کررتا کیا اور بہت اچھا گررا۔ میں اب یو بیورٹی میں تھی اور ہی ایس ی میت مینکس کر رہی تھی۔

بڑے چار بھائیوں کی شادی ہو چی تھی اور باتی پڑھ رہے

تھے یا جاب کر ہے تھے۔ ابواب کافی بوڑھے ہو چکے تھے۔

اس لیے بڑے بمائی کاروبار میں ان کا ہاتھ بٹاتے ہے۔

ہمارا فرنچر کا کام تھا۔ زندگی کی گاڑی رواں دواں تھی کہ ایک ایسا جٹکا لگا جس نے ہم سب کو بنیا دول سے ہلا کررکھ ویا۔

ویا۔ ای ابو عید کے تیسرے دن فیمل آبا ویس متیم چیا جان سے سانے جارہے ہے کہ رائے میں ان کی گاڑی کو حاوث میں آبا ویس متیم ہوگئے۔ ای پیش آگیا۔ میں میارے ابوتو موقع پر بی ختم ہوگئے۔ ای بیش آگیا۔ میں اپری کی حالت میں جان کی کارٹی کو حاوث میں کے بیارے ابوتو موقع پر بی ختم ہوگئے۔ ای جان دو دن ایک مقامی اسپتال میں بے ہوئی کی حالت میں میاب کو بری طرح متاثر کیا تھا۔ خاص طورے جھے ایسا لگا تھا کہ میں کو بری طرح متاثر کیا تھا۔ خاص طورے جھے ایسا لگا تھا کہ میں روح تک زخی ہوگئے۔ اس حادثے نے ہم

ای ابو کے بعد پانچ چیداہ تک میں ذہی طور پر بہت اب سیٹ رہی۔ بڑے بھائی شادی شدہ تنے بچھوٹے پڑھ رہے اب لیے وہ کوشش کے باوجود بھی جھے بہت کم وقت دے پاتے ہیں ہوتع پر خالہ شائٹ نے بیجھے تنہا موقع پر خالہ شائٹ نے بچھے تنہا کہ منیں جیوڑا۔ وہ جھے شاپئٹ کے لیے لے جا تیں۔ کھی ہم لگا تیں۔ کھی بھے شاپئٹ کے لیے لے جا تیں۔ کبھی ہم اکھے بیٹے کرکوئی 'ومووی' وکھے لیتے۔ رفتہ رفتہ میراڈ پریشن اکٹے بیٹے کرکوئی 'ومووی' وکھے لیتے۔ رفتہ رفتہ میراڈ پریشن ماتھ میں خالہ شائٹ ہے کے ساتھ ساتھ میں خالہ شائٹ ہے کے ساتھ ساتھ میں خالہ شائٹ ہے کے ساتھ ساتھ میں خالہ شائٹ ہے کے ساتھ اس خالہ ہیں۔ وہ تھیں ہی

ہاں تو میں بات کر رہی تھی کہ اس رات کانی بارش ہوئی تھی اور ایب میں اپنے کمرے میں بیٹی کھڑی سے باہر کا افار خطاری کی اور ایب میں اپنے کمرے میں باہر میں گیٹ کھٹے کی آواز آئی ۔ میں جلدی سے دوسری کھڑی کی طرف آئی اور پنچ جھا نگا۔ ہمارے پورچ میں سفید سوز وکی مہران پارک ہو رہی تھی۔ میں جان گئی کہ خالہ شائستہ آئی ہیں۔ میں نے جلدی سے اپنے کمرے کی حالت ورست کی اور باہر لاؤن کی میں آئی ۔ خالہ شائستہ نے چھا میں اس کئی ۔ خالہ شائستہ نے چھا میں آئی ۔ خالہ شائستہ نے چھا میں اس کئی ۔ خالہ شائستہ نے چھا میں اس کی ۔ خالہ شائستہ نے چھا میں اس کی ۔ خالہ شائستہ نے چھا میں اس کی ۔ خالہ شائستہ نے چھا میں اس کے ساتھ کام کر رہی تھیں ۔ ان کے ساتھ میاں کے ساتھ کام کر رہی تھیں ۔ ان کے میاں کو ہم انگل ظمیر کہتے ہے ۔ وہ ایک پندرہ روز ہ میگزین میں خوا تین والے پورش کو خالہ شائستہ مینڈل کرتی تھیں ۔ آج کل وہ خود لکھتی تھی تھیں اور شائستہ مینڈل کرتی تھیں ۔ آج کل وہ خود لکھتی تھی تھیں اور شائستہ مینڈل کرتی تھیں ۔ آٹیکل خوا تین میں ہڑ ہے شوق ہے ساتھ کا ان کے لکھے ہوئے آرٹیکل خوا تین میں ہڑ ہے شوق ہے سے ۔ اس میکٹری خوا تین میں ہڑ ہے شوق ہے ساتھ کا ان کے لکھے ہوئے آرٹیکل خوا تین میں ہڑ ہے شوق ہے سے ان کے لکھے ہوئے آرٹیکل خوا تین میں ہڑ ہے شوق ہے سے ان کے لکھے ہوئے آرٹیکل خوا تین میں ہڑ ہے شوق ہے سے ان کے لکھے ہوئے آرٹیکل خوا تین میں ہڑ ہے شوق ہے سے ان کے لکھے ہوئے آرٹیکل خوا تین میں ہڑ ہے شوق ہے سے ان کی کھوں اور سے لکھے ہوئے آرٹیکل خوا تین میں ہڑ ہے شوق ہے ان کھوں کو سے کھوں کو سے آرٹیکل خوا تین میں ہڑ ہے شوق ہے کھوں کے کھوں کو سے کھوں کو سے کھوں کے آرٹیکل خوا تین میں ہڑ ہے شوق ہے کھوں کو سے کھوں کو سے آرٹیکل خوا تین میں ہڑ ہے شوق ہے کھوں کے کھوں کو سے کہ کی دور کھوں کے کھوں کو سے کھوں کے کہ کھوں کی کھوں کو سے کھوں کی کھوں کے کھوں



بڑھے جاتے ہے۔ پچھلے دنوں خالہ نے بچھے بتایا تھا کہ وہ ایس فیملیز کے بارے میں ایک انصیلی آرٹیکل لکھ رہی ہیں جن میں بچے یا پھر بکی کی شدیدخواہش ہوتی ہے ادر عرصہ دراز کے بعد قدرت ان کی بیدخواہش پوری کر دی ہے۔ انہوں نے ہماری اپنی فیملی کی مثال بھی وی تھی اور بتایا تھا کہ سات بھائیوں کے بعد میر سے پیدا ہونے پر میری قبلی کے جذبات اورا حیا سات کیا تھے۔

بیٹیوں کے بعد بیٹا نصیب ہوا۔

میں نے بوچھا۔ ' خالہ! کیا آپ ایی فیملیز سے انٹروبوکریں گی؟''

وہ بولیں۔ ' بیٹا جی ! کروں گی نہیں ..... بٹر دع کر چکی ہوں۔ ایک فیملی ہے پرسول ملی تھی۔ ایک فیملی سے ملنے کے لیے ہفتے کولا ہورہے یا ہر جارہی ہوں ۔''

'' بہاں؟''میں نے بوچھا۔

" فیمل آباد اللہ نے انہوں ایک ریٹائرڈ اسکول ٹیچر ہیں۔ ہیں سال پہلے، اللہ نے انہوں آٹھ بیٹیوں کے بعد بیٹا عطا کیا۔ ٹیلی فون پران خاتون سے میری بات ہوئی ہے۔ اب آمنے سامنے بیٹے کر ان سے تفصیلی انٹر دیو کروں گا۔ '' اب آمنے سامنے بیٹے کر ان سے تفصیلی انٹر دیو کروں گا۔ '' گھرا میکرم انہوں نے جسے جو تک کر کہا۔'' اور اگرتمہارے پاس ٹائم ہے توتم بھی آجاؤ۔ کمپنی رہے گی۔''

''ہاں بھی ، کئی دفعہ تم نے کہا ہے کہ فیصل آبا دسائڈ پر مجھی نبیس کئی ہواور فارغ بھی تو ہوآج کل ۔''

میں تین دن پہلے ہی فائنل پیپرز سے فارغ ہو گی تھی اور میرادل بھی بہت چاہ رہا تھاان دنوں کہیں آ دُنٹک کرنے کا .....تعوری می سوچ بچار کے بعد میں نے خالہ ثا نستہ کے ساتھ جانے کا فیصلہ کرلیا۔ ساتھ جانے کا فیصلہ کرلیا۔

> ተ ተ ተ

ہفتے روز تقریباً ساڑھے بارہ بیج ہم فیمل آباد کی گستان کالونی میں تھے۔ ہمیں مطلوبہ مکان ڈھونڈ نے میں زیادہ دشواری نہیں ہوئی۔ یہ تقریباً ایک کنال میں بنایا کیا سادہ ساگھر تھائیکن اس کی تغییر سے نفاست جملتی تھی۔ گیت سادہ ساگھر تھائیکن اس کی تغییر سے نفاست جملتی تھی۔ گیت کی جیٹ پر احمد خان کے نام کی پلیٹ لگی تھی۔ خالہ نے دوڑ بیل جائی تو فروز تی ایک او جرعمر خاتون نے جیوٹا کیٹ کھول دیا۔ یہی فروز تی ایک او جرعمر خاتون نے جیوٹا کیٹ کھول دیا۔ یہی

ىسپنىنداۇجىت 💶 🍱

Cection

مُرتكف كمانے كے بعد ہم والى ورائط دوم ميں

خالہ شائستہ سے ملنے کے بعد انہوں نے بچھے گئے لگایا۔ ان کے انداز میں بے حد کر بچوشی تھی۔ اچا تک مجھے اپنے کا ندھے پرنمی محسوس ہوئی۔ میں جلدی سے بیجہ ہیں

ا شظار کرد ہی تھیں۔

یپ سے ''ارے آنی ایہ کیا ۔۔۔۔ آپ کی آنکھوں میں آنسو؟'' '' کچھ نہیں بیٹی! بس ایسے ہی میہ سوچ کر آئکھیں ہمیگ گئیں کہ بیٹا ہو یا جیٹی ، والدین کو دونوں کی خواہش

ہوتی ہے۔ کسی ایک سے جھی محروی ..... بہر طال محروی ،ی ہوتی ہے۔''

وہ نشوی پیرسے آئمیں صاف کرتی ہوئی ہمیں اندر کے آئمیں اندر کے آئی ہوئے ہوئے بولیں۔ 'اصل میں سا آئی ہوئے ہوئے بولیں۔ 'اصل میں سا بہتہ نے فول پر تمہاری آمد کی اطلاع بھی دی تھی اور بتایا تھا کہ آب سات بھائیوں کی اکلوتی بہن ہوا ورسب کی لاڈلی بھی۔ '' بھروہ خالہ شائیت سے مخاطب ہو کر بولیں۔ 'مثنا ئستہ! بھی۔ '' بھروہ خالہ شائیت سے مخاطب ہو کر بولیں۔ 'مثنا ئستہ! آپ کو دیکھنے اور آپ سے آپ کو دیکھنے اور آپ سے

'' میں بالکل ٹھیک ٹھاک ہوں۔ آپ سنائی آج کل کیامصر و فیت ہے؟''خالہ نے بے تکلفی سے کہا۔

'' دیس آج کل آیک پرائیویٹ اسکول میں دو تین سکھنٹے کے لیے ٹیجنگ کررہی ہوں۔ بالکل فارغ بھی توہیں بیٹھا جا تا تا۔' وہ مسکرا کر بولیس۔ان کی مسکرا ہے میں خلوص اورخوش خلقی کی جھلک تھی۔ یوں لگتا تھا کہ وہ ہر ملنے والے کو اسپنے دل میں جگہ دیتی ہیں۔

وہ ہاتیں کرتے ہوئے وقفے وقفے سے جھے دیکے لیتی تغییں ۔ایک دفعہ انہوں نے مجھے دیکھا تو میں بھی انہی کو دیکی رہی تھی ۔وہ ٹھٹک گئیں۔

''ماشاء الله بہت ہی پیاری بکی ہے۔'' انہوں نے جلدی سے کہا بھر ملازمہ کوآ واز دی اور اسے مشروب لانے اور کھانا لگانے کے بارے میں ہدایات ویں۔

ہارے گائی منع کرنے کے باوجود انہوں نے ہارے کے دو پہر کا کھانا لگوایا۔ '' کھانا'' کہنا تو نا انسانی ہوگئی ، بیدان کی طرف سے ایک پرتکلف وعوت ہی ہوگئی سے ایک پرتکلف وعوت ہی ہوگئی سے سے ایک پرتکلف وعوت ہی ہوگئی سے سے ایک پرتکلف وعوت ہی ہوگئی میز پر انہوں نے بتایا کہ ان کا بیٹا ایان کے یونیورٹی کمیا ہوا ہے اورشام تک واپس آئے گا۔ ان کے شوہراحمد خان کونوت ہوئے تین چار سال گزر بچے ہتے۔ وفات سے پہلے وہ اپنی تمام بیٹیوں کی ذیے واری سے سیکدوثی ہوئے تھے۔

FEADING Section

آبیتے۔ فالہ شائستہ نے آبی توٹ بک نکالی اور آئی کے خیالات قلم بند کرنے آبین کہ جب آٹھ بیٹیوں کے بعد اللہ فیال سے ان کو بیٹا ویا تو ان کے احساسات کیا تھے۔ اس وقت منز احمد بیٹی آئی صفیہ کا ایک جملہ جھے بہت اچھالگا۔ انہوں نے کہا۔ ''خوش تو بے انہا ہوئی شائستہ کیکن ایسا لگا ہے کہ آگرا یان کی جگہ پھر بیٹی ہی ہوتی تو آج جھے اس سے کہ آگرا یان کی جگہ پھر بیٹی ہی ہوتی تو آج جھے اس سے کہ آگرا یان کی جگہ پھر بیٹی ہی ہوتی تو آج جھے اس سے کہ آوالا د''من چاہی' ہو یا نہ ہولیگن اس کے اندر قدرت کہ اوالا د''من چاہی' ہو یا نہ ہولیگن اس کے اندر قدرت کے داول میں جگہ بنا کر رہتی ہے۔ کے داول میں جگہ بنا کر رہتی ہے۔

ہمارااراوہ تھا کہ ہم شام چار ہے تک فیمل آباو سے واپس چل پڑیں کے اور نو دس کے تک لا ہور پہنے جائیں واپس چل پڑیں کے اور نو دس کے تک لا ہور پہنے جائیں اور کے آئی صغیبہ سے بڑی مزے مزے کی با تیس ہوئیں اور ہماری اٹھی خاصی بے تکلفی ہوئی ۔ شام کی چاہے سے قارع ہوئے تھے۔ آئی صغیبہ نے کہا۔ '' ہمئی ، اب تو رات ہوئے والی ہے۔ اس وقت اتنا لمبا سفر کرنا تھیک نہیں۔ آپ لوگ ہے والی ہے۔ اس وقت اتنا لمبا سفر کرنا تھیک نہیں۔ آپ لوگ ہے کہ وانہ ہوجانا۔''

''ارے نہیں صغید ہا جی! ایسے تو اچھا نہیں لگتا تا۔ ایسے تو ہم رحمت کے بجائے زحمت بن جا تھی گے۔'' خالہ نے کہا۔

دونہیں بھی! ایسی ہات تو بنہ کریں۔ آپ دونوں کی اسکی بات تو بنہ کریں۔ آپ دونوں کی سکمپنی میں تو اتنا مزہ آیا ہی نہیں جا گئی میں اور پھر پرانی یادیں بھی تازہ ہوگئیں میری۔''

یس نے کہا۔'' بیجھے تو لگتا ہے آئی کہ اتنی گرانگلف جائے اصل میں آپ کی سازش تھی ہمیں لیٹ کر وینے کے لیے۔'' خالہ اور آئی صفیہ دونوں بینے لگیں۔

بچھے کھ الگ سامحسوں ہور ہاتھا۔ پتانہیں کیوں مجھے گئا تھا کہ یہاں کوئی بات مجھ سے جھیائی جارہی ہے۔
کسی وقت صفیہ آئی اور خالہ آپس میں چھے کھسر پھسر مجھی کرنے گئی تھیں۔

خالہ شائستہ نے ظہیر انکل کوفون کیا اور انہیں صورتِ حال سے آگاہ کیا۔ بیجی کہا کہ وہ میر کے کمرفون کر کے بھی اطلاع دے ویں۔ آج کی رات ہم یہاں فیصل آبا و میں صفیہ آئی کے ہاں ہی تفہررہے ہے۔

آئی کا بیٹا ایان آٹھ بچے کے قریب تھر آ سیا۔ اس کی متلی وغیرہ ہو پھی تھی۔ وہ وضع قطع سے کانی نیک اور اس کی متلی وغیرہ ہو پھی تھی۔ وہ وضع قطع سے کانی نیک اور

> ₹6¥ V

مایوسیکفرھے

کہنے میں تو یہ تین لفظ ہیں لیکن اگران پرغور کیا جائے تو ان تین لفظ ہیں بہت ہے کہتمام رہنے پنہاں ہیں۔ ونیا میں بہت ہے لوگ کامیاب ہوئے ادر بہت سے ناکام۔ جو کامیاب ہوئے ان لوگوں نے ان تین لفظوں کو پہچانا اور اس پرعمل کیا اور جو ناکام ہوئے ان تین لفظوں کی بہوان کرگنواویا۔

جب انسان دل ہے کوئی کام کرنے کا ارادہ کرتا ہے تو ند صرف میرکا متات بلکہ اس کا متات کا خالق بھی اس کی مدد کرتا ہے ادر اگر انسان اس کا میں ناکای پائے تب بھی اگر انسان اس کا ساتھ نہیں جھوڑ تالیکن اگر انسان مالی ساتھ نہیں جھوڑ تالیکن اگر انسان مالیک ہوکر صبر کا دامن ہاتھ سے چھوڑ دیتا ہے ۔۔۔۔۔ بہی خدا بھی اس کا ساتھ جھوڑ دیتا ہے ۔۔۔۔۔ بہی دجہ ہے کہ ۔۔۔۔۔ بہی در مرسلہ طالب حسین طلح انجھیل حاصل پورمنڈی

الثااثر

صبح کے اخبار میں شراب کی بہت می برائیاں لکھی ہوئی تعیں۔ بیوی اپنے شو ہر کو پڑھ کر سنا رہی تھی کہ شراب پینے سے کیا کیا۔ نقصان ہوتا ہے۔

شوہر کچھ دیرسوچتار ہا پھر بولا۔ 'چلو کل سے بند کے دیتے ہیں۔' بیوی بہت خوش ہوئی کہ چلوشوہر کے دماغ میں کام کی بات آگئی۔

دوسرے دن جب صبح ہوئی تو بیوی کو پتا چلا کہ شوہر کی شراب نہیں بلکہ اخبار بند ہوگیاہے۔

التخاب-رياض بث حسن ايدال

دین دارلگا تھا۔ چبرے پر چک تھی۔ آگر اس کی ڈاڑھی نہ ہوتی تو اس کی مشابہت بہت زیادہ میرے لیمل بھائی سے ہوتی۔

کھانے کے بعد کھود پر ہلکی پھلکی گفتگو ہوئی گھرصفیہ آئی نے ہمیں ہمارا بیڈردم دکھایا ادر کہا کہ کسی چیز کی

ضر درت ہوتو بلاتکلف بتائیں۔

خاله شایسته تولیشنے کے تھوڑی دیر بعد ہی سوئنس، مجھے نیند تبیس آرہی تھی۔ کمرے کی لائٹ آف تھی ادریا ہر کوریڈور میں کیے ہوئے انر جی سیور کی بہت مرحم سی روشنی کمرے میں آرہی تھی۔ میں آتکھیں موندے لیٹی ہوئی تھی کیہ اچا تک مجھے دروازہ تھلنے کی آواز آئی۔ میں نے لیٹے لیٹے آٹھوں کو تیم واکرے ویکھا۔ بیآنٹی صفیہ تھیں۔ ایک کمبی جادر میں کیٹی ہوئی، وہ ہولے ہے اندرآئیں۔خوف اور بخسس کی ایک لبرمیرے اندر دور کئی۔ ہار رقلموں کے مناظر نگاہوں کے سامنے تھوم کئے۔ رات کے اس پہر آئی اتنی خاموثی ہے میرے کرے میں کیا لینے آئی تھیں و میں ای طرح المجلمين بند كيے پڑى رہى۔ وہ بے آدِ از قدم اٹھالی ميرے یا ای آئیں ، تھوڑی ویر یونمی ساکت کھڑی رہیں پھر بڑی المسلى سے اپنا بھارى زم ماتھ مير سے مايتے پرركدديا ..... میں اندر ہے لرزگئ \_ بہر حال دل کو بیالی تھی کہ خالہ شا تستہ ساتھ دالے بیڈ پرموجود ہیں ادر میں سی پریشانی کی صورت میں انہیں آواز دے سکتی ہول۔

ویں سیا ہرس میوں اور کے لیے نیندآئی۔ شکے موقع ملتے ہی میں نے خالہ شائستہ کورات والا واقعہ سنایا۔
موقع ملتے ہی میں نے خالہ شائستہ کی خالہ شائستہ کہ مسکرانے خالہ شائستہ کہ مسکرانے لگیں۔ بدیس نے اندازہ لگایا ہے کہ صفیہ بہت تو ویران خی اور جذباتی عورت ہے۔ حالات کی کمنیوں اور زندگی

ـــــ ئومبر 2015ء

سسپنسڌا ٿجست

READING

ے سرد کرم نے ان کا دل بہت ہلکا کر چھوڑ اہے۔ ڈ<del>را ذرا ہی</del> بات پر آبدیدہ ہوجاتی ہیں۔کل تم نے دیکھا ہی تھا۔تم سے ملیں اور تمہیں دیکھتے ہی ان کی آئیسیں نم ہولئیں اور رات کو جب ان کے مرحوم شوہر کا ذکر آیا تھا تو بھی ان کی آواز فوراً

آئی شاکستہ نے اپنی طرف سے وضاحت کروی تھی لیکن بتا نہیں کیوں میں مطمئن تہیں ہوئی۔ میرے وال ودياغ ميں پيسوال بدستور اٹھتا رہا كەكل رات والا واقعہ کیوں ہوا۔

ے ناشا کرتے کے ساتھ ہی ہم لوگ نکل بڑے۔ ہمیں الوداع كرتے وفت تھى آئى كا روبيہ نا قابل قہم تھا۔ يهلے وہ خالدشا كستەسے مليس ۔ 'بہت بہت شكر بيشا كسته أب یہاں آئیں۔میری پرانی یادیں تازہ کیں۔ میں آپ کا ہے ا جنان بھی ہیں بھولوں کی۔ بہت بہت شکر میہ۔

بھرآ بدیدہ نگاہوں سے انہوں نے جھے دیکھا اور مکلے لگایا۔'' ماشاءاللہ بڑے خوش تصیب متے تمہارے والدین ، جہیں اتن پیاری اور سمجھ دار بیٹی کی۔''

" خدا حافظ آنی - بھی آب بھی ہم سے ملنے لاہور آ تیں۔ "میں نے کہا۔

وہ کھانتے ہوئے بولیں۔''طبیعت خراب رہتی ہے بٹی۔ کمیے سفر سے دل بہت تھبرا تا ہے۔ پھر بھی ، اگر دانہ ياني بمواتوضر درآؤل كي-"

مصروف ہولئیں ۔ میں چھٹیوں کے بعد پھر یو نیورسٹی جانے للى \_سب كيم معمول مح مطابق تعاليكن بتانبيس كيول فيمل آباد والاثور ذہن ہے نکلتا تہیں تھا۔ خاص طور ہے آئی صفیہ كاعجيب وغريب روبيد ميں نے كہيں ير حاتفا كه يے در بے پیش آنے والے مشکل حالات انسان کوجذبا تبیت کی طرف دھلیل دیتے ہیں۔وہ چھوٹے جھوٹے عموں اورخوشیوں کا ادراک بہت بڑے پہانے پر کرنے لگتا ہے۔ ذرای بات پر رو دینا یا خوتی سے نہال ہوجاتا، ایسے لوگ بھی مجھی دوروراز کے رشتے ناتوں میں بھی بڑی اپنایت اور چاہت محبوں کرنے لکتے ہیں۔ شاید مغیبہ آئی کے ساتھ بھی کچھ ایبا

آ تھے دی روز بعد ایک دن خالہ شا کستہ ہمار ہے گھر آئين توشام كفورأبعدي تيزطوفاني بارش شردع موكئ اور وہ روایت کو معروالیس نہ جاسکیں۔ یاتی اللِ خانہ کے سونے

بم لا بور واليس آكئه خاله شاكسته اين كام ميس

READING

کے بعد بھی میں اور خالہ جا کے رہے ۔۔۔ اور کھڑ کیول پر بارش کی بوچھاڑیں ویکھتے رہے۔جلد ہی میری زبان پروہ سوال آسمیا جو پہھلے کئی روز سے ول وہ ماغ کو اتھل پھل کرر ہا تھا۔ میں نے کہا۔" خالہ! آپ نے بھی کوئی بات مجھے چیائی نہیں لیکن پتانہیں کیوں جھے اب لگتا ہے کہ فیمل آباد میں آپ نے مجھ سے کھی نہ پچھ جھیا یا ضرور ہے۔'' ''کیا مطلب؟''

" أنى صفيه كاروبيه ايها كيول تفا؟ كياوه مجمع يهل ہے جانتی تھیں یا میرے بارے میں ..... انہیں کوئی خاص بات معلوم تھی؟''

خالہ شائنہ کے جرے برایک رنگ سا آ کر گزر کیا۔ وه شدید تذبذب من نظرة عمی، جیسے مجھ سے کھے جھیانا جامی ہوں اور بیاضی سوچ رہی ہوں کہ چھے چھیا یا نہ جائے ، جو چھے ے بتادیا جائے۔میرے سلسل اصرار نے الہیں شدید میکش ہے دو چار کردیا۔ بالآخروہ ایک منتیج پر پہنے سیں۔ انہول نے صوبے کی بشت سے فیک لگائی اور کمی سانس لے کر بولیں۔" " کنول! تمہیں وعدہ کرنا ہوگا کہ میں جوتمہیں بتاؤں کی ، وہ ہمیشہ ہم دونوں کے درمیان ہی رہے گا۔''

"میں وعدہ کرتی ہوں خالبہ" میں نے فیصلہ کن انداز میں ان کے ہاتھ پرایناہاتھ رکھتے ہوئے کہا۔

" "اور میں ریکھی جا ہتی ہوں کہ جو مجھے میں بتاؤں ہتم اسے این زندگی پرار انداز ہیں ہونے دوگی۔ " آپ جبیها کہیں گی میں دیبا ہی کروں گی۔ میں

آپ کی تمام شرا کط سے بغیر اسیس قبول کرتی ہوں۔ خالہ نے کھڑکیوں سے باہر موسلا دھار بارش کی بو چهاری دیکھیں اور کہا۔" وہ بھی ایک الی ہی طوفانی رات تھی۔ میں اسپتال کے گائن وارڈ میں نائٹ ڈیوٹی پر تھی۔اس وقت لیبرروم میں دوعور تیس ایس تھیں جنہیں میں الطِّمي طرح جانتي تھي۔ دونو ل اس وفت کسي بھي وفت ايک نی زندگی کو وجود و ہے سکتی تھیں۔ ان میں سے ایک تو تمهاری ماں لیعنی میری عمبری سبیلی تھی ..... اور ووسری یہی صفيديا ي عورت كلى جس سيتم يجهل بفت فيصل آباد بين ال كرآني ہو۔ دونو لعورتيں شديد خدشات ميں متلائھيں۔ میری میلی سات بیوں کے بعد پھر بیٹے کوجنم وینا نہیں چاہتی ہی اور صفیہ آٹھ بیٹوں کے بعد پھر ایک اور بیٹی ہیں چاہتی تھی ..... تو اس رات ہم تینوں نے با ہمی رضامندی کے ساتھ ایک اہم فیصلہ کیا۔میرا خیال ہے کہتم بات کو مجھ م کھے بچھ کئی ہو۔ وہ فیصلہ بھی تھا کہ اگر بیچے کی و لا دہت وونو ل

سسپنس ڈائجست 🔀 43 سے نومبر 2015ء

**Carrillia** 

## کیا آپ لبوئ مقوى اعصاب کے فوائد سے واقف ہیں؟

کھوئی ہوئی توانائی بحال کرنے اعصابی كمزوري دوركرنے تمكاوث سے نجات اور مردانه طافت حاصل كرنے كيلئے كستورى عنر زعفران جیسے فیمتی اجزاء والی بے پناہ اعصابي قوت وييغ والى لبوب ممقوى اعصاب ایک بارآ ز ما کر دیکھیں۔اگر آپ کی ابھی شادی نہیں ہوئی تو فوری طور پر لبوب مقوى اعضاب استعال كريس-اور اگرآپ شادی شده ہیں تواپنی زندگی کالطف دوبالا کرنے لیعنی از دواجی تعلقات میں كامياني عاصل كرنے كيلتے بياہ اعصابي قوت والى لبوب مقوى اعصاب تيليفون كركے كھر بيٹھے بذريعہ ڈاک وي تي VP منگوالیس فون شی 10 بیج تارات 9 یج تک

المسلم دارلحكمت (جنرز) –

(دلیمی بونانی دواخانه) ضلع وشهر حافظ آباد با کستان نسب

0300-6526061 0301-6690383

آپ صرف فون کریں۔آپ تک لبوب مقومی اعصاب ہم پہنچائیں گے

عورتوں کی شدید خواہش کے برعس ہوئی تو ہم بول کو بدل دیں گے۔ آٹھ بہنوں کو مجاتی دے دیں ملے اور سات بھائیوں کو بہن دے دیں ہے۔ میہ بڑاالو کھا فیصلہ تھااور یاد رہے کہ ہدان دنوں کی بات ہے جب ابھی الٹراساؤنڈ کے دریانے زیکی سے پہلے بیج کی جس معلوم کرنے کی سہولت جہیں تھی۔وہ بڑی عجیب رات تھی۔بیس سال کزرنے کے بعد جھے آج بھی اس کا ایک ایک مل یاد ہے۔ رات کے آخری حصے میں وہی کچھ ہوا تھا جس کے خدشات ہتھ۔ تبہاری مال نے آتھویں بیٹے کوجنم وے ویا اور مغیبے نے تویں بیٹی کو۔ میہ دونوں تھر انوں ہے کیے نہایت مایوس کن اور عم ناک رات ٹابت ہوسکتی تھی کیکن ہم نے اسے خوشیوں اور بہتہوں سے بھر پور رات میں بدل ویا۔ اس رات اسپتال کے گائن وارؤ میں اتن مضائی تقسیم ہوتی تھی کہ کھانے والول كى ہمت جواب دے كئے تھی۔''

خاله شاکسته بول ربی تھیں اور ان کی آجھوں میں آ نسولرز رہے متھے۔ وہ جسے ماضی کی اس برساتی رات کو

ايے تصور میں زندہ د مجھ رہی تعیں۔

میں کتے کی می کیفیت میں تھی۔خالدرک رک کراپئی بات جاری رکھے ہوئے مقبل۔ انہوں نے بتایا کہ دونوں بچوں کے بابوں اور ویکرعزیزوں کواس حقیقت سے بےخبر ر کھا میا تھا اور اس صورت حال کے مطابق میں درست تھا۔ يہرحال الله غلطياں معاف كرنے والا ہے۔

ِ آخر میں خالہ نے کہا۔''اب تمہارے ای ابواس دبیا میں ہیں۔ عند کے شوہر بھی فوت ہو چکے ہیں۔ صرف صفیہ حیات ہے۔وہ بھی اب بھاررمتی ہے۔وہ بڑے عرصے سے میری منت کرر ہی تھی کہاس کی زندگی کا کچھ پتائہیں ،وہ ایک بار حمہیں دیکھنا جاہتی ہے۔ میں کوشش کے باوجود اس کی بات نه ٹال سکی۔ بچھے معاف کرنا کنول بیٹی! میں نے تم سے ا نثرو بواور آرشيكل لكھنے والاحھوٹ بولا ..... بہر حال بيجھوٹ اس لیے بھی قابل معانی ہے کہ اس کی وجہ سے ایک مال کی دیرینه آرروبوری ہوئی ہے۔اس نے مہیں جی بھر کرد کھے لیا

میں جیرت زوہ بیٹھی تھی۔ لگتا تھا کہ جا متی آئکھوں سے کوئی خواب و مکیدر ہی ہوں یا پھر سی سنسی خیز قلم کے مناظر میری آنکھوں کے سامنے سے گزرر ہے ہیں۔

ا باہر باول دہاڑر ہے ہتھاور یائی برس رہاتھا۔ اس رات کامنظر میمی واقعی بهت پرامراراور عجیب تغا۔

**Negation** 

# السطالس البعد

کررشیدسیال.....روہزی ہنگھر دہ اک شخص جس کی یادوں سے جلتی ہے میری نبغی جیات تم کیسے طبیب ہو کہ مجمول جاد اسے شمنیز ہرضوان.....کراچی

میرے دل کی را کھ کرید مت اسے سکرا کے ہوا نہ دے
یہ چراغ بھر بھی چراغ ہے کہیں تیرا ہاتھ جلا نہ دے
ہے دور کے نئے خواب ہیں، نئے موسموں کے گلاب ہیں
یہ محبول کے جراغ ہیں انہیں نفر توں کی ہوا نہ دے

ہاخمہ جہانزیب.....بر کودھا دنیا دارہ دنیا جھوڑہ دنیا میں برنامی ہے اس دنیا کے ترک کیے ہے ہوتی نیک انجامی ہے

ﷺ فیصل شیروانی سفانیوال کیا وفا و جفا کل بات کریں درمیاں اب تو کچھ رہا بھی نہیں درما وہ بھی سہا ہے تیرے لیے میری قسمت میں جو لکھا بھی نہیں

ہرعنارضوی ..... ہوئے اجالے این یادوں کے ہمارے ساتھ رہنے دو نہ جانے کس کلی میں زندگی کی شام ہوجائے

اتے ناصح ملے رہتے میں کہ، توبہ توبہ بوبہ بری مشکل ہے میں شوریدہ مروں تک پہنچا اور مشکل ہے میں شوریدہ مروں تک پہنچا کا ماجد سکین عباس کھارا۔۔۔۔نوربورتفل شلع خوشاب تکلف کی حدول کوخود گرا کر اب وہ کہتا ہے تیرا ہے باک سا لہجہ مجھے اچھا نہیں لگتا میں میں سا

اداس انکھوں سے آنسو نہیں نکلتے ہیں اداس انکھوں سے آنسو نہیں نکلتے ہیں موتیوں کی طرح سیوں میں پلتے ہیں سے اک پیڑ ہے آ اس سے گلے ال کے رومیں ہم میرے رہتے بدلتے ہیں میرے رہتے بدلتے ہیں

سىپنىندائجىت 📑 📢 🍑 نومبر 2015ء



الاول کی میز پر کوئی تصویر جھوڑ دو اول کی میز پر کوئی تصویر جھوڑ دو کب سے ہمارے ذہن کا کمرا اداس ہے ہمنیداحمملک .....گلتان جوہر،کراجی پھر جنہوں نے پھینے سے ان سے گلہ نہیں کھر ہی ملے سے ہم کو نصیب سے کائج کے کھر ہیں مام المان ....گھاٹاں ....کھاٹاں ، ماما ایمان ....گھاٹاں ہی نہیں شام الم جال کے افق سے ڈوبے ہیں کچھ اس طرح سے دن عہد طرب کے اس شرح سے دن عہد طرب کے اس شام کے دامن میں شفق بھی تو نہیں ہے اس شام کے دامن میں شفق بھی تو نہیں ہے اس شام کے دامن میں شفق بھی تو نہیں ہے اس شام کے دامن میں شفق بھی تو نہیں ہے اس شام کے دامن میں شفق بھی تو نہیں ہے سے سے مارض ولب کے اس جانس دیگر سے مارض ولب کے اس جانس دیگر سے مارض ولب کے دامن میں دوانہ تھا گھی ، یہی ذوانہ تھا گھی ، یہی دوانہ تھا گھی ، یہی دوانہ تھا کھی ، یہی دوانہ تھا کہی دوانہ تھا کہی دوانہ تھا کھی دوانہ تھی دوانہ دوانہ کھی دوانہ تھا کھی دوانہ کھی دوانہ کے دوانہ کھی دوانہ کھی دوانہ کھی دوانہ کے دوانہ کھی دوانہ کے دوانہ کھی دوانہ کھی دوانہ کھی دوانہ کھی دوانہ کے دوانہ کھی دوانہ کھی دوانہ کے دوانہ کھی دوانہ کھی دوانہ کھی دوانہ کھی دوانہ کے دوانہ کھی دوانہ کے دوانہ کے دوانہ کے دوانہ کے دوانہ کے دوانہ کے دوانہ کھی دوانہ کھی دوانہ کے دوانہ کے دوانہ کے دوانہ کی دوانہ کے دوانہ کے دوانہ کی دوانہ کے دوانہ

يہيں ہے ہم نے محبت کی ابتدا کی تھی

الله قارى محمد مضان حسرت الحسني ..... نور يورتفل ،خوشاب خوابول کی طرح تھا نہ خیالوں کی طرح تھا وہ شخص ریاضی کے سوالوں کی طرح تھا الجما ہوا ایسا کہ مجھی کھل ہی نہ پایا سلجھا ہوا ایسا کہ مثالوں کی طرح تھا « بلقیس با نو..... بنواب شاه حوابی کیسے ٹوٹتی، معاملہ خدا کا تھا يرا اور ال كا رابطه تو باته اور دعا كا تفا بلطر کیا ہے چھول تو ہم ای سے پوچھ کھے ہوئی حساب باغبال سے ہے، کیا دھرا ہوا کا تھا الله مهوش اور لیس .... اسلام آباد · · · · اسلام آباد · · · · · اسلام آباد · · · · · · · · · · · · اسلام آباد · بادبال کھلنے سے پہلے کا اشارہ دیکھنا میں سمندر دیکھتی ہوں، تم کنارہ دیکھنا یوں چھڑنا بھی بہت آسال نہ تھا اس سے مر جاتے جاتے اس کا وہ مڑ کر دوبارہ و کھنا الله سيدعباوت كاظمى ..... دُيره اساعيل خان بحصائم زدہ دیکھ کر تیرے ہونٹ جو کھل اٹھے بجھے اپنے حال کاعم تہیں تیرے مسکرانے کاشکریہ الله مرز اطاهرالدين بيك .....مير يورخاص آج کیا دیکھ کے بھر آئی ہیں تیری آنکھیں ہم پداے دوست سے ساعت تو ہمیشہ گزری الله چودهري محمد ليعقوب سنه خانيوال ہے شوق سنر ایسا کہ اک عمر سے ہم نے منزل مجنی تبین یائی، رسته مجمی نبیس بدلا ♦ محمدا قبال.....کورنگی براچی بچمرا ہے جو اک بار تو ملتے نہیں دیکھا ال زخم کو ہم نے مجھی سلتے نہیں دیکھا اک بار جے جات عنی دھوپ کی خواہش پھر شاخ یہ اس پھول کو تھلتے نہیں دیکھا الدين ....سالكوك بهتيم الدين ....سالكوك بهر اب ك بار تو وہ کل کھلے کہ شوئی صبا ہی اور ہوئی الله عاليه رحيم ..... شندُ والله بإر زمین پر پاؤل ہے قیام آسان میں تھا میری طرح سے وہ محض بھی امتحان میں تھا

🗱 ظفرا قبال ظفر..... كامره ،شر تي ول کہتا ہے استخارہ کرلو استخارہ کہتا ہے کنارہ کرلو 🕸 جاویداختر را نا..... پاکیتن شریف ہر شجر سے نہ رکھ امید ثر پچھ شجر بے ثمر بھی ہوتے ہیں سپیوں کو نہ جان بے بایہ سپیوں میں ممر بھی ہوتے ہیں العبدالجارروي انصاري .... چوهنك لاجور اجڑے ہوئے لوگوں سے کریزاں نہ ہوا کر حالات کی قبروں کے کتبے بھی براھا کر کیا جانبے کیوں تیز ہوا سوچ میں کم ہے خوابیدہ پرندوں کو درختوں سے اڑا کر ﴿ ظَفْرِ اللَّهُ وَرُاحِ ٢٠٠٠ وَهِارُي مِنْ عم مھی وید تو بول کہ نہ واپس کے بھی آن کے ہاری ذات یہ احمان ہی رہے الله المراحي قید میں گزرے کی جوعمر برے کام کی تھی یر میں کیا کرتی کہ زنجیر تیرے نام کی بھی جس کے ماتھے ہے میرے بخت کا تارہ جمکا جاند کے ڈوسنے کی بات ای شام کی تھی ﴿ زوہیب احمد ملک .... گلستان جوہر ، کرا جی قدموں میں مجمی مکان متنی، محمر مجمی قریب تعا ر کیا کریں کہ اب کے سنر ہی عجیب تھا نکلے اگر تو جاند درہیجے میں رک مجمی جائے اس شہر بے چراغ میں کس کا نعیب تھا الله مبتاب احمد .... حيدرآباد ميري آئکھ بندختي جب تلک وه نظر ميں نورِ جمال تھا تھلی آئکھ تو نہ خبر رہی کہ وہ خواب تھا کہ خیال تھا الله سيداحس على .... اوكاثره وہ ایک بی چمرہ تو نہیں سارے جہان میں جو دور ہے وہ دل سے اتر کیوں تہیں جاتا الله سجاعلى معانوالى المختصيل عيى خيل ضلع ميانوالى استادِ عشق سج کہا تو نے بہت نالائق ہوں میں مدید اک مخص کو منانا نہیں آیا

- نومبر **2815**ء سىپئىسذائجست-

ﷺ امتياز على ..... *عيمالي*اب وہ فرشتے آپ تلاش کریے کہانیوں کی کتاب میں جو برا لہیں نہ براسیں، کوئی تحص ان سے خفا نہ ہو 🕸 اشعرعلی .....ملتان رمری نظر میں ہے ڈوینے کا منظر مجی غروب ہوتا ہوا آفتاب دے جاؤ ﴿ محمد راشد .... خانبوال شہرمکال، دکانوں والےسب بردے کرنوں نے لیکھ ختم مواسب تعيل تماشا جا اب كمر جارات موني چریوں کے لیے جاول بودوں کے لیے یاتی تھوڑی سی محبت وے ہم جاہنے والوں کو الله متازاحمه....ميانوالي کے تو یاس بیا کر رکھو، سب کھے کاروبار نہ جانو ول کے دروازے مت کھولو اس کھر کو بازار نہ جاتو الله كهكشال يرويز ..... فيصل آياد سب مجمع خاک ہوا ہے لیکن چرہ کیا نورانی ہے چھر یعجے بیٹے کمیا ہے اور بہتا یاتی ہے المنور حسن .... نواب شاه پال سے دیکھو چکتو آنسو، دور سے دیکھو تارا آنسو میں چھولوں کی تج یہ بیٹھا آدھی رات کا تنہا آنسو ﴿ زريين ....اسلام آياد میں اگر بھاگا تو پھر ہر گرنہیں آنے کا ہاتھ كهددووحشت سے كركيول چير سے بوالى بحص الله تا صرحان ..... بهاولپور يبني نه بهي قافلے تك آه عزيزو! بچھ سا بھی جہاں میں کوئی برنام وکھاؤ ∰ انجم امين..... پيتاور تھلی ہوئی ہیں مری زیرِخاک بھی ایمعیں

الله جران احد ملك ..... كلشن ا قبال براي حي جب تک وہ بے نشان رہا، دسترس میں تھا خوش نام ہو کمیا تو ہمارا میں رہا اللہ تبیل خان ۔۔۔۔۔کوئٹہ جن چیزوں کے ہرا رہنے کی دعا کی تھی ان میں آج سے شامل زقم ہر بھی ہے ا محسن اعجاز ..... حيدر آباد 🕸 مکے تو تیرے موسم ای مجھے راس کم آیے اور میکھ میری مٹی میں بغاوت مجھی بہت مھی ۵ شازیه سیکراچی ول دکھا ہے تو معلی ہے میرے وجدان کی آگھ اک مشکوفہ تھا کہ عبنم کے جگانے سے انتا اليس الرحمان .....لا مور شاخے بدن کو تازہ پھول نشانی وے کوئی تو ہو جو میری جروں کو باتی وے 🕸 مختار على ..... كوجرا تواليه اک حرف کلخ میری زباں سے نکل چکا کیا عدر ہو کہ تیر کماں سے نکل چکا 🕸 محمد كمال انور.....اورنگی تا دُن ، كراچی کوئی ستارہ مرے ساتھ ساتھ چلنے نگا سنر میں جیسے علی مجھ کو بترا خیال آیا الله كاشف رفيق .....كهر نەمث سكے كا،كونى مرے شيشه كرے كهددے جو فاصلہ پڑ گیا دلوں میں کیسر ایسا ﴿ ثا قب كمال.....كراچي تمام رات بری ہے ریت پر شینم میں اینے جاند سے جب بھی خفا سا لگتا ہوں ﴿ فرحان ﷺ .....ياك كالوني ، كرا جي یمی انداز ہے میرا سمندر نفخ کرنے کا مری کاغذ کی کشتی میں کئی جگنو بھی ہوتے ہیں



سىهنس دائجست - 55 - نومبر 2015ء



## اعتبراف

## تمسرعب سس

کسی کی برتری اور اپنی کمتری کااعتراف اگرچه ایک مشکل کام ہے
مگر کرنے والے اسے بھی کرجاتے ہیں... اسے بھی یہ تسلیم کرنے میں
اگرچہ چالیس سال لگے لیکن بالآخر اسے اعتراف کرنا پڑا کہ اس سے
زندگی میں وہ ایک ایسی غلطی سرزد ہوئی جس کی تلافی ممکن
بی نه تھی مگر... اس اعتراف نے جیسے اس کے ضمیر سے ایک
بوجماتار دیا تھا۔گویا قدرت اپنے تقاضے ہرانداز سے پورے کرنا
جانتے ہیے۔

دھندنی یا دوں سے انجر نے دالے ایک دلخراش منظر کی حکائ



طے کرلیا تھا کہ دوبارہ مہمی اس بارے میں گفتگوہیں کریں سے اور نہ ہی کسی اور کے سامنے اس کا تذکرہ کریں سے لیکن اب اس واقعے کو چالیس برس گزر چکے ہیں۔ میں بوڑھی ہوچکی ہوں اور میری بہن اس دنیا میں تہیں ہے۔ویسے بھی

ہر انسان اپنی زندگی میں کوئی نہ کوئی غلطی ضرور کرتا ہے۔ ان میں بچیر معمولی اور بچھ غیر معمولی توعیت کی ہوتی ہیں۔ ان میں سے بہت سی با تنس بھلا دی جاتی ہیں اور پچھے زندگی میں سے لیضمیر پر بوجھ بن جاتی ہیں۔ ہم دونوں نے

سىينسدالجىت - 55 - نومبر 2015ء

**Seeffor** 

بیوڑھی غورتوں کی بات پر کون تو جہ دیتا ہے۔ اس لیے میں جھتی ہوں کہ اے دہرانے میں کوئی حرج نہیں رہالیکن... کمازکم اس اعتراف کے بعد میں صمیر کے بوجھ سے تو آزاد ہوجاؤں گی۔

میں اور الماسورج فکنے سے پہلے ہی باشا کرلیا کرتے ہے۔جبکہ مامااس سے بھی پہلے کام کے لیےنکل جاتی تھیں۔ اس وفت باہر اندھرا چھایا ہوتا تھا اور جاند ستاروں کے ساتھ ساتھ کہیں کہیں لائتین کی روشنی نظر آ جانی جوعلی الصباح كام يرجانے كے ليے لوگ ساتھ ليكر نكلتے متھے گھرے جائے وقت باما مجھ ہے دو باتیں ضرور کہتی تھیں ، ایک تو ہے کہ دووھ کا برتن الیمی طرح دھولیتا اور دوسر ہے بہن کا خیال رکھنا۔ حالانکہ جھے ان ہدایات کی ضرورت ہیں تھی۔ میں وتت سے پہلے ہی بہت مجمود کی اور جان کی تھی۔ تاشتے ہے فارع موكرتهم وونول الجيمى طرح وكرو ركز كراسين باتهداورمند یائی سے وحوتے کیونکہ جس بتایا کیا تھا کہ لوگ صاف ستقرے بچوں ہے دو دھ لیما پسند کرتے ہیں۔

ہمیشہ کی طرح ہم نے دووھ کی بھری ہوئی بالٹی اٹھائی اور اس کے ڈھکنے پر لکے ہوئے مینڈل کوایک طرف سے میں نے اور دوسری جانب سے المانے پکڑا۔ ہم پتمریطے راستے پر شکے بیر دود ہے بھری ہوئی وزنی بالٹی انتائے چلے جارہے ہے اولوں میں سے سی کوجھی اس تکلیف کا احساس مبیں تھا۔ وقت ہی ایسا آ کمیا تھا کہ ہم کا بچ کے لکڑوں پر بھی چل کتے ہے۔ ہم کئ تعروں کے آئے ہے کزرتے ہوئے ہیریس کے وروازے پر جہنچ ۔ ان کے چن سے آنے والی روشن بورج تک آربی سی ۔ میں نے وہی سے آوازلگانی-"مسز ہیریس! باہر آجا عیں-اس سے بہلے کہ جمعیں وستک دینی پروجائے۔''

" ایک منٹ تخبر و۔ میں آر ہی ہوں۔"

اس نے آنے میں ویر جیس لگائی -اس کے ہاتھ میں ایک پیالہ نما برتن تھا جے وہ میری طرف بڑھاتے ہوئے بولی۔ " خداتمہارا بعلا کرے کہم ہرروز ہمارے کیے تازہ دوده في المراتي او-"

. میں نے تا ب کراس کے پیالے میں عارکب دووھ ڈالاجس سے وہ منہ تک بھر کیا۔اس نے ایک ایک کر کے ميرے ہاتھ پر چند کے جنہيں الماب آواز بلند کنتی رہی پر میں نے سکے اپنی جیب میں ڈال لیے۔ بالٹی کاوزن اب ور اس الما تا المان الم المان المجما المان مجما الملي كالم

سسپنسڌائجست 😅 💴 ٽومبر 2015ء

بات نہیں تھی للبذا الما کومیر اساتھ دینا پڑھیا۔اس کے بعد ہم دوسرے کھروں میں دودھ دیتے ہوئے اس سڑک برجا تکلے جوگارنی کے تھرکی طرف جاتی تھی۔

بجصےوہ دن اچھی طرح یا دتھا جب بچھلی گرمیوں میں ماما نے فیصلہ کیا کہ وہ اپنی گائے کا دورھ پڑوسیوں کو چے کر ا پئی آمدنی میں اضافہ کرنا جامتی ہیں لیکن این ملازمت کی وجیہ ہے وہ لوگوں کے تھروں تک دودھ پہنچانے کا کا مہیں كرسكتي تعين تب مين اور الما آمے بڑھے اور انہيں چين ولا یا کہ ہم وونوں اس کام میں ان کی مدد کر سکتے ہیں۔ تب ہی ہم نے طے کرلیا تھا کہ س کھر میں وودھ پہنچا تا ہے اور کن محروں کوچھوڑ ویناہے۔ان میں گارنی کا تھر بھی شامل تھا لیکن ایک روز تھروالی آتے ہوئے ہم نے گارنی کی بیٹی جيسي كو باہر يورج ميں بيٹے ہوئے و مكھا۔ وہ اينے دونوں باز دکھٹنوں کے کرد کیلئے ہوئے تھی۔ میں اے اس حال میں د کھ کر طبر التی \_ جھے سے برواشت نہ ہوسکا ۔ میں سیدھی اس کے یاس کئی اور اس کے کندھوں پر ہاتھ رکھ دیا۔ اس نے سر ا نھا کر دیکھا۔ اس کی سبز آ تکھیں زمرد کی طرح جنگ رہی

تھیں اوراس کے چہرے پر ملکا سانشان پڑ اہوا تھا۔ " کیا ہوا؟" بیں نے پوچھا توجیسی نے تفی می سربلا دما۔ وه بولي - " وكاليس م

اندر سے کسی کے بولنے کی آواز آئی۔" کون ہے جیسی .... ہم کس نے باتیں کررہی ہو؟''

''المااورميري بيں۔' 'جيسي نے مكان كى طرف منہ کر کے جواب ویا۔

" مل ارتک! " میں نے اس کی ماں کو باہر آتے و کھے کر كما-" بهم ابن كائ كا دوده يجية بي - اكرتم عاموتوكل سے تمہیں بھی دے دیا کریں ہے۔ فی کپ ایک پین ۔

اس نے جمعیں غور سے دیکھا اور بولی ۔ ' مختیک ہے۔ ووكب كانى مول مح -" كرجيسى سے خاطب موتے موئے بولی۔ ''تم اندر آ کر بے بی کوسنجالو۔ مجھے بہت سارے کام رتاب<u>ل</u> \_''

**ተ** 

اس روز جیسی اسکول نہیں آئی بلکہ اس نے یؤرے ہفتے ہی ناغہ کیا۔شاید وہ اپنے چبرے پر سکتے ہوئے داغ کسی كونهيس وكهانا جامتي تحمى جبكه لزكون كالمعامله مختلف تها- اس کے بھائیوں کے چرے پر جاہے کتنے ہی زخم اور داغ کیوب نہ ہوں وہ اسکول سے چھٹی نہیں کرتے تھے اور نہ ہی .... تیچرنے ان سے اس بارے میں بھی یو چھا۔ انہیں اس

Seedon

بعدازمرك

''کیاتم موت کے بعد زندگی پریقین رکھتے ہو؟''مالک نے آفس بوائے سے بوچھا۔ ''تی ہاں جناب!لیکن بات کیا ہے جناب؟'' آفس بوائے نے ذراجیرانگی سے بوچھا۔ ''کل جب تم اپنے دادا کے جنازے میں شرکت کے لیے مختے تو ادھر دہ تمہاری خلاش میں آئے تھے۔'' مرسلہ:ریاض بٹ جسن ابدال

ناقابلاانكار

الماسب سے بڑی حقیقت موت ہے۔ الماسب سے بڑی مہلت زندگی ہے۔ الماسب سے بڑی آز مائش مال ودولت ہے۔ الماسب سے بہترین گیاب قرآن جمید ہے۔ الماسب سے بہترین گیاب قرآن جمید ہے۔ الماسب سے بڑی عدالت محشر ہے۔ مرسلہ راناسجا واخر ،سینٹرل جیل ملتان

برف باری کے واول میں ہم اے حن بک بی محدود رکھتے ہے۔اس ڈرے کہ ہیں برف پر پسل کراس کی ٹا تک نہ ٹوٹ جائے اور اے کھائے کے لیے وہ جارا ویتے جواس کے دودھ کی فروخت سے ہونے والے پیپوں سے خریدا جاتا۔ مدہ اراروز کامعمول تھا کہ جس گا کہ ہے جمیس جتنے میے ملتے ، انہیں جیب میں ڈالنے کے بعد بہ آواز بلند مکنتے رہتے۔ پیران پیپوں کومیز کی دراز میں رکھ کر اسکول جلے جاتے۔اسکول سے واپس آنے کے بعداس رقم کا اندراج ایک کاغذ میں کیا جاتا اور پھراے تہ کر کے احتیاط ہے ایک مجس میں رکھ ویتے۔ ہمیں معلوم ہی ہیں تھا کہ چیے بیک میں رکھے جاتے ہیں اور نہ ہی جینک اکاؤنٹ کھو لنے کے لیے یہ کافی رقم تھی۔ جمیں میہ خطرہ بھی نہیں تھا کہ کوئی ان پیپوں کو چراسکتا ہے۔ ماما روزانہ کی آبد کی اور خرج و یکھا كرتى تعيى \_ہم مرف جاراخريدنے كے ليے اس ميں سے یمے نکالتے تھے لیکن بیرقم بہت آ مسلی ہے بر در بی تھی۔ہم نے ابھی تک اس قم کوخرج کرنے کا کوئی منعوبہ بیں بنایا تھا اورنہ ہی ہم کسی خاص مقصد کے لیے رقم جمع کرر ہے تھے۔ ہم نے زندگی کے معاملات کو بڑی صد تک اسے قابو میں کرلیا تھا۔ ماماروزانہ وومیل پیدل چل کر لانڈری جاتی

کی برواکر نے کی ضرورت ہی کیاتھی جبکہ وہ خود ڈ تڈ ہے اور حجزی کا آزادانہ استعال کیا کرتے ہتے اور آئے دن کوئی نه كوئي طالب علم ان كا نشانه بن جاتا تھا۔ البتہ میں اور الما ابھی تک محفوظ تھیں۔شایداس کی وجہ بیہ ہوکہ ہم اپنا کام اچھی طرح کیا کرتے ہے اور صرف اپنی باری آنے پر ہی ہولتے تھے۔ ہم جانتے تھے کہ جارے کیے اس اسکول کی کیا اہمیت ہے۔ یہل سے ہم اپنے کیے زندگی کی نی راہیں تایش كريكتے تھے۔ ہميں ان ت كبت مبحوں سے نجات ل سكتى تھى جب ہم منہ اندھیرے باہر نکل کر تھر تھر دووھ پہنچاتے ہے۔اس تھرمیں پیٹ بھر کر کھا نا نصیب نہیں ہوتا تھا لیکن ہم بی ظاہر کرتے تھے کہ ہم نے سر ہو کر کھایا ہے۔جانے تھے کہ آگر مال سے مزید کھانے کو مانگ لیا تو اس کے چېرے پر چھاجائے والا و کھ ہم ہے جیس و مکھاجائے گا۔ میں اور الما مختلف منصوبے بنا یا کرتے تھے۔ ہمیں امید تھی کہ اسکول کی تعلیم عمل کرنے سے بعد ٹیچر ماکسی اسٹور میں کلرک کی ملازمت ل جائے گی یا کم از کم ہم ایسی جگہ کام كرسليس كے جہاں موسم كى حق الزائداز ندہوتى ہواور ہم جسمانی مشقت کے بجائے ذہن کا استعال کریں کیونکہ جسمانی کام کرنے والے کسی وقت بھی حاوثے کا شکار ہوسکتے ہیں۔ جیسے کہ ہمارا باب جوایک ویکن کے بہول تلے آ کرائی جان سے ہاتھ وحوسما یا میری ماں جو جانس کی لانڈری میں کام کرتی تھی اور اس کی صحت دن سردن کرتی جاری تھی۔ وہ دن بھر کیلے کپڑوں کا ڈمیر ایک تالاب سے ووسرے تالاب میں معمل کرتی رہتی ۔اس کے باز واور ہاتھ كرم يالى اورسية صابن ك تقريد بي جس كى وجه رات بمراس کے جسم میں خارش ہوتی تھی ۔

دوسرے نیجے بالخصوص گارتی ہوائز کے لیے اسکول
ایک تغری کی جگہ تھی جہاں وہ وقت گزار نے، ووستوں سے
ہنے ہولئے اور کھیل کود کے لیے آتے ہے۔ گارتی کے
دونوں جڑواں بیٹے آسٹیفن اور مائیل کتاب کھول کر بیٹ
جاتے اور اس پر نظریں جمائے اس طرح ہونٹ ہلاتے
رہے جیسے سبق پڑھ رہے ہوں لیکن جب ان کی نیچر مس
کولیئران سے کھڑے ہوکرریڈنگ کے لیے کہتی تو وہ یوں
پونک جاتے جیسے گہری نیند سے جائے ہوں۔ ان کے
ہاتا عدگی سے اسکول آنے کی ایک وجہ رہ بھی تھی کہ اس طرح
ان کے اسکول آنے کی ایک وجہ رہ بھی تھی کہ اس طرح

دووھ بیچنے کے بعد ہم اپنی گائے کو دریا کے کنارے جہاں وہ اپنی من پیند جگہ پر کماس چرتی ۔ البتہ

سىپنس دائجىت - 55 --- نومبر 2015ء

تھیں۔ ان کے کیڑوں سے صابن اور سوڈ سے کی ہوآرہی ہوتی تھی۔ میر سے لیے سب سے زیادہ تلخ اوقات وہ ہوتے جب ہم اینے دادا سے ملنے جاتے تھے۔ جبھے نہیں معلوم کہ انہوں نے بھی ہمیں مدو کی چینکش کی ہواور میری بال نے اس لیے تھکرا دیا ہو کہ ہمار سے باس اپنا مکان اور جا تھا یا انہوں جانوروں کا باڑا تھا جس سے ہمارا گزارہ ہور ہا تھا یا انہوں نے کوئی مدد کی ہوتو اس میں بے دلی اور کئی کا عضر شامل رہا ہو۔ حالا نکہ ان کے پاس پیپوں کی کوئی کی نہیں تھی۔ ان کا جب نے بیال تھا کہ ہم نے ان سے بیٹا جھین لیا جو ان کا سب سے خیال تھا کہ ہم نے ان سے بیٹا جھین لیا جو ان کا سب سے فیال تھا اور اسے کھود سینے کے بعد ہم مزید کی امداد کے میں داریس تھے۔

وہ تین فروری کا دن تھا اور چند روز پہلے ہی شدید برف باری حتم ہوئی ھی۔ہم اسکول کے کیے روانہ ہوئے۔ اس روزمیر ہے اور الماکے پاس میسے مکننے کا کوئی کام نہیں تھا کیونکہ گائے کا دود ھے ختک ہو گیا تھا اور اب وہ مارچ میں د د بارہ دو دھ دینے کے قابل ہوتی۔ ماما نے جمیس یقین ولا یا بقا کہ گھبرانے کی ضرورت جہیں۔ بچھڑے کی پیدائش کے بحدگائے سلے سے زیادہ مقدار میں دود ھ دے کی جس سے منیں اچھی آمدنی ہوسکتی ہے۔ اگروہ بچھیا ہوئی تو ماسکل اسے خربید لے گا اور آگروہ بیل ہوا تو قصائی اے لے جائے گا۔ الما کی مجھ میں میہ بات آئی اور دوائی پیپوں کو بار بار کن کے اپنے آپ کومطلب کرتی رہتی لیکن میرے لیے بیاسب مرکھ برداشت کرنا مشکِل تھا۔ مجھے وہ دن شدت سے یاد آرہے ہے جب میں تاروں کی چھاؤں میں اٹھ کرگائے کا دود روہ دوہتی تھی اور سخت سردی میں اس کے جسم سے تکلنے والی حرارت ہے مجھے بڑاسکون ملیا تھا۔ میں اپنا چہرہ اور کندھے اس كے جسم سے لكا ويق اور اس كے تقنول سے تكلنے والا دود همير ك ہاتھوں كوحرارت بخشا تھا۔

ہم ابھی راہتے میں ہی تھے کہ جان گارنی ہمارے
پاس سے گزرا۔ وہ غصے کے عالم میں بڑبڑارہا تھا اوراس کی
سانسوں سے الکحل کی بوآرہی تھی۔ہم ایک موڑ پرجا کررک
گئے۔ اس بھکہ ہے ہمیں سڑک پار کرنے میں بہت احتیاط
کرنا پڑتی تھی کیونکہ اس جگہ سڑک ڈھلوان تھی اور برف
باری کی وجہ سے جگہ جگہ برف کے تود سے نظر آرہے تھے۔
باری کی وجہ سے جگہ جگہ برف کے تود سے نظر آرہے تھے۔
باری کی وجہ سے جگہ جگہ برف کے تود سے نظر آرہے تھے۔
باری کی وجہ سے جگہ جگہ برف کے تود سے نظر آرہے تھے۔
باری کی وجہ سے جگہ جگہ برف کے تود سے نظر آرہے ہیں باتھ ہوں ایس نے تورا بی لگام تھے کرگاڑی رد کئے کی کوشش کی لیکن جان نے
انہیں برا مجلا کہنے کے ساتھ ساتھ محوڑ دوں پر بھی ہاتھ

اشالیا۔ بے زبان جانور پرظم ہوتا دیکہ کر ہیر بین چکڑے۔ وہ خفتہ کر جی اس آیا اور دونوں آپس میں جھم گھا ہو گئے۔ وہ خفتہ کا بہت پر چلارہے ہے۔ ہیں نے الما کا ہاتھ پکڑ کر چھے کیا اور ہم ودنوں ایک ودسرے باڑے کی ویوار کے چھے کیا اور ہم ودنوں ایک ودسرے باڑے کی ویوار کے چھے جھپ گئے۔ آئی دیر میں وہاں کا نی لوگ جم گئے اور انہوں نے دونوں کوالگ کما ہم مشرکی لوگ جم کے اور انہوں نے دونوں کوالگ کما ہم مشرکی ہیں سے آئی دیر میں اس کی اچھی خاصی شھائی کردی سے سے ہم نے مسلم بارو برٹ آومیوں کولاتے ہوئے دیکھا تھا۔ اس تھے۔ ہم نے میں لوگ سکون سے رہتے اور چرچ کے احکامات پرعمل میں لوگ سکون سے رہتے اور چرچ کے احکامات پرعمل میں لوگ سکون سے رہتے اور چرچ کے احکامات پرعمل کی نظریں ہمارے چھے اور میری بہن کو دیکھا پھر اس کی نظریں ہمارے چھے کھڑ ہے ہوئے لڑکوں پرجم کئیں۔ کی نظریں ہمارے چھے کھڑ ہے ہوئے کہا۔

ونوں بہاں آؤ۔' اس کی آواز برف کی طرح سخت تھے۔ وہ دونوں لڑ کے اپنے باب کی شکست کا منظرد کھے سختے اور جانے تھے کہ گھر شختے کے بعدان پر کیا گزرے گئے۔ اسٹیفن اپنے بھائی کا ہاتھ پکڑ کر باب کے ساتھ چلا گیا اور جب وہ اسکول آیا تو اس کے ساتھ مائیل اور جبسی نہیں اور جب وہ اسکول آیا تو اس کے ساتھ مائیل اور جبسی نہیں ساتھ۔ اس نے دونوں کے ندآ نے کی کوئی دجہ بھی نہیں بتائی۔ اس دن ہمارے درمیان کوئی بات نہیں ہوئی اور ہم خاموشی سے اسٹیفن کے ساتھ والی آئی کے بیشے در ہم خاموشی سے اسٹیفن کے ساتھ والی آئی کے بیشے در ہے۔

رات میں کسی وقت میری آ کھے کل می ۔ باب کے انقال کے بعد ایساا کٹر ہونے لگا تھا۔ میں نے الما کی طرف ديكھا۔وہ بے خِيرسور بي تھي پھر ميں نظمے يا دَلَ چلتي ہوئي مال کے کمرے میں کئی اور اس کے سینے کے زیرو بم سے اندازہ لگالیا کہاس کی سائس معمول کےمطابق چل رہی ہے۔ان دوتوں کی جانب سے مطمئن ہونے کے بعد میں نے مال کی سبزشال این نائث گاؤن کے کروپیٹی اور دیے قدموں جلتی ہوئی عقبی سخن میں جلی آئی۔ جاند کی بدھم روشنی میں ہاری گائے بھی شیر کے پنچے بے خبر سوری تھی۔ میں وہاں کھڑی اہے ویکھے ہی رہی تھی کہ جھے برف پرنسی کے چلنے کی آواز سنائی وی۔کوئی محض ہارے باڑے میں سے گزرر ہاتھا۔ میں نے غور سے دیکھا تو مجھے اس کے ہاتھ میں ایک چھوتی ی الٹین نظر آئی۔ مجھ سے بے احتیاطی میں ایک علطی ہوگئے۔ وہ میری آوازس کر رک کیا اور لائین او کی کرے ارد كرد ديكھنے لگا۔ اس سے تو اسے كوئى فائدہ نبيس مواليكن لاکٹین کی روشن میں جھےاس کا چہرہ نظر آسمیا۔ میں اپتی جگہ پر

سىپنس دائجست على نومبر 2015ء

REALING Section ساکت گھڑی رہی۔ چندمنٹ بعدوہ آگے بڑھااور ہمارے احاطے کی باڑ کھلانگ کر دوسری جانب نکل کمیا۔ وہ آسٹیفن تھا اور میں سوچ رہی تھی کہ کیا اسے بھی میری طرح رات کو حاشے کی عادت ہے۔

جائے کی عادت ہے۔
جائے کی مادت ہے۔
جی بستر پر لیٹے تھوڑی ہی دیر ہوئی ہوگی کہ باہر سے
چینے چلانے اور لوگوں کے بھاگنے کی آوازی آنے لگیں۔
الما تھبرا کر اٹھ بیٹی اور مجھ سے لیٹ کر رونے گئی۔ بابا بھی
اپنے کمرے سے باہر آگئیں اور ہم دونوں کا ہاتھ پکڑ کر
بیرونی درواز ہے کی طرف بڑھیں تا کہ جان سکیں کہ کیا
واقعہ پیش آیا ہے۔ اڑوں پڑوی کے لوگ ہیریس کے
مکان کی طرف بڑھ دیمے تھے جس سے شعلے اٹھتے ہوئے دکھائی

" المراس جلدی سے تیار ہوجاؤ۔" ہاہا نے کہا۔
" اسیں بھی وہاں جاتا چاہے۔ شاید ہم ان کی چھدد کر سکیں۔"
جب ہم وہاں بہنچ تو آگ کے شعلے مزید بلند ہو چکے
سفے اور سیاہ آسان زر دشعلوں کی لیبیٹ میں آ چکا تھا۔ لوگ
بانی کی بالٹیاں بھر بھر کر آ سے بھانے کی کوشش کررہ سفے
جو ہیں بین کے چھڑ ہے اور غلے کے کودام کواپنی لیبیٹ میں
ساتھ کھڑے ہم جس جگہ پر دوسری عورتوں اورلڑ کیوں کے
ساتھ کھڑے ہوئے ستے، وہاں کی برف بھی آگ کی حدث
ساتھ کھڑے ہوئے ستے، وہاں کی برف بھی آگ کی حدث
سن محلف قسم کی آوازیں سنائی وے رہی تھیں نے وونوں
میں محلف قسم کی آوازیں سنائی وے رہی تھیں نے وونوں
میں محلف قسم کی آوازیں سنائی وے رہی تھیں نے وونوں
میں محلف قسم کی آوازیں سنائی وے رہی تھیں نے وونوں
میں محلف قسم کی آوازیں سنائی وے رہی تھیں نے وونوں
میں محلف قسم کی آوازیں سنائی وے رہی تھیں نے وونوں

خدا خدا کرکے آگ پر قابو پالیا گیا۔ تباہ شدہ چھڑے اور گودام کے جلے ہوئے شہیروں کے قریب کھڑے ہوئے شہیروں کے قریب کھڑے ہوئے ان لڑکوں کوآگے جانے ہے منع کیا جوآگ ہیں دھی کررہے ہے۔ کیے کی خوشی میں دھی کررہے ہے۔ کیے کہ بزرگ ہیرین کے کردجنع ہے لیکن ہم ان کی گفتگونہیں کن سکے۔ ہیرین اپنے مکان میں گیا اور ایک رائفل لے کر باہر آگیا۔ سب لوگوں نے اپنی باللیاں اور نیلچ باڑ کے ساتھ رکھ ویے اور اس کے ساتھ چل پڑے۔ البتہ پچھ نوجوان وہیں رک گئے تاکہ پکی چنگار ہوں کو بجھا دیں ورن تیز ہوا دوبارہ انہیں شعلوں میں تبدیل کرسکی تھی جبکہ پچھ کورنس کو گھوڑ وں کو ڈھونڈ نے کے لیے نکل پڑے۔ پچھورتیں مرجورتیں کی ول جو کی کے لیے مکان کے اندر چلی گئیں۔ مرجیرین کی ول جو کی کے لیے مکان کے اندر چلی گئیں۔ جبکہ بھے ہورتیں جن میں ہم لوگ بھی شامل سے مردوں کے جبکہ بھے ہورتیں۔ پچھورتیں میں ہم لوگ بھی شامل سے مردوں کے جبکہ بھے ہورتیں۔ پچھورتیں۔ پچھورتیں کے اور جب

والپس آئے تو ان کے شانوں پر بندوقیں لٹک رہی تغیم اور میں سوچ رہی تھی کہ کئی ماہ پہلے ہرن کے شکار کے موقع پر یہ بندوقیں استعمال کی گئی تغیم ۔اس کے بعد ۔۔۔۔اب تک ان سے کوئی فائر نہیں کیا تھا۔ خدا خیر کر ہے۔۔۔۔۔آنے والے منظر کا تصور کر کے ہی میرادل ڈو ہے لگا۔

وہ سب گارتی کے مکان کے باہر جمع ہو گئے ہتے۔
پردا مکان گھپ اند میر سے جس ڈ وبا ہوا تھا اور کھڑ کیوں سے
ذرای بھی روشی باہر نہیں آرہی تھی۔ ان جس سے ایک شخص
آگے بڑھا اور اس نے گارتی کا نام لے کر درواز سے پر
دستک دی۔ اس کے بعد گئی باراس کا نام پکارا کیا لیکن اندر
سے کوئی جواب نہ ملا۔ جمع میں اضطراب اور بے چینی بردھتی
خارای تھی۔ ان میں ایسے لوگوں کی اکثریت تھی جو دن میں
چودہ کھنے کام کرنے کے بعدرات میں تمکل آرام کے خوابال
موتے سے لہذا اس وقت بھی ان کی کہی خواہش ہوگی کہ وہ
جلداز جلد سے معاملہ نمٹا کرا ہے بستر وں جس و بک جا کی اور
گول کا اگلا ۔ دمل کیا ہوگا لیکن اس کی نوب نہ آیا تو ان
لوگوں کا اگلا ۔ دمل کیا ہوگا لیکن اس کی نوب نہ آیا تو ان
دیر بعد دروازہ کھلا اور سارہ گارتی چھوٹی بگی کو گود میں لیے
دیر بعد دروازہ کھلا اور سارہ گارتی چھوٹی بگی کو گود میں لیے
دیر بعد دروازہ کھلا اور سارہ گارتی چھوٹی بگی کو گود میں لیے
دیر بعد دروازہ کھلا اور سارہ گارتی چھوٹی بگی کو گود میں لیے

" ہم تمہارے شوہرے بائٹ کرنے آئے ہیں۔" بچھ میں سے ایک بزرگ بولا۔

''وہ سوچکا ہے۔'' اس نے مجمع کی طرف پریشان نظروں سے دیکھتے ہوئے کہا۔

''اسے جگادو۔ ہمارااس ہے ملنا بہت ضروری ہے۔'' اس نے ایک بار پھر جمع کی طرف دیکھا اور برڈ برڑاتی ہوئی اندر چلی مئی۔ پچھ دیر بعد ایک لاٹنین روش ہوئی اور جان گارنی باہر آگیا۔ اس نے ایک نظر مجمع پرڈ الی اور اپنے سامنے کھڑے کو گول کوسوالیہ انداز میں دیکھنے لگا جنسے کہدر ہا ہوکہ کیا تماشالگار کھا ہے۔

'' وہ ایک معمولی ہی لڑائی تھی لیکن اس کا بیہ مطلب تو نہیں کہ میں کسی کے گھر میں آگ لگا دوں۔ میری اس سے

READING Section

**₩**P

كُونَى وشمني تبيس ہے۔''

ای دوران میں سیارہ بھی والیل آکراہے شوہر سے کھے فاصلے پر کھڑی ہوگئی کھر میں نے جیسی کو بھی ہا ہرآتے و کھے فاصلے پر کھڑی ہوگئی کھر میں نے جیسی کو بھی ہا ہرآتے و کھا۔ وہ بہت آہتہ آہتہ کیا ہو۔ دونوں جڑوال بھائی بھی اس کے ساتھ بھے۔ اس کا سے کونوٹ کیا ہو۔ دونوں جڑوال بھائی بھی اس کے ساتھ بھے۔

ر سے مقد ہے۔ اوگ اس کے جواب سے مطمئن نہیں ہوئے۔گار نی نے ان کے موڈ کا اندازہ لگالیا۔ وہ تیزی سے مڑا اور اپنی بیوی کا بازو بکڑتے ہوئے بولا۔'' انہیں بتاؤ کہ میں ساری رات کہاں تھا۔''

وہ چند لیے خاموش رہی ۔غالباسوج رہی تھی کہ لوگ اس کی گواہی کو گئنی اہمیت دیں گے۔ کیا وہ اپنے شوہر کو ہجانے کے لیے جھوٹ بول رہی ہے؟ کیاوہ اپنے شوہر سے خوف ڈوہ ہے یا چرانہیں سب کھی تج بتاوینا چاہیے..... چاہے اس کے شوہر کے خلاف ہی گیاں نہ ہوجا کیں۔۔۔ گیوں نہ ہوجا کیں۔۔

'' بیرجاوتے کے بعد سے گھر میں ہی ہے۔''اس نے اسکتے ہوئے کہا۔

یں میں ویا جا سیا۔ گارنی ایک قدم آگے بڑھ کر بولا۔'' میں کہیں نہیں ادک گائے تم سب یہاں سے دفع ہوجاد'۔''

جاؤںگا۔تم سب یہاں سے دفع ہوجاؤ۔'' ''تہہیں جاتا ہوگا ورنہ ہم مالک مکان سے کہہ کر صبح تک تمہارے ہوی بچوں کو یہاں سے بے دخل کر دیں مے۔''

سىپنىن:انجىت.

میں نے جیسی کواپٹی جگہ سے سرکتے اوراس کی ہاں کو فریا وکرتے سنا۔ وہ روتے ہوئے ان لوگوں سے اپنا فیصلہ تبدیل کرنے کے لیے کہہ رہی تھی۔اس کی آ ہ وزاری س کر ان لوگوں کا دل پہنچ عمیا اور انہوں نے اپنے فیصلے میں ترمیم کرتے ہوئے کہا۔

'' ٹھیک ہے، صرف تم یہاں سے چلے خاو۔ تمہارے بیدی بچوں سے ہاراکوئی جھڑ انہیں ہے۔ یہ لوگ تمہارے جانے کے بعد بھی یہاں رہ سکتے ہیں۔ ہم ان کی گزربسر کا بندو بست کرویں گے۔اب فیصلہ تمہارے ہاتھ میں ہے۔' جیسی مضطرب نظر آنے گئی۔ وہ جانتی تھی کہ ان کے مسلم سکتی کی چندلالٹینیں ہیں اور ان میں سے ایک خائب تھی ۔اس نے اپنا ہاتھ اسٹیفن کی گردن کے گرد ڈال ویا تاکہ اسے بولنے سے باز رکھ سکے لیکن میں جانتی تھی کہ وہ بھر کی طرح ساکت کھڑا ہوا تھا۔ شاید وہ بھر کی طرح ساکت کھڑا ہوا تھا۔ شاید وہ بیتم کی طرح سرز وہ وہ کی ہے، اس کا وہ بات کے سری آئے گا؟

سیتو ہیں ہی جانی تھی کہ باپ سے محروم ہوجائے کا کیا مطلب ہوتا ہے۔ جان گارٹی کتنا ہی براسمی لیکن وہ اپنے ہوی بچوں کا واحد سہارا تھا لیکن ہیں بچھے نہ بولی۔ اگرجیسی، میں پاسٹیفن خود ہی کہہ دیتا کہ بیآ گ اس نے لگائی تھی تو ہیں بیار ہیں ہے اس مطرح کے مطالبہ کیا جاتا۔ اس طرح اسٹیفن ممل طور پر اپنے باب کے رحم وکرم پر ہوتا۔ سب لوگ گارٹی کے فیصلے کا انظار کررہے ہے۔ ان کا خیال تھا کہ وہ گارٹی کو فیکالی کر دوسر بے لوگوں اور ان کے اٹا توں کا تحفظ کررہے ہیں لیکن بید ہیں ہی جانی تھی کہ اس طرح وہ تحفظ کررہے ہیں لیکن بید ہیں ہی جانی تھی کہ اس طرح وہ ایک لڑے کو کھی پناہ دے دے ہے۔

گارنی بھٹ کو گھورتے ہوئے اپنی بیوی کی جانب بڑھا۔وہ اس کے تیورد کیھ کرسہم گئی۔اس نے اپناایک بازو مضبوطی ہے بکی کے گرو لیپٹ لیا اور ووسرے ہاتھ ہے رینگ کا سہارالیتے ہوئے سیڑھیوں پر بیٹھ گئی۔گارنی وانت بیستے ہوئے بولا۔

'' بجھے تم لوگوں کی ضرورت نہیں۔ میں تم لوگوں سے پھٹکارا حاصل کر کے پرسکون ہوجاؤں گا۔'' بھٹکارا حاصل کر کے پرسکون ہوجاؤں گا۔'' سیر کہہ کروہ گھر کے اندر چلا گیا۔ میری ماں آ مے بردھی اور اس نے سارہ کا ہاتھ بکڑتے ہوئے کہا۔

"تم اور بچ ہمارے ساتھ کھر چلو، جب تک وہ اپنا سان کے کر یہاں سے چلانہیں جاتا۔ یہ لوگ اسے فومبر 2015ء

رخصت کردیں ہے۔ پھر وہ ہماری طرف متوجہ ہوتے ہوئے بولی۔''میری اور الما .....تم بچوں کو لے کرآ ؤ۔۔''

اس سے پہلے کہ ہم وہاں سے روانہ ہوتے ، گارٹی ایک ہاتھ میں رائفل بکڑے باہر آسیا اور چلاتے ہوئے بولا۔'' تم لوگ جھے ہیں بتاؤ کے کہ کیا کرنا ہے یا کہاں جانا ہے۔''

اس نے رائٹل فضامیں بلندی۔ اس کی نال کا رخ مجمع کی جانب تھا۔ پھر کے بعددیگر ہے دو فائر ہوئے اور دہ الز کھڑا کر پیچھے کی جانب کر سمیا۔ سارہ جی ارکر میری ماں کے باز دوں میں جمول کئی۔ اس نے بڑی مشکل سے اسے سنجالا۔ میں اور الما بچوں کی جانب بڑھے۔ بعیبی اور مائکل بری طرح کانب رہے ہتھے جبکہ اسٹیفن حسب معمول مرسکون تھا۔

وہ رات ان لوگوں نے ہمارے گھر گزاری۔ میری مال نے زبردی انہیں چائے پلائی ادران کے لیے کھاٹا بنایا۔ وہ بے حد غمز وہ اور نڈ معال تھے۔ صبح تک گارٹی کو وفتا دیا تمیا اور وہ لوگ اپنے گھروایس چلے گئے لیکن ایک ہی رات میں ووٹوں گھروں کے درمیان دوئی کارشتہ قائم ہوگیا۔

علاقے کے بروں نے سارہ کے کیے بھی ای لانڈری میں ملازمت کا بندوبست کردیا جہاں میری ماں کام کیا کرتی تھی ۔جیسی کا اسکول جانا ہند ہو کیا تھا کیونکہ دہ مال کی غیرموجود کی میں گھر پر رہ کر چھوٹی بہن کی دیکھ بھال کر تی تھی۔ہم اسکول سے چھٹی ہونے کے بعداس کے تھرجاتے اور اس دن اسکول میں جو پڑھایا جاتا یا ہوم ورک ملنا، وہ اسے بتاد ہے۔ استیفن اور مائکل کوکروسری استور میں کام مل حمیا تھا جہاں وہ دن مجمر سامان تولئے ،سبزیاں دھوتے اور کوشت کے پیکٹ بناتے۔ وہ کندے ہاتھوں اور میلے کیڑوں کے ساتھ تھرواپس آتے کیکن وہ سبزیاں اور پھل مجى لے آتے جو بیجنے کے قابل مبیں ہوتے تھے۔ بعض اوقات قصائی انہیں کوشت کے چھچر سے بھی دے دیا کرتا تھا۔ان دونوں نے بھی اسکول آٹا جھوڑ دیا تھا۔ مائیکل آکٹر غائب ہوجا تا اور کئی کئی ون تک اس کی شکل نظر نہیں آئی چھر بيسلسله مغتول اورمهينول يرمحيط موكيا- ايك وفت ايباليهي آیا کہ ہم اس کی شکل دیکھنے کو بھی رس کئے۔

ایا کہ مال کررگئے۔اسٹیفن دل لگا کرکام کررہا تھا۔
اسٹیفن کومز پیرز سے داریاں دیے دی گئی تھیں ادرایک دن
دہ اسٹور کا میجر بن گیا۔ پھراس نے اپنا ذاتی اسٹور کھول لیا۔
میسی نے ساری عمرشا دی نہیں کی۔اسے اس لفظ سے ہی چڑ

کہ اگر اس کا باپ نہ مرتا تو وہ ایک دن اپنے ہاتھوں سے اس کا خاتمہ کردیتے۔ وہ کسی مرد کی غلای کرنے سے بہتر بھی تھی کے دوسرے لوگوں کے بچوں کی دیکھ بھال کر کے مطمئن زندگی گز اردے۔ اسے اپنی بہن کوسنجا لنے کا تجربہ تھا جنا نچہ اس نے اپنے گھر میں ہی ڈے کیئرسینٹر کھول لیا جہاں وہ کام پر جانے والی ماؤں کے بچوں کی دیکھ بھال کیا کرتی تھی۔

جب بجھے یقین ہوگیا کہ الما اور استیفن تیزی سے
ایک دوسرے کے قریب آرہے ہیں تو ہیں نے الماکواس کی
حقیقت بتانے کا فیصلہ کرلیا۔ میر کی نظر میں اسٹیفن ایک مجرم
فقا جس کی ایک طفلا ندحر کت کی وجہ سے اس کے باپ کو
زندگی سے ہاتھ دھونا پڑے اور پورا خاندان نا قابل بیان
مصائب میں گرفتار ہوگیا۔ اگر جھے ذرا سابھی شبہ ہوتا کہ
دو ،۔۔ ایسا انتہائی قدم اٹھائے گا تو میں جھے ہوت بعد میں ہوا
کے بارے میں بتا دیتی۔ بیا جساس جھے بہت بعد میں ہوا
کے کی جو سے بیاد میں ایسانہ کرسکی۔

ایک روز جھے الماسے تنہائی میں بات کرنے کا موقع مل کیا اور میں نے اسے اسٹیفن کے بارے میں سب پھیے بتا دیا ہے۔ اسٹیفن کے بارے میں سب پھیے بتا دیا ہے۔ اسٹیفن کے بارے میں سب کھے اسک کوئی دیا ہم میں ہے۔ وہ اپنے تنفی کہ ایسامکن نہیں ہے۔ وہ اپنے باپ سے بہت محلال اور شاید ای سالیے بہت سے لوگ باپ سے بہت محلول اور شاید ای سالیے بہت سے لوگ اسے پندکر تے ہے۔ اس کی بہت ی عادین میرے باپ سے ماتی کی بہت کی عادین میرے باپ ایسامکن کیا اس کا جواب میں اسے بیندکرنے کی میں ایک واحد وجھی ؟ اس کا جواب میں اسے بیندکرنے کی میں ایک واحد وجھی ؟ اس کا جواب میں اسے بیندکرنے کی میں ایک واحد وجھی ؟ اس کا جواب میں اسے بیندکرنے کی میں ایک واحد وجھی ؟ اس کا جواب میں اسے بیندکر نے کی میں ایک واحد وجھی ؟ اس کا جواب میں اسے بیندکر نے کی میں ایک واحد وجھی ؟ اس کا جواب میں اسے تی ہے واصل نہ کرسکی ۔

استیفن نے کبھی جھ سے فاموش رہنے کے لیے نہیں کہ اس بھے بین معلوم کدالمانے یہ بات اسے بتائی یا نہیں کہ میں اس کی حرکت کے بارے میں جانتی ہوں۔ میرا خیال ہے کہ اس نے استیفن کو بتا دیا ہوگا کیونکہ وہ دونوں استے قریب تھے کہ شاید سانس بھی ساتھ ہی لیتے ہوں۔ بوسمتی سے الماعین جوانی میں ہی انتقال کر گئی۔ وہ بہت کم عرقی اور اس نے زندگی کی کوئی خوش نہیں دیکھی تھی۔ اس کے مرنے کے بعد استیفن بھی ایک روز چیکے سے کہیں چلا گیا۔ اس نے بعد استیفن بھی ایک روز چیکے سے کہیں چلا گیا۔ اس نے بعد استیفن بھی ایک روز چیکے سے کہیں چلا گیا۔ اس نے بعد انتمام تھے بھی نہوں کا اس کے جرم کی پر دہ بوش کی تھی ، آئندہ بھی ابت بتا کر قلطی اس کے جرم کی پر دہ بوش کی تھی ، آئندہ بھی ابت بتا کر قلطی اس کے جرم کی پر دہ بوش کی تھی ، آئندہ بھی کرتی رہوں گی۔ شاید میں نے اس کے جرم کی پر دہ بوش کی تھی ، آئندہ بھی کرتی رہوں گی۔ شاید میں نے الما کو بھی یہ بات بتا کر قلطی کی تھی کہی نہ آیا۔

سسينس ذانجست-

اگر کوئی کاٹنات کے رمز کو سمجھنے کی سعی کرے توسیب سے پہلے اسے انسیان کو سیمجھنے کی کوشش کرنی چاہیے۔ خاموش صحراکی ویرانی ہو۔ alless) یا پُرجوش لہروں کی روانی . . . سمندرکی گہرائی ہو ياآسىمانكى بلندى... چاندستاروں كا حسن و يا قوس قرح کے رنگ . . . ته در ته زمین کی پرتیں ہوں یا بلند اسمان کے سات پردے . . . ٹھنڈی ہوائوں کے جھرنکے ہوں یا بادوباراں کی طوفانی گرج۔کبھی ہلکی ہلکی ہوندوں کی پھوار کا ترنم اور کبھی بجلی کی جمک، کہیںپھولوںکیمہک،کہیں کانٹوں کے کسک... الله تعالیٰ نے یه سب چیزیں اس کائنات میں جگه جگه بکھیردیں اور . . . ہر شے کو ایک مقام بھی عطاکیا ، مگر . . . جب انسان کوبنایاتواسپوریکائناتکوجیسے اسکے اندرکہیں چیکے سے بسادیا اوریہ بھی عجب کھیل ہے کہیں نام یکساں ہیں مگر تقدیریں الگ اور کہیں چہرے خیران کُن حدتک ایک جیسے ہیں مگر ان کی تقدیر کا لکھا کہیں ایک دوسسے سے میل نہیں کھاتا۔ اس داستان کی ماروی وہ نہیں جو سندہ کی دھرتی پرعزت واحترام کی ایک علامت کے طوّر پرجّانی جَاتِی ہے، اسے یہ بھی پتا نہیں کہ اس کا نام ماروی کس نے اور کیوں رکھا . . . شایداس کے بڑوں نے سوچا ہو که نام کی یکسانیت سے مقدر کی دیوی اس پر بھی مہربان ہوجائے ۔ ۔ ۔ جدیدماروی بہت عقیدت کے ساتھ اپنی ہم نام پر رشک کرتی ہے۔۔۔ یہ جانتے ہوئے کہ وہ کبھی اس مقام کے قریب بھی نہیں پھٹک سکے گی...ورق ورق، سطر سطردلچسنی، تحیر اور لطیف جذبوں میں سموٹی ہوٹی ایک کہانی جس کے ہرموڑ پر کہیں حسن وعشق کاملن ہے تو کہیں رقابت کی جلن۔ . . اج کے زمانے کے اسی جلن میں رنگین رسنگین لمحات کی لمحه

لمحه رودادكوسىميتني تئيرنگ وابنگ كاتحير خيزسنگم

## ، بنتی چماول بھی دعوب، ب را جات ل مراحون اور رقابنوں کا ایک ول رہا سلندا

الرين أواسب چوبيسويس قسط

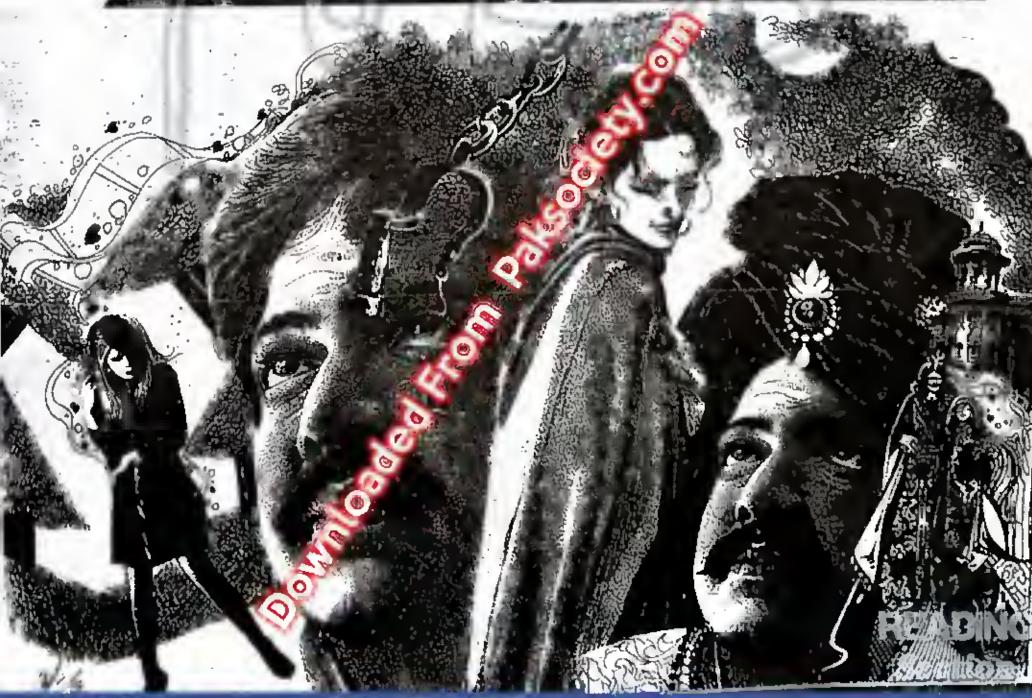



### كزشته اقساط كاخلاصه

بدراستان ہے دور مدید کی مار وی اور اس کے عاش مرادعلی تھی کی مراوایک محدها گاڑی والا ہے جوابینے والداور مار وی ، حیاجا مجمر واور چاچی متی کے ساتھ اندرون سندھ کے ایک کا وَں میں رہتے ہے ، کا وَل کا وَوْیر احشمت جلالی ایک بدنیت انسان تماجس نے باروی کارشتہ دس ہرارنفلہ کے موش مان تھا، چونکہ ماردی مراوی مشک تھی اور دونوں کین ہی ہے ایک دوسرے کو پسند کرتے سے لبنداوہ اس پر راضی بیس تھی نیجنا انبیں کو چھیوڑ تا پڑا۔ مراوجو کے ٹانوی تعلیم یا فتہ تھا وڈیراحشمت کی مثلی گیری کرتا تھا۔وڈیراحشمت جلالی اور اس کے بیٹے رواتی ذہنیت کے مالک منتے اور انہوں نے جا کم او بھانے کی خاطر اپنی بیٹی زلنا کی شادی قرآن ہے کروی ۔ ماں نے مخالفت کی محراس کی ایک نہ جلی ۔ زلیجائے بغاوت کار استہ اپنایا اور مرا د کومجبور کیا کہ وہ اس کی تنهائيوں كا ساتھى بن جائے۔مراد تيار ند موااور ايك رات كرارنے كے بعد اپنے باپ كے ساتھ كاؤں سے غائب ہو كيا۔ كاؤں سے فرار موكر بيدونوں کراچی کے ایک مضافاتی علاقے میمن کوٹھرآ گئے جہاں ماروی اپنے چاچا، جاچی کے ساتھ پہلے ہی آپکی تھی۔ میسی مراوی ملاقات اتفا قامحوب علی جائڈ بو ہے ہوگئ جو کے مبراسبلی اور برنس ٹائیکون ہلین ہو بہومراد کا ہم شکل تھا۔بس دونوں کے درمیان مرف تسمت کا فرق تھا مجوب جا عذیوا ہے ہم شکل کوو بکھ ا کرجران ہوا پراہے یادآیا کے حشمت جلالی جو کہ خود مجی ممبر اسمبلی تھا اس کا ذکر اپنی بی کے قاتل کی حیثیت ہے کرچکا تھا۔ اس کے استفسار پر مراو نے ا پٹی بے کتابی کا علان کیا۔ ہوا کچھ یوں تھا کہ مراد کے فرار کے بعد زلنجانے اپنی ماں کے تعاون سے گاؤں کے ایک ادر نوجوان جمال سے شاد کی کرلی اور خاموثی سے فرار ہوگئ ۔ وڈیرے اور اس کے بیوں کو پتا چلا تو انہوں نے تاش شروع کرائی۔ ناکای پر انہوں نے بیمز تی ہے تھے کے لیے ایک نوكرانى جوكدز ليفائ ى قد كانوى فى بربادكر كے فل كرديا اوراس كا چروتيزاب سے فركے اسے اپن بني ظاہر كر كے الزام براو پرلگاويا۔ يهال شمر يم محبوب جب مراوسے ملاتواس نے مراوکواسے پاس رکھ کر بہترین تربیت وسینے کا فیعلد کیا، اراوہ اسے اپنی مکدر کھ کرخود کوشدنشین ہوتا تھا یجبوب کے سر پرست اس کے والد کے زیانے کے معروف بھی تھے جواس کے کاروباری سوالمات کی و کھر جوال کرتے تھے ۔ اپنی کے مشورے پر ایک ماؤل سمیرا کو سيكريٹرى كے طور پرركما حميان مراوے الاقات كے دوران ماروى كى جونك و كي كرمجوب اس بردل وجان سے مرساليكن بدايك ياكيزه جذب تعاجس مي كوئى كموت ندتها -اس في اين معنوعات كے ليے بدطور ماؤل ماروى كوچنا اور مراوك ذريعے اے رائنى كيا ... . مراد زلنظ كى قاتل كى حيثيت ہے مرفقار ہو کیا۔ زلیخام او کے بیچے کوجنم وے کر وسرے بیچے کی پیدائش کے دوران جل بی نیکن وڑیرا باپ اور جیوں کو خبر نبیل تھی کہ زلیغا کہاں اور کس حال میں ہے۔ ماں رابعہ جانی تھی کیکن مراد سے نالا رہتی ۔ وہ شوہراور جیوں ہے بھی ناراض تھی لبنداانیں خرنیس کی ۔مراداس آل کے مقد سے میں موث تھا اور مجوب ما عذیو ماروی کی خاطر اس کے مقد سے کی پیروی کرر ہاتھا۔ای باعث اس کی وڈیرافشست سے وحمنی ہوگئی۔ یوں ماروی کے وحمنوں جس اضافہ ہو کیا۔اے انواکرنے کی کوشش کی تی جب وہ ایک میلی کی شادی میں شرکت کے لیے کوٹھ می وقام مجبوب جائد ہوائے بحالا یا۔وومری جانب جاسوس سيرث ايجنث برنارد كورباكران كي لياسكات لينذ س تن ايجن مرين بهرام اورداراا كبرآئ مرينهم ادكوايك لظرو يكوكرول باركل مراوكوم ين جیر باپ کی مدو سے جیل سے باہر تکال لائی اور محدب اس کی جگہ بند ہوگیا۔ باہر تکل کرمراوسریند کی ثبت بھائپ کراسے مجمانیا دیتے ہوئے اس کے فکنے ے فرار ہوگیا۔ جبکہ دوسری جانب تمیراااور تکل صاحب مجبوب کو تاش کرتے پھررے تنے۔ مرینداسے باپ کے بل پر بہت شاطرانہ چالیں چل ری تھی۔ ماروی جاتی اور جاجام یند کے باتھولگ میں سک نہ سی طرح مراد کومعلوم ہوگیا کیمریند باروی کوجام تقارد کے جود حری کے باس الباری ہے البذا مشکلات سے بروآ ز اور تے ہوئے اس نے ماروی کواس کے چکل سے آزاد کرالیا لیکن برستی سے ماروی کے سر میں جوٹ کی جس کے باعث اس کی یا دواشت چلی کی مرادشر بھی کرجیل جم محبوب سے ملاقات کر کے اسے راز داری کے ساتھ جیل سے داپس جانے پر آبادہ کر کے خودسلاخوں کے پیچے بند ہوگیا۔ مرینداور مراویس فساو بڑھتا جار ہاتھا۔ مرینہ کے پالتو شنڈے مراوکوکی نہکی طرح جیل سے نکال کر الے مختے۔ یا ہر نکال کران کے درمیان شخت مقابله ہوا۔ جس میں قانون کا خطرنا ک بجرم برنارڈ مراد کے ہاتھوں مارا گیا۔۔۔۔ ماروی کاعلاج ہوا مگر ماروی نے محبوب اور مراودونوں کوئیس پہلانا۔مرینہ مراد کومندوستان لے آئی می مرادمریند کی قیدے نکل حمیااور ماسٹر کو یو ہے ساتھ ل کیا۔ مریند کو پتاجل کمیا کدمراد ماسٹر کے ساتھ ملا ہواہے۔ ادھر ماروی کے دوباروسر میں جوٹ تکنے ہے اس کی یا دواشت وائیں آئی۔ مراوسرینہ کے زیراڑ آ چکا تھا۔ ماردی کو پتاجل کیا اور اس نے مراوکواپتانے ہے اٹکار کردیا۔ ادھرس بندووارہ IMET فیسر بن کی مراد نے سرجری کے ماہر ڈاکٹر مین سے اپنے چیرے کی باتک سرجری کروالی۔ ڈاکٹر نے اے ائے بچیزے ہوئے بیٹے ایمان علی کی شکل دے دی۔وہ ڈاکٹر کے تھر پر بی رہنے گا۔ دہاں اس کے ساتھ ایمان کا دوست عبداللہ کہ بری تا سمیا۔ ماروی کی یادداشت داہی آئی گی۔ ادم مریندانڈ یا پہنچ می مراد نے اسے قابوکر کے اس کی سرجری کردادی ادراک اجیکشن لکوادیاجی ین کے دورے پڑنے لگے۔ تاہم اس نے ڈائر کیٹر جزل کوائے مرینہ ہونے کا ثبوت دے دیا تھا۔ مراد اسرائیل پینچ عمیا تھا۔ وہاں اس کی ملا قات ڈاکٹر كنى ك بين ايمان ب موكى - مراد في ايمان كوابى تمام باتيل بتاوير - مريد بحي امرائل كيني كي اودايمان ، مراد بن كرا ب يتي به يكافي ك مراد کولندن والی فلائٹ میں میکی براؤن فل کیا۔مراد کے پیچھے میکی براؤن کی بڑی لگ کی۔ ادھر مرینے نے ایمان کومراد سمجھ کے اس سے ملتا جایا تا ہم ایمان وشمول کی فائر تک سے زخی ہوکر اسپتال کئے ملااور مرینہ جان کئ کدر مراد نیس ہے۔ مرادیا کتان کیا اور باروی کو لے کراندن آسمیا مگر مرینہ سے مراد کے تعلقات کے ارے میں جان کر ماروی اس سے دور ہوگئ اور پاکستان آئی۔ ادھر مراو ... دوبارہ اپناچ روتیدیل کر کے ایڈیا پینے کمیا اور میکی براؤن کی ين كے يہ لك كيا اورا سے افواكرليا۔ تا ہم بعد على اسے چوڑ و يا مكرميذ و تاكوم يند سے بچانے كے ليے مرادا سے سے كرنكل براليكن مرينہ نے رائے سی التے چماب لیا۔ان دونوں میں مقابلہ ہوامرادشد پرزخی ہوا جکہمریند کے بارے میں خیال تھا کہ وہ ماری می ۔ایمان علی اور میڈوٹا مرا وکو تحفوظ پتاہ

سسپنسذائجست - 65 - نومبر 2015ء

گاہ میں لے آئے ہرینہ زخمی حالت میں تھی ۔وہ ایک تا نترک مہاراج کی چھتر چھا یہ میں بہنچ مٹی ۔وہ اس کاعلاج کر نے لگا۔ادھرمراد کاعلاج مولانا اجمیری کررہے ہتے۔ وہ چلنے بھرنے کے قائل ہو گیا۔مراد کی زندگی بحیانے ہی میڈونانے بہت اہم کردارا داکیا تھا۔مراد نے فیعلہ کیا کہ وہ میڈونا ہے تکاح کر لے گا۔ ده میڈونا کو لے کرشا پٹک کے لیے لکلا جمرمرینہ نے میڈونا کودیکھ لیا اوراہے اغوا کرلیا تا ہم مراوے رابطہ ہوئے پرمرینداور مراویس سکے ہوگئ مگر اس دوران میڈونا وہاں سے نکل گئے۔اور بابا اجمیری کے کہنے پر واپس اپنے باپ کے پاس چکی ٹئے۔مراداورمرینہ مجی بابا اجمیری ہے کے اور انہوں نے بتایا کہ جب تک اس کی زندگی میں ایک حورت ہے وہ مزید تکا ح نہیں کریائے گا۔ مراومرینے سے لکاح پڑھانا جاہتا تھا مکر کوئی شکوئی رکاوٹ آر ہی تھی ۔ ادھر مار دی نے مرا دستے دور جا کر گمنا ی کی زندگی گز ارنے کا فیصلہ کرلیا تھا اور دہ مجبوب کے ساتھ ملک سے باہر جانے کامنعوبہ بنا رائ تھی۔ ادھر ڈاکٹر نمنی من نے مراد کی نن شکل جو بنائی تھی ، وہ اس کے لیے وہال بن گئی۔ وہ مرینہ سے نکاح پڑھانے کے معاملات سطے کرنے تھیا تا ہم وہال اسے موجودہ شکل میں و کیے کر پچھلوگ اے اپنارشتہ دار بچھنے لگے اور اسے اپنے ساتھ لے گئے۔اب وہاں ایک نئی مصیبت اس کی منتظر می۔

مأروى كالبيعزم تقاءات بوفا برجائي سے دور جانا ہے۔ مراو کے حالات خواہ کیے ہی ہوں۔وہ کتنا ہی مجبوراور بےبس ہو تمیا ہو، ہرخال میں یہی کہا جائے گا کہوہ ایٹے کر توت سے ماروی کودور کرر ہاتھا۔

اس وفت ماروی فون کوکان سے لگائے میٹی تھی ہمجوب اس کے کانوں تک چیچ کر بول رہاتھا۔ ''میں یہاں آتے ہی مفروف ہو ملیا ہول نے تم یہاں آؤ کی تو مملے مجھ ونوں تک میرے ایار شمنٹ میں رہو گی۔ تمہاری صورت اور برسالٹی بدلتے ہی ایک مسلم تعرانے میں مستقل رہائش کا انظام ہو جائے گا۔ میں جاہتا ہول جتی جلد ہو سکے وہاں سے نکل آؤ۔ وہ اپنے کمرے میں دروازے کواندرسے بند کے

ببیشی تھی۔اس نے اپنے منصوبے اور بی زندگی گزار نے کے سلسلے میں اس بار چاچی جاچا کو بھی راز دار نہیں بنایا تھا۔اتن محاط می کہاہے سائے سے جی حصب کرجانے والی تی۔

آسان نہ تھا۔ اینے ساتھ کھے تو ضروری سامان کے جانا تھا کیکن وہ ایک جوڑا کپڑا تھی تہیں لےجار ہی تھی محبوب اس کا ويزا وغيره لكوا كرمكيا تفاء قانوني كاغذى كارروائيال جيب جاب ہو گئی تعیں ۔ صرف اسے تسی فلائٹ میں ایک سیٹ حاصل کرناتھی۔

آبرو سے سلامتی دیتا آرہا تھا۔ایک اللی عورت کے لندن جانے اور وہاں محفوظ رہنے کے جوانتظامات وہ کررہا تھااور کوئی کرنبیں سکتا تھا۔

اب ماروی کو مکٹ خریدنے کے لیے ممرے باہر جانے آنے کے کیے جاجی جاجا سے سوطرح کے بہانے كرنے تھے۔ كمر سے نكلتے وقت اس كے ثاليے سے ايك بيك ليكا ربتا تحا- اس من ياسپورث اور ويكر ضروري كاغذا وموجود رہے تھے۔ محبوب نے كبدويا تھا كہ وہ

تنہا رازداری سے گھر چھوڑنا' شہر اور ملک چھوڑنا

ر محبوب ہی تھا جو ہیار کے مہلے دن سے اسے عزت

اب آپ مزید واقعات ملاحظه فرمایئہ

لندن مہنچے کی تو ای وقت اس کے لیے ملبوسات اور تمام ضرورت کا سامان خرید لیا جائے گا۔ اب وہ کہہ رہا تھا کہ اسے جلد سے جلد آجاتا چاہیے۔

اس نے کہا۔ 'میں اجمی گھر سے نکلوں گی۔ کسی فلائث ك كلب حاصل كرنے كے بعد آپ كوكال كروں كى۔ ميں كوشش كروں كى كەآج ہى كوئى فلائمٹ بل جائے۔اب يہال مجھ سے رہا نہیں جارہا ہے۔ "وہ اندر سے بھری ہولی تھی۔اس نے کہا۔'' یہ خیال پریشان کرتا ہے کہ اچا تک ہی مراد ندآ جائے۔ سی سوکن کے ساتھ آئے گا۔ تب بھی میں کمزور پڑجاؤں کی بیجھے جلدا زخلدیہاں سے جاتا جا ہے۔'' '' پریشان نه ہو، مراد کہیں آئے گا۔حوصلہ رکھواور**نور آ** چلی آؤ۔ میں تمہاری آگلی کال کا انتظار کرتا یہ ہوں گا۔''

رابطه حتم مو كيا \_ وه لسي ائر ويزايجسي مي جا كر مكث حاصل كرنے كے الى الى جكد سے اٹھ كئ \_ المارى سے ایک جوڑا نکال کرلیاس تبدیل کرنے لگی۔

دروازے پروستک سنائی وی۔ بشریٰ کی آواز آئی۔ " ماروی! کیا کررہی ہو؟"

وہ ماروی کو چہلے بھانی کہا کرتی تھی۔ پھر اس نے دیکھا کہ وہ مراو ہے برطن ہوگئ ہے، وہ اس کا ذکر بھی نہیں کرلی ہے۔ ندسی سے اس کے بارے میں مشورہ کرتی ہے تو اس نے یو چھا تھا۔'' بھالی! کیے گزارہ ہو گا۔تم اتی کبی زندگی اس کے ساتھ کھے گزاروگی ؟"

اس نے کہا تھا۔'' میں نہیں دور چلی حاوٰں کی ۔ا اس کے ساتھ نہیں رہوں کی اور آئندہ مجھے بھالی نہ کہا کرو۔ میری بہن ہو، جھے ماروی کہا کرو۔''

تب سے وہ بہن اور ملیلی بن می تھی۔ ماروی نے وروازہ کمولا۔ بشری کے ساتھ جا چی مجی تھی۔ اس نے ماروی کوعما میں دیکھ کر ہوچھا۔' دیمبیں جارہی ہو؟'' " بال میمن کوٹھ عابدہ کے یاس جارہی ہوں۔"

ىسپئىندائجىت 16% نومىر 2015ء

بشریٰ نے کہا۔ ''میں بھی چلوں؟ قارع بیٹھی ہوں۔ بلا بھی کہیں میا ہواہے۔''

وہ کسی قلائٹ میں سیٹ حاصل کرنے کے لیے کسی کو ساتھ مہیں لیے اس نے کہا۔''میری سہلی کا ایک ساتھ مہیں لیے اس نے کہا۔''میری سہلی کا ایک بہت ہی پرسنل معاملہ ہے۔ وہ تمہاری موجودگی میں نہیں بولے گی۔ بجھے وہاں تنہا جانا ہوگا۔''

چاہی نے کہا۔''تم پرسوں بھی وہاں می تھیں۔ ہات کیا ہے؟ ادھر دو چارروز ہے اکمیلی جانے آنے لگی ہو۔ہم سے بھی کوئی بات نہیں چھیاتی تھیں۔اب درواز ہے کواندر سے بند کر کے کسی سے فون پر ہاتیں بھی کرتی ہو۔''

بیشریٰ نے کہا۔'' ماروی! ہم سے پچھے نہ چھیاؤ۔ سچ بولو، کیامرادے پھر دوئی ہور ہی ہے؟''

وہ بشری اور چاچی کے ساتھ گھر سے باہر آتے ہوئے ہوئے دوئی وری ہوئے ہیں ہوئے ہوئی دوئی وری ہوئی ہیں ہوئے ہوئی دوئی وری ہوئی ہیں ہورائی ہے۔ ایکی عابدہ سے باتھ کررہی تھی۔ اس سے سلنے جارہی ہول۔ ' وہ گھر سے باہر آئر تہا جانے گئی۔ اتن بڑی ونیا ہیں دہ باکل اسلی دکھائی دے رہی تھی۔

بشری اور چاجی دروازے پر کھڑی اسے جاتے ویکھرائی تھیں۔ جب وہ گلی کے موڑ پر نظروں سے اوجھل ہوگئ تو چاری فے بڑے بڑے کی کی خوشیاں غارت ہوگئ تو چاری بیں۔ ایک مدت ہوگئ میں نے اسے مسکراتے نہیں ویکھا۔''
بیں۔ایک مدت ہوئی میں نے اسے مسکراتے نہیں ویکھا۔''
بیری نے کہا۔' سے پہلے تو کہیں تنہا نہیں جاتی تھیں۔''
د' میں خووہ ہی اسے جانے ویتی ہوں کوئی سوال نہیں کرتی کہ سے کہاں جارہی ہے۔ اسپے مرد پر سے بھر وسا اٹھ جائے تو بیار کرنے والیاں اس طرح بدروح کی طرح بھٹی میں۔''

وہاں سے چند قدم کے فاصلے پر بشریٰ اور لیے کی رہائش گاہ تھی۔ وہ ماروی کے متعلق سنجیدگی سے سوچتی ہوئی اپنے مکان کا وروازہ کھول کر اندر آئی۔ اس وقت بیسوچ رہی کی کہ وہ مراو سے بدخن ہے۔خوداس نے اور جاچی نے کہا تھا کہ اب مراد سے فون پر بھی یا تیں نہیں کرتی ہے۔ پھروہ بند کر ہے میں کس سے فون پر بوتی ہے؟ اور آج کل بھروہ بند کر ہے میں کس سے فون پر بوتی ہے؟ اور آج کل تنہا کہاں جاتی ہے؟

مراد ماروی بلا بشری اور چاچی وغیرہ کے درمیان کمرا اعتادقائم تھا۔ وہ ایک دوسرے سے اپنی کوئی بات نہیں جیساتے شھے۔اب توبشری اور بِلابھی راز داری سے اپنی زندگی کا زُخ بدلنے والے شھے۔

و اسب بی حالات سے مجبور ہوکر آئندہ ایک

- eer

دوسرے سے جیپ کرزندگی گزار نے کے لیے چپ جاپ اپنی اپنی راہ کینے والے تھے۔

دل میں یہ نیک نتی اور دوئی قائم تھی کہ جھپ کرنی زندگی گزارنے کے دوران میں بھی ایک ودسرے سے غافل نہیں رہیں مے۔اجنی بن کربھی ایک دوسرے کے کام آتے رہیں مے۔

ہشری سوچ رہی تھی۔ پتانہیں ماروی کیا کرتی پھررہی ہے؟ ہم بھی جوکرر ہے ہیں اس کی خبر ماروی کوہیں ہے اور نہ ہی مراد بھائی جانتے ہیں۔ہم سب کی سلامتی اس میں ہے۔ ہم ای طرح پرامن شریفانہ زندگی گزار سکیں ہے۔'

اس نے ذرا تھوم کر کمرے پر ایک نظر ڈالی۔ وہاں رہے سے کم تھا۔ جلد رہے کا صرف ضروری سامان تھا اور کم سے کم تھا۔ جلد ہی سب کچھ چھوڑ کر جانا تھا اور دروازہ کھلا چھوڑ کر جانا تھا تا کہ پڑوسیوں اور محلے والوں کومعلوم ہوجائے کہ ہنسوں کا جوڑا وہاں سے پرواز کر چکا ہے۔ جوڑا وہاں سے پرواز کر چکا ہے۔

اس نے بیڈ کے سرے پر بیٹھ کریلے کو پیکارا۔'' کہال ہو؟ کہا کررہے ہو؟''

اس نے کہا۔ "بہت مصروف ہوں۔متعلقہ ماہرین سے ملاقا تیں کررہا ہوں۔ یہ چاہتا ہوں کہ بہیں ہمارے چہرے تبدیل ہوجا کی تو بہتر ہوگا۔ ملک سے باہر جانے میں خاصی رقم ضائع ہوگی۔وفت بھی بربا دہوگا۔"

وہ بونی۔ "تبدیل ہونے کے بعدای شہر میں رہنا ہے۔

''کرا جی شہر میں کیا تہیں ہوتا۔ ہمارے چہرے ہی

بدل جائی شریک کمل راز واری کی ضائت نہیں سلے گی۔
جو ماہر اور اس کے معاون ہمیں تبدیل کریں گے، انہیں
ہماری اصلیت معلوم رہے گی۔ وہ پیٹ کے ملکے ہوں شحت و
جانے انجانے میں کہیں بھی ہماری حقیقت اگل دیں گے۔ "
وہ ایک ذرا توقف سے بولا۔" وانشمندی سے ہوگی کہ ہم یورپ 'افریقا یا فارایسٹ میں جاکر اپنی شافت تبدیل
کریں۔ وہاں کوئی ہے جان نہیں سکے گا کہ ہم تبدیل ہونے
کے بعد یا کتان کے شہر کرا جی میں رہے آئے ہیں۔ "

اس کا مطلب ہے مئی زندگی شروع کرنے میں انہیں کا مطلب ہونے میں رہے آئے ہیں۔ "
اس کا مطلب ہے مئی زندگی شروع کرنے میں انہیں انہیں شکے گا کہ ہم تبدیل ہونے اس کے انہیں کے شافت تبدیل ہونے کے بعد یا کتان کے شہر کرا جی میں رہے آئے ہیں۔ "
اس کا مطلب ہے مئی زندگی شروع کرنے میں انہیں انہیں انہیں انہیں انہیں کرنے میں انہیں انہیں کے بعد یا کتان کے شہر کرا جی میں دیا تھا خاصا وقت کے گا؟"

"وفت لکنے دو۔ ہم آئندہ اپنی زندگی کو پوری طرح محفوظ رکھیں مے۔ ایسی صاف تھری زندگی گزاریں مے کہ قانون کے محافظ بھی ہم پرشبہ بیس کریں ہے۔" بشریٰ نے کہا۔" اردی ذہنی اختشار میں ہے۔ انجی

سسينس دَا تُحست بِ الْحَصْلُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ 2015ء

READING

ماروي

رے میں ہے۔خدا کاشکر ہے، انہیں کوئی حادثہ پیش نہیں آیا ہے۔' فون پر ماروی کی آداز ابھری۔'' ہیلو بشریٰ! کیا میں کوئی بات ہے؟ کیوں فون کیا ہے؟''

وہ بولی۔'' بہال تمیرااور معروف صاحب آئے ہیں۔ کہتے ہیں محبوب صاحب لندن جاکر پرسوں سے لا پہا ہو گئے ہیں۔وہ انہیں تلاش کرنے بہال تمہارے گھر آئے ہیں۔'' اس نے کہا۔'' فون تمیرا کودو۔''

ویے سے پہلے ہی تمیرانے فون بشریٰ کے ہاتھ سے

الے کر کہا۔ ''سوری ماروی! محبوب ایطا تک کم ہو گئے ہیں۔

یرسوں رات سے انہیں لندن میں تلاش کیا جارہا ہے۔ جمعے
وہاں ان کی جائداد کی تفصیل معلوم نہیں ہے۔ وہ اپنے کس
کا نیج یا ایار ٹمنٹ میں ہوں مجے۔میری تجھ میں نہیں آتا کہ
انہوں نے اجائک مجھ سے منہ کیوں پھیرلیا ہے؟''

ریکیتے ہی دہ رونے لگی۔ ماروی کواچا تک محسوس ہوا کہ
دہ ایک مہا گن کے مہا گ کواس سے دورکر رہی ہے۔ اس کے
شوہر کواپنے نئے مقاصد کے لیے اس سے چھین رہی ہے۔
اس نے کہا۔''میرا! تم بہت ذبین اور تعلیم یافتہ ہو
اور ایک کمڑور تورورت کی طرح رورہی ہو۔''

سمیرائے ہو جھا۔ "مراد نے تہہیں چھوڑ دیا ہے۔ کیا تم
اس کے لیے ہیں رولی ہو؟ اپ مردسے چھوٹ جانے کا دکھ کیا
ہوتا ہے، یتم سے ڈیادہ کون سمجھ گا۔ اب ش بجھر بتی ہوں۔ "
" تو میر کی طرح میر کرتا سیمو ۔ وہ غروروالی آئی ہے۔ "
" میں جانتی ہول ۔ انہیں دنیا کی کوئی عورت با ندھ کر
مہیں رکھ سکتی ۔ انہیں کوئی مجوری نہیں روک سکتی ۔ بیج کہتی
ہول ۔ تمہاری طرف سے ڈرلگار بتا تھا کہ کسی ون تم جکڑ لوگی
تو وہ واپسی کے تمام راستے بھول جا بھی ہے ۔ لیکن تم تو
یہاں مراد کے لیے سوگ منار بتی ہو۔ پھرالی کیا بات ہوگئی
ہاں مراد کے لیے سوگ منار بتی ہو۔ پھرالی کیا بات ہوگئی
کاروبا رکو چھوڈ کر چلے گئے ہیں۔ ماردی ! بولو۔ وہ کہاں پھنس
گئے ہوں ہے؟ "

سمیرا کے اس پیچیدہ اور اہم سوال کا جواب مرف
ای کے پاس تھا۔ وہ اب تک محبوب سے ایک عرصے تک
دوررہ کر اسے تزیاتی رہی تھی۔ پہلی بار بہت مجبورہ وکرا سے
اپنے نے مقصد کے لیے اپنے قریب لار بی تھی۔
دل میں کوئی چور نہیں تھا۔ نیت میں کھوٹ نہیں تھا۔
صرف اس کا مہارا لے رہی تھی اور اپنے مزاج کے خلاف پہلی

بار ایک سہائٹن سے اس کے شوہر کو دور کرر بی تھی۔ غلطیاں سب کرتے ہیں۔وہ مجبور اُایک بڑی غلطی کرر بی تھی۔ پھرا کیلی کہیں گئی ہے۔ وہ کہاں جاتی ہوگی؟ بند کمرے میں کس سےفون پر ہاتیں کرتی ہوگی؟'' ''خدا بہتر جانتا ہے۔ ماروی کے بارے میں کوئی غلطرائے قائم نہیں کی جاسکتی۔''

" جا جی کوبھی شکایت ہے کہ وہ بند کرے میں کسی سے باتمیں کرتی ہے جبکہ چا چی سے اپنی کوئی بات نہیں جھیاتی تھی۔''

''وہ محبوب کی نیکیوں سے متاثر ہے۔ اس کی ول سے قدر کرتی ہے۔ انسان ڈوسنے وقت شکے کا بھی سہارا پکر لیتا ہے۔ شایدوہ بند کمر سے میں اپناد کھڑاروتی ہوگی۔ یوں اس کی ہمرود یاں حاصل کر کے اپنے دل کا بوجھ کم کرتی ہوگی۔' وہ فون پر بلے کی با تیس من رہی تھی۔ ایسے وقت ایک وہ فون پر بلے کی با تیس من رہی تھی۔ ایسے وقت ایک پروئ سے آگر کہا۔'' اے ہمن! باہر آؤ۔ باروی کے درواز سے پرایک بہت خوب صورت فیمتی گا ڈی آگی ہے۔' درواز سے پرایک بہت خوب صورت فیمتی گا ڈی آگی ہے۔' وہ تیزی مکان سے بیجان گئی، وہ اس محبوب کی کار کھڑی ہوئی اس من ہوئی اس سے گزرتی ہوئی مکان کے اندرآئی۔ سامنے ہی

کمرے میں میرااور معروف کیل کھڑے ہوئے ہتے۔ چاتی ان ہے کہ رہی تھی۔ ''ہم نے بہت دنوں سے محبوب صاحب کی صورت نہیں دیکھی ۔ میرا! تم اچھی طرح جانتی ہو۔اب ان ہے ہمارا کوئی تعلق نہیں رہا ہے۔''

معروف نے کہا۔ 'ہم مانے ہیں۔ یہی جانے ہیں کرمجوب بھی تعلق ختم بہیں کرے گا۔ مرتے دم تک اس کے بیچھے بھا گیا رہے گا۔ وہ پرسوں یہاں سے لندن کے لیے روانہ ہوا تھا۔ اس نے دہاں چہنچے ہی ہم سے رابطہ ختم کر دیا۔ فون پرہی بات نہیں کررہا ہے۔'

عالی نے بوچھا۔ 'وہ کہاں کم ہو گئے ہیں 'کیوں آپ لوگوں سے چھپ رہے ہیں؟ آپ ہم سے کیا چاہتے ہیں؟'' ''اس کی زندگی میں اوّل اور آخر ماروی ہے۔شاید وہ جانتی ہوگی کہ مجوب ابھی کہاں ہے اور ہم سے کیوں چھپ

میرانے کہا۔ ' پلیز ماروی کوکال کریں۔ وہ کہاں ہے؟ ہم ابھی اس سے بات کریں گے۔'
بیری نے اپنے فون پر نمبر گئے کرتے ہوئے کہا۔ ''میں کال کررہی ہوں۔ محبوب معاجب کو خدا سلامت رکھے کہیں وہ کئی حادثے سے دو چار نہ ہوگئے ہوں۔' میرانے کہا۔''ہمار سے درجوں آ دمی لتدن میں انہیں میرانے کہا۔''ہمار سے درجوں آ دمی لتدن میں انہیں سے تعاون کررہی اللہ کی پولیس ان سے تعاون کررہی

سىپئس ڈائجسٹ — خ65 — نومبر 2015ء

سمیرائے ہوچھا۔''تم' چپ کیوں ہو؟'' وہ ایپے ضمیر سے لڑ رہی تھی۔ اس نے کہا۔''سوج رہی ہوں میں ایپے مراد کو واپس نہیں لاسکتی ۔ تمہار ہے لیے کیا کرسکتی ہوں ۔ تم بولو، میں کیا کروں؟''

وہ بولی۔''میرادل کہتا ہے کہ وہ جہاں بھی ہیں۔وہ تم سے کسی وقت بھی فون پر بات کر سکتے ہیں۔ وہ تنہا نہیں رہ سکیس سے ہمہارا خیال انہیں ستا تارہے گا۔''

"میں سمجھ گئی۔ تم کیا کہنا جا ہتی ہو۔ میں وعدہ کرتی ہوں، میں محبوب جب بھی جمعے کال کریں گے، میں ان سے تمہاری بات ضرور کراؤں گی۔ وہ تم سے بات نہیں کرنا چاہیں سے تو میں بھی ان سے بات نہیں کروں گی۔'

ور دیانت انجی ہوتم ہی نے شرافت اور دیانت داری سے جھے محبوب کی شریک حیات بنایا ہے۔ تم ہی اسے داری سے محبوب کی شریک حیات بنایا ہے۔ تم ہی اسے داری لاسکوگی۔''

ماروی اس سے زیادہ بات کرنا نہیں جا ہتی تھی۔اس کاشمیر کہدر ہاتھا کہ وہ ممیرا پرظلم کررہی ہے۔اس نے جموث کہا کہ فون پرسکنل آیا ہے۔ بیٹری ڈاؤن ہورہی ہے۔ وہ آمے بات نہیں کرسکے گیا۔

میہ کہ اس نے فون کا سونے آف کر دیا۔ وہ ایک ائر لائن کے آفس کے سامنے کھڑی تھی۔اسے دوسرے ون صبح دس ہیج کی فلائٹ میں ایک سیٹ مل گئی تھی۔اس کے لیے محبوب کی طرف جانے کاراستہ کھل کیا تھا۔

ا ہے کل تک بہت مختاط رہنا تھا۔ بڑی راز داری ہے
عمر سے نکل کر ائر پورٹ تک جانا تھا۔ اس نے تھر آکر
چاچی کو اپنی مبیلی کا دکھڑا سنایا اور کہا کہ وہ اپنی مبیلی عابدہ
اور اس کے شوہر کے درمیان ملح کرار ہی ہے۔ اس کے لیے
وہ کل مبیح آٹھ ہی پھرمیمن کوٹھ جائے گی اور اس کا تھر پھر
ہے آیا دکر کے وعا نمیں لے گی۔

اس رات اس نے بند کر سے بیں چا کی کے نام خط کیا۔ " چا چی! تم میر ہے لیے مال سے بڑھ کر ہو۔ میں تہاری کو دیس پرورش پاکر جوان ہوئی ہوں۔ تم نے میر ہے لیے بیرے مرا داور مجبوب کے میں میا ہے بین ہ مرا داور مجبوب کے معالم میں ون رات میر سے لیے پریشان ہوتی رہی ہو۔ آج میں میری مہترین از دواجی کھر بلو زندگی کے لیے وعاشمی مانگی رہتی ہولیکن افسوس میری اور تمہاری وعاشمی اقبال میں ہوری ہیں۔ محبت ساری دنیا کے لیے ایسی ہوگی ایکن میر سے لیے کینسری بیاری ہوگی ہے۔ مرا دمیر سے اندر الیکن میر سے الیکن میں ہوتا ہے کہت کی الیکن میر سے الیکن میر سے الیکن میں سے ہوتا ہے تو مجھے

صرف مراد ہے ہے۔ پھر مراد کوصرف جھ ہے عشق کیوں نہیں ہے؟ اس کے عشق میں کھوٹ ہے۔ میری سوکنوں کی ملاوٹ ہے اور میں عشق کے قام پر سراسر فریب کھا رہی ہوں۔ چاتی ! میں خود کو اس فریب ہے بچانے کے لیے جارہ ہی ہوں۔ اگر دور ہوکر، کم ہوکر بھی اسے بھلا نہ کی تواس کا مطلب ہوگا میں ہے دقو ف ہوں اور جذباتی عشق میں بتلا ہوکر سراسر نقصان اٹھاتی رہوں گی۔ میں آئندہ ایک حد تک کوشش کرتی رہوں گی کہ اسے بالکل ہی بھلا دوں۔ ایک زندگی ہے مٹا دوں۔ اگر نہ مٹاسکی تو میر ہے سامنے دو ہی راستے ہوں ہے۔ ایک تو سے کہ جان پر کھیل جادک ۔ لیکن مراد کے پاس بھی واپس نہ جاؤں۔ دوسرا راست سے کہ خون خودشی حرام ہے۔ اس لیے جان نہ دوں۔ ایک مخبت ایک فروشی حرام ہے۔ اس لیے جان نہ دوں۔ ایک مخبت ایک انتقام ہی مراد کو میر کی دوسرے کے سرد کر دوں تو میا نقام ہوگا اور سے انتقام ہی مراد کو میری زندگی سے مٹا ہے گا۔

ور مین شرمنده بهوں که تهمیں اعتیاد میں کیے بغیر جار ہی ہوں ۔ میں اچھی طرح جانتی ہوں کہ مہیں راز دار بناتی توتم بچھے تنہا کہیں جانبے نہ دینتیں۔ بچھے بے یاروںد دگار چھوڑنے کے لیے تمہارا ول بھی نہ مانتا۔ پھر بیر کہ مرا و کے تمام وحمن بھے چرے سے پہانے ہیں۔ دہ بھے یہاں ہیں یا تمیں کے تو آپ کواور جاجا کو پریشان کریں گے۔آپ دونوں پر ظلم بھی کریں گے۔ میڈط ای کیےلکھر بی ہوں کہ دشمن اسے پڑھیں اور یقین کرلین کہ جاتی جاچا میری کمشد کی کے سکسلے میں راز دارہیں ہیں ۔کوئی جی دسمن آب دونوں پرطلم کر کے مجھ تک بھی بھی جھی کہیں یائے گا۔ میں نے بینک سے ایک کروڑ اس لا کھ نکال کیے ہیں۔ یہ تمام رقم میرے بیڈے وہ کے ینچتم دونوں کے لیے رضی ہوئی ہے۔ میری فلر ذرا نہ کریں کہ میں تنہا کہاں گئی ہوں اور کیسے زندگی گزاروں کی ؟ میں خوب سوچ معجم کر جارہی ہول۔ جا جی ...!میری بال...!ميرا كها سنا معاف كردير \_ خدا حافظ \_ آپ كي بدنصیب بین ماروی-"

وہ خط کھنے کے بعد تھوڑی دیر تک کروٹیں بدلتی رہی گھرسوگئی۔اس نے اپنے ذہن سے یہ بات نکال دی تھی کہ وہ سمیراکے حقوق چین رہی ہے۔اس نے یہ کہہ کراپختمیر کو تھیک کرسلا دیا کہ وہ سمیرا کی سوکن بننے نہیں جارہی ہے۔ اس نے مجبوب سے صرف مدو ما تھی تھی۔کہیں ستفل تھکا نا بنانے کے لیے صرف اس کا عارضی سہارا چاہا تھا۔یہ مجبوب کا ابنا تھا۔اس کا عارضی سہارا چاہا تھا۔یہ مجبوب کا ابنا تھا۔اس کا ابنا تھا۔اس کا جا وجود اس خود ورر ہے کے باوجود کے ماروی کو یقین ولا یا تھا کہ میراسے دورر ہے کے باوجود

ماروي

اس کے تمام حقوق اوا کرتا رہے گا۔وہ اسے چھوڑنے سے يبلياس كے نام ايك خط حيمور كميا تھا۔

''میری شریک <sub>حیا</sub>ت سمیرا.....!

میں ایک طویل عرصے ہے ذہنی انتشار میں مبتلا ہوں۔ دولت ہے، عیش و آرام ہے کیکن دیاغی سکون اور دل کا قرارسیں ہے۔ میں نے اپنی تمام دولت و جا مداد اور کار دبار کوسنہوا لنے کا اور ان سے فائدہ اٹھانے کا مختار نامہ تمہارے نام لکھ دیا ہے۔ یوں بھی تم میری شریک ویات ہو۔میرے بعد بیرسب کھتمہارا ہی ہوگا۔ بیروعدہ کر کے جاریا ہوں کہ بھی کوئی سوئن تمہار ہے حقوق میں حصے دارہیں ہے گی ۔ میں تم سے بوری طرح انصاف کرنے کے باد جود ایک ناانصالی میاکرر ہا ہوں کہ ایک نامعلوم مدت کے لیے تم ہے دور جاریا ہول۔ انشاء الله زندگی رہی تو دالیں ضرور آ وَل كَا - فقط تمهاراا پنا بيجوب على جاندُ يو \_'

المجمى ميتبيس كها جاسكتا نقا كه وه ماروي كاسجاعاشق اور دِیوا نہ تھا۔ دیوانہ تو مزاد بھی تھا بلکہ بچین ہے اس کا عاشق تھا کیلن مرا دا ہے حاصل کرنے کے بعد دھیما پڑ کمیا تھا۔

آئندہ محبوب کی آزمائش تھی۔ اگر ماروی اسے جامس ہوجا تی تو کیااس کے لیے بھی تھر کی مرعی دال برابر ہو جانى؟ في الحال الجمي بي مبين كباجا سكَّا تعار حقيقتاب كهر سكت ہے کہ 'انجمی عشق کے امتحال اور بھی ہیں۔''

ماروی الکی صبح سات بیجے ہی تھر سے نکل کئے۔ جا جی نے بشریٰ کو بتایا تھا کہوہ دوسرے دن جی سبح سیلی ہے سلنے جائے گین۔اس نے لیے سے سے طیے کیا تھا کہ کل چپ جاپ ماروی کا تعاقب کیا جائے گا۔وہ ویکسیں کے کہوہ بار بار ممن کوٹھ کیوں جاتی ہے؟

اس نے علی الصباح لیے کوجگایا۔" اٹھو۔ ماروی نکل جائے کی تو ہم اس کے بیچھے ہیں جاسلیں گے۔

وہ نیند میں کسمساتے ہوئے بولا۔" مجمعے سونے دو۔ پلیزتم چلی جاؤیا پھر جانے دووہ کہیں بھی جائے۔ سیاطمینان ہے کہ والی بخیریت آ جاتی ہے۔

بشریٰ کے دل میں بجس بھرا ہوا تھا۔وہ کھوج لگائے بغیرسکون سے نہیں رہ سکتی تھی۔ دہ فورا ہی تیار ہوکر کھڑ کی کے پردنے کے پیچھے سے کلی میں تا کئے لگی۔ تعوژی دیر بعد ماروی کھرسے نگل کراس کے مکان کے سامنے سے کزرتی جاری میں۔ اس نے جاتے جاتے سر میما کر دیکھا۔ بشری

پُردے کے چیچے نظر نہیں آئی۔ • قرق علمئن ہو کرنیکسی اسٹینٹر میں آ کر ایک رکھے میں

بیٹھ لئی۔ بشری ایک جادر میں چھی ہوئی تھی۔ اس نے ودمرے رکھے میں بیٹھتے ہوئے کہا۔''وہ جوآ مے رکشا جار ہا ہے،اس کے بیکھیے چلواوراس سے ذرادور ہی دوررہو۔

وہ دونوں رکٹے آگیے چھے دوڑتے ہوئے جانے سنگے۔ وہ بشریٰ سے بے خبر سمی۔ جاجی اور جاجا کو جھوڑ کر جاتے ہوئے اسے بول لگ رہا تھا جیسے دنیا چھوڑ کر جا رہی ہو۔اب آ کے اس کا کوئی ہیں تھا۔

وہ پریشانی ہے بیسوج رہی تھی۔ مپلی بار بالکل تنہا ایک ملک ہے دوسرے ملک جانا ہے۔ لندن انجالی جگہ ہے۔وہاں میرا کیا ہے گا؟ خدائخواستہ محبوب ائر پورٹ پرنہ آئے تومیں کہاں جا وُں گی؟'

تحبوب سے فون برسلسل رابطہ تھا۔ وہ حوصلہ و ہے رہا تھا کہ بالکل نہ تھبرائے۔ وہ لندن ائر بورٹ پر اس کے استقبال کے کیے موجودر ہے گا۔اے کہیں بھٹکنا کہیں بڑے گا۔وہ زندگی میں بہلی بار بہت بڑا قدم اٹھا چھی ہی۔حوصلہ ہمی کررہی ہی اور کھبراجھی رہی ہیں۔

ول ہی ول میں کہدرہی تھی۔ و جا ہرجائی! جیرے بجین کا بیاز کیا۔ تیرے عشق کا دعویٰ فنا ہو کمیا۔اب بیہ ماروی تھے کیا نظرا کے گی۔ جبکہ صورت بدلنے کے بعد آئینے میں خودکوئیمی د کھائی تہیں دیے گی ہے

بشریٰ نے جیرانی سے دیکھا۔ ماروی میمن کوٹھ کی طرف مہیں جارہی تھی۔ اس نے فوراً ہی فون پر کہا۔ " کے ...! اُٹھ جا۔ ماردی از بورٹ کی طرف جاری ہے۔ بیتو جیران کرری ہے۔''

وہ جماہی کیتے ہوئے بولا۔'' کیا مصیبت ہے۔ وہ ائر بورث کیوں جارہی ہے؟ تہیں ایسا تونییں کے مرادراز داری ے آرہا ہو؟ اوربد بات ہم سے بھی چھیائی جارہی ہو۔"

وہ جھنجلا کر بولی۔'' تو وہیں سے بولے گا۔ بستر سے نہیں اُسے گا۔ اگر مید مراد کے ساتھ از پورٹ سے لی دوسری جگہ جائے کی تو میں بار بار رکھے میں پیچیا نہیں کر سکوں کی ۔ توفورا آئے گاتو ہم ان کے بیچیے جاسلیں ہے۔ " " ہاں۔ محمیک کہتی ہے۔ سے ماروی اور مراد مجھے زیادہ بی پرامرار ہوئے ہیں۔ میں آر ہا ہوں۔ '

وہ باتیں کرتی ہوئی ائر بورث پہنے گئے۔ ماروی کے شانے سے ایک بیک لئکا ہوا تھا۔ بیشہ بھی نہیں ہوسکتا تھا کہوہ مرف ایک بیگ اٹھا کر بیرون ملک سفر کے لیے جائے گی۔ فی الحال یمی سمجھ میں آر ہاتھا کہ دہ کسی کوریسیوکرنے وہاں پیچی ہے اور وہ بیرون ملک سے آنے والا مراو ہی ہو - ئومبر 2015ء

READING Section

سينس ذالجت ب

ہے۔ تھوڑی دیر بعد لاؤڈ اسپیکر سے اطلاع دی جانے لگی كەلندن جانے والے مسافراندرجا سكتے ہیں۔بشری ماروی سے دور جا در میں مند حصائے میتھی تھی ۔

اس نے حیرانی سے دیکھا۔ ماروی اندرجانے والے دروازے کی طرف جارہی تھی۔وہ زیرلب بڑبڑائی۔'' ہیہ اس در داز ہے کی طرف کیوں جارہی ہے؟''

أوهر ماروی مستح گارڈز کو اپنا مکٹ دکھا رہی تھی۔بشریٰ شدید حیرانی ہے اٹھل پڑی۔ دہیں ہے بی کر آ دازوی \_'' ماروی . . . ! تم کہاں جار ہی ہو؟''

ماروی نے پریشان ہوکرسرتھما کراہے دیکھا۔وہ دور سے دوڑ تی ہوئی آرہی تھی۔اس کے قریب آنے سے پہلے ئى دە اندر چىلى كى بشرى كومجور آركنا يرا ـ اسے اندر جانے کی ا جازت جیس دی جاسکتی تھی۔

اس نے وہیں ہے اسے رکارا۔''ماروی ماہم کہاں جار بی ہو؟ یہاں آؤ۔

هو، يها ن او -وه دور هو کمي هي - اگر جيه نظر آر دې همي کيکن بشري کو نظر اندا زکررہی تھی۔ گئے گارڈ زنے اسے دروازے سے بننے اور دور جانے کے لیے کہا۔ اسے دور ہونا ہڑا۔ اس نے فورا ہی فون نکال کراس کے تمبر چھ کیے۔اُ دھرشینے کی دیوار سےاسےدیمتی رہی۔

محررابطر موت عى يولى - "ماروى! تم الكلي كمال جار ہی ہو؟ مجھے ہم تلموں سے دیکھ کریفین مہیں آرہاہے۔کیا وافعي تم لندن جار بي بو؟ "

وہ بولی۔ ''بشریٰ اہم نے اور کم نے بچھے بہت عبیس دی ہیں۔ میں تم دونوں کو بھی تعمیلا تہیں سکوں گی۔ انجی مجھ ہے کوئی بات نہ کرو۔ میں تمہاری سی بات کامعقول جواب نہیں دیے *سکول گی۔''* 

ماروی نے اسے دور سے دیکھتے ہوئے فون بند کردیا۔بشری محبت کرنے والی بہن بھی تھی اور بہت ہی پیاری مہلی جمی تھی۔ انسوس ماروی اپنے حالایت کے ماعث ہے مروت ہولی تھی۔ کچھ کیے سے بغیر جار ہی تھی۔ اس نے فون بند کر دیا۔ بشر کا نے فوراً کیے کو یکارا۔ "كہاں ہے تو ... ؟ ارك يہال كيا سے كيا ہورہا ہے۔ تُو یقین نبیں کر ہے گا' ماروی لندن جارہی ہے۔

اس نے بیشن سے بوجھا۔ 'کیا کہرہی ہے؟اس

کے ساتھ اور کون ہے؟" و کوئی نہیں ہے اور اس کے ساتھ کوئی سامان بھی نہیں READING

ہے۔صرف ایک بیگ لٹکائے جارہی ہے۔ میں نے فون کیا تو پہلے بڑی محبت سے ہماری تعریقیں لیں پھر کہدویا کہ ابھی مجھ سے کوئی ہات تہیں کر سکے گی۔''

''میں موٹر سائیل پر آرہا ہوں۔ میرا انتظار کر۔ ماردی ہے بول کہ میں آرہا ہوں۔''

'' کسے بولوں؟ اس نے فون بند کردیا ہے۔' وہ بول رہاتھا۔ ' ہم اسے دہاں سے واپس آنے پرمجبور نہیں کر سکیں سے لیکن ہمیں معلوم ہوتا جا ہے کہ وہ بے مروسامان ہوکراتی دور تنہا جا کر کہاں رہے گی؟ کیسے رہے گی؟ اس کے یاس کتنی رقم ہوگی کہ دہ لندن میں گرارہ کر لے گی؟" بشریٰ نے چونک کر چینے ہوئے کہا۔" کے ...!

اس نے بوجھا۔'' کیا دہاں محبوب ہے؟'' '''یہاں مہیں ہے۔ لندن میں ہے۔ یہاں حمیرا اور معردف بحلی اسے تلاش کررے ہیں۔ بات صاف مجھ میں آرتی ہے۔ محبوب اور ماروی کے ورمیان پہلے تی سے معاملہ طبے ہو گمیا ہوگا۔ وہ اس کا استقبال کرنے کے لیے لندن مين موجود موگان

بلاسوج میں پڑ گیا۔ دہ تیز رفاری سے یا تیک چلارہا تقاراس في كها- ومين أربا مون-

اس نے فون بند کر کے رفتار اور بڑھا دی۔ د ماغ اس ہے زیادہ تیز رفآر ہو کرسوں مہاتھا۔ بیہ بھے میں آر ہاتھا کہ ماردی مراد سے پہلی بار سے بچ برطن ہوکرمجوب سے راضی ہو

دہ زیرلب بر برانے لگا۔ 'میاجھا تہیں ہوا تکریمی ایک دن ہونا تھا۔ مراد سلسل ماروی سے ناانصافی کرتا آر ہاہے۔ سرخ سکنل کے باعث گاڑیاں رکی ہوئی تھیں۔وہ قانون کے خلاف ہائیک دوڑاتا ہوا آمے نکل کیا۔ یہ خیریت ہوئی کہ اس کا تعاقب کرنے ادر پکڑنے کے لیے موبائل پولیس تبین تھی۔

ده این دهن میں سوچیا جار ہا تھا۔' ماروی لندن میں کیے رہے کی۔مراد کے تمام وحمن اسے بیجائے ہیں اور • اور محبوب مجی خطرے کاسکنل ہے۔ دہ مرادگا ہم شکل ہے۔ وه آندهمي طوفان کي رفآر يه سوچتا جار با تفا- وه دونوں لندن میں ساتھ رہیں گے تو یمی سمجما جائے گا کہ مراد این بوی ماروی کے ساتھ کھل کر لندن میں رہے آیا ہے۔ محبوب تو ذہین ہے جالاک برنس مین ہے۔ماردی کوحاصل كرنے كے ليے اتى برى علطى كيے كرنے والا ہے؟

ىسىنسدائجست 168 نومبر 2015ء

اس نے چونک کر پوچھا۔''میرکیا کہدر ہے ہو؟ محبوب صاحب سے میراکوئی رابطہ ہیں ہے۔'' ''ماروی! ہم نا دان نہیں ہیں۔ وہ تمہاری خاطرا پنی دولت کو، کاروبار کواور تمیرا کوچھوڑ کر چلے گئے ہیں۔'' ''ایسی کوئی بات نہیں ہے۔ کیول محبوب صاحب سے میراتعلق جوڑر ہے ہو؟''

ر میں بہر کے انکار کرنے سے حقیقت نہیں بدلے گی۔
ووروز پہلے محبوب صاحب اپناسب کے چھوڑ کر گئے۔ آئی تم
میں ماں جیسی جاجی کو اور ہم سب کو چھوڑ کر جارہی ہو۔ سب
کے سوچنے اور بیجھنے کے لیے یہ حقیقت چھوڑ کر جارہی ہوکہ
مراوسے بدخن ہوکر محبوب صاحب سے راضی ہوگئی ہو۔''
مراوسے بدخن ہوکر محبوب صاحب سے راضی ہوگئی ہو۔''
د نفسول با تیں نہ کرو۔ خدا کو اور نے میر اان سے ایسا
کوئی معاملہ نہیں ہے۔ میں ان کی عزت کرتی ہوں۔ لیکن

وہاں ان کے ساتھ مہیں رہوں گی۔'' '' پھر کہاں رہوگی؟ لندن جیسے مہیئے شہر میں اسلی کمیا گروگی؟ کمیا کماؤگی؟ کمیا گھاؤگی؟ کہاں سر چھیاؤگی؟ وشمنوں سے کس طرح حجیب کررہوگی؟''

''سیس میرے مسائل ہیں۔ مہیں خدا کا واسطہ ہے۔ مجھ سے کوئی سوال جواب ندگرو۔' ''میں کوئی سوال نہیں کر وں گا۔اتنا ضرور کہوں گا کہتم چھینے سے پہلے ہی محبوب ضاحب کے ساتھ نمایاں ہو گئ جو۔ بولو سے نجے ہے کہ نہیں؟ آج سے لاکھ پارسائی جنانے

کے باوجودان کے ساتھ بدنام ہوئی رہوگی۔ بولو بیر بچ ہے۔ کہیں؟'' کہیں؟''

بشریٰ نے اس سے فون لے کر کہا۔''ماروی!... بے شک تہمیں مراوکوچھوڑ کر کسی کے ساتھ شرکی از دواجی زندگی گزار تا چاہیے۔اگر محبوب صاحب کے ساتھ رہنے والی ہوتو ان کی منکوحہ ہونے کا اعلان کرو۔میری بہن ...! حبیب کر رہوگی تو پھرایک باران کی واشتہ کہلانے لگوگی۔''

لیے نے فون پر جھک کر کہا۔ ''تم اپنی نی زندگی کی ابتدا بدنای سے کررہی ہو۔ اداری باتوں پر، ادارے مشوروں پرغور کرو۔ ہم تمہاری بہتری جائے ہیں۔''

بشری نے کہا۔ 'جوراستہ بدنای کی طرف جارہاہے،
اسے چیوڈ کراہی آسکتی ہو۔ واپس آ جاؤ ماروی یا لندن جینے
ہی محبوب صاحب کی شریک حیات بن جانے کا اعلان کرو۔'
ان کی باتیں ول کو لگ رہی تعیں۔ اس نے بڑی
اپنایت سے کہا۔ 'متم دونوں پر خدا کی رحمت ہو۔ میں
تمہارے نیک مشوروں پرغور کروں گی۔ جہازیں جاکر جینے

وہ انکار میں سر ہلا کرسوچنے لگا۔ 'مہیں ۔۔۔۔ کوب ٹا دان نہیں ہے۔ اس نے ہاروی کے ساتھ جیب کررہے کے لیے زبر دست ہلانگ کی ہوگی۔ پھر سے کہ اسے صرف مراد کے دشمنوں سے ہی نہیں ، اپنی بیوی سمیرا سے اور پوری برنس کیونی سے بھی جیب کرر ہنا ہوگا۔ مائی گاڈ! محبوب کوئی بہت بڑا تیم کھیل رہا ہے۔'

وہ اڑیورٹ کی تمارت میں بھے گیا۔ بشریٰ نے تیزی
سے قریب آگر کہا۔ ''وہ اندر ویڈنگ ہال میں ہوگ۔
مسافروں کے ساتھ جہاز میں جانے کا انظار کررہی ہوگ۔'
مسافروں کے ساتھ جہاز میں جانے کا انظار کررہی ہوگ۔'
ماروی نے فون کی تھی تی اسکرین پر لیے کے نمبر پڑھے۔
سوچنے لکی کیا کرے؟ وہ ان محبت کرنے والوں سے پچھ بولنا
منہیں چاہتی تھی۔ اسے بیا ندیشنہیں تھا کہ وہ اسے جانے
منہیں چاہتی تھی۔ اسے بیاندیشنہیں تھا کہ وہ اسے جانے
سے روک سکیں مجے لیکن میں معوب کے خلاف ہور ہاتھا کہ
وہ ملک چھوڑ نے سے پہلے ہی بشری اور لیے کی نظروں میں
اسٹری تھی۔

فون چینے چینے خاموش ہو گیا۔ وہ سمجھ رہی تھی کہ وونوں میاں ہوی بہت زیاوہ جس میں جتلا ہوں گے۔اس کے یوں جیب کرجانے ہی وجو ہات معلوم کرتا جا ہیں گے۔ فون چھر چینے لگا۔اس نے بٹن کووہا کراسے کان ہے فون چھر چینے لگا۔اس نے بٹن کووہا کراسے کان ہے لگایا پھر کہا۔''ہاں کے! کیوں میر سے چیجے آئے ہو؟ کیا تم نہیں چاہتے کہ میں کہیں جاکر آزاوی سے سانس لے میں کہیں جاکر آزاوی سے سانس لے سکوں بھی کہ اس نا مراو ہرجائی کو بھیشہ کے سکوں بھی ووں ؟''

وہ بولا۔ ''ہم میاں بیوی وہی چاہیں گے، جوتم اپنی بہتری کے لیے چاہتی ہو۔ یہ انجمی طرح جانتی ہو کہ ہم کس طرح ول وجان سے تہمیں چاہتے ہیں۔''

''مِیں یا نتی ہوں اور ٹم وونوں کی قدر کرتی ہوں۔'' ''لیکن ہم پراعتا وہیں کرتی ہو۔اگر کر ٹیس تو یوں ہم سے حبیب کرنہ جا ٹیس۔''

وہ ہولی۔ میرابس چلتوش اپنے سائے سے بھی حصب کر رہوں۔ جس نے بچھے وودھ پلایا، مال بن کر رہوں۔ اس چاہی سے بھی حصب کر آئی ہوں۔ اس کے بی حصب کر آئی ہوں۔ اس لیے مائڈ نہ کر و تم وونوں سے بہتی ہوں۔ آج سے ای لیے سے بھی جملے بیول جاؤ۔ میرے کسی معالمے میں ولچین نہ لو۔میری فکرنہ کرو۔ "

ور ہمیں تمہاری فکر نہیں ہے۔ ہم جانتے ہیں کہ تم مجوب مساحب کی بناہ میں رہوگی۔''

سينس دَائجست 💎 📆 🚤 نومبر 2015ء

READING

کو کہا جاریا ہے۔ زندگی رہی توہم میسی ملیس سے۔اللہ حافظ۔ ا ماروی نے فون بند کردیا۔ اس وقت ایک ہی ضد د ماغ میں سائی ہوئی تھی کہ مراد ہے اور اس کے دشمنوں ہے حیب کررہے کے لیے چرہ بدلنا ہے اور ہمیشہ کے لیے مراد کی نظروں سے بول تم ہوجانا ہے جیسے فنا ہوگئ ہواور فنا ہونے کے بعد ماروی کو بدنا ی کی پروائین تھی۔اس کی جگہ نی ماردی جنم کینے والی تھی۔

قاضي احمد کي حويلي ميں شادي خانه آبادي کي رونق گئي ہوئی تھی۔ا ملے تین کھنٹوں کے بعد مراد کا نکاح نوری سے پر عاما جانے والا تھااور وہ حالات سے مجھوما کررہا تھا۔ محتن آ ز مائشوں سے گزرتے گزرتے ایک منکوحہ لازی ہو سنی تھی۔ آز ماکشوں کے دوران میڈونا منکوحہ نہ بن سکی۔ مرینداس کے نکاح میں نہ آسکی ۔اب میدتقلہ پر کی شرارت تھی يَا ﴿ كُمُّ مِن عَلَا وِهِ مِنْعَالًا كُرُ حَمْ مُقُونَكَ كُرِمنِدان مِين آثميا تَقَاكَهِ کوئی بھی آ جائے۔ایک عورت ضروری تھی۔اس لیےوہ تین مجینئے بعد نوری کوقبول کرنے والا تھا۔

امید تبین تھی کہ نوری بھی نکاح قبول کر سکے گی۔ پچھلے تنجریات دهمکیاں و ہےرہے ہتھے کہ دہی ہونے والا ہے جو ہوتا آرہا ہے۔لیکن انبانی صدیمی کہ کوشش کرتے رہنا جاہے۔ بھی تو کوئی کوشش مربک لائے گیا۔

مرینہ نے فون پرا سے مخاطب کیا۔''مراد! میں بے جینی سے اقطار کررہی ہوں۔ دعائمیں ماتک رہی ہول کہ نوری سے تمہارا نکاح ہوجائے۔اس طرح بابا اجمیری کی

وہ بولا۔''ہاں اسی کیے میں نوری کو قبول کروں گا۔جب رکاوٹیں اورخوشیں ختم ہو جائیں گی توتم بھی میری شر کیے حیات بن جاؤگی ہم یہاں آربی ہونا؟ میں نے عبدالله کوشادي کی وعوت دی ہے تم اس کی بہن بن کرآ جاؤ۔

ا سے وقت ماروی سندت سے اوا آرای تھی سالور مقدر میں لکھ دیا تھا کہ وہی ایک متلوحہ رہے گی۔وہ بھی ووسری شادی مہیں کر سکے گا۔ایک طرح سے کا تب تفتریر نے ماردی کی قدر و قیمت برد ھیا دی تھی۔ صرف وہی اس کی شريك حيات بن كرر ہے والى تكى -مراد كے ليے تيج بن كئ تھی کہ اس کی کوئی سوکن لا کر دکھا دے۔

پیش کوئی حتم ہوگی تو میرے لیے راستہ کھلے گا۔"

'' سلے بھی ناکای کے آثار نظر نہیں آئے ہے پھر اجانک ہی مایوں ہونا پڑا تھا۔ یہاں ابھی تک حالات معمول پر ہیں۔ کوئی دشمن جھے پہچائے کے لیے نہیں آئے گا۔ پولیس اورا مملی جنس والے بجیمے تلاش کرتے رہیں گے اور میں بہاں ایک بولیس افسر کے سائے میں نوری ہے نکاح قبول کرلوں گا۔اب فون بند کرد اور کبڑی کے ساتھ يهال چلي آؤ۔''

وہ سر جھ کائے سوچ رہا تھا۔ توری کی ماں اور دوسری خواتین اورمر در تمیں ادا کرنے اسے پکڑی اورسہرا بہنانے آ کئے۔اے ایک چوکی پر جیسے کو کہا کمیا۔ پھراس کی ہونے والی ساس نے ایسے تھوڑا سامیٹھا کھلا کراس کی بلا تھیں کیتے ہوئے کہا۔ "میری توری لا تھوں میں ایک ہے اور واما و جھی

ماشا والله بهراہے۔'' عورتیں کیے بعد دیگر ہے نوری کی شرافیت و مانت اوردین داری کے کن گاتی ہوئی رحمیں اوا کرنے لکیس۔ایک چیز کی تعریف کون تہیں کرتا؟ نوری کے متعلق کہا جارہا تھا کہ وہ بے جدشرمیلی ہے۔ وہ سیر سمی سادی تھر بلو الرکی اینے سائے ہے جی شرماتی ہے۔

مرینہ آگئی ہی ۔ وہ مرادیسے دورخوا تین کی تھیٹر میں کھٹری شاوی کی رحمیں دیکھر ہی تھی۔مراد ہے جھی نگا ہوں کا اوراشارول كاتبادله بهور بانتا\_

نونج رے تھے۔ایک محضے بعد نکاح پڑھایا جانے والانقار ایسے وقت فون مرا د کو پکار نے لگا۔خوا تین کی بھیڑ حهیث می هی \_ایک آوه جاتی و کھائی و ہے رہی تھیں \_مرینہ مجمی قریب آ کردگ گئی۔

اس نے فون کو کان سے لگا کر یوچھا۔ ''ہائے لے ... ا آج ا جا تک کیے یاد کرر ہے ہو؟"

وہ بولا۔ جمہمیں یا د دلانے کے کیے فون کیا ہے کہ یہاں تمہاری ایک شریک حیات تھی۔ خدا اے کروٹ کروٹ جنت نصیب کرے۔ آؤنہم فون پراس کے لیے دعائے مغفرت کریں۔''

وہ تڑپ کر بولا۔'' کیا کہہرے ہو؟ وہ خیریت سے توے نا ؟اسے چھے ہوا توجیس ہے؟ تم جموث بول رہے ہونا؟" '' پیچھوٹ بھی ہے اور سچ بھی ہے۔ کیونکہ وہ مسرف تمہارے کیے مرچی ہے۔

" بني د ما عى طور پر بهت الجعا بوا بول - فار گاؤ سیک اور ندالجھا دُ۔ بولووہ خیریت سے ہے تا؟'' ''میں کیا بولوں کہ وہ جہاں ہے، وہاں خیریت سے

--- نومبر 2015ء

**Madijo**n

کے یا *ل بی کی گیا ہے۔*" وہ پھر غصے سے بولا۔ "س نے کوئی خلطی تبیس کی ہے۔تم سب جانتے ہو۔ بجھے حالات مجبود کریتے رہے پھر بھی میں کنا ہوں سے دائن بیاتا رہا۔ اب آگر دوسری شادی لا زی ہوگئ ہے توش*س کیا کر*وں؟''

سلِّے سنے یو جھا۔'' تو ماروی کیا کر سے؟ وین میں سہ تھم ہے کہ پہلی ہوی راضی ہوتو دوسری شاوی کرواور پہلی بوی میں کوئی جسمائی اور ذہنی خرالی سیں ہے۔وہ تمہارے ساتھ از دواجی زندگی گزارئے گے قابل ہے۔تم اے نظر انداز کرو کے تو دہتم ہےضر درخلع جاہے گی ۔'

وہ ہونوں کو حق سے سی کرس رہا تھا۔ بلا کہدر ہاتھا۔ "وہ تہاری زندگی ہے نکل چکی ہے۔ وہ کی ون خلع کے کاغذات چیش کروے کی یا ایک لمبی غیرمعینه مدت تک علیحدہ ريخ ي توديخو دطلاق بروجائ كي'

رہ سخت کمجاش بولا۔ ''علی ایسا وہت آ سے سے <u>ښځ</u> بې محبوب کواو پر پېښياو د ل گا۔''

"اجرادا ایک بات کهدووں که میں این بشری کے ساتھ جرائم ہے تو ہے کر رہا ہوں۔ ہم مار دی کو بھن بچھتے ہیں۔ اس کے ساتھ ناانسانی تیں ہوئے ویں مے وہ تمہارے جسے بحرم کی زندنی ہے دور ہو کر محبوب کو تبول کرے کی تو ہم اسے تحفظ فراہم کریں ہے۔ مہیں مجبیب کو نقسان میں بينيان وي كـ حبوب انتهالى نيك اور قائل قدر ب، اے نعصان پہنچانے کے خیال ہے باز آ جاؤ۔

''میں تم ہے مشورہ لے کراہے نقصان نہیں پہنچاؤں مح ۔ مار دی جی کندن کئی ہے توسمجھ لو مجوب چند دنوں کا مہمان ہے۔ میں جلدے جلداس کی موت بن کر و ہاں پہنچوں گا۔ '' تو پھر ہیں جی سن او کہ میں مہیں ماروی کی خوشیاں برباد کرنے کے لیے محبوب تک پہنچے تبیں دوں گا۔

مریندسنهٔ مراو مے فون پر جمک کر کہا۔' کیا ایہ کیا بکواس کردہے ہو۔ کیا اپنے حواس میں نہیں ہو؟ تم مرا دکو سیج كردى و الله الماتهاري شامت آني بي؟ "

ادھرے بشری نے کے کون پر جمک کر کہا۔ "اے کتیا! تو میری اردی کی سوکن بننے کے لیے ابھی تک مراو بھائی سے چیکی ہوئی ہے۔کیامیرے ہاتھوں حرام موت مرے کی؟''

مرادنے ڈانٹ کر کہا۔" بشریٰ! تمیزے بات کرد۔ تم نے مرینہ کوگالی وی ہے۔ فور أمعانی ماتکو \_'' بشریٰ نے کہا۔'' وہ آپ کا پیچھا مچھوڑ دیے گی ، ماردی کی 

ہے یانبیں ہے۔وہ ہم ہے اور چاچا چاتی ہے بھی جھپ کر وور بہت دِورلندن جل تن ہے۔

" تهبیں کیے معلوم ہوا کہ وہ نندن چکی کی ہے؟" "بشری نے جیب کراس کا تعاقب کیا تعا۔وہ جہازیں سوار ہونے کے لیے اندر چکی کی تھی۔ہم اسے روک نہ سکے۔' وہ کان سے فون لگائے سبے چینی سے پیلو بدل ہوا

مریشہ کو دیکھ رہا تھا۔ کبڈی مجی وہاں آعمیا تھا۔ اِس نے بوچما۔" کیا جائی جاچاہے میں جھپ کر کئی ہے؟ الملی تو جا حبیں سکتی۔وہ کس کے ساتھ کی ہے؟''

''تم یقین نبیں کرو ہے۔انک حیرانی توبیہ کہا کیلی کئی ہے۔ دوسری حمرانی میہ ہے کہ اس کے ساتھ کوئی سامان مجی میں تھا۔ مرف ایک بیک اس کے ٹانے سے لنکا ہوا تھا۔ وہ بڑی ہے تالی ہے اٹھ کر کھڑا ہو گیا۔ اٹکاری سر ہلا کر بولا ۔'' بیٹبیں ہوسکتا ۔وہ اتنی دورلندن تنہا کیسے جائے کی ؟ مرورکونی اس کے ساتھ ہوگا ۔

لے نے کہا۔ "تم توب بھارے ہوکداس کے پیھے کون ہوگا؟ اور سمجما بھی کیا جاسکتا ہے۔وور دز پہلے محبوب تميرا كواوراين تمام كاروباركو فيوژ كرلندن جا كررويوش بو كيا تعاادرا ج ماددي رديش مو في كن به السكي كمالي تم

و دیکافت چی کرا۔ ایس اے زند ہیں جیوز دل گا۔ كبدى نے قوراً الجل كربيذ پر چڑھ كراس كامنہ دیاتے ہوئے کیا۔" کیا کرد ہے ہو۔ بیٹادی کا بورا ممر دورُ اجلا آئے گا۔ غضے سے نہ بولوں '

مرینہ نے بھی دھی آ دار ٹیل مجھایا۔'' یول چیو کے تو سب کو بتانا ہوگا کہ فون پر کس کوغضہ دکھار ہے ہو۔ جان محمد کا کسی ئے غضہ دکھانے کا کوئی معاملہ میں ہوگا۔ پلیز کا م ڈاؤن ۔'

فون مراد کے کان ہے لگا ہوا تھا۔ وہ دھیمی آ واز میں دانت چیں کر بولا۔' ادہ میری ہے۔ محبوب ایسے مجھ ہے چھین نبیں سکے گا۔اس کی موت آگئی ہے۔ میں کسی بھی پہلی قلائك سے لندن جاؤں **گا۔''** 

یے نے کہا۔" خواتواہ طش میں آ کراچمل رہے ہو۔ مير ك فلمند دوست . . . ! محمر كا ورواز و كملا ميوز كر جاؤ مح تو حورت ہویا زبور کوئی بھی اے لے جائے گا۔ اپنامال چور کے حوالے کر کے اپنی ملطی اور بے وقو فی کوئیس مجھ رہے ہو\_ بر سے سور ما بن کر محبوب کو تاہی کر رہے ہو۔ وہ رقیب عل سجا عاشق ہے۔ ابتداے اب تک مار دی کی مزت آبر د کا محافظ رائے نے ہمرے کی قیت جوہری جانا ہے اور وہ جوہری READING

Seeffon

سوکن نہیں ہے گی تو میں انجھی سر جھ کا کرمعانی ما تک لول گی۔'' مرینه نے کہا ۔''میں اور مراد لا زم وملزوم ہیں۔ ہم کھی الگ نہیں ہوں گے۔''

ادھرے وہ بولی۔''میں سانپ کواس کے بل سے الگ كر كے اس كا سر كيلنا جاتى ہوں۔ بدللھ لے كه تيرى موت میرے ہاتھوں ہوگی۔''

مرادنے کہا۔'' لیے ایشر کی کو مجھاؤ۔ اے چیب کراؤ۔'' کے نے کہا۔''مرینہ نے ہمیں چینج کرنے میں پہل کی ہے،اس نے بشری کو بھڑ کا یا ہے۔تم اسے مجھا دُ۔

اس نے بوجھا۔''کیا واقعی تم محبوب کی تمایت میں ميرے غلاف بھرك رے ہو؟ مجھے ليك كررے ہو؟" " اروی سے انصاف کرو۔ اسے اپنی مرضی سے محبت کے ساتھ زندگی گزار نے دو۔ان دونوں کی طرف رخ

نہ کرو۔ چرہم دوست ہی رہیں گے۔'' مراد نے سرد کہتے میں پوچھا۔'' ورنہ دیمن بن جاد کے؟ ایک آخری بات بولو۔''

"میری آخری بات سے کہ حق اور انصاف کو مجھو۔ مبيل مجھو مے تو پھر جو ہوگا' دیکھا جائے گا۔''

یہ کہتے ہی کیے نے زابطہ حتم کرویا۔ مراد کمبری سجیدگی ہے سوچا ہوا بیڈ کے سرے پر بیٹے کیا۔ مرینہ نے کہا۔ ''تم نے اس کے مینے کا جواب تحق سے کول میں دیا؟"

وہ بولا۔''میری تظروں میں اس کے سینے کی کوئی اہمیت ہیں ہے۔ میں ماروی سے لیے مرز ہاہوں۔ میں اسے محبوب کے قریب رہنے ہیں ووں گا۔ میں اندر ہی اندر تر ہے ر ہاہوں کہ کیسے یہاں ہے نکلوں اور لندن پہنچ جاؤں۔'

کبڑی نے کہا۔''خود کو جان محمر ماننے سے اٹکار کرو مے یہاں سے بھا گنا جا ہو مے تو بولیس افسر جمال شاہ پورے انڈیا کی پولیس کوتمہارے چھے لگا دے گا۔''

مرینہ نے کہا۔'' پلیز مراد! ماروی تک چنجنے کی جلدی کرو سے تو بڑی معیبتوں میں پڑو گے۔ یہاں اس کرے میں الماری کے اندر دیکھو۔ جان محمد کا پاسپورٹ، ویزا اور دوسرے اہم قانونی دستاویزات ہوں مے۔ اہیں اپن فحویل

میں رکھوتم ان کے ذریعے ہی بارڈر یارجا سکو ہے۔'' وه درست کهدری می مراد سوین لگا- بی اندن جانے کی سہولت حاصل ہوسکتی ہے۔ جان محمد کے تمام قانونی كاغذات بيرے كام آئي مے ميں يهال قاضي احماكا بيا بن كريشة وارى ناج موية انيس راضى خوشى ركهة بيهوشى طارى بودى كى اس ليا ساسيال لے كتے ہيں۔ مو الماسكون كاوث كے بغير جاسكون كا \_

مرینہ نے وال کلاک کی طرف ویجھتے ہوئے کہا۔ '''کسیارہ بھنے والے ہیں۔نوری سے دس بھے نکاح پڑھایا جانے والا تھا۔ وفت گزر چاکا ہے اور قاضی مساحب کمر میں رہتے ہوئے بھی نکاح خوانی کے لیے بیس آرہے ہیں۔ انبول نے این ماحول کوتو جہ سے دیکھا تومعلوم ہوا کہ کرے میں صرف وہی تینوں منے۔دُ لیے کے یاس حویلی کا کوئی فردہیں آ رہا تھا۔ یوں لگ رہا تھا کہ سب ہی

و کیج میاں کو بھول گئے ہیں ۔ قوراً بی ہتموڑے جبیا سوال دل پر نگا۔ان تینوں نے ایک دومرے کودیکھا۔'' کیا پھر کوئی رکاوٹ پیدا ہوگئی ہے؟'' م پنداورمراد تنگست خور دہ ہے ہوگرایک دوس ہے کو دیکھ رہے ہتھے۔اب وہ پہلے کی طرح حیران اور پریشان تہیں ہتے۔مرینہ نے بوجھا۔''کیا واقعی کوئی رُگاوٹ پیدا

ان تمنیں نے کرے کے باہرآ کر دیکھا۔او پر تیجے کی منزلؤں میں تمام رشتے وار آتے جاتے وکھائی دے رہے ہتھے۔ان میں ہے کوئی مراد کے کمرے کی ظرف تہیں آرباتما\_

مرادیے ایک خاتون کوزوک کریو جمعا۔" ایا کہاں ہیں؟'' غاتون نے کہا۔'' وہنوری کو لے کراسپتال کتے ہیں۔'' اس نے حرانی ہے ہوا جھا۔ " تو ری کو کیا ہوا ہے؟" اس خاتون نے ووسری خاتون کودیکھا۔ پھراس سے يو حيما \_''بول دول؟''

دوسری خاتون نے کہا۔''بول دو۔ اب تو لا کھ چھپاؤ، میہ بات چھپنے والی ہیں ہے۔' تب اس غاتون نے مسكرا كركہا۔" مبارك ہو\_تم شادی سے پہلے باب بن مجتے ہو۔" ''کیا....؟'' وه حلق محار کر بولا۔''بیرآ پ کیا کہہ

"جو ہور ہا ہے، وہی کہر رہی ہوں۔ای لیے تو نکاح خواتی اب تک رکی ہوتی ہے۔

دومری خاتون نے کہا۔'' نوری کو دلہن کا جوڑا یہنا یا جار ہاتھا تب ہی اس کی طبیعت بجر گئے۔ آثار بتانے لکے کہ کوئی گڑبڑ ہے۔ ہمارے خاندان کی دائی نے اس کا معاسّتہ كركے كہدديا كەنورى حاملەہے ۔ دومىينے كاحمل ہے۔''

دوسری خاتون نے کہا۔ 'اس کا سرچکرار ہاتھا۔اس پر۔۔۔ مراد نے کہا۔ 'اس سے میرا نکاح پڑھایا جانے والا

- نومبر 2015ء

READING

**Seegon** 

تھا۔ بچھے کیوں نہیں بتایا جار ہا ہے کہ اب میہ نکاح نہیں ہو سکتھا''

' ہے تو قاضی انگل جانے ہیں کہ تہبیں انھی تک کیوں یے خرر کھا جار ہاہے۔''

ہے بررت ہورہ ہے۔ وہ خواتین وہاں سے چلی گئیں۔وہ تینوں کمرے میں آگئے۔مرینہ نے کہا۔'' آخر وہی ہواجس کا اندیشہ تھا۔ یہاں بھی تمہارا نکاح نہیں پڑھایا جاسکے گا۔''

وہ تینوں کرسیوں پر اور بیڈ کے سرے پر بیٹھ گئے۔
مراد نے کہا۔'' خدا کاشکر ہے۔ میں یہی چاہتا تھا کہ نوری
پیروں کی زنجیر نہ ہے اور میں جلد سے جلد لندن چلا جاؤں۔''
وہ بیٹر کے سرے سے اٹھ کر الماری کو کھول کر وہاں
رکھے ہوئے گیڑوں کو اور ودسری چیزوں کو و کیھنے لگا۔
المادی کے ایک چھوٹے سے سیف میں جان محمد کا پاسپورٹ
المادی کے ایک چھوٹے سے سیف میں جان محمد کا پاسپورٹ
اور دوسرے ایم کاغذات رکھے ہوئے ہتھے۔

مرینہ نے کہا۔''تمہاری تومشکل آ سان ہوگئی ہے۔ تم جب چاہو کے لندن جاسکو کے ۔ بس وہ اپنے قاضی ابا اور پولیس افسر جمال شاہ کوخوش رکھتا ہوگا اور ان کا اعتماد حاصل تکرینا ہوگا۔''

پھر وہ سوچتی ہوئی یولی۔''ہم الگ نبیس ہوں کے۔ میں بھی جاؤں گی۔''

مراد نے کہا۔ ' وہاں ہمہاری موجودی کاعلم ہوگا، ماردی کوتم پرشبہ ہوگا تو پھر میر ابنا ہوا کام بکڑ جائے گا۔وہ مجھ سے راضی ہیں ہوگی۔ میں پہلے سہولت سے محبوب کو سمجھاؤں گا۔وہ ہیں مانے گاتو مجھے دشمنی پر مجبور ہونا پڑے گا۔''

وہ بوئی۔'' ہمارے چبرے بدل بھے ہیں۔ ماروی جھے بھی پہچان نبیس سکے گ۔تم جھے مسئلہ نہ بنا ؤ میں اس کی موجود کی بیس تم ہے دوررہا کروں گ۔''

مراوات و یکھتے ہوئے سوچتے ہوئے بولا۔'' میں نکاح کے بغیر دہاں بھی تمہار ہے ساتھ تبیں رہوں گا۔ قدرت کا کیا عجیب تماشا ہے۔ نکاح کے صرف دویول نہیں پڑھوا یار ہاہوں۔''

پروہ ایک ہے خیال ہے بولا۔ 'بیقدرتی تماثا'یہ آپ کا رکا و نیس اس لیے ایل کہ ماروی ہی میری شریک حیات رہے کملانا گی۔ اس لیے کوئی دوسری میری زندگی میں نہیں آرہی ہے۔' کرنے دو بولی۔' الی با تیس نہ کرو میں تمہاری زندگی میں اللہ نے آکر رہوں گی۔ بیوعدہ کرتی ہوں کہ لندن میں بھی تمہارے کمیان ہم ساتھ ایک جیست کے بیچے نہیں رہوں کی کیکن تمہارے آس ساتھ ایک جیست کے بیچے نہیں رہوں کی کیکن تمہارے آس باتھ ایک جیست کے بیچے نہیں رہوں کی کیکن تمہارے آس باتھ ایک جیست کے بیچے نہیں رہوں کی کیکن تمہارے کی نظروں کی ۔ مراوا جمیں ایک دوسرے کی نظروں سمی بیست خالجہ سن سینس ذائجہ سن سینس ذائب سینس دائے ہے گیا کہ سینس ذائب سینس ذائجہ سن سینس دائی ہے گیا کہ سینس دائے ہے گیا کہ سینس دائے ہے گیا کہ سینس دائی ہے گیا کہ سینس کی تھا کہ سینس کی تھا کہ سینے کی سینس کی کی تھا کہ سینس کی تھا کہ سینس کی تھا کہ سینس کی تھا کہ سینس کی تھا کہ سینے کی تھا کہ سینس کی تھا کہ سین

یں رہناہے۔ یہ بہت ضروری ہے۔'
اس نے جواب نہیں ویا۔ خاموش سے سر جھکا کر
سوچنے لگا۔ ماروی سے دور ہونے کے بعد ہی اس کی اہمیت
ستانی اور دیکارتی رہتی تھی۔ پھر بچین سے میہ بات اس کے
ذائن میں نقش تھی کہ وہ صرف اس کی ملکیت ہے۔کوئی دوسرا

ا سے ہاتھ نہ لگائے۔

امر برجلی احمد اسپتال ہے آگیا تھا۔ نوری کی بے حیائی
اور برجلی کے باعث اس کا سرجھ کا ہوا تھا۔ اسقاطِ حمل کے
باعث وہ اسپتال میں زیرعلاج تھی۔ وہ زیرلب بزبرارہا
تھا۔'' پہلے ہیئے نے یہ کہہ کر تاک پیجی کر دی کہ شادی نہیں
کرے گا۔ کسی عورت کے قابل نہیں ہے۔ آج بہن کی بین
نے ، ہونے والی بہو نے سرجھکا دیا ہے۔ لعنت ہے اس
جوان سل پر برزگوں پر کیچرا چھا گئے رہتے ہیں۔''

پھر اس نے مراد کے بیاس آگر کہا۔ ''اے صاحبرادے! تم آزاد ہو۔ شادی کرو یا نہ کرو، میری بلا سے۔ جہال جہال رہناہے رہو۔''

ا چانک مرادگوآ زادی مل ربی تھی کہ وہ کہیں بھی کسی سے بھی شاوی کرسکتا ہے۔ قاضی احمد کے جاتے ہی مرینہ سے کہا۔'' ہمارے لیے راستہ کھل کمیا ہے۔ہم شادی کرکے لندن جائیں گے۔''

'' کیسی با تیں کررہی ہو؟ کیا ماروی سوکن کو برواشت کرے گی ؟ تم اس کے دل میں اور زیاوہ نفرت پیدا کرنا چاہتی ہو؟''

"الی کوئی ہات نہیں ہوگی۔ میں لندن میں تم سے دوررہا کروں گی۔ وہ بھی میری ایک جھلک تک نہیں و کیے سکے کی سکے کی ایک اور کوشش گی۔ پلیز مراد! ہم شاوی کی ایک اور کوشش کریں گے۔میری ہات مان لو۔''۔

ہاں ۔۔۔۔۔ کوشش تو کرنی تھی۔ایک عورت بہت ضروری ہوئی تھی۔وہ وہ وہ ہاں سے چپ چاپ اُٹھ کرقاضی احمد کے کمرے میں آیا۔ پھراس کے پاس بیٹے کراس کے گھٹنوں پر ہاتھ رکھ کر بولا۔ '' آبا ۔۔! بیس شرمندہ ہوں۔ بیس نے آپ کا ول دکھایا ہے۔آپ اپنے پوتے پوتیوں کو گود بیس کھلانا چاہتے ہیں۔ آگر آپ میری مرضی سے مجھے شاوی کرنے کی اجازت ویں گو آج ہی شادی کرنوں گا۔ پھر کرنے کی اجازت ویں گے تو آج ہی شادی کرنوں گا۔ پھر اللہ نے جا ہا تو آیک سال کے اندر آپ کی گود میں پوتی یا پوتا کھیلنا ہوانظر آھے گا۔''

تامنی احمد نے سوچتے ہوئے کہا۔ ' ہاں ، یا وآیا۔ ہم کسی احمد نے سوچتے ہوئے کہا۔ ' ہاں ، یا وآیا۔ ہم کسی سے شاوی کرنے والے مجمد عبداللہ حمہارا نکاح سے سومیر 2015ء

ا دروه دل کوسمجها ربا تھا۔ همیر کوتھیک ربا **تھا** کہ **نا** موں کے فرضی ہونے سے بچھ ہیں ہوتا۔ان کے وجودتو وہی اصلی نیں ۔ وہ جسمانی طور پروہی مرینداور مراد ہیں۔مسلمان ہیں نیک نتی سے اللہ کا نام لے کر ایک دوسرے سے از دواجی رشتے میں مسلک ہورے ہیں اور آئندہ ان بی موجودہ ناموں سے زندگی گزاریں گے۔

وہ دونوں شادی کورو کنے والی کسی بات کوکسی اندیشے کو تہیں مان سکتے تھے۔ ہرحال میں میاں بیوی بن جانا جا ہے تے۔قاضی احمرایک دلیل اور دو کواہوں کے ساتھ آ کرمرینہ كے سامنے بيٹھ گئے۔ وہ گھونگھٹ نكائے، چپ چاپ دھڑ كتے ہوئے دل کو مجھارہی تھی۔'' اب ناممکن مرحلہ طے ہونے والا ہے۔اب سی رکاوٹ کاسوال ہی پیدائبین ہوتا۔

انہوں نے ایک آیت کی تلاوت کرنے کے بعد مریندے کہا۔'' آمنہ بنت ممارہ ....!''

فون کی رنگ ٹون چینے لگی۔ مرینہ کا وھڑ کہا ہوا ول جیسے حلق میں آ کرانگ کیا۔اس نے بے اختیارسانس روک لی۔ جال شاہ نے کہا۔ "آب نکاح پڑھا تھی۔ میں ا ٹینڈ کرتا ہوں۔ نون مجھے دیں۔'

قاضی اجر نفی بی اسکرین کو پراه کر کہا۔" آیا اسپتال ہے کال کررہی ہیں۔'

اس نے بٹن کو دیا کرفون کو کان سے نگایا پھر کہا۔ 'جی آی<u>ا</u> افر مانخیں ،نوریٰ کی طبیعت ....

ان کی بات ادھوری رہ گئے۔ آیا روتی ہوئی بول رہی میں۔''نوری نے خودکشی کر لی ہے۔'

'' کیا.....؟'' قاضی احمدنکاح نامدایک طرف بھینکتے ہوئے اٹھ کر کھڑے ہو گئے۔ان کھات میں مریند کے جی میں آرہا تھا کہ صدے کی شدت سے قبقیم لگانا شروع کر وے۔اپناسر پیٹ لے۔ یا کل ہوجائے۔

شاوی کے گھر میں پھر مائی افراتفری پیدا ہوگئ \_مرد عورتیں سب ہی نوری کی باتیں کررے ہتے۔ دلہا ولہن کو يكسر بحول ملئے شھے۔اب وہال سے دلبن رخصت ہونے والی نہیں تھی میر مندمی کے باعث خودکشی کرنے والی کی

مریندسر جھکائے بوجھل قدموں سے جلتی ہوئی مراد کے پاس آئی۔وہ سر پکڑے بیٹا ہوا تھا۔اسے دیچہ کر کھسانی بنسي بنت موے بولا۔ "اب يقين كر ليما جاہے كه تقترير ميس جولکھا ہے وہ ہتھر کی لکیرہے۔ہم اسے بدل بیں عیس مے۔ وہ بولی۔''میں آج تک اینے بدترین حالات سے

یر عوانے کے لیے میرے پاس آیا تھا۔'' کبڈی دروازے پر کھڑا ہوا تھا۔اس نے کہا۔''جی ہاں، دو میری چیازاد ہے۔میرے بچیااور پچی کا انتقال ہو عمیا ہے اس کیے وہ میرے پاس رہتی ہے۔' قاضى احد نے كما- "ميں اس سے ملنا جا مول گا-" كبدى وبال معمريندك ياس كيا بجراس قاضى احمد کے سامنے پیش کرتے ہوئے کہا۔'' یہ ہے۔اس کا نام بنت عمارہ ہے۔''

مِریندنے فورا ہی سرپر آنچل رکھ کر جھک کر قاضی احمد کوسلام کیا۔ وہ سلام کا جواب دیتے ہوئے اسے سر سے يا وُلُ تَكُ و يَكِيحَ هُوكَ بُولاً " مَا شَاء الله! بهت خوب صورت ہے۔ انگریز لڑ کیوں جیسی ماڈرن لگ رہی ہے۔ مہیں کھانا پکانا اور دیگر گھر گرہتی کے کام آتے ہیں؟'' وہ سر جھکا کر بڑے ادب سے بولی۔" آپ کی دعا ے سارے کام آتے ہیں۔

ال نے مراد سے یو جھا۔''اجھا تو صاحبزادے! بھے رہے کی بات سے کرنی ہو کی ؟'' اس نے کہا۔ 'رشتہ پہلے ہی طے ہو چکا ہے۔ یہ عبداللہ این بہن کا سر پرست ہے۔ کل ای کے تھر میں مارا

نكاح يرهما ما حانے والا تھا۔

قاصى احمد في المي بيتيج جمال شاه كوبلا كركبات جو شاوی ہونے والی تھی ، وہ نہ ہوسکی ۔ میہ ہوگی اور ابھی ہوگی ۔'' مراوخوشی ہے اچھل پڑا۔ قاضی احمد کے گلے لگ کر بولا۔ ''لباً . . . ! تم جيو ہزاروں سال ۔ ہرسال کے ہوں ون یجاس ہزار ہم اینے بیٹے کو بہت بڑاانعام ویے رہو۔' مرینہ بھی خوش سے بے حال ہور ہی تھی۔وہ دو پیچے کو برُ اسا گھونگھٹ بنا کر چھپ گئی ہی۔ بینجیر چھیلتے ہی جان محمد کی بہنوں اور دوسری لڑکیوں نے آگراسے تھیرلیا تھا۔

دنیا عجیب رنگ برنگی ہے۔ بلی بلی رنگ بدلتی ہے۔ و ملھتے ہی و ملھتے حالات بدل کئے تھے۔ ایک ولہن سے شا دی رک مجی تھی۔ دوسری دلہن سے ہونے کا اعلان ہو گیا تھا اور اب توکسی طرح کی رکا وٹ کا سوال ہی پیدائہیں ہوتا تھا۔ وہاں تو ای وقت نکاح خوانی کے لیے مرینہ کوخواتمن کے درمیان پہنچا دیا تھا۔ مراد کے اطراف مروحضرات تصاور نکاح نا مے کی خاند پری ہور ہی تھی۔

ان تمام لوگوں کی لاعلمی میں دلہا دلہن کے غلط نام لکھے عارہے تھے۔ مراد کاظمیراحتجاج کرر ہاتھا۔ صد کرر ہاتھا کہ و الما المال من المال الموايا جائے۔

-- نومبر 2015ء سىبئسڈائجست- READING Regue

FOR PAKISTAN

لاتی ہوئی اور انہیں بدلتی ہوئی آئی ہوں۔ ہیں اب بھی سے
مانے کو تیار نہیں ہوں کہ ہماری شادی نہیں ہوسکے گا۔'
وہ مٹھیاں بھیج کر ہوئی۔'' میں دیکھوں گی کہ نا گہائی
رکاو میں کب تک ہمیں روکیں گی۔ ہمارا نکاح ضرور ہوگا۔''
کبٹری نے کہا۔'' یہاں تو اب نوری کے چالیسویں
کے بعد ہی ہو سکے گا۔''

پوری حویلی میں ماتمی خاموشی جھائی ہوئی تھی۔کئ خواتمین اور مرد حضرات قرآن مجید کا ایک ایک سیپارہ لے کر پڑھنے بیٹھ گئے تھے۔مراد کاسرگھوم رہاتھا۔ جی میں آرہا تھا کہ کہیں دور بھاگ جائے۔اتنی دور چلا جائے کہ بابا اجمیری کی چیش کوئی چیچےرہ جائے اوروہ آگے جا کرکسی بھی عورت کواسے نکاح میں لےآئے۔

مغرب کی نماز پڑھتے وفت ذہن بھٹک رہاتھااوروہ بڑے ایمانی جذیبے سے توجہ کوسمیٹ رہاتھا۔ تمام بھٹکنے والے خیالات کواسپے رب کی ذاہت پرمرکوز کررہاتھا۔

بتیجہ بیہ ہوا کہ عبادت کے دوران میں فطری خواہش اورشیطانی ضرورت کو بھول کیا۔ بے شک اس کے اندرایمانی قوت تھی اور دہ بڑی ول جمعی ہے اور کمل توجہ سے نمازیں بڑھنے کا عادی ہو گیا تھا۔ یہی وجہ تھی کہ کئی بار آزمائش کی مرحے کا عادی ہو گیا تھا۔ یہی وجہ تھی کہ کئی بار آزمائش کی

پھراس نمازی کوانعام کیے نہ ملا؟ آدخی رات کے بعد اسپتال سے خبر آئی کہ ٹوری کی نیش چل رہی ہے۔ ڈاکٹر اسے بہائے کی کرنیں اسے بہائے کی کرنیں اسے بہانے کی کوشش کررہے ہیں۔ پھر امید کی کرنیں

پھوٹے لگیس ۔

مراد نے مرینہ کے پاس آکر دھیمی آواز میں کہا۔
"فدا کر ہے وہ نی جائے۔اس کی میت نہ آئے۔اس کی
سانسیں چلتی رہیں گی تو ہماری مراویں پوری ہوجا کیں گی۔"
انظار میں صبح ہے وو پہر پھر دو پہر ہے شام ہوگئی۔
یہی خبر آتی رہی کہ وہ زندگی اور موت کی مشکش میں سانسیں
لے رہی ہے۔ یہ امید مستملم ہورہی تھی کہ نہ موت ہوگی ،نہ
چالیس دنوں تک انظار کرتا ہوگا۔

پرعشاکی نماز کے بعد انہیں یقین ہو گیا کہ وہ زندگی کی طرف اوٹ آئی ہے۔ قاضی احمد نے پھر فیصلہ سنایا کہ دوسرے دن دس بجے ان کا ٹکاح پڑھادیا جائے گا۔

444

لندن میں جہاز ہے اثریتے ہی فون کی رتگ ٹون اہمرینے گلی۔ ماروی نے بٹن دبا کراسے کان سے لگایا۔ محبوب نے پوچھا۔'' کہاں ہو؟''

سىپئس3الجىت

وہ بولی۔" اجھی جہاز ہے اتری ہوں۔"
اس نے کہا۔" تمہارے پاس سامان نہیں ہے۔ سٹم
چیکنگ میں زیاوہ وفت نہیں گئے گا۔ میں باہر پار کنگ ایر یا
میں اپنی کار کے اندر ہوں۔ یہاں سے تنہیں گا کڈ کرتا
رہوں گا توتم میری کارتک جلی آؤگی۔"

ماروی نے پوچھا۔'' آپ جھے ریسیو کرنے وزیٹرز لائی میں کیوں نہیں آ جائے؟''

''میں مراد کا ہم شکل ہوں۔ یہاں دو دنوں سے حجیب کراہم معاملات سے نمٹ رہا ہوں۔ ابھی کار کے کلرڈ شیشوں نے مجھے چھپا رکھا ہے۔ تمہیں بھی آئ شام تک پردے میں رہنا ہوگا۔ابھی تین بجے ہمارے چیر سے تبدیل ہوں گے۔''

دونوں کے کانوں سے فون کے ہوئے ہے۔ محبوب اسے گائڈ کررہا تھا۔ اس طرح وہ اس کی راہنمائی میں عمارت سے باہر بارگنگ ایریا میں آئی۔ پھر کار کے نمبر پڑھ کر قریب آئی تو محبوب نے اس کے لیے آگل سیٹ کا دروازہ کھولتے ہوئے کہا۔ ' خوش آ مدید...'

دونوں کی نظریں ملیس چروہ نظریں جھکا کراس کے برابر والی سیٹ پر جیٹھتے ہوئے ہوئی۔'' خدا کا شکر ہے۔ میں یہاں تک پہنچ کئی۔ پہلی بار کھر سے نکل کر تنہااتی دور آئی ہوں۔''

وہ کاراسارٹ کر کے پارکٹ ایر یا ہے نظتے ہوئے
ابولا۔ ہم بہت حوصلے والی ہو۔ اللہ نے چاہا تو اپنے نیک
اراووں میں کامیاب ہوتی رہوگی۔ پھلی تمام زندگی کو بھول
جاد۔ تمہارے جینے شاما اور جینے رشتے دار ہے ، وہ مر
پیکے ہیں۔ کراچی سے جہاز پرسوارہونے والی باروی بھی فنا
ہوگی ہے۔ یہاں پینچے ہی تم نے نیا جنم لیا ہے۔ بدلے
ہوگی ہے۔ یہاں پینچے ہی تم نے نیا جنم لیا ہے۔ بدلے
ہوئ مالات تمہیں بدل رہے ہیں۔ ابھی دو کھنٹے بعد
مرجری ہوگی۔ چہرہ تبدیل ہوگاتو آئے کے سامنے خودکوایک
اجنی لڑکی یا دگی۔'

اس کے اندرایک ٹی تحریک پیدا ہور ہی تھی۔اس نے کہا۔''اوہ گاڈ! میں ابھی تبدیل ہو جاؤں گی۔ پھر تو واقعی پرانی ہاروی کا اختیام ہو چکا ہے۔''

"اورمیری سرجری بھی آج ہی ہوگی ہمیں جلدے جلدرویوش ہوجاتا ہے۔"

اس نے ایک بڑے جزل اسٹور کے سامنے گاڑی ون روک وہاں ماروی نے اپنے لیے نے ملبوسات اور یا۔ منرورت کی تمام چیزیں خریدیں۔ پھروہ چیرے کی سرجری کرنے والے ایک ماہر کے اسپتال میں آگئے۔ مومبر 2015ء



اس نے پہلا ہڑا قدم سے اٹھایا کہ اپنا ملک ادر اپنے

ریختے داروں کو بھوڑ دیا۔ایک نے شہریش سے اور انجانے

لوگوں کے علاقوں میں رہنے آگئی تی ۔ دومرا ہڑا قدم سے اٹھا صورت سے بہجانا جاتا ہے۔ دوہ اپنی بہجان ختم کررہی تی ۔
صورت سے بہجانا جاتا ہے۔ دوہ اپنی بہجان ختم کررہی تی ۔
جب آگینے کے سامنے سر جری کے ماہر نے اس کے جبرے پر بہلا لوش لگایا تو اس نے آئیویں ہند کرلیں۔ دل میں کہا۔ ''الوداع ماروی! تو نے تحبیق پا بی اور دور تیبوں کی عداوتیں بھی دیکھتی رہی۔اب تیرے ساتھ وہ تمام تحبیق کے عداوتیں جی دیکھتی رہی۔اب تیرے ساتھ وہ تمام تحبیق اور عداوتیں ہیں۔اب تیرے ساتھ وہ تمام تحبیق اور عداوتیں جب ہورہی ہیں۔اب تیرے ساتھ وہ تمام تعبیق ربوں گا۔ اب بیس اس اجنی ماروی کے ساتھ زندہ رہا کردوں گی۔''

جب ای نے آئی تھولیں تو خود کو آئی بیں نہیں یا یا۔وہ کم ہوگئ تی۔ جبرے پر ایک کیمیٹل کی لیپ چڑھی ہوگی تھی۔حالات بہدائتی ہاروی کو چھین کر لے جارہ ہے۔ محبوب نے اسے پہلے ہی ایک حسین وجمیل دوشیزہ کی تصویر دکھا کر کہا تھا۔'' میتمہارانیا چبرہ ہوگا۔ نیا جنم لینے سے پہلے اپنے آپ کو پہچان او۔''

نیمراس نے ایک خوبرو تعقی کی تصویر دکھا کر کہا تھا۔
'' میہ بیس ہوں۔ ابھی چند گھنٹوں کے بحدتم اسے دیکھوگی۔
محبوب علی چانڈیو و فات یانے جارہا ہے۔ اس کا نام امیر دانش علی ہے۔ بیس تمہاری ٹی زندگی کا ہم شزر ہوں گا۔' وانش علی ہے۔ بیس تمہاری ٹی زندگی کا ہم شزر ہوں گا۔' محبوب ابھی نی الحال موئی نہیں تھا اور وہاں بھی نی الحال کوئی نہیں تھا۔ آگے نہ جانے کب تک کوئی رشتہ قائم ہونے والانہیں تھا۔ آگے نہ جانے کر کنارے ایسے ہم سفر بن کرر ہے والے شعے۔ جونبر کے دو کنارے بین کرساتھ ساتھ چلنے والے شعے، وورے ایک دوسرے کا بین کرساتھ ساتھ چلنے والے شعے، وورے ایک دوسرے کا بین کرساتھ ساتھ چلنے والے شعے، وورے ایک دوسرے کا باتھ بھی پکڑنے والے نہیں ستھے۔

بہرحال دن گزر گیا۔ شام ڈھل گئی۔ ان کی زندگی ان کی دنیا بدل گئی۔ وہ سہ طرفہ آئینے کے سامنے ایک درسرے کے ردبروآئے اس نے بوچھا۔'' بھے پہچان رہی ہو؟ میں امیر دانش علی ہوں۔''

وہ بولی۔''گزرے ہوئے وقت کی دہلیز سے محبوب صاحب کی آ واز اور لہج سنائی دیے رہاہے۔'' ماحب کی آ واز اور لہج سنائی دیے رہاہے۔'' '' بچھے بھی گمشدہ ماروی کی رس بھری آ واز اور بچھڑا ہوالہج سنائی دیے رہاہے۔لیکن تم اب وہ ماروی نہیں ہو۔ میں نے جو قانونی کاغذات بنوائے ہیں اور تمہارا جوشاختی کارڈ اور پاسپورٹ بن رہا ہے، اس میں تمہارا تام امیر

ىسىنىڭائجىت-سىسىسىسىس بومبر 2015ء

گ ۔ وہ ایک فیکٹری ہیں کام کرتا ہے۔ ایار ٹمنٹ کے پیچھلے
درواز ے سے آتا جاتا ہے۔ تم اس کی آواز بھی نہیں سکو
گ ۔ پھر رید کہ تہمیں یہاں مستقل نہیں رہنا ہے۔ میں کوشش
کررہا ہوں۔ تمہیں کی مسلم کھیا نے کا فیکی تمبر بناؤں گا۔
تم کسی فٹک و شہبے کے بغیر
وہاں رہوگ ۔''

وہ گھڑی دیکھتے ہوئے بولا۔'' ممیارہ نے رہے ہیں۔تم نے ایک لمباسفر کیا ہے۔ سرجری کے مرحلے سے گزر کرآئی ہو۔ یقینًا تھک کئی ہو۔آرام کرو۔ میں جارہا ہوں۔ ایک ذرا پریشان نہ ہوتا۔فون پر برابررابطدرہےگا۔''

وہ اس کے ساتھ باتیں کرتا ہوا باہر درواز ہے برآ کر بولا۔ 'میرا خیال ہے، اب سے پہلے تم نے بھی تنہا تہیں رات نہیں گزاری ہے؟''

'' ہاں۔ جہلی بار ایک انجائے ملک میں جہا رات گزاروں گی۔ جاچی بہت یاد آئیں گی۔ جھے حوصلے سے رہناہوگا۔ میں آیتیں پڑھتے پڑھتے سوجاؤں گی۔''

''ویسے میں تم سے دور تہیں رہوں گا۔ ایک کال کرو گی تو دیں بیندر ہ منٹ میں بھن جاؤں گا۔''

اس نے تسلیاں دیں۔ ماروی نے ورواز ہے کو اندر سے بند کرلیا۔وہ چند کھوں تک بند در واز ہے کو دیا ہے گر رکر سے بند کر اس ایار شمنٹ کے وائیں طرف سے گزر کر پہنے درواز سے برآ حمیا۔ پھر جیب سے جالی نکال کر درواز ہ کھول کراس ایار شمنٹ کے دوسرے پورش میں آ ممیا۔

وہ دیارغیریں ماروی کو تنہا جھوڑ کر دور نہیں جانا جا ہتا تھا۔ای لیے قریب رہنے کی میرتد بیر کی تھی۔وہ دیے قدموں حلتا ہوا اس درمیانی درواز ہے تک آیا جس کے دومری طرف جان محبوب سائسیں لے رہی تھی۔

قسمت مہر ہان ہوگئ ہے۔ بیغیر معمولی خوش نصیبی تھی کہ آئندہ کوئی ماروی کو دیکھ نہ یا تا اور وہ ون رات اسے دیکھیا رہتا۔ وہ اپنے بیڈروم میں قدآ دم آئینے کے سامنے آکررک کئی تھی اوراپنے روبروایک اجبنی دو ثمیزہ کود کھ رہی تھی۔ وہ خودا پنے سامنے نہیں تھی۔ لاکھ آئینے بدلتی ، تب بھی اپنے آپ کود کھ نہ یاتی۔

وہ اپنے چیرے کی قاتل تھی۔ان کھات میں صدمہ محسوں ہوا۔اس نے ہاروی جیسی من موہنی صورت والی کو مار دُسوں ہوا۔ اس ہرجائی نے ڈالا تھا اور وہ مراوکو الزام دیے رہی تھی۔ اس ہرجائی نے اسے ایسی خووکشی پر مجبور کیا تھا کہ وہ ان کمات میں مرکز مجی زندہ تھی۔

اس نے پوچھا۔ 'سیامیر ماروی کھی بجیب سانام لگتاہے۔' وہ بولا۔ 'منام عجیب ہے کیکن میر سے لیے خوب صورت ہے۔ بیس نے اسپے موجودہ نام امیر دانش علی کی نسبت ہے تہارانام امیر ماروی رکھا ہے۔'

اس نے سرجھ کا کر اعتر آمل کیا۔'' آپ نے اپنا ہے میر ے نام سے جوڑ دیا۔ مجھ سے پوچھنا چاہیے تھا۔''

وہ بڑی اپنایت سے بولا۔ 'ایک طویل برت سے تمہارے لیے جو دیوائی ہے، وہ تم سے پوچھ کر نہیں ہوئی ہے۔ جذبے جارے اندر پوچھ کر نہیں آتے۔ یہ آپ ہی آپ جنہ ہیں این تام نہ کر سکا۔ تمہارانام تواہی نام کے ساتھ رکھ سکتا ہوں۔''

وہ سوچتی ہوئی وہاں سے باہر آکر کارکی اگلی سیٹ پر بیٹے گئی۔ وہ محبوب کواپنی طرف مائل ہونے سے بھی ندروک سے بھی کہ دوک سے بھی کہ محبت تو بیٹھا جذبہ ہے۔ شھنڈی چھا دُل ہے۔ یہ انسانی فطرت ہے۔ یہ سوچ کراچھا لگتا ہے کہ کوئی ہمیں دل و جان سے چاہتا ہے۔ وہ بظاہرا نکارکرتی رہے، بباطن اس کی جاہتا ہے۔

چاہت اسی میں رہی گی۔
اس پر بڑا اعتاد تھا۔ یہ دیکھتی آئی تھی کہ وہ اخلاقی حدود میں رہتا ہے۔ اس نے بھی شکایت کا موقع نہیں دیا تھا۔ وہ ڈنر کے لیے ایک ریسٹورنٹ میں آگئے۔ اب تو کہیں کہیں بھی ساتھ ہی آٹا جانا تھا اور کھانا پیٹا تھا۔ وہاں کھانے کہیں بھی ساتھ ہی آٹا جانا تھا اور کھانا پیٹا تھا۔ وہاں کھانے کے دوران میں ماروی محتاط انداز میں تفتیکو کرتی رہی اور محبوب اپنی عاوت کے مطابق بڑے یہارسے بولتا رہا۔ وہ اس کی بیار بھری دیوانہ وارعادت کوخوب مجھتی تھی۔

وہ کھانے کے بعدایک لکڑری اپارٹمنٹ میں آگئے۔ محبوب نے کہا۔''میر کرائے کانہیں ہے۔ ہمارا ہے۔ یہاں میری کچھ جا ندا داور ایک پرسل بینک اکا وُنٹ ایسا ہے جس کے بارے میں میر ااور معروف صاحب نہیں جائے۔''

وہ تھے ہوئے انداز میں ایک صوفے پر بیٹے کر ہوئی۔
"میں نے پہلے ہی آپ سے کہددیا تھا کہ ہمارے درمیان
قاصلہ دہے گا۔ میں ایک جھت کے نیچ ہیں رہوں گی۔"
"" تم جو چاہوگی ، وہی ہوگا۔ میری رہائش کی اور بھی
حکمہ ہے، اس ایار شمنٹ کے وہرے یورش میں ایک

کرائے دارر ہتا ہے۔'' وہ پریشان ہوکر ہولی۔''میں ڈسٹرِب ہوتی رہوں گی۔''

" ڈونٹ وری۔ وہ جہیں نظر مجی نہیں آئے گا۔" وہ ایک طرف اشارہ کرتے ہوئے بولا۔" بیدوونوں بورسنز کا درمیانی ورواز و ہے۔تم اسے یہاں سے متفل رکھو

سسپنس ڏاڻجست - 172 نومبر 2015ء

**Catton** 

وہ بیڈیر آکر چاروں شائے جت ہوگئے۔ تھکن سے نڈ ھال ہوگئ تھی۔ بہت دور سے آئی تھی اور آگے بہت دور جانا تیا۔اس کی آئکھالگ گئے۔

اس نے خواب میں دیکھا۔ وہ تیز دھوپ میں شکے
یاؤں چل رہی تھی۔آسان پر مراد ایک جلتے ہوئے سورج کی
طرح آگ بر سار ہا تھااور یاؤں میں چھالے پر درہے ہتھ۔
وہ جلتی دھوپ میں پسینا ہیں اس می ۔ تھک ہار کر
کرتی پر تی شھنڈی چھاؤں میں آسمی تھی۔ وہ گھنا درخت
محبوب تھا۔ اسے سایہ د سے رہا تھا اور کہہ رہا تھا۔ "سائے
سے جب بھی نکلوگی ، دھوپ میں جلوگی ۔ لہذا میر سے سائے
میں رہواور میر سے تام ہوجاؤ۔"

وہ یولی۔ 'میں ایک سے دھوکا کھا کر دوسرے کی پناہ میں آگر پھردھوکا آئیں کھا دک گی۔ میں نتہا زندگی گڑ ارلوں گی۔' میں آگر پھردھوکا آئیں کھا دک گی۔ میں نتہا زندگی آئیں ۔ ''کوئی عورت نتہا یا ک وامن رہ کر محفوظ زندگی آئیں ۔ گڑ ارسکتی۔ مینا ہول سے بیچنے کے لیے میر سے ساتے میں منکوحہ بن کرر ہنالا زم ہوگیا ہے۔''

نی ماروی کے لیے دین واری اور دیا نت واری ہے یا اس نے باک وامن رہنے کا بہی ایک راستہ تھا۔ ایسے وقت اس نے بابا صلاح الدین اجمیری کو و یکھا۔ اب سے پہلے بھی ایک بارخواب میں انہیں و یکھی کے تھی ہے۔ بارخواب میں انہیں و یکھی کھی ۔

انہوں نے نیوچھا۔ ''کیا سوج کر گھر سے اور مراذی زندگی سے نگی ہو؟ میری نیکی ۔ ۔! مجبوب کے ساتھ کتنے دنوں تک نیک بنتی سے نیک تام رہ سکوگی؟ جوان عور توں اور مردوں کو ہمارا وین تنہار ہنے کی اجازت نہیں دیتا۔ جلد سے جلد شادی کا حکم ویتا ہے۔ تمہاری بہتری اور پاک وامنی ای میں ہے کہ مراو سے خلع لو اور محبوب کے نکاح میں آجاؤ۔ آگے شیطان ہے و کے خلاف اللہ تعالیٰ کی پناہ مانگی رہو۔''

پٹ ہے آ تکھ کل گئے۔ وہ پہلے چند کھوں تک غائب د ماغ رہی۔ مجھ میں نہیں آیا کہ کہاں ہے؟

بھریاوآیا کہ اپنے تھریس اپنے وطن میں نہیں ہے۔ اس دفت لندن کے ایک اپار فمنٹ میں ہے۔ جو محرم ہے، اس سے دور ہو گئی ہے اور جو نامحرم ہے، اس کی پناہ میں آگئی ہے۔

اسے خواب یاد آرہاتھا۔ اور وہ سلیم کرری تھی کہ آئندہ دہ محبوب کے ساتھ دے یا ندرہ ، تنہا عورت بھی نیک تای دہ محبوب کے ساتھ دے یا ندرہ ہوان اور شاواب بدن پر سے زندگی گزار بی نہیں سکتی ۔ ایک جوان اور شاواب بدن پر ایک مجازی خدا کے تام کی تختی لگائی بی پر تی ہے۔

سىپنىندائجست-

وہ اٹھ کر بیٹھ گئی۔ اپنے نے چبرے کو ٹھونے لگی۔ اس نے مراد کی ماردی کو مارڈ الا تھا۔اس لیے واپس نہیں جا سکتی تھی۔نئ ماروی کی زندگی تقاضا کررہی تھی کہاسے محبوب کا ہاتھ تھا منا ہی ہوگا۔

#### 公公公

مراد حویلی کے بیڈروم میں گہری نیندسورہا تھا۔ دومری صبح دس بیجے مرینہ سے اس کا نکاح پڑھایا جانے والا تھا۔عشا کی نماز کے بعداس کا دل یقین سے بھر کمیا تھا کہ نہ تو قع کے مطابق ادر نہ تو قع کے خلاف کوئی رکاوٹ بیش نہیں آئے گی۔

وہ سور ہاتھا اور خواب نگر میں تھا۔خود کو دکو در کھے در ہاتھا کہ بہاڑکی چوٹی پر پہنچنے کے لیے قدم قدم چڑھتا ہے پھر تو از ن کھوکر پنچے آجا تاہے۔ایسا بار ہار ہور ہاتھا۔

وہ تھک کرایک بڑے ہے ہتھر پر بیٹے گیا تھا۔ اس کے سامنے مرینہ میڈ ونا اور ٹوری ہاتھ با ندھے کھڑی تھیں۔
پھر تواب کا منظر بدل کیا۔ اس نے ویکھا کہ وہ ایک شتی پر سوار ہے۔ وہ دوسری کتی قریب آتی ہے۔ وہ دوسری پر بھی سوار ہوتا ہے۔ ایک پاؤل اس پر اور دوسرا پاؤل اس پر رکھتا ہے اور نتیجہ وہی ہوتا ہے۔ دونوں کشتیاں ایک دوسر ہے۔ دونوں کشتیاں ایک دوسر ہے۔

اسے بابا اجمیری کی آواز سنائی دیتی ہے۔ و تمہاری تقدیر میں ایک ہی ہے۔ دوسری نہیں ہے۔ '

اس نے التجا کی۔''میں دوسری بھی جامتا ہوں۔ میرے لیے وعا کریں۔''

وه شهتے ہیں۔ ''ایک کشتی جھوڑ و گےتو دوسری پر بیٹھ سکو گےلہذاد وسری چاہتے ہوتو پہلی کوجھوڑ وو۔''

"باباصاحب! پہلی میری جان ہے۔ میری زعری ہے۔"

"ندوہ تمہاری جان ہے ندزندگی ہے۔ محض ایک ضد
ہے کہ وہ ووسرے کے ہاتھ ندیگے۔اے اپنی ملکیت بناکر
ظلم نہ کرو۔ نمازیں پڑھتے ہو۔ خدا ہے ڈرو۔اے آزاد کر
دو۔اس کے بعدی دوسری بارشادی کرسکو سے۔"

'' میں اس پرظام نیس کروں گا۔اے آزاو کردوں گا لیکن بعیر میں اس کے کیے تڑ پہار ہوں گا۔

و کیا ایسی کوئی صورت ہوسکتی ہے کہ میں پھراسے اپنی زندگی میں واپس لاسکوں؟''

وہ کہتے ہیں۔''والیس لاسکو مے۔'' اس نیاطمیناں کی انسا و دیسے کی انسا

اس نے اطمینان کی سانس لی۔'' خدا کاشکر ہے پھر تو میں اسے اس کی مرضی پر چھوڑ دوں گا۔وہ جہاں رہے،جس اسے نومبر 2015ء میٹرس کے بنچے رکھ کر خالی ہاتھ گئی ہے۔وہ فکر میں مبتلا کر گئی تھی کہ تنہالندن تک کیسے جائے گی اور کسی سہارے کے بغیر وہاں زندگی کیسے گزارے گی ؟

بشریٰ نے کہا۔'' وو دن سلے محوب یہاں ہے۔ گیا ہے۔ان دونوں نے تھوس بلاننگ کے بعد ہی اس ملک کواور اپنے رشتے واروں کو تجھوڑ اہے۔''

سِلِے نے کہا۔ ' چاچی ! آپ ماروی کی فکر نہ کریں۔ وہاں محبوب اس کے پاؤں میں کا نامجی چینے ہیں دےگا۔' منتی کو قدرے اطمینان حاصل ہوا۔ اس نے کہا۔ ''اگر وہ محبوب کے ساتھ حجیب کرر ہے گئی ہے تو میں خوش ہوں۔ وہ میری بچی کو جان سے زیا دہ چاہتا ہے۔ اسے پھول کی طرح رکھے گا۔''

چاچانے کہا۔ 'میہ ہماری بیٹی نے بڑی عقل مندی کی ہے۔ مراد کو تھکرا کر کئی ہے۔ اس کم بخت نے اب تک اسے دکھاور پریٹانیوں کے سوا کی جیس دیا تھا۔''

ایشری نے کہا۔ ' چاہی ا ہم مبھی یہاں سے جائے دالے ہیں۔ کیا آپ دونوں یہیں کراچی میں رہیں گے؟''
دالے ہیں۔ کیا آپ دونوں یہیں کراچی میں رہیں گے؟''
لیم راوکے بیٹے گی زمینوں پر گئے ہتے۔اب ادھر نہیں جائی گئے۔ مراوک اس بیٹے سے بھی کوئی تعلق نہیں رکھیں گے۔''
دوسری مبح مراد نے نیچر کی نماز کے بعد چاچی کے فون
بردانط کیا بھر کہا۔' والی ایس مراد بول رہا ہوں۔''
بردانط کیا بھر کہا۔' والی ' میری معموم کی کو کھر سے بے دونوں دونفرت سے بولی۔''میری معموم کی کو کھر سے بے

وہ نفرت سے بولی۔ 'میری معصوم کی کو گھر سے بے گھر کے جھے جاتی نہ بول۔ دہ تجھ پر تعوک کر چلی گئی ہے۔ آئیدہ میں بھی فون نہ کرنا۔''

'''مبیں کروں گا۔غضہ نہ وکھا ؤ۔ میں نے اسے طلاق وینے کے لیےفون کیا ہے۔''

'' تواہے طلاق دے کر بہت بڑا احسان کرے گا لیکن وہ یہاں نہیں ہے۔''

''جانتا ہوں۔ آخر مجبوب نے اسے پھانس ہی لیا ہے۔' ''محبوب کو بُرا نہ بول۔ اپنے کریبان میں جھا تک۔ تونے اس کا ول ایسا تو ڑا ہے کہوہ مجھ سے بھی چھپ کرچلی ''کئی ہے۔ شاید کسی وفت فون کرے گی تو تیرے طلاق کے الفاظ اسے سنا دوں گی۔ اب جا۔ دفع ہوجا۔''

چاپی نے رابطہ ختم کر دیا۔ وہ اپنے فون کو دیکھتے ہوئے سوچنے لگا۔' ماروی نے میری زبان سے طلاق نہیں سی ہے۔کیاا یسے میں طلاق ہوگئ ہے؟ اور پتائمیں وہ چاپی کو کب کال کو ہے گی اور کب اسے معلوم ہوگا اور ابھی چار

ظرح بھی رہے، ایک دن واپس آ جائے گی۔'' '' جب تم واپس کا پیغام دو سے تب وہ آئے گی۔ خود مجھی نہیں آئے گی۔ یا در کھو۔ وہ کم رہے گی۔ تمہیں نظر نہیں آئے گی۔تم اس کا پتا ٹھکا تا معلوم نہیں کر سکو ھے۔''

''یا غدا ۔۔۔۔۔ اُنچر میں واپسی کا پیغام کہاں پہنچا دُل گا؟'' ''کوئی نہیں جان سکے گا کہ وہ کہاں ہے؟ تم کسی فر د کے ذریعے کریڈیو ٹی وی اورا خبارات کے ذریعے بھی پیغام دو گے تو ناکای ہوگی ۔''

" بابا صاحب! میری مدو فرمائی \_ مجھے راستہ گفائیں۔"

''تمہارا پیغام صرف ہوا کے ذریعے وہاں تک پنچ گا اور پر تھہارا پیغام صرف ہوا کے اور پر تھہیں ہوں گا۔'
وہ اچا تک ہی نظروں سے ادھمل ہو گئے۔ مراد کی آگھیں کھل گئیں۔ وہ اُٹھ کر بیٹھ گیا۔ کہری سنجیدگی سے خواب کی ایک ایک ہات یا وکرنے لگا۔ فجر کی ا ذان ہونے والی تھی۔ وہ اٹھ کر واش روم میں چلا گیا۔ اسے خواب میں والی تھی۔ وہ اٹھ کر واش روم میں چلا گیا۔ اسے خواب میں بابا اجمیری کے ذریعے راہنمائی ملی تھی۔ وہ پہلی ہوی کوطلاق رے کرہی دومری کولاسکتا تھا۔

دل نہیں چاہتا تھا کہ بچین کی محبت سے مند پھیر لے لیکن گنا ہوں سے بچنے کے لیے دوسری شادی لازی ہوگئ مقی۔وہ دل کو سمجھار ہا تھا کہ طلاق دینے کے بعدوہ پھر بھی اسے حاصل کر سکے گا۔ دہ ہمیشہ کے لیے اس کی زندگی سے نہیں جا گئی۔

اس نے تجرکی نماز اوا کی۔اپنے رہ سے دعا تمیں ماتنے لگا۔مصلے پر بیٹھ کریمی سمجھ میں آر ہاتھا کہ نی الحال خود کو گا مصلے پر بیٹھ کریمی سمجھ میں آر ہاتھا کہ نی الحال خود کو گئا ہوں سے بچائے۔مرینہ سے نکاح پڑھوائے لیکن اس سے بہلے ماردی کوطلاق دے۔

وہ لا پتا ہوگئ تھی۔ لہذا چا چی وغیرہ کے وریعے طلاق کے الفاظ مار دی تک پہنچا سکتا تھا۔ وہ فون اٹھا کرنمبر ﷺ کرنے لگا۔

اوھرمنی چاپی کا صدے سے براحال تھا۔ بشر کی اور لیے نے اگر پورٹ سے واپس آگر چاپی کو بتایا تھا کہ ماروی کس طرح راز واری سے ان سب کو جھوڑ کر گئی ہے۔
چاپی کے ول پر گھونسا لگا تھا۔ جسے وو دھ پلایا تھا،
پیپن سے جس کی پرورش کی تھی، وہ بے مروّ ت ہوگر ایک پوڑھی کی ممتا کونظرانداز کر کے چلی مئی تھی۔

وہ اپنے تکھے کے بیٹیے چاچی کے نام خط چیوڑ کر گئی می نظ پڑھ کر معلوم ہوا کہ بینک کی تمام رقم وہ بیڈ کے

سسپنسڌالجـت 180 نومبر 2015ء

Seedon Seedon

مھنے بعدِ نکاح خوالی ہے۔ اس سے پہلے ای پہلی ہوی کو میری زندگی سے نکل جانا چاہے۔

وہ تھوڑی دیر تک سوچتار ہا۔ پھراس نے تمیرا کے تمبر ر کے اور فون کو کان ہے لگایا۔ دوسری طرف بیل جارہی هی - وه اندیند تهیس کرر ہی تھی ۔ شاید وه سور ہی تھی \_ فون تھوڑی دیرتک چینے رہنے کے بعد چپ ہو گیا۔

اس نے سوجا۔ مرینہ کو بیخبر سنا دے کہ وہ ماروی کے کیے اپنی زبان سے مین بارطلاق کہہ چکا ہے۔ یکفن خبرہیں ہوگی۔مریند کے لیے جبرت انگیزخوش خبری ہوگی۔

مرینداس حویلی میں عورتوں کے ساتھ تھی۔ تی الحال اس سے پردہ کردہی تھی۔ اس نے اس سے رابطہ کرنے کے لیے فون کواٹھا یا تو وہ کا لنگ ثون سنانے لگا پیمیرا کال کررا ہی تھی ۔

اس نے بٹن دبا کراہے کان سے لگا کر کہا۔ " ہلو

وہ بولی۔ میں واش روم جس تھی۔ خیریت تو ہے۔ اتى تىنى كال كررىب بو؟ ''

" فخيريت كيابوك من ماروى كوطفاق دے چكامول " وہ شدید حیرانی سے بولی۔ " میرکیا کہدرہے ہو؟ کیول تم نے طلاق دی ہے؟ کیول جھے نقصان پہنجانا جائے ہو؟ وہ تمہاری زندگی سے نکل کر سیدھی محبوب کے پاس جائے گی۔ '' کیاتم ہیں جانتیں؟وہ اس کے پاس چلی کئی ہے۔

ای لیےا سے طلاق دی ہے۔

سمیرا کے دیاغ میں ہتعوڑا سالگا۔وہ پکبار کی اٹھل کر چین ہوئی بولی۔ ' کیا کہ رہے ہو؟ کیاوہ لندن کی ہے؟' '' جہاں محبوب ہے، وہاں گئی ہے۔ کراچی میں اب مہیں ہے۔میرااس ہے کوئی رابطہیں ہے۔ میں جاہتا ہول ' تم میرے طلاق کے الفاظ ماروی اور محبوب تک پہنچا دو۔' وہ بذیابی انداز میں چینی ہوئی بولی۔ "لعنت ہے تم پر ... تم نے اسے طلاق دے کر بھے سے دھمنی کی ہے۔اسے میری سوکن نے کے لیے آزاد کردیا ہے۔ای لیے وہ ادھر بهاهی ہے۔آئی ہیٹ نوآل تم پر ہزار بارلعنت ہو۔ وہ بولتے بولتے رو پڑی۔ غصے اور صدمے سے

کانب رہی تھی۔فون پرمعروف جل سے رابطہ کررہی تھی۔ تصور میں باروی کواہے شوہر کی آغوش میں دیکھ رہی تھی۔ اسے گالیاں دیےرہی می۔

معروف جلى كي آواز سنائي دي- "بيلوميرا!" قة مدستور منخت بو معلولى " مين كث من بول - برباد

سىپنسدالجىت - 134 - نومبر 2015ء

ہوگئی ہوں۔ میں مرحاوں کی۔''

معروف نے گھبرا کر ہوچھا۔''کیا ہو گیا ہے؟ تم خریت سے بیل ہو۔ کیوں سے رہی ہو؟"

وه روتے ہوئے بولی۔ مراد نے باروی کوطلاق دے دی ہے۔ وہ محبوب کے پاس کندن چکی سمئی ہے۔معروف صاحب! میں کیا کروں؟ وہ سوکن بن کرآنے والی ہے۔'

'' پلیز کام ڈاؤن تمیرا....! جو ہوریا ہے، اسے تم روک مبیں سکو کی محبوب مہلے ہی کہہ چکا تھا کہ کسی ون ماروی کوتمہاری سوکن بنائے گا اورتم راضی ہوگئی تھیں۔ اب کیوں غصے سے پاکل ہورہی ہو؟ پلیز شاور کے پنچے جاؤاور د ماغ کو ٹھنڈا کرو۔ می<sup>م ب</sup>جھ لوکہ اب ڈہ روپوش ہیں رہے گا۔ای ضعد یوری کر چکا ہے۔وہ جلد ہی ماروی کو لے کریہاں آ نے گا۔ مين المحى آربابون-"

اس نے فون بند کر دیا۔مراد نے گھٹری ویکھی۔ ساڑھے تین کھنٹے بعد زکاح پڑھایا جانے والا تھا۔ کسی طرح نی رکاوٹ سے بھٹے کے لیے ضروری تھا کہ پہلی بوی کو طلاق ہو جائے کیکن دین اجکامات کے مطابق اسے تحريري طلاق ماروي تك پہنچائی تھی۔

چونکہوہ لا پتاتھی اورشو ہر کی اجازت کے بغیرا پنا تھر ا پنا ملک چھوڑ کر ایک نامحرم کے ساتھ رہے گئی تھی اور بدچلن تابت ہورہی تھی۔ البدا أس كى لاعلى مس سو ہركى طرف سے طلاق موسكتي سي

اس کے کیے بھی لازی تھا کہوہ طفائق کی درخواست عدالت میں داخل کرائے۔ پھر جب بھی ماروی کا پتا ٹھکا نا معلوم ہوتا تو وہ عدالتی کارروائی کے بیتے میں مطلقہ ہوجاتی۔ بڑی الجھنیں تھیں۔ وہ ایک مفرور بجرم تھا۔ مرادعلی متکی کے نام ہے مار وی کوطلاق دینے کی درخواست عدالت میں پہنچانے کی حماقت مہیں کرسکتا تھااور نکاح خوانی سے مہلے بدیفتن ہو جانا چاہے تھا کہ طلاق ہو کئ ہے۔ پہلی بوی زندگی سے نکل کئی ہے اور وہ بابا اجمیری کی پیش کوئی کے مطابق مرینه کواپنی منکوحه بنا لے گا۔

وہ بے چینی ہے مبلنے لگا۔ سوچنے لگا۔اس پیجیدہ مسکلے نے اسے بری طرح الجھا دیا تھا۔ پھر سے بات ذہن میں آئی کہ ماسٹر کو بو ہوسے مدد لینی ہی ہوگی۔

اس نے نون پر اسے مخاطب کیا۔ اسے موجودہ حالات بتائے چرکہا۔ " آپ سٹی میں ہمارے کی وی عالم سے ام مل قات كريں اور ان كے ذريع ماروى كى طلاق کی درخواست و ہاں عدالت میں پہنچا کیں۔ میں ابھی

READING

Recifor

فون پرمیسی کے ذریعے طلاق کی درخواست بھیج رہا ہوں۔ ہے کام دو کھنٹے کے اندر ہوجائے۔ ورنہ مرینہ سے نکار خوالی میں پھرر کاوٹ پیدا ہوگی۔''

اس نے ای وقت تفصیل سے طلاق کی درخواست ککھ کر SEND کر دی۔ ماسٹرخوش تھا کہ مراد کے لیے پراہم بنی رہنے والی ماروی سے نجات مل رہی تھی۔ اس نے بڑی گرم جوشی دکھا کردو تھنٹے کے اندر طلاق نامہ وہاں کی عدالت میں داخل کراویا۔

نوری کی خودشی نا کام رہی تھی۔ ڈاکٹر اسے زندگی کی طرف واپس لے آئے شہر جو یلی میں پھر پہلی جیسی چہل ہیں دکھائی و سے رہی تھی۔ مراد نے مرید سے فون پر کہا۔ "ایک تھٹے بعدتم میری منکوحہ بن جاؤگی۔اس باریقین سے کہتا ہوں کہ کوئی رکاوٹ چیش نہیں آئے گی۔''

اس نے پوچھا۔ ''تم یھین ہے کیسے کہہ سکتے ہو؟'' مراد نے اسے خواب سنایا۔ بابا اجمیری کا بھی ذکر کیا اور کہا۔ ''ان کی پیش کوئی ہے تھی کہ میں ایک بیوی کی موجودگ میں ووسری شاوی نہیں کرسکوں گا۔لہٰذا تمہیں اپنی منکوحہ اس طرح بناسکتا ہوں کہ پہلی بیوی کوچھوڑ دوں۔''

دہ حیرانی سے من رہی تھی۔ مراد کہدر ہاتھا۔'' یہی ایک راستہ رہ گیا ہے۔ وہ میری زندگی میں نہیں رہے گی توتم کسی رکاوٹ کے بغیر میری شریک حیات بن جاد گی۔''

''اور میں تو کیا دنیا جانتی ہے کہتم باروی کوئییں۔ چھوڑ و سمے۔''

''جھوڑویا ہے۔''

اس نے بے کھنی سے بوجھا۔" کیا...؟ تم کیا کہدر سے ہو؟"

" میں نے اب طلاق دے دی ہے۔"

وہ شدید جیرانی ہے انچل پڑی۔'' مراد! مذاق نہ کرو۔ بیہ ہو ہی نہیں سکتا کہتم اپنے تن سے جان نکال کر سے پیک دو۔''

" میں سے کہ رہا ہوں۔ ابھی جب نکاح خوانی کامیاب رہے گی ، تب ہی تہمیں یقین ہوگا کہ ماروی میری زندگی سے نکل کئی ہے اور تب ہی تقدیر نے تمبارے آنے کے لیے دروازہ کھولا ہے۔''

د مراد! میں من رہی ہوں ادریقین نہیں ہور ہا ہے اور فخر بھی کررہی ہوں کہتم نے مجھے ماروی سے زیادہ اہم بنا دیا ہے۔ جو بھی نہیں ہوسکتا تھا، وہ میر سے لیے کررہے ہو۔ اوہ گاڈی ایکٹی بڑی بات ہے کہ میر سے لیے اسے چھوڑ رہے

ہو۔ میں تو تمام عرتمبارے یا و ن دھودھوکر بیتی رہوں گی۔' عبداللہ کبڈی شادی میں شریک ہونے آسمیا تھا۔ مراد کے یاس جیٹھا اس کی با تیس سن رہا تھا۔ اس نے بھی جیرانی سے بو چھا۔''کیا واقعی تم نے ماروی کوآز آدکردیا ہے؟''

وہ بڑے دکھ سے بولا۔ ''ہاں میر ہے دوست! میری زندگی میں کوئی دوسری عورت نہیں آ رہی تھی۔ بیش کوئی کے مطابق میں دوسری شادی کھی نہیں کرسکتا تھا۔ ایسا کرنے کے لیے پہلی بیوی کو چھوڑ نا لازم ہو کمیا تھا۔ دو ماہ کا عرصہ کررہ ہا ہے۔ جوان عورتیں میری تنہائی میں آ کر میری پارسائی کو چیلیج کررہی ہیں۔ میں گناہ سے بیچنے کے لیے مجبوراً بارسائی کو چیلیج کررہی ہیں۔ میں گناہ سے بیچنے کے لیے مجبوراً ماروی سے دستبردار ہو چھا ہول۔''

" میں تمہارے تمام حالات کو دیکھتا اور سمجھتا آرہا ہوں کیکن ماروی لا پتا ہے۔ تم مس طرح اس کے پاس طلاق تا مہر ہنجا و معے؟''

"این من سی کی عدالت میں طلاق نامہ داخل کرا چکا ہوں۔ ایک طرف سے قانونی کارروائی کر چکا ہوں۔ کل تک منی جانی کر چکا ہوں۔ کل تک منی جانی کی جوب اور سمیرا کے پوشل ایڈریس پر وہ طلاق نامہ بھی جائے گا۔ ماروی رو پوتی ترک کر کے جب بھی منظرعام پر آئے گی اسے میری وی ہوئی تحریری طلاق بل جائے گی اور ویسے بھی اسے طلاق نامہ ملے یا نہ ملے ۔ شوہر کی اجازت کے بغیر گھر چھوڑ نے دالی اور کسی نامحرم کے ساتھ رہے والی کی بارسائی مشکوک ہوگئی ہے۔ وہ اپنے ساتھ رہے وہ اپنے شوہر ساتھ رہے وہ اپنے شوہر کے لیے نا قابل تبول ہو چکی ہے۔ "

قاضی احمد اور دومرے کئی رشیتے داروں نے مرید کے باک آکر نکاح قبول کرایا۔ بڑی بھاگ دوڑ اور ناکامیوں کے بعد خدا خدا کر کے تقدیر مہر بان ہوگئی۔اس نے نکاح قبول کیا توکوئی رکاوٹ پیش نہیں آئی۔

یے قدرت کے بجیب تماشے ہوتے ہیں 'جو جیران کر دستے ہیں۔ اس نے تمن بار قبول ہے کہہ کر اطمینان اور خوتی کی سانس کی۔ پھر نکاح نامے پر دستخط کیے۔ اس کے بعد وہ نکاح نامہ مراد کے پاس پہنچا۔اس نے بھی کسی روک نوک کے بغیر'' قبول ہے'' کہا اور نکاح کے کاغذات پر دستخط کردیے۔

اس طرح یقین کی حد تک بیدانداز ہ ہوا کہ ماروی کو طلاق ہوگئی ہے۔وہ مراد کی زندگی سے نکل گئی ہے۔تب ہی مریندشریکہ حیات بن گئی ہے۔

3

Reeffon



اس نے حالات کے مطابق بھی پھول کھلائے ہے۔ بندوق کے زور پراہے حاصل کرنا جا ہا تھا اور اب تقتریر ہے لڑتے رہنے کے بعد خود کواس کے نام کرلیا تھا۔ اب ان دونوں بر کوئی شہر تہیں کر سکتا تھا کہ وہ خطرناک فائٹر اورشوٹر' مطلوب اورمفر ورنجرم ہیں۔ وہ کھوس شوت اور کواہوں کے درمیان قاضی احمد کے فیملی ممبر بن مے متھے۔ انہوں نے دوسرے ہی دن کہدد یا تھا کہوہ ہی مون کے لیے بورپ جاتیں گے۔ یولیس افسر جمال شاہ نے بنت عمارہ (مرینہ) کے یاسپورٹ اور دیگرا ہم کاغذات ایک ہنتے کے اندر حاصل لر لیے۔مرینہ نے کہا۔''مراد!تم ہتھیار پیمینک کر ایک برامن شمری کی طرح پاکستان میں رہنا چاہتے تھے۔اب وہ بولا۔'' ارادہ نیک ہے۔ جزائم کی دنیا میں جھوٹ اور فریب لازی ہے اور میری تمازوں کا تقاضا ہے کہ سجائی اور وبانت داری ہے زندگی گزاروں۔ ہم انتاء اللہ یا کہتان میں رہیں گے کیکن پہلے لندن جائیں گئے۔' ''کیعنی ماروی کا بیچیمانہیں جیموڑ دیگے؟'' وه خلامیں محمنے لگا۔وہ نظرا نے لگی۔مرینہ نے اس کی محرون میں ہائییں ڈال کر کہا۔'' مراد ·····! زندگی کی کتاب ے وہ باب حتم ہو گیا ہے۔ بلیز اسے پھر سے شروع نہ کرو۔'' وه ماروی کو د میمدر با تھا اور کبدر با تھا۔ ' وہ گزرا ہوا وفت مہیں ہے۔ واپس آ جائے گی۔ وہ میری محبت بھی ہے۔ میری صنداورانا بھی ہے۔ میں اسے پرائی ہونے ہیں دول گا۔وہ میری ہے۔ پھر سے این نام کردل گا۔" ووتم پہلے اس کے بغیر رہے کاعزم کرو۔ میں تمہیں پیار محبت و فاداری اور تو جہد ہے کی حد کردوں گی۔ تمہیں کسی اورجھیلے میں نہیں پڑتا جاہے۔ ہم بیار بھری پرسکون زندگی ' ' زندگی ہمیشہ میرسکون نہیں رہتی۔ اکثر ہلچل پیدا ہوتی رہتی ہے۔ ہم نہ چاہیں' حب بھی کوئی بیاری لگ جاتی ہے۔آرام اورسکون غارت ہوجاتا ہے۔محبت ایک ایک یماری ہے جو قبر تک بیچھا مہیں چھوڑتی ۔ میں اس کی یادوں ے اس کی طلب سے پیچھانہیں چھڑ اسکوں گا۔"

مرینہ نے دل ہی ول میں کہا۔''میں پیچھا چھڑاؤں کی \_ پہلے وہ مجھے تمہاری زندگی میں آنے نہیں وی تھی۔ المعامل المسائيس آنے دوں کی تم جميع جميور كررے ہو۔ سو

الماناي بوكاروى كواس دنيا سے الحانا بى بوگا۔

سىپنسدائجىك-

. 182 — نومبر 2015ء

مراد نے کیا۔' متم میری شریک حیات بن چکی ہو۔ تمہاری اہمیت برقرار رہے گی۔ پلیز مجھ سے تعاون کرو۔ اسے واپس لانے پر اعتراض نہ کرو اور نہ ہی اس کے لسی معالم مين مخالفت كرو-

ر میں مخالفت کرو۔'' ''مخالفت ہمیں کروں کی کسکن میر ہے حقوق اسے نہ دو۔میری تنہائی میں اسے یا دنہ کرو۔''

" رات کی تنهائی تمهارے کیے ہے۔ ون کی تنهائی میں اس کی باتیں کرو۔اسے تلاش کر نے کے سلسلے میں میرا ساتھوتی رہو۔

یں ربرے ''اے کیمال تلاش کرو کے؟ لندن کوئی جھوٹا شہر نہیں ہے۔میری عقل کہتی ہے محبوب نے مہمیں اندھا بنانے کے کیے ماروی کا چیزہ بدل دیا ہوگا اور شایداب لندن ہیں بھی مہیں ہوگا۔ دنیا بہت بڑی ہے۔اسے ڈھونڈ نے کہاں کہاں جا دُکھے؟ بدلی ہوئی صورت اور شخصیت کو کسے بیجانو ہے؟' و هسر ہلا کر بولا۔'' ہاں مشکلات بیش آئیں گی۔اس کا کہیں تام ونشان نہیں ہوگا۔ پھر بھی ڈھونڈ تا رہوں گا۔ میں نے خواب ویکھا تھا۔ بابا اجمیری نے بشارت دی ہے کہوہ ملے کی ۔ ایک طویل مدت کے بعد ملے گی۔''

'' پھر پیجمی بتایا ہوگا کہ کہاں ملے گی؟'' اس نے انکار میں سر ہلایا، پھر کہا۔''وہ عجیب ک یا تیں کرر ہے ہتھے کہ نہ نیں خود بھیج سکوں گا ، نہ کوئی مجھے اس کے باس پہنیائے گا۔ میں اخباروں رسالوں ریڈ ہواور لی وی کے ذریع کی اسے آواز میں ویے سکول گا۔ '' تعجب ہے۔ پھروہ کیسے ملے گی؟''

وہ ان کی باتیں یا دکرتے ہوئے بولا۔ ' وہ کہدرہے شے کہ میرے ایک تحریری پیغام کے ذریعے ملے گی۔'' مرینہ نے تعجب سے یو چھا۔'' تمہارا تحریری پیغام اس کے باس کیے پہنچے گا؟ جبکہ تم سیس جانتے کہ وہ کہاں ہے؟ اوروہ لہیں نامعلوم مدت مک روپوش رہے گی۔'' وه سویجتے ہوئے بولا۔ ''بابا صاحب نے زیادہ بات

تہیں کی ۔صرف اتنا کہا کہ وہ تحریری پیغام صرف ہوا کے ذريع وہاں تک جائے گا۔''

موا ....؟ "اس نے جرالی سے بوجھا۔ "ریڈ بو اور ٹی وی ہوا کے ذریعے ہرسوآ وازیا پیغام پہنچاتے ہیں۔ لیکن بابا صاحب نے کہا ہے کہ تم ان کے ذریعے اسے بلا میں سکو مرے

'' ہاں ، وہ ایک و بجیدہ مسئلے میں البھا کر پیب ہو سکتے تنے ہیرے خواب سے اوجمل ہو گئے تھے۔ مرف ریڈ ہو

اور نی وی ہی ایسے ذرائع ہیں جومیر ہے تحریری پیغام کو پہنچا سکیس تھے۔تحریر ڈاک کے ذریعے بھی جاسکتی ہے۔لیکن ماروی کا کوئی پتاٹھ کا تانبیں ہے۔''

" كيرتمهارا پيغام مواك ذريع كسے جائے گا؟" '' اجھی تو چھے جھے میں ہیں آرہا ہے۔ویسے میں ریڈ یو اور تی وی کے ذریعے اسے پکارتار ہوں گا۔"

'' وہ تم سے دور ہو جانے والی اور محبوب کی آغوش میں چھنے والی اور زیاوہ مخاط ہو جائے گی۔ وہ اور محبوب دونوں ہی کو نکے بہرے ہوجا تھیں ہے۔ بایا صاحب نے ورست کہاہے۔ مہیں ان ذرائع سے بھی کامیا بی خاصل نہیں

وہ پریشان تھا۔مٹھیاں جھنچ کر بولا۔'' پھر بھی ایسے تمام ذرائع كوآ زما تار ہوں گا۔''

بابااجیری کی میہ بات دیاغ میں پھنس کئی تھی کے صرف ہوا بی ای کاتحریری پیغام ماروی تک بہنجائے کی۔ لیکن ہوا کیے بہنچائے گی؟ کیا پیغام ہوائی جہاز میں أرُتا ہوا جائے گا؟ یا کبوتر خط لے جائے گا؟ پتا ٹھکا نا نامعلوم

ہے۔ کوئی ہواہیں اُر تا ہوائیں جائے گا Downlog (30 From اُر تا ہوائیں جائے گا Paksod (30 From 1988) پھر کیا ہوگا ؟ ڈاکٹر فیمی من نے فون پر مرینۂ کو مخاطب کیا۔ '' ہیلو

یائی ہیکن! میں تمہیں فون پر بھی مرینہ نہیں کہوں گا۔ کوئی وحمن کہیں ہے من سکتا ہے۔تم صورت اورسرایا ہے میری وا نف ہو۔اور دل کے رہنتے سے میرے بیٹے مراد کی وا کف اور ميري مېوهو \_ پېلے تو شادي خانه آيا دي ميارک ۾ومهيں . . . وه مسکرا کر بولی۔'' تھینک بو ڈیڈ! میں جھی مراد کی طرح آپ کوڈیڈ کہا کروں گی۔''

وه بولا - " رشته تو یمی وید کار کھو کیکن سامنے آ کرویڈ کہو گی تو یوں کیے گا میری ہیلن رشتہ بدل رہی ہے۔ ایک وعدہ کرو۔ رو بروآ کر جھے تمنی کہا کرو کی۔ ہیلن جھے یہی کہا کرتی تھی۔''

مرینہ نے بنتے ہوئے کہا۔''اچھی بات ہے۔جب مجمی سامنا ہوگا تو میں آپ کوہیکن ہی دکھائی دوں کی۔آل رائٹ کمنی! میں مہیں تمنی کہا کروں کی۔''

وہ خوش ہو کر بولا۔''تم نے وعدہ کیا تھا کہ میرے

وو ضرور كردل مى كيكن اب تو مين شوهر والى مومى ہوں۔اہے مراد کے ساتھ آؤل گی۔'' "اوو .... میں ہیلن کے ساتھ تنہا کنج کرنا جاہتا

> <u>- نومبر 2015ء</u> سسپنس\$اڻجسٽ 🔀 🗸

ہوں۔کہاں ہے مراد؟ اس سے بات کراؤ۔'' مراد کی آواز سائی دی۔ 'ایائے ڈیڈ! آپ ایک ہیلن کو جہاں جا ہیں لے جا تیں۔ کیکن یہاں قاضی احمہ کا رین گھریلو ماحول ہے۔ یہاں کی خواتین ایے شوہروں کے ساتھ باہرجاتی آتی ہیں۔عمارہ (مرینہ)میرے ساتھ اس حویلی سے ملکے گی۔ میں اسے تاج بل ہوئل میں چھوڑ کر چلا جاؤں گا۔ پھر آپ فون کریں گے تو آ کر اسے لے

مرینهاورمرا داس بوژهههٔ اکثر کی دلی کیفیات کوسمجه رہے ہتھے۔اگروہ مرینہ کے چبرے میں اپنی وا کف کا چبرہ دیکھتے ہوئے اس کے ساتھ کچھ وقت گزار نا چاہتا تھا تو اس کا مطلب بینیس تفا کهاس کی میلن پر یعنی مرینه پر نیت میلی مو

ڈاکٹر ٹمنی س اینے بیٹے ایمان علی کی طرح عیاش اور ہوں پرست مبین تھا۔اس کی بس اتن می خواہش تھی کہ کمشدہ ہیلن کے ساتھ تھوڑا ساونت گزار کر ماضی کی یاووں کو تا زہ

ہوئل تاج حل میں ان تینوں نے ملا قات کی۔ ڈاکٹر نے ہمین کو بڑی جاہت ہے دیکھا۔ پھراس نے مرینداور مرادکوشادی کے تعالف پیش کیے۔مراد نے کہا۔'' انجی کئے کا وقت ہے۔آپ اپنی ہملن کوڈ ٹر تک ساتھ رکھ سکتے ہیں۔ میں لندن جانے کے سلیلے میں مصروف ہوں۔آفیسر جمال شاہ میرے اور مرینہ کے تمام اہم قانونی کاغذات تیار کرا چکاہے۔ میں ابھی اس پولیس افسر کے ساتھ رہوں گا۔'

وہ چلا کیا۔ مرینہ نے بوڑھے ڈاکٹر کے ساتھ کھانے کی میز پرآ کرمسکراتے ہوئے یو چھا۔" ہائے ممن امیرے ساتھ کیا لگ رہاہے؟ میں تمہاری ہیلن ہوں نا؟"

اس نے جیسے دل کی آتھوں سے اسے دیکھتے ہوئے كہا۔ وميلن كے چرے سے نظري ہنائيس جاميں ميں مهمیں دیکھرہاہوں اور مجھےخواب سالگ رہاہے۔' و میں جاہتی ہوں \_ جھے دیکھتے رہواور ماضی میں پہنچتے

ر ہو۔ کم آن ، اپنی ہیلن کو گزری ہوئی کوئی بات یا و دلاؤ۔ اس نے ویٹر کو کھانے کا آرڈر دیا پھر کہا۔ وہ پہلی ملاقات بھی بھلائی تہیں جاتی۔وہ جھے آج بھی یادہے۔ وہ اے سینے پر ہاتھ رکھ کر ہوئی۔ "ہائے میں کیسی

میکن ہوں الیسی محبوبہ ہوں ۔ میں تو بھول کئے۔ بلیز مجعے یاد ولاؤ \_ بملى ملا قات كها ل مونى تقى ؟ كسيم مونى تقى ؟' '

ایس نے کہا۔''ان دنوں میں اپنی بوڑھی والدہ اور

بھائی بہنوں کے ساتھ پرائی و تی میں تھا۔ بہت ہی سیدھا سادہ سا جوان تھا۔ لڑ کیوں کے سامنے میری نظریں جھک جاتی تھیں۔ کتابیں میری محبوبائیں تھیں۔ ایک روز کا بج سے والهل آیا تو محلے کی عورتیں' بچے ادر بوڑ ھے پریشان ہے۔ معلوم ہوا کہ پڑوی کی حصت پر بکری چڑھ کئی ہے۔ اِسے يني اتارنا مشكل مورما تفا-ايك سيرهي لاكر لكاني كني سي اسے اتارنے سے پہلے وہ سیڑھی ٹوٹ کئ تھی۔ پرانی دِ تی میں مکانات ایک دوسرے سے بڑے ہوئے ہے۔ تقک گلیاں تھیں۔ ان دنوں پڑوی کے تھر مہمان آئے ہوئے تے۔معلوم ہوا کہان کی بری جیت پر چردھی ہے۔مہان خاتون حصيت كي طرف ديمنتي موئي كهدر ، ي هي - ' ' آجا بيني! ينچ آجا۔ ماں کو پریشان مذکر۔''

دوسری خاتون نے کہا۔ " تم نے اسے بیٹی کہے کرسر پر چڑھایا ہے۔ آج حصت پر چڑھ کئی ہے۔ کل آسان پر 1-5-2

اوڑ ہے مہمان نے کہا۔ ''اسے بیٹی نہ کہو۔ بکری كبور است ابنى اد قات مين رسنے دور آج ناشتے مين انڈے پراٹھے میں لے توغینہ دکھانے کے کیے حجیت پر

میں ان کی باتیں من کرجیران ہور ہاتھا۔ بکری انڈے اور پرامٹھے کھاتی تھی۔نہ ملنے پر نارانسی دکھانا بھی جانتی تھی۔ میں نے خاتون سے بوچھا۔ ' مگری اور کیا کھاتی ہے؟ ا

خاتون نے کہا۔' مارا سر کھائی ہے۔ دیکھ تو رہے ہو۔ کیے نخرے وکھار ای ہے۔"

وہ بھی محبت سے اور بھی غضے سے اسے بلا رہے ستے۔ یہ بیں ہوج رہے تھے کہ آخر بکری ہے۔ ان کی زبان تہیں بھتی ہوگی ۔ میں نے ٹوئی ہوئی سیرھی کو اچھی طرح رسيوں سے باندھ كركہا۔ "ميں شيح لے آتا ہوں۔" میں سیڑھی چڑھ کر او پر آیا۔ وہاں ایک چھوٹے سے یمرے کی جار دیواری تھی۔ وہ دیوار کے سائے میں بیتھی مقى - ميں اسے و كھ كر شنك كيا۔ و ہاں تم بيشى ہو كى تھيں \_' مرينه نے ہنتے ہوئے كہا۔ "اچھاتو وہاں ہيلن تھي۔" و الله میں بمری کو ویکھنے کیا تھا وہاں الیی حسین دوشیزه کود مکھ کرتھوڑی دیرتک دیکھتارہ کمیا۔ ہیلن نے یعنی تم

میں نے بوچھا۔''وہ . . . وہ بری کہاں ہے ؟'' تم نے ہاتھ نچا کر کہا۔" سامنے دکھائی نیس دے ری ہے۔" میں نے جیرانی ہے یو چھا۔''تم بری ہو؟''

نے یو جما۔ایے کیاد کھرے ہو؟"

ىسىبئىن:ائجست----- نومبر 2015ء

میہ بات دل اور د ماغ کو لکنے آئی تھی کہوہ تھی ہے **و فا** اور بے مرقرت ہے۔ جیب کوئی محبت کا فریب دے کر محکرا تا ہے تو دل پرلیسی چوٹ لتی ہے۔ بیرمیڈ و نانے اسے تھکرا کر

یا تھا۔ وہ نہیں جاہتا تھا کہ آئندہ پھر تبھی کوئی حسینہ اس کی انسلٹ کرے۔اس کا بھی ایک راستہ تھا کہ رقلیلا راجہ بن کر رہے سے باز آجائے۔ کسی ایک سے وفا کرے۔ اسے صدتِ ول سے شریک حیات بنائے اور اپنے ڈیڈی کی خواہش کے مطابق اپن سل آھے بردھا تارہے۔

اب یہ ہسنجیدگی ہے اس جستبو میں تھا کہ کسی شریف خاندان سے تعلق رکھنے دالی کوئی شریف زادی پیند آئے تو اسے اہی شریک حیات بنائے۔

وہ ہوگ کے سامنے کار سے الر کر اندر آیا۔وہاں ہے سیدھا ڈائنگ ہال میں پہنچا۔ درواز نے پر پہنچتے ہی وہ ا بن ماں کو و کیم کر شخک کمیا۔ بڑی حیرانی ہے آ تکھیں محاڑ ما رُكر و يكف لكا ليمين كين آرما تھا كداس كے بور ھے ؤُيڈي اس کی جوان مام *کے ساتھ ليج میں معروف ہیں* ۔

و دنوں ہنس بول رہے ہیں۔ انہوں نے اسے ہیں د یکها نتما ادر ده مروه مال کوزنده دیکه ربا نتما حیرانی بیهی که مال کوجوانی کی ابتدائی عمر میں دیکھیر ہاتھا۔

اک کے ذہن میں جوسب سے پہلی بات آئی ، وہ سیمی' اے مام کی ہم شکل بنا کراس سے شادی کرنا جا ہتے ہیں؟

وه آہستہ آہستہ چلیا ہواان کے قریب آ کر کھڑا ہو گیا۔ ڈاکٹر نے مسکرا کر کہا۔'' آھیا میرا بیٹا! پیدویلھو۔ پیے ہے سريراز ...

اس نے مرینہ کی طرف اشارہ کیا۔ ایمان علی نے کہا۔''میرے لیے کوئی سرپرائز تبیں ہے۔ یہ تو میرے ڈیڈ کا با تیں ہاتھ کا هیل ہے۔ نسی کی بھی صورت اور شخصیت برل دیے ہیں۔

باب نے بنتے ہوئے کہا۔ "مم کیا سمجھ رہے ہو، إن کے چرے کو میں نے تبدیل کیا ہے؟ نہیں بینے! یہ پیدائتی چہرہ ہے۔ان کا نام بنت عمارہ ہے۔ان کے ہز بینڈ کا نام جان محمہ ہے۔''

ایمان علی نے حیرانی اور بے یقینی سے مرینہ کودیکھا۔ وه مسكرا كربوني-" بإئے مسٹرايمان! يبلے تو تمبهارے ڈيڈ جھے و كي كر حران بوئ تعداب تم بورب بور يها تو جه مجمى يقين تبين آياتها كه مين ان كي آنجها بي د ا نف كي جم شكل

'' ما ما اوریا یا بچھے پیارے بکری کہتے ہیں۔' میں نے تعجب سے بوچھا۔''ائی حسین دوشیزہ کو بکری کیوں کہتے ہیں؟''

تم نے کہا۔ ' میں بچین سے میں، میں کرتی آئی ہوں۔ میں الی ہوں، میں دلی ہوں۔ میں پیدکھا دُل کی ، میں وہ تبیں کھاؤں کی میری جیسی کوئی تبیں ہے۔'

میں نے کانوں پر ہاتھ رکھ کر کہا۔" بس بس سمجھ میں آسمیا-تمهاری میں ، میں من کر سب ہی تمہیں بکری کہیں مے۔بانی داد ہے تمہارا نام کیا ہے؟"

" جہلن .....!" تم نے فخر سے کہا۔" ہمین آف ٹرائے سے زیا دہ خوب صورت ہوں۔'

· ' بيه جهاري جبلي ملا قات تھي ۔ تم بہت مغرور تھيں ليكن · بھے سے دوسی ہوگئی۔ دوسی پھرمحبت میں بدل کئی۔'' مرینہ نے مسکرا کر کہا۔" کھر میں محبوبہ سے بوی بن ی ۔ ہماری بیلی ملاقات بہت ہی خوب صورت اور دلچسپ تھی۔تم نے ناضی کی ایک جھلک دکھائی ہے۔ میں انجوائے

وہ دونوں کھا رہے تھے ادر بول رہے تھے۔ ایسے دفتت ایمان علی نے باب کونون پرمخاطب کمیا۔ ' ڈیڈ! میں مبکی ہے آئمیا ہوں۔ آپ بہال ہیں ہیں۔ جھے بھوک تلی ہے۔ میں تھریس سامان رکھ کرنے کے لیے جارہا ہوں۔'

وه مرينه كو ويكھتے ہوئے جبك كر بولا۔ '' بينے! ميں بہت عرصے بعد ول تھول کر لائف انجوائے کررہا ہوں۔ البھی ہوگ تاج کل میں ہوں۔ یہاں سے کے کے کے آجاؤ۔ حمهمیں بہت ہی چونکا دینے والاسر پر ائز روں گا۔'

وہ بولا۔ '' آپ کی ہاتوں سے اور کیجے سے بتا چل رہا ہے کہ بہت خوش ہیں ۔ میں انھی آر ہا ہوں۔' ڈاکٹر نے فون بند کر کے کہا۔'' ہیلن! ہمارا بیٹا آرہا

ہے۔ تہمیں دیکھ کرجران رہ جائے گا۔'' وہ ہنتے ہوئے بولی۔'' میداچھی تفریح ہے لیکن اسے معلوم نہ ہو کہ تم نے مجھ کواور مراد کونے چیروں کے پیچھے جھیا

نہ میں نے اے بتایا ہے، نہ کبھی بتاؤں گا۔ میری وعائم من دونوں کے ساتھ ہیں۔تم دونوں کو جرائم ہے پاک زندگی کر ارتے و مکھ کرسب سے زیادہ خوشی بچھے لتی رہے گی۔'' ایمان علی کار ڈرائیوکرتا ہوا ہوئل کی طرف آر ہا تھا۔ اس کے چرے پر سنجیدگی تھی۔ میڈونا کی ہے وفائی کے باعث اس کے اندررفتہ رفتہ تبدیلی آرہی تھی۔

سىپنسدائجسى 186 — نومبر 2015ء

READING Seeffor

ہوں۔ اب تمہاری خیرانی سے لیقین ہور ہا ہے۔ آؤ بیضو، ہمیں مہنی دو۔''

وہ ایک کری تھینج کر بیٹھ گیا۔وہ بولی۔' مسٹر ممنی س کہدرہے ہیں کہ ان کی البم میں تمہاری مام کی درجنوں تصویریں ہیں۔ میں کسی دن ضرورآ کردیکھوں گی۔''

وہ مرینہ کو بڑی توجہ سے دیکھ رہاتھا۔ بیروہی تھی جس سے تل اہیب میں ردبرو ملاقات کرتے ہی کولی کھا کر اسپتال پہنچ سمیا تھا۔ بیراس کے باپ کا کمال تھا کہ بیٹا اسے پہچان ہیں بارہاتھا۔

مرینہاس کی طرف کھانے کی ڈشیس بڑھا رہی تھی۔ وہ اس کے ہاتھوں سے لے رہا تھا۔اسے دیکھتا جارہا تھا اور بنی الجھنوں میں گرفتار ہور ہاتھا۔

الجمنیں میتھیں کہ ہمیلن بہت ہی حسین اور پرکشش تھی۔اس کی حسن پرستی کوچھنجوڑ رہی تھی لیکن وہ صورت وہ خوب صورتی اس کی ماں کی تھی۔

اس کی عاشق مزائی نے کہا۔ مال کی شکل ہے۔ مال تو نہیں ہے۔ گاڈ بلیس مائی مام ۔ بیس برس پہلے اس دنیا سے جا چکی ہیں۔ اب ان کی کوئی ہم شکل آئے گی تو اس کا مطلب بہرس ہوگا کہ میری مام دائیس آئمی ہیں۔

دوسری الجھن میتی کہ میں کیوں پیسل رہا ہوں۔ پھے
حاصل نہیں ہوگا۔ بیشادی شدہ ہے۔ بھوکی بیاس ہوتی تو
ابی طرف ماکل کر لیتا۔ پھر بھی کیا اس سے دوستی ہوستی ہے؟
ہوسکتا ہے بی قلرث کرنے والی ہو۔ شوہر کے علاوہ پارٹ
ٹائم عشق کرتی ہو۔

ام من بند نے مسکراکر کہا۔ "بہت فاموش ہو۔ کیا بہت کم بولئے ہو؟ یامیرے بارے میں فاموش سے سوچ رہے ہو؟"
و لتے ہو؟ یامیرے بارے میں فاموش سے سوچ رہے ہو؟"
و اکثر نے بنتے ہوئے کہا۔ "عمارہ! یہ بجین ہی سے تمہارے اس چہرے کا ویوانہ ہے۔ جب بیہ پانٹے یا چھ برک کا تھا۔ تب اپنی مام سے کہتا تھا، تم بہت سوئٹ ہو۔ میں تم سے شادی کروں گا اور ہم اس کی باتوں پر ہنتے تھے۔ سے شادی کروں گا اور ہم اس کی باتوں پر ہنتے تھے۔ سے شادی کروں گا اور ہم اس کی باتوں پر ہنتے تھے۔ سے شادی کروں گا اور ہم اس کی باتوں پر ہنتے تھے۔ سے اس چہرے کا بیا تھا کہ وہ بچین سے اس چہرے کا بیا تھا کہ وہ بچین سے اس چہرے کا سے اس چہرے کا جہرے کی جہرے کا جہرے کے کا جہرے کا جہرے کا جہرے کی جہرے کا جہرے کا جہرے کا جہرے کی کی جہرے کا جہرے کی جہرے کا جہرے کی جہرے کا جہرے کی کی جہرے کا جہرے کی جانے کی جہرے کی

ر انکشاف ہور ہا تھا کہ وہ بچپن ہے اس چہرے کا وہ انکی مصوم بچ کی دیوائل ماں کے لیے وہوائل ماں کے لیے تھی اور نہ ہو گئی گئی ۔ تھی اور نہ ہو گئی تھی ۔ میتو نہ مال تھی اور نہ ہو گئی تھی ۔ میتو نہ مال تھی ہوئی تھی ۔ میتو نہ مال کی تھارہ کے دیوائل کی تھارہ کی دیوائل کی تھارہ کے دیوائل کی تھارہ کی تھارہ کی دیوائل کی تھارہ کی تھارہ کی دیوائل کی تھارہ کی دیوائل کی تھارہ کی دیوائل کی تھارہ کی دیوائل کی دیوائل کی تھارہ کی دیوائل کی دی

ابھی ماضی کی کسی ہمیلن سے لیے نہیں عال کی ممارہ کے لیے وال میں کر برد ہورہی تھی۔ اس نے بوچھا۔''تم تنہا ہو؟ تمہارے ہز بینڈ کہاں ہیں؟''

ہو! مہارے ہر بیر ہماں بیں اور اس کے لیے سوئٹزر لینڈ جانے ۔ وہ بولی۔''ہم ہی مون کے لیے سوئٹزر لینڈ جانے ۔''

المالية المالي

اسٹے پوچھا۔''ڈیڈ! آپ انہیں کب سے جائے ہیں؟'' '' بیٹے! آج ہی انہی ای ہول میں ممارہ کود کھے کر جیران ہوا تھا۔ میں نے اپنا تعارف کرانے کے بعداسے کنچ کی دعوت دی تو اس نے قبول کرلی۔ میں ممارہ کاشکر گزار ہوں۔''

مرینہ نے کہا۔ 'جب سے تم نے ہوش سنجالاہے، ابنی ماں کی تقدویری دیکھتے آئے ہو۔ آج اچا تک اس مال کو اپنے قریب متحرک بولتے ہوئے دیکھ رہے ہو۔ اس وقت تمہارے احساسات اور جذبات کیا ہیں؟''

اس نے کہا۔ ''میں جرائی ہے ویچے رہا ہوں کہ ان تصویروں میں جان پڑتی ہے۔ مرنے والے لوٹ کرنہیں آتے۔ لیکن ہام آئی ہیں۔ ابھی اپنے شوہر اور بیٹے کے پاس ہیں اور اب ہمیشہ رہیں گی۔ دل کہ درہا ہے جمیس اب خصور کرنے دیا ہے ''

بیور سے مرحا د-"دیس تم سے بھی کم عمر ہوں۔ اٹھارہ برس کی لگتی ہوں۔ کیا جھے مام کہو مے؟"

روس میں ہے۔ اگرتم ماری صورت مام کی ہے لیکن میرا کوئی پیدائش تعلق تم سے نہیں ہے۔ اگرتم شادی شدہ نہ ہوتیں تو میں تو میں تہیں ہے۔ اگرتم شادی شدہ نہ ہوتیں تو میں تہیں ہیں اپنی شریک حیات بنالیتا۔''
باپ اپنے بیٹے کی بات پر مسکرانے لگا۔ مرینہ نے کہا۔''اییا ممکن نہیں ہے۔ لیکن فرض کروہ میں تمہاری شریک حیات بن جاتی ہوں ، تب کیا ہوگا؟ کیا ایسانہیں کے شریک حیات بن جاتی ہوں ، تب کیا ہوگا؟ کیا ایسانہیں کے شریک حیات بن جاتی ہوں ، تب کیا ہوگا؟ کیا ایسانہیں کے شاتھ ۔۔۔''

و مرکز نہیں۔دل اور و ماغ میں بیر حقیقت نقش ہے کہ مام نابود ہو چکی ہیں۔ اگر میری شریک حیات بن جاؤتو بیہ رشتہ کسی پہلو سے غلط نہیں ہوگا بلکہ بہت ہی دلجیپ اور دیر پا

وُاکٹر نے کہا۔'' بیٹے! جو ہونہیں سکتا' اسے نظرانداز کرو۔ میں بھی اپن شریک حیات کو اپنے سامنے ویکھ رہا ہوں ادر سمجھ رہا ہوں کہ سامنے سراسر فریب ہے۔ بیہ لیان بہت ہی کسن ہے اور میری جیٹی ہے۔''

وہ بولا۔ '' نہآپ کی بیٹی ہے نہ میر کی بہن ہے۔ ایک آئیڈیل ہے۔ ول دکھانے آئی ہے۔ سوری عمارہ! میں تمہارے تریب رہوں گاتوا بکسائنڈ ہوتار ہوں گا۔''

وہ کھانا چھوڑ کرنیکن سے منہ پونچھ کراُٹھ گیا۔ ' جھے جانا چاہی۔ میں نہیں جانتا کہ مام کی ہم شکل آئندہ کتنے عرصے تک جھے HAUNT کرتی رہے گی۔'

وہ کوئی جواب سے بغیر وہاں سے پلٹ کر چلا کمیا۔ ڈاکٹر نے کہا۔ 'میں سوچ مجی نبیں سکتا تھا کہ دہ ایک مام کی

-B7 نومبر 2015ء

''تو پھراسے لاؤں گا'جو مام جیسی ہوگ۔' ''سیکیا کہہرہ ہو؟ وہ شاوی شدہ ہے۔' ''میں عمارہ کی بات نہیں کررہا ہوں لیکن جب سے عمارہ کے وجود میں مام کو چلتے پھرتے اور بولتے ویکھا ہے، تب سے حیران ہوں کہ وہ کس قدر حسین اور جاؤب نظر تقسیں ۔اب وہی صورت ملے گی توشادی کروں گا۔' ''جیٹے! وہی صورت بار بار تو پیدائبیں ہوگ۔ تم شادی کی بات ہمیشہ ٹال ویتے ہو۔''

''مام کی صورت آج آجائے ، آج شاوی کروں گا اور وہ آسکتی ہے۔''

باب نے اسے سوالیہ نظروں سے ویکھا۔ اس نے کہا۔ '' آپ کمال کے کاریگر ہیں۔ مٹی کوسونا بنا ویتے ہیں۔ آپ نے مراوعلی منگی کو ایمان علی بناویا تھا۔ جب بیٹے کا ہم شکل بنا سکتے ہیں تو اپنی وا گف ہملین کی بھی ایک ہم شکل بنا سکتے ہیں تو اپنی وا گف ہملن کی بھی ایک ہم شکل بنا سکتے ہیں۔''

وہ نورا ہی ہے کے پاس آکر بیٹے کیا۔ خوش ہوکر بولا۔ ''تمہارے دماغ میں زبردست خیال آیا ہے۔ آگرتم سے شادی کرنے والی کوئی لڑکی چبرہ بدلنے پر اعتراض نہ کرے تو ہمارے اس ویران سے گھر میں ہیلن آجائے گی۔ میں اپنے ماضی کو دیکھتا رہوں گا۔ تم اپنے حال میں خوش رہو گے۔''

''میں تلاش کروں گا اور انتظار کروں گا۔ جھے الیم کوئی جاہینے والی ضرور سطے گی ۔''

وہ دونوں ایک ووسرے کو تکتے ہوئے دور تک سوچنے گئے۔ آئندہ ایک ہیلن باپ کی زندگی میں بیوی اور بہو بن کر گئے۔ آئندہ ایک ہیلن باپ کی زندگی میں بیوی اور بہو بن کر اور بیٹے کی زندگی میں بیوی اور مام بن کرآنے والی تھی۔ ہیں جہا جہا

وفت گزررہا تھا۔ گزرتا ہوا وفت کسی کو بگاڑتا اور کسی کو بنا جاتا ہے۔ بشر کی اور بلائم بینداور مراؤ ماروی اور محبوب سب ہی اپنی گڑی بنانے کے لیے اپنی اپنی راہ پر چل پڑے ہے۔ تینوں کی الگ الگ راہیں تھیں لیکن منصوبے ایک جسے تھے۔ تینوں ہی اپنوں سے ، بریگانوں سے اور دوستوں سے ، دشمنوں سے جھپ رہے تھے۔

تینوں ہی اپنے اپنے چہرے اور اپنی شاخت تبدیل کر چکے ہے۔ بشری اور بلانے باتی وونوں کی طرح اپنے وطن کوئیں چھوڑا تھا۔ اسلام آباد میں پلاسٹک سرجری کا ایک ماہرڈاکٹر چنگیزی بڑی شہرت کا حال تھا۔ انہوں نے کرا ہی سے اسلام آباد جاکر ڈاکٹر چنگیزی سے ملاقات کی تھی اور ہم شکل کود کھ کراس قدر جذباتی ہوجائے گا۔' وہ مسکرا کر بولی۔''ہم سب جانتے ہیں کہ سے پلے بوائے عاشق مزاج ہے۔ابھی کوئی مجھ سے زیادہ حسین اور مرکشش دوئیز ہ فلرٹ کرنے آجائے تو جھے بھول جائے گا۔'' وہ اس کی عاشق مزاجی اور محرابی کی باتیں کرنے سکے اور وہ باہر آکرانی کار میں بیٹھ کیا تھا۔ بڑے بی جذباتی

تموڑی ویر بعد مراو ہوگی میں آسمیا تھا۔ مرینہ ڈاکٹر سے مصافحہ کر کے رخصت ہوگئی۔ مراد کے ساتھ ہوگل سے ماہر آ کرکار میں میضے لگی توامیان علی نے اسے دیکھا۔ وہ مراد کو پہلے ان ہمیں سکتا تھا۔ اس نے انداز ہ کیا کہ وہ ممارہ کا شوہر حان محمد ہوگا۔

وہ میاں بوی وہاں سے جارہ سے۔ وہ ان کے چھے فاصلہ رکھ کرمجانے لگا۔ وہ ہاتھ آنے والی تبین تھی۔ پہر مجھی کھنچا جارہا تھا۔ جب وہ دونوں حویلی کے سامنے بھنچ کرگار سے اثر کراندر جلے گئے تواسے یقین ہوا کہ عمارہ دانعی پیدائش طور پراس کی مام کی ہم شکل ہے۔ کسی کی شریک حیات ہے اورایک بہت بڑے خاندان سے تعلق رکھتی ہے۔

ذ بن کے کسی موشتے میں میشبہ تھا کہ ڈیڈنے اس کے چہرے برکار گمری دکھائی ہے۔ وہ شبہدور ہو کمیا۔لیکن کشش اور بڑھ گئی۔ اس نے سوچا' مجرکسی وقت ادھر آئے گا اور اے دیکھےگا۔

وہ مایوں ہو کر محمر آسمیا۔ ڈاکٹر بھی ہوئی ہے آسمیا تھا۔
اس نے کہا۔ ' بیٹے! آج ہم وونوں کے ول و د ماغ میں بلچل می ہے۔ میں عمارہ سے مطانہیں سے۔ میں عمارہ سے مطانہیں سکوں گا۔ یہا چھا ہے کہ وہ اسے شوہر کے ساتھ ہنی مون کے سلوں گا۔ یہا چھا ہے کہ وہ اسے شوہر کے ساتھ ہنی مون کے لیے جارہی ہے۔ کہ درہی تھی و ہیں لندن میں رہائش اختیار کے جارہی ہے۔ کہ درہی تھی و ہیں لندن میں رہائش اختیار کے گے۔''

ایمان علی نے ایک صوفے پر جیٹھتے ہوئے کہا۔'' ڈیڈ! آپ کہتے ہیں، اب بچھے شادی کر لینی چاہیے۔آپ پوتی اور پوتے چاہیے ہیں نا .....؟''

"بال بيني الدرج باب كے ليے كھ كرسكتے ہوتو ملد في قلد ايك بهولے آؤ۔"

سپنسذائجست 188 نومبر 2015ء

یو چھا تھا۔ ''کیا چرے تدیل کرنے کے بعد راز داری

ڈاکٹر چنگیزی نے کہا۔ ''مین سرجری کی قیس صرف پیاس برار رویے لیتا ہوں۔ سیکن راز داری کی فیس دو لا کھ رو ہے ہے کم مبیل لیہ ا۔ اپنا کام و پانت واری ہے کرتا ہوں۔'' اس نے کہا۔ " یہاں پولیس اور المیلی جنس والے مفرور مجرموں کو تلاش کرنے آتے ہیں لیکن ان کے سائے کو مجمی پہچان ٹبیں یا تے جنہیں میں تبدیل کرویتا ہوں۔''

ڈاکٹر نے زیروپوائنٹ کے قریب ایک بہت بڑا اسپتال قائم کمیا تھا۔ وہاں ایک کیسٹ ہاؤس بھی تھا۔سرجری کرانے دالے وہاں وو چارروز قیام کرتے ہ<del>تھ تا</del> کہ ڈاکٹر کے قریب رہا کریں۔وہ ان کے چیروں کی اسٹڈی کرتا تھا۔ نے چرول کی آؤٹ لائن بناتا تھااوران سےان کے ماضی ' حال اور مستقبل کی باتیں بھی پوچھتا رہتا تھا۔ بول ان کی كمزوريول تك مبنيمار بهاتمابه

بشری اور کے نے بہت کم عرصے میں جرائم کا سبق ا بھی طرح پڑھ لیا تھا۔ انہوں نے سمجھ لیا تھا کہ چنگیزی ان ہے کرید کرید کر سوالات کیوں کرتا ہے؟ اور ان کی پرسٹل لائف کے بارے میں بہت کھے جانتا کیوں جابتا ہے؟ وہ سمجھ کئے تھے کہ جہاں گفتگو ہوتی ہے وہاں کہیں خفیہ ما ٹیک ہوتے ہیں اور ان کی باتیس ریکارڈ ہوئی رہتی ہیں۔

بھر بیشبہ ہوا کہ خفیہ کیمرے بھی ہیں ۔ان دونو ل کے موجودہ چبروں کی ویڈیوفلمیں بھی بلیک میلنگ کے لیے تیار کی جارہی ہیں۔ بشری اور بلامھی ڈاکٹر چنگیزی کے خفیہ معاملات تک تینینے کی کوششیں کرنے سکے۔

بشریٰ نے چنگیزی کی ایک بیٹی سے دوئی کی تھی ۔اس کا نام ردا تھا اور وہ کھھایب تاریل تھی۔ چنگیزی کے اکلوتے منے پر کے کی نظر تھی ۔وہ اس کی کمزور یا سمعلوم کررہا تھا۔ اس کے بیٹے کا نام جواد چنگیزی تھا۔ سی کے خفیہ معاملات تک پہنچنا آسان نہیں ہوتا اور بلا کم سے کم وقت میں ان باب بیٹے کے مجرمانہ وہندے کے تھول جوت حاصل کر کے انہیں بلک میل نہیں کرسکتا تھا۔

اس نے اس حد تک معلومات حاصل کی تعیس کہ وہ باب بنے اپنے اسپتال کے علاوہ اور کہاں کہاں وقت مزارتے ہیں۔ لیکن ان کی کوئی بہت بڑی مروری معلوم نېيل جوري تکي -

پہلےون لیے کی سرجری ہوئی۔ چنگیزی نے کئی مستوں ی ہوت کے بعد اے ایک خوبر وجوان بنا دیا۔ چنگیزی کے ایک خوبر وجوان بنا دیا۔ چنگیزی کے

پاس اس خوبرو جوان کی تصویریں کئی زاویوں ہے تھیں۔ ایں نے سرجری سے پہلے اس کی مختصری سٹری اے مید بتائی مھی کہاں کا نام سلمان تھا۔اب سے پیس برس پہلے جب وه چیس برس کا تھا تب اس کا انتقال ہوا تھا۔

سلمان کے عزیزوا قارب بورپ کے ملکوں میں تھے۔ پیلیں برس کے طویل عرصے میں سب نے اسے محلا و یا ہے۔ اگر بیزندہ ہوتا تو پیاس برس کابوڑ حاموتا۔

ے ایرے چرے پر ہاتھ پھیرتے ہوئے کہا۔ '' میں بھی بورپ کے کسی طک میں جا دُن کا توسلمان کے کسی رشتے دار ہے سامنا ہوسکتا ہے۔"

چنگیزی نے کہا۔ ' کوئی بات نہیں۔ ونیامیں کتنے ہی لوگ ایک دوسرے کے ہمشکل ہوتے ہیں اور وہ چیس برس کے بعد بھی چیس برس کے جوان میں رہتے۔ کوئی تم پر سلمان ہوئے کا شبہیں کرے گا۔''

رومبرے ون بشری کا چبرہ تبدیل ہو گیا۔ وہ آ کینے میں خود کود میسے ہوئے بولی۔ ' ڈاکٹر! تم نے بہت ہی سين بناديا . ہے۔''

. پر وہ اپ سنے پر ہاتھ رکھ کر بولی۔ ' اے ...! اہے پیدائی جرے سے جومحبت اور اپنایت ہوتی ہے، وہ اس چرے سے بھی نہیں ہو سے گی۔ مائی گاؤ ...! پائمیں كتغ عرص تك اين آب كواجني جھتى ر بول كى - "

ایے وقت چیلیزی کا بیٹا جواد آگیا۔ اس نے کہا۔ " ویدے میری فربائش پرتمہاری بیصورت بنائی ہے۔اس کا نام رمشا تھا۔ میں اے حاصل کرینا چاہتا تھالیکن وہ کسی اوركو جامتي هي ميري انسلت كرر بي هي -

بشری نے کہا۔"اس میں اسلی کی کیا بات ہے۔ رمشا کا ول جس پرآیا تھا'اے وہ جاہنے لگی تھی۔''

وہ بولا۔''جہنم میں جائے اس کی جاہت۔وہ اپنے یار کو چاہتی رہتی۔ میں تو اس سے بد کہنا تھا کہ صرف ایک رات کے کیے میرے پاس آجائے۔

بشریٰ نے جواوکونفرت ہے ویکھتے ہوئے کہا۔''اپنی اس شیطانی خواہش کو بڑے نخر سے بیان کررہے ہواوروہ بھی اپنیاپ کے سامنے۔''

و ومسكرات موع بولا-" ويدمرف ميرے باپ ېې نيس دوست جھي بيس-''

چنگیزی نے کہا۔'' نیمیراایک ہی لاڈلا بیٹا ہے۔ میں اس کی ہراچی بری خواہش بوری کرتا ہوں۔تم دوست بن جاؤ \_رمشا کی طرح نا دان وحمن نه بنو۔' <sup>•</sup>

سينس ۋائجست 189 سے نومبر 2015ء

Seeffor

بشریٰ نے پوچھا۔''رمشا کہاں ہے؟'' جواد نے آسان کی طرف انگلی اٹھاتے ہوئے کہا۔ ''مین نے اسے او پر پہنچا دیا ہے۔''

بشری نے جرانی سے بوچھا کی کیا ۔۔ اتن س بات پر . . . ؟ تمہارے ہاتھ نہ آنے برتم نے اسے مارڈ الا؟''

وہ بولا۔ ''اس نے بچھے غضہ دلایا تھا۔ وہ صرف انکار کرتی تو برداشت کرلیتا۔ لیکن میں نے ہاتھ پکڑاتواس نے مجھ برتھوک دیا تھا۔ الیک نفرت الیک ذلت میں بھی برداشت نہیں کرسکتا تھا۔ میں نے اسے آل کرنے سے پہلے اس کامنہ تواڑ دیا تھا۔ میں کیسے برداشت کرتا۔ اس کتیانے مجھ پر...' بشری نے زوردار قبقہہ لگایا پھر پوچھا۔''ابتم اس لئے آئے ہوگہ میں بھی تم پرتھوک دول۔''

جواد نے بوچھا۔ وقتم نے اتھی نیا چرہ نی زندگ جامل کی ہے اور اتھی مرجانا جا ہوگی؟''

وہ اپنے بیگ میں ہاتھ ڈال کرسائیلنسر نگا ہوار ہوالور ٹکال کر اس کے سامنے کری پر بیٹھ کر بولا۔ ' شاید تم نہیں جانتیں ، یہسائیلنسر ہے۔ کولی چلے کی تو باہر تک آ واز نہیں جائے گی۔ باہر ویڈنگ روم میں تمہارا شوہر بیٹھا ہے۔ تمہارے بعداس کی باری آئے گی۔''

وہ سوچنے لگی کہ لیے کو کیسے ہوشیار کیا جائے۔ چکیڑی نے کہا۔ 'وجہ ہیں معلوم ہونا جا ہے کہ تم دونوں میاں ہوئی کی بہت ہی باتنیں آڈیو اور ویڈیو کیسٹس میں ریکارڈ ہو چکی ہیں۔ یہ ثابت کیا جا سکتا ہے کہ تم وونوں نے کوئی جمیا تک جرم کرنے کے بعد اپنے چرے اور اپنی شاخت تبدیل کرائی ہے۔''

جواد نے کہا۔ "تم دونوں نے قانون کے ظاف اپنے چہرے اپنی اصلیت جھپائی ہے۔ آئندہ تم دونوں ہارے رحم و چہرے اپنی اصلیت جھپائی ہے۔ آئندہ تم دونوں ہارے رحم و کرم پررہو گے۔ اگر ہارے احکامات کی تعمیل ہیں کرو مے تو ہم قانون کے محافظوں کے سامنے تمام آڈیو اور ویڈیوریکارڈ تگ سے تمہاری اصلیت ظاہر کر دیں گے۔ پھر سوج لوکہ کیا ہوگا۔ تمام عمر آئن سلاخوں کے چیجے رہا کرو گے۔ "سوج لوکہ کیا ہوگا۔ تمام عمر آئن سلاخوں کے چیجے رہا کرو گے۔" موج اور کی تام کر ایس کے اور مائی محال نے تام مائن ظاہر کرتے ہوئے یو جھا۔ "کیا ہمارے خلاف آڈیواور ویڈیوریکارڈ نگ کی گئی ہے؟ اور مائی ہارے۔" کا دو مائی ہارے کے تھیل نہیں آر ہاہے۔"

جواد نے فاتحاندا نداز میں اکرتے ہوئے کہا۔ 'ویڈ! آپ وہ آڑیو، ویڈیو لے آئیں۔ان دونوں کو یہ جوت دکھا تھیں۔ میں اس کے ہز بینڈ کو یہاں بلا کرلاتا ہوں۔'' چنگیزی دوسر ہے کمرے میں چلا تھیا۔ جواد نے اپنی

سىپنسدائجىك 190 سىپنسدائجىك

سمن چھپا کر درواز ہے کو ذرا سا کھول کر ویڈنگ روم میں دیکھا۔ بلا وہاں بیٹھا ایک میکزین کھولے پڑھ رہا تھا۔ جواد نے کہا۔'' ہیلومسٹر!اپن واکف کوآ کر پہچا نو۔''

بلا دہاں نے اٹھ کر بشریٰ کے باس آیا۔ جیرانی سے مسکرا کر بولا۔'' مائی گاڑ! میری بیوی کہاں گئی۔ بیتو کوئی اور حسینہہے۔''

یہ ہے۔ کیا۔ وہ دروازے کواندرے بندکر کے ریوالور ہاتھ میں سیا۔ وہ دروازے کواندرے بندکر کے ریوالور ہاتھ میں لیے کھڑا تھا۔ پھراس نے سرتھما کریشر کی کودیکھا۔

وہ بولی۔''ہم ڈاکٹر چنگیزی پر بھروسا کر کے بری طرح بھنس کتے ہیں۔ڈاکٹر اور اس کا پیہ بیٹا ٹابت کر سکتے ہیں کہ مید ہمارے اصلی چبر نے نہیں ہیں۔ہم خطر تاک مجرم اور قاتل ہیں اور ہم نے اصلی چبرے سر جزی کے ڈریعے چھپا لیے ہیں۔''

سے ہیں۔ ڈاکٹر چنگیزی دوسرے کمرے سے آڈیوویڈیو کیسٹس وغیرہ لے آیا۔ اس نے ٹیپ ریکارڈر کے ذریعے بشری اور کے گی وہ تمام باتیں ساتھی جو وہ پچھلے دنوں چنگیزی سے کرتے رہے تھے۔

انہوں نے چنگیزی ہے کہا تھا۔ ''ہم سرجری کا منہ ما نگا معادضہ دیں کے لیکن ہم ہے ہے نہ پوچھوںکہ ہم چبرے بدل کر کیوں جیسے رہے ہیں ۔ بیدہارے پرسنل معاملات ہیں۔'' اور چنگیزی نے کہا تھا۔'' بچھے تمہارے پرسنل معاملات سے کوئی دلچہی نہیں ہے۔ میں قانون کے خلاف تم دونوں کے چبرے اور شاخت تبدیل کروں گا۔ اپنا معاوضہ لوں گا۔ پھر تم لوگوں کے جانے کے بعد تمہیں بھول جا دُں گا۔''

الین ریکارڈ کی ہوئی گفتگو سے تابت ہوتا تھا کہ بشری اور بلا قابل کرفت مجرم ہیں۔ پھرچنگیزی نے ٹی وی اسکرین پر ویڈیوفلم دکھائی۔ انہوں نے بڑی راز داری سے سرجری کے دوران چرے کو تبدیل کرتے وقت و متحرک فلم شوٹ کی تھی۔ اسکرین پران کے اصلی چرے موجودہ چروں میں تبدیل ہوتے گئے ہتھے۔

ان کے خلاف بہت ہی تھوں ثبوت ہے۔ چنگیزی نے کہا۔ "ہر ماہ پچاس ہزار روپے ادا کرتے رہو گے تو قانونی کرفت سے مخفوظ رہو گے۔ ہماری پیمنٹ روکو گے تو ہم آسانی سے منوظ رہو گے۔ ہماری پیمنٹ روکو گے تو ہم آسانی سے منم دونوں کو آئی سلاخوں کے پیچھے پہنچا دیں گے۔"
بشری نے لیے سے کہا۔" جواد میر سے ساتھ مخناہ کا بشری نے لیے سے کہا۔" جواد میر سے ساتھ مخناہ کا مسل کھیلنا چاہتا ہے۔ میری موجودہ صورت والی رمشانے اس کے منہ پر تھوکا تھا۔ اس نے بے چاری دمشا کے ساتھ

Needlon.

ماروي

بہت بُراسلوک کرنے کے بعداسے مارڈ الاتھا۔''

جواد نے کہا۔ 'نہاں اور آج پھر رمشامیر ہے سامنے ہے۔ یہ یاگل کی بچی کہتی ہے کہ رمشاکی طرح مجھ پرتھو کے گی اور میں اس کے ساتھ ضرور رات کائی کروں گا۔ ابھی یہاں سے جاؤ کل مبح یہ تہمیں واپس مل جائے گی۔''

بلے نے اس کے ریوالور کو دیکھ کرسہم کر کہا۔'' فار گاڈسیک! میری شریک حیات کے ساتھ کوئی شرمناک حرکت نہ کرو۔اہے میرے لیے نیک اور پاک دامن رہنے دو۔'' چنگیزی نے سخت کہتے میں کہا۔''زیا دہ نہ بولو۔ جادً

معیری سے حت معظ میں کہا۔ ٹریادہ نہ بولو۔ جاڈ یہا ن: ہے اور کل اسے لینے آؤتو ماہانہ میمنٹ کی پہلی قسط پچاس ہزاررو بیے ضرور لے کرآتا ا''

بشریٰ نے لیے سے کہا۔''تم انکار نہ کرو نہیں تو یہ محولی مار دیں گے۔ میں تمہاری زندگی چاہتی ہوں۔ بجھے ہر بادہوجانے دو۔''

وہ بولا۔ وہ آہ! میری گھروانی میری عزت والی! مجھے بے غیرت بن کر تیری بے عزتی برداشت کرنی ہوگی۔ میں بہاں سے جارہا ہوں۔''

وہ دونوں بانبیں پھیلا کر بوئی۔''میرے بے غیرت شوہر! جانے سے پہلے ایک بار بھے ملے لگاؤ۔ پھر یہاں سے حاؤ۔''

وہ دونوں بڑے ہی جذباتی انداز میں ایک دوسرے کے قریب آئے ۔ بشری دونوں بانہیں اس کی گردن میں ڈال کر لیٹ گئی۔صرف وہ شوہر آئ جانتا تھا کہ بیوی لباس کے اندرکون ساسامان کہاں رکھتی ہے؟

اس نے اندر ہاتھ ڈال کر پینول بے بی ایکل نکال الے ۔ جوادر بوالور لیے تن کر کھڑا تھا۔ بھی سوچ بھی نہیں سکتا کہ مللے طنے والوں کے درمیان سے موت نکل رہی ہے۔ اچا تک ہی تھا کیس کی زوروار آواز کے ساتھ اس کے ہاتھ سے ربوالورنکل ممیا۔

اس کا ہاتھ زخی ہوا۔ ابھی وہ سنجل سکتا تھا۔ اس سے بہلے ہی بشری چھلانگ لگا کر ریوالور کے باس کر کر اسے اشاتی ہوئی لڑھکتی ہوئی اٹھ کر کھڑی ہوگئی۔

چنگیزی اپنی کن نکال رہاتھا۔ کیلے نے ایک کوئی اس کے منہ میں تھونک دی۔ دہ کوئی دانتوں کوتو ڑتی ہوئی حلق سے گزرتی ہوئی چیچے کردن سے باہرنکل گئی۔ وہ لڑ کھٹرا کر ایک کری سے نگرا کرفرش پر کر پڑا۔

بشری نے جواد سے پوچھا۔''اے! تومیر سے لیے ک مار ایم '' یہ کہدر بشری نے ناف کے بیچے اسے کولی ماردی۔

سينسدًا تُجست -

وہ تکلیف کی شدت سے چیخا ہواا چھل کر فرش پر گرکر تڑ ہے لگا۔ چنگیزی بھی بیٹے کے قریب پڑا کمبی کمیں سانسیں سیمین رہا تھا۔ کوئی حلق سے گزرگئی تھی سانسوں کی خرخرا ہے۔ بتارہی تھی کہ وہ مشکل ہے آ دھی سانسیں لیے پارہا ہے۔ بتارہی تھی کہ وہ مشکل ہے آ دھی سانسیں لیے پارہا ہے۔ بیٹری نے دونوں کونشانے پر رکھا تھا۔ بلا آڈیو اور ویڈیوکیسٹس کو صاکع کررہا تھا۔ ان کے موجودہ چہرے کی جتی تصویریں تھیں ، انہیں جلا کررا کھ کررہا تھا۔

اس نے دوسرے کرنے میں جاکر الماریوں ادر سین جاکر الماریوں ادر سین میں دوسر کو بلیک میل کرنے کئی خفیہ ریکارڈ زاور فائلیں دیکھیں۔ انہیں بھی نذرا تش کردیا۔ بیاطمینان کرایا کہ وہ اپنے علاوہ دوسر نے نامعلوم افراد کو بھی بلیک میلنگ سے نجات دلا چکا ہے۔ پھردہ باب میٹے کے پاس واپس آگیا۔ نجات دلا چکا ہے۔ پھردہ باب میٹے کے پاس واپس آگیا۔ جواد کوالی جگہ کولی ملی تھی کہ وہ بے ہوش ہو گیا تھا۔ چھاری اب تک آ دھی سائسیں لے کر جی رہا تھا۔ اس نے چھارہ کہا۔ ''کیوں عذاب میں جتلا ہے؟ دنیا ہے جا اگر اور کہا۔ ''کیوں عذاب میں جتلا ہے؟ دنیا ہے جا آدام آنجا ہے؟ دنیا ہے جا

اس نے باب اور بیٹے دولوں کوموت کی نیندسلا دیا۔
پھر وہ دونوں مطمئن ہوکر باہر آکر اپنی رینفڈ کار میں بیٹیہ
سکتے۔ وہاں پولیس اور انٹیلی جنس دالے کسی وقت بھی آسکتے
سنے کیان یہ بیس جان سکتے ہتھے کہ پلاسٹک سرجری کے ماہر
نے اپنی موت سے پہلے قاتلوں کی صورتیں بدل دی تھیں۔
سندہ انہیں کوئی بہچان جیس سکے گا۔
سیندہ انہیں کوئی بہچان جیس سکے گا۔

لندن میں ایسے کئی بوڑھے افراد ہیں جو اولڈ ہاؤی میں رہتے ہیں یا بڑھا ہے میں بھی محنت مزدوری کر کے کسی کا احسان اٹھائے بغیر زندگی کے آخری دن گرارتے رہتے ہیں محبوب نے ایسے افراد کے متعلق معلومات حاصل کیں بھیرا یک بزرگ انیس عالم کے یاس بہنچ عمیا۔

وہ آیک چھوٹے سے اپار شمنٹ میں اپنی زوجہ بتول بی بی کے ساتھ رہے تھے۔ بیٹے نے اپنی کمائی سے وہ اپار شمنٹ فریدا تھا۔ بہو آیک بوتا دے کر اللہ کو بیاری ہوئی تھی۔ بیٹا جا کداد کے طور پر وہ اپار شمنٹ دے کر اپنی عمر پوری کر چکا تھا۔ اس کی پرورش اور تعلیم کی ذیخے داری ان بوڑھوں کے کا ندھوں پر آن پڑی تھی۔

وہ پاکستان نہیں جاسکتے ہتھ۔ وہال دور کے رشتے دار ہتھے۔ انہیں اپنا بنا کر گلے لگانے والا کوئی قریبی رشتے دار نہیں تھا۔ روزی کمانے کا مسئلہ جولندن میں تھا' وہی یا کستان میں تھا۔

-1**91** نومبر 2015ء

Spellon

سے مسئلہ اس طرح عل ہور ہاتھا کہ بتول کی بی وہاں مسلمان تعرانوں میں جاکر بچوں کوتر آن مجید پڑھاتی تعیں اور انبیس عالم ایک ہوئل میں پلیٹیس دھونے کا کام کرتے شخصہ وہ کسی کی می جی کے بغیراس امید پر جی رہے ہتھے کہ ان کا بوتا جلد ہی جوان ہو کر دادی دادا کا بوجیرا تھانے کے قابل ہوجائے گا۔

مجوب نے ماردی کے ساتھ اپار شنٹ میں آگر ان میاں بیوی سے ملاقات کی اور کہا۔ میرا تام امیر دانش علی ہے۔ میمیری کزن امیر ماردی ہے، ہم پاکستانی ہیں۔اب میمان مستقل رہائش اختیار کرنے کاارادہ ہے۔''

بڑے میال نے کہا۔''میرانام انیس عالم ہے۔ یہاں ایک زوجہاورا ہے پوتے سرفراز نالم کے ساتھ رہتا ہوں۔'' محبوب نے کہا۔''معلوم ہوا ہے کہ آپ اپنے ایار شمنٹ کا ایک پورش کرائے پردے رہے ہیں۔اگرآپ

مناسب بمھیں تو ہم سے معاملات سے کر لیس۔'
انیس عالم کھ کہنا جا ہتا تھا۔ ایسے بی دفت بتول بی بی
گھبرائی ہوئی آئی۔ اس نے کہا۔''سرنراز کو پھر دورہ بڑا
ہے۔فورا نیکسی کوکال کریں۔اسے اسپتال لے جانا ہوگا۔''
ماروی نے کہا۔'' ہمارے پاس گاڑی ہے۔فکر نہ

عاروں سے ہوا۔ ''اہار سے ہا کریں ، ہم مریض کولے جاتے ہیں ۔'' انعواں نے درسے کا ۔ ۔ م

انہوں نے دوسرے کمرے میں آگر دیکھا۔وہ وس برس کا ایک بیاراورلاغر سالڑ کا تھا۔ آبکیف سے کراہ رہاتھا۔ محبوب نے اسے دونوں بازوؤں بیس اٹھا کرایارشٹ سے باہرلاکر کار کی بچھلی سیٹ پر لٹایا پھراسے اسپتال کی طرف لے جانے لگا۔

انیس عالم بہت پریشان تھا۔ بیچے کی دادی رور بی تھی۔ان کا بوتا دل کا مریض تھا۔دادی اور داداحسب تو فیق اس کا علاج کراتے رہتے ہتھے۔اے عارضی طور پر آرام آتا تھا پھر پھے دنوں میں اس پر دور ویڑتا تھا۔

ان بور مول کی بجد می آتا تما کہ اپ ہونے کا علاج کہاں کرائی۔ معروف اور تجربہ کار ہارث اسپیٹلسٹ بہت میں کہاں کرائی۔ معروف اور تجربہ کار ہارث اسپیٹلسٹ بہت میں کے ستھے۔ وہ غریب ان کی جو کھٹ پر بھی ہیں جاسکتے تھے۔ ان کے ایس عالم نے جمرانی سے دیکھا، محبوب ان کے پہتے کولندن کے سب سے مہنگے اسپتال میں لے آیا تھا۔ کا دُنٹر پر بڑی رقم ادا کررہا تھا۔ سرفراز کو ہاتھوں ہاتھ ماہرین تک پہنچایا گیا تھا۔

وہ پریشان موکر محبوب سے بولا۔ 'مہم اس اسپتال کا بل اوانسین کر سکیس مے۔آپ نے انجمی کاؤنٹر پر بیس ہزار

سبنس ذائجت - 192 - نومبر 2015ء

یا دُنڈ زجمع کیے ہیں۔ بیرتم ہماری اوقات سے ماہر ہے۔' ماروی نے کہا۔'' آپ رقم کی ادائیگی کی فکرنہ کریں۔ اسپنے بوتے کے لیے دعائیں مانکتے رہیں۔ اللہ نے چاہا تو اسے جلد ہی شفاحاصل ہوگی۔''

ایک محمنے بعد انہیں وہاں سے میڈیکل رپورٹ ملی۔ سرفراز کے دل میں سوئی کی نوک کے برابر سوراخ تھا۔اسے مستقل تو جداور علاج کی ضرورت تھی اور علاج مہنکے اور تجربہ کارڈ اکٹر ہی کر سکتے ہتے۔

مخبوب نے سلی دینے کے لیے انیس عالم کے شانے پر ہاتھ رکھا۔ ماروی نے بتول بی بی کوتھیک کر کہا۔'' آپ آنسو یونچھ لیں۔ رونے سے بیاری نہیں جائے گی، ہم سرفراز کاعلاج کرائیں گے۔''

سرفرازگوستفل کمہداشت میں رکھنے کے لیے اسپتال میں داخل کیا میا۔ ان بوڑھوں کو بیتا چلا کہ ممل علاج ہونے تک لاکھوں یا وُز زخر ہے ہوں گے۔ انبیس عالم نے اسپتال کے وزیننگ روم میں بیٹھ کر مجبوب سے بوچھا۔ '' آپ کون بیں ؟ اچا تک ہی رحمت کا فرشتہ بن کر آئے ہیں۔ ہم انتابڑا احسان اٹھا تا ہمیں چاہتے اور اپنے بوتے کو بیار اور بے یار وحد دگار جیوڑ میں نہیں جائے ۔ ہم آئے نہیں توکل آپ کے یار وحد دگار جیوڑ میں نہیں ہے ۔ ہم آئے نہیں توکل آپ کے یار وحد کا رکھوں یا وَنڈ زکیسے اوا کر این ہے ؟ ''

محبوب نے کہا۔ 'جم قرض نہیں دے رہے ہیں۔ کس لا کے اور طلب کے بغیر بچے کا علاج کرار ہے ہیں۔ اگر آپ ہمارے کام آنا چاہتے ہیں تو میری کزن امیر ہار دی کو اپنی بیٹی بنا کر اپنے ساتھ رکھ لیں۔ میں اس کے لیے ناجرم ہوں۔اس کے ساتھ ایک جھت کے نیچر ہیں سکتا۔'' ماروی نے کہا۔'' آپ ہمارے لیے بچھ کر نکتے ہیں تو

انیس عالم نے یو چھا۔ ''تم دونوں اپنے ماتھ رہے دیں۔' انیس عالم نے یو چھا۔ ''تم دونوں اپنے مارے میں کچھ بٹاؤ کس خاندان سے ہو؟ یا کتان میں کہاں رہتے تھے؟'' محبوب نے کہا۔'' ہماری کچھ مجبور یاں ہیں۔ہم اپنے مارے میں کچھ نیس بتا سکیس مے۔ آپ ہم پر اعتاد کریں۔ ہم کی پہلو سے کوئی غلط کا مہیں کررہے ہیں۔''

"جوغلط کام ہیں کرتے، وہ تج بولتے ہیں۔"
محبوب نے کہا۔" غلطیال نہ کرنے والے اور تج بولئے
والے بھی بحالت مجبوری تج کو جمہاتے ہیں۔ ہمارا ایمان ہے
کہ ہم تج کو جمہا کر بھی آپ کونقصان نہیں پہنچا کی ہے۔"
وہ دونوں بوڑ مے فکر و پریشانی میں جتلا ہو گئے۔ایک
دوسرے سے تنہائی میں مشورے کرنے گئے۔ کا تبِ نقتہ پر

نے میں کھودیا تھا کہ وہ اپنے حالات سے مجبور ہوکرا ہے ہوتے کو ایک جان لیوا مرض سے نجات دلانے کے لیے مجبور ہو جائیں محلبذادہ بوتے کی سلامتی کے لیےراضی ہو گئے۔ بتول بی بی نے کہا۔ ' ہارے یوتے سرفرازے آتھ

برس بہلے ایک بوئی ہوئی تھی۔ اس کا نام نمرہ عالم رکھا تھا۔ اس کے بعداور دواولا دیں ہوعیں کیلن دینا میں نہرہ سلیں \_ آ تھ برس بعد سرفراز پیدا ہواتو بہوبھی و فات یا گئی۔''

انیس عالم نے کہا۔''میری سل کوآ مے بڑھانے والا يني ايك بوتا ره حميا ہے۔ تمہاری مبربانی اور در يا ديل ہے بہت مہنگاا ور کامیاب علاج ہور ہاہے۔ہم ساری زندگی المیر ماردی کواپنی بوتی نمرہ بنا کررھیں سمے کے

ان دادی دا دائے بتایا کہ تمرہ کا برتھ سرشیفکیٹ اور اسکول کے کاغذات ان کے پاس محفوظ ہیں۔ وہ زندہ ہوتی تواب اٹھارہ برس کی ہوئی ادر باروی اٹھارہ برس کی لتی تھی ، کوئی اے بالمین برس کی شادی شدہ ہیں کہ سکتا تھا۔

محبوب نے اس سے کہا۔ 'میرامشورہ ہے، ماروی کا نام منادو۔ ممرہ کے پیدائتی سرشفکیٹ اور دیگر کاغذات کے ساتھان کی یو تی بن کررہو کی تو یہاں تمہاری قانونی حیثیت ہوگی اور مرا دوغیرہ کو سی پہلو سے تم پرشیہ بیں ہوگا۔

ماروی کواسے نام سے بہت محبت تھی۔اس نے سوچا۔ ' تجھے اپنے پیدائی چرے سے جی نظری لگاؤ تھا۔ میں خودکو آ کینے میں ویکھ کرخوش ہوتی تھی۔ میں نے مجبور ہو کر اس چېرنے کومٹا دیا۔حالات کا تقاضا پیرے کیے نام بھی مٹا دول۔ سينام مير \_ مقدر من بوكاتو بمرجمے بھی نه بھی سلے گا۔

نام بدل كيا ـ وهنمره عالم بن كئي ـ لندن مي سات دن کزر کھے تھے۔ان سات دنوں میں محبوب اس سے دور رہنے کے باوجود قریب تھا۔ وہ اینے بہترین رو ہول سے سلے بھی اے متاثر کرتا آیا تھا۔اب اور زیادہ متاثر اس کیے کررہاتھا کہان کے درمیان کوئی تیسرانہیں تھا۔

مراداس پرسوکن لا کراس کی محبت کی اور و فاداری کی تغی کر کے دل ہے اتر کمیا تھا۔ وہ دل سے اتر نے والا اس کی یا دوں ہے بھی اس لیے خارج ہو کمیا تھا کہ محبوب دن راست سامنے آ کراہے اور بھلاویتا تھا۔

ماروی کے ساتھ مصروفیات الی تھیں کہ وقت ہے وفت رہائش کا انتظام کرنے کے لیے ایک ساتھ رہنا منروري بوتاتها -اب مستقل انتظام بوحمياتها-

اس کے بعد محبوب نے اس کے لیے ایک کورس کی وه روز انه چه محفظ ساته ره کرویال

سسپنسڈائجسٹ 💴 📆 نومبر 2015ء

کے ماحول کے مطابق رہنے سہنے اور بولنے کے آواب سکھاتی تھی۔ میچرز آ کراہے تعلیم دیتے تھے تا کہاو کی کلاس میں اس کا دا خلیہ ہوسکے۔

و وہ بڑی لگن ہے اور بڑی تو جہ ہے سیکھر ہی تھی۔ بیشم کھا چکی تھی کہ ایک نی ماروی بن کررے کی اور وہ و کھے رہی تھی کہ مجوب اس کے لیے کیا نہیں کرر ہاہے۔ وہ چیکے جیکے تسلیم کررہی تھی۔وہ دیوانہ آخراے جیت رہا تھا۔مراد کی جكمك جكاتفا..

جرائم کی دنیا ذرا ٹھنڈیی پڑ گئی تھی۔ انجمی سی نیے ہیے نونس ہیں لیا تھا کہ مراد کہاں کم ہو گیا ہے۔ کسی ملک کے کسی علاقے سے بیداظلاع مبیس مل رہی تھی کہ اے کہیں و یکھا کیا ہے یا کہیں اس کی موجودگی کے آتار یائے گئے ہیں۔

دوست اور دهمن سب بي جانت ستے كدوه برى طرح زخی ہو کرایا آج بن کر کہیں رو پوش ہو گیا ہے۔جلد ہی اس کی کوئی خبر کے گی۔ بیہ ماسٹر جا نتا تھا کہوہ صحت یاب ہور ہاہے۔ ووسری طرف میڈوناتھی۔اس نے باپ کے باس ای کر بتایا تھا کہوہ چلنے پھرنے اور دوڑنے کے قابل ہو گیا ہے۔

د بل میں مسروعرم دائی کے ایک مکان میں جیسے کرر ہتا ہے۔ میکی براؤن کے شوٹرز دندناتے ہوئے وہاں چھنے کئے تے۔لیکن اس کا سامیے جس البیس نظر میں آیا تھا۔میڈونا نے چیروں کے خایئے تیار کرنے والے ماہرین کومراد کے جیرے کی تقصیل بٹائی تھی اور ماہرین نے بڑی مہارت سے اس کا تھے خا كەتتاركىياتقا ـ وەخا كەاندىن اللىكى جنس دالول تك مجمى پېنجايا تحميا تفاليكن دير بهو چكى تحى \_مراداب جان محملة بن چكا تعليـ

میڈونا نے اسپے باپ کے شوٹرز کواور بھیارتی سراغ رسانوں کو مرینہ کے چبرے کی تفصیل بتائی تھی۔ اس کا خا كہ بھى متعلقہ شعبوں تک بہنچا يا تحميا تھا۔ انجمي كوئي دشمن ميہ مہیں جانتا تھا کہمراد اور مرینہ پھر دوست بن کئے ہیں بلکہ رشتهٔ از دواج میں بھی مسلک ہو گئے ہیں۔

اب وہ دونوں سی کے ہاتھ آنے والے تبیں ستھے۔ دہلی سے پرواز کر کے لندن پہنچ کئے ستھے۔ چونکہ یاسپورٹ اور دیکر اہم کاغذات کے مطابق مندوستانی تھے اس کیے یا کستان جا کرنہیں رہ کتے تھے۔عمارہ اور جان محمد کی حیثیت ے اسلیشل برائج والوں کی نظروں میں آسکتے تھے۔ نی الحال وہ کامیابی ہے رو پوش رہ کر وشمنوں کے شر

ے محفوظ تھے۔ پرامن شہریوں کی طرح آزادی سے بہت اجماوت كزارر بي تقاور بيتو فع نبيل محى كدو بال ماروي

Region

وہ سرجھ کا کرسو ہے لگا۔ وہ مایوں نہیں تھا۔اس کا دل اس کا عقیدہ کہدر ہا تھا کہ جب بابا اہمیری نے کہا ہے تو ہوا کے ذریعے اس کی تحریر ماروی تک ضرور جائے گی۔

موجودہ امن و امان سکون دراحت کے لیجات میں ماروی ہی موجودہ امن و امان سکون دراحت کے لیجات میں ماروی ہی موجودہ اس کے لیجھی۔ باقی وشمنوں سے اور آئے وان کے مسائل سے نجات مل کئی تھی۔ لڑنے کے لیے کوئی نگ نہیں تھا۔ ہوا ہے لڑ رہا تھا۔ یو جھ رہا تھا کہ وہ ماروی تک کیے پیغام پہنچائے گی؟

ماسٹر کو بو بونے ایک ہفتے بعد اسے کال کی تومعلوم ہوا کہ رابط نہیں ہو سکے گا۔اس کا فون مردہ ہو چگا ہے۔ ماسٹر نے فور آئی لیکے کوئا طب کیا۔'' ہیلو لیکے!تم کہاں ہو؟'' وہ بولا۔'' میں کراچی میں ہوں۔''

ان ونت وہ اسلام آبادیں چکیزی اور اس کے بیٹے جواد سے بنٹ رہا تھا۔ نئے چرے کے بیچے بشری کے ساتھ جواد سے بھی چھینے والا تھا۔ حجم چھینے والا تھا۔

ماسٹرنے کہا۔''مراونے فون بندر کھا ہے۔اسے مجھ سے تورابطر کھنا چاہیے۔ پچھلے ایک بھتے سے اس نے ہلوتک منیں کہا ہے۔ کی طرح اس کی قیریت معلوم کرو۔ووکہاں ہے اوراس نے فون کول بندر کھاہے؟''

اس نے کہا۔'' بیس دو دنوں سے گال کررہا ہوں۔ پہا نہیں اس نے کیوں اپنا فون بند کرر کھنا ہے۔ بیہ تشویش کی بات ہے کہ آپ سے بھی رابطہ بیس کررہا ہے۔''

بیر ماسٹر کے لیے دافتی تشویش میں بہتلا ہونے والی بات میں۔ وہ اپنے شوٹرز اور دیگر ماتحتوں کے ذریعے معلوم کرنے لگا۔ پھر معلوم ہوا کہ میکی براؤن اور بھارتی انٹیلی جنس والے بھر رہے ہیں۔ میڈونا کی جنس والے بھی اسے ڈھونڈتے پھر رہے ہیں۔ میڈونا کی نشاندہی کے باوجوواس کا سراغ نہیں ال رہاہے۔

ایسے وقت ووستوں اور وشمنوں نے ہاروی کی طرف رخ کیا۔اس کے ذریعے اس کے عاشق شو ہرتک پہنچا جاسکا تھا۔ لیکن میں چونکا دینے والا انکشاف ہوا کہ وہ اچا تک گھر چھوڑ کر چل گئی ہے یعنی وہ بھی روپوش ہوگئی ہے۔

تب سب ہی کے و ماغوں میں سے بات آئی کہ مراو نے اپنی ماروی کے ساتھ کوئی کمبی پلاننگ کی ہے۔ اس کے ساتھ روپوش ہونے کا مطلب سے سے کہ وہ اپنے چہرے اور شاخت تبدیل کر چکے ہیں۔ اب مشکل سے پہچانے جائیں شاخت تبدیل کر چکے ہیں۔ اب مشکل سے پہچانے جائیں گے۔ شاید ہزنے کے بعد پکڑے جائیں گے۔ شاید ہزنے کے بعد پکڑے جائیں گے۔ مامید تھی کہ مراد اسے نہیں ماسٹر صبر کر رہا تھا۔ اسے امید تھی کہ مراد اسے نہیں میں ضروریا دکرے گا۔

اور محبوب ہے بھی سامنا ہو گا۔ وہ سب اتن کامیالی ہے تبدیل ہو گئے ہتے کہ ایک دوسرے کے سامنے آگر بھی کسی کونہ پہچان سکتے ہتے۔ نہ کسی برشبہ کر سکتے ہتے۔ مراد و بسراروی کو تلاش کر نے آیا تھا۔ خلش مر مر

مرادوی ماروی کوتلاش کرنے آیا تھا۔ بیطش مٹ نہیں سکتی تھی کہ وہ اس کے رقیب کے ساتھ رہنے کے لیے ای شبر میں کہیں ہے۔اس کی ضد کہہر ہی تھی کہ اسے ڈعونڈ کر یا تال سے نکالنا ہے اور محبوب سے بھی نمٹنا ہے۔

وہ من منی کی عدالت سے طلاق نامہ جینج چکا تھا۔ باروی کوخبر ہویا نہ ہو، وہ اپنی طرف سے اسے جیوڑ چکا تھا اور جیوڑ نے کے بعد بھی اسے پکڑ لینے کی دھن موارشمی ۔ یہ پیش گوئی ۔۔۔ ذہمن میں نقش تھی کہ وہ ایک مدت کے بعد پھر اس کی زندگی میں واپس آئے گی ۔

مرینہ نے کہا۔ ''میں اس کی طلب سے تہمیں نہیں روکوں گی۔ بیا چی طرح جانی ہوں کہ وہ تمہاری زندگی ہے نکل کر اور زیاوہ اہم ہوئی ہے۔ تم اس کے لیے پاگل ہوتے رہو کے۔ لیاں بلیز میر سے ساتھ تنہائی میں اس کانام نہلیا کرو۔'' می دونوں دن رات تنہا رہتے ہیں۔ اب کوئی تمیسرا ہمارے درمیان نہیں ہے۔ ایسا کرو جب میں اس کانام لیا کرو جب میں اس کانام لیا کرو نہیں جے۔ ایسا کرو جب میں اس کانام لیا کروں تو اٹھ کر جلی جایا کرو۔''

وہ بڑن کی طرف جاتے ہوئے ہوئے ہوئے۔ ''تہہیں جائی اور
اس کی یادیں مبارک ہوں۔ میں بھی پکانے جارہی ہوں۔ ''
وہ اس کا ہاتھ پکڑ کر تھینچے ہوئے ہولا۔ ' خیدا کا واسطہ
ہے۔ چولہا نہ جلا ؤ۔ اب ن لوکہ تم گھر گرہتی اور چولہا ہا نڈی
والی عورت بن ہی نہیں سکتیں۔ ہم کسی باور چی کور کھ لیس
کے۔ پیرے اندرایک پھائس کڑی ہے۔ پلیز اسے نکالو۔''
مرینہ نے اسے موالیہ نظروں سے دیکھا۔ وہ بولا۔
''بابا جمیری کی چیش کوئی درست ہوتی ہے۔ انہوں نے کہا
ہے کہ پراتحریری پیغام ہوا کے ذریعے ماروی تک پہنچگا۔''
وہ بوئی۔''اور وہ پیغام ہوگ طلاق نامہ۔ جب تم
عدالت کے ذریعے وے چکے ہوتو کیوں موج دے ہوکہ
عدالت کے ذریعے وے پاس پہنچ ''

'' طُلَاق نامہ نہ تھی، میزی بات اس تک پنچے۔ میں اس سے بہت کچھ کہنا چاہتا ہوں۔'' '' تو پھر مجھ سے کیا چاہتے ہو؟''

" ذراعقل لژا دُ-کونی مدبیر سوچو که میں اپن تحریر ہوا

"بيرتو سراسر عمكن ہے۔ جب تم اس كا پتا ميكانا نہيں بالشيخ اوتو ہوا كيے جانے كى؟ تمہارى تحرير كہاں بہنچائے كى؟"

Section

سسپئس ڈائجست - 194 - نومبر 2015ء

ا ہے کوئی شکایت نہیں ہے۔ تاراض نہیں ہے۔اپنے مسائل اورالحصول سے نکل کراہے ضرور کال کر ہے گا۔

دوست ہوں یا دھمن ، کوئی میسوج مجی نہیں سکتا تھا کہ جس مرینہ سے جان لیوا دھمنی رہتی ہے، اس کے ساتھ روپوش ہوکرآزادی سے زندگی گزارر ہاہے۔

اس قدر آزادی تھی کہ وہ منہ چھپائے بغیر ایک ملک سے دوسر سے ملک جارہا تھا۔ دہلی سے اطلاع ملی کہ اس کے باپ بعنی حال ہو گیا ہے۔ اسے پہلی باپ بعنی حال تھر کے باپ کا انتقال ہو گیا ہے۔ اسے پہلی فلائث سے وہلی حاتا پڑا۔ اسے باپ بیٹے کارشتہ نہا ہما تھا۔ دہ حال تھہ کے بہروپ میں پوری طرح محفوظ تھا۔

ماردی لندن میں تھی۔ دل ادھرانکا ہوا تھالیکن باپ نے وفات یا گئی ، وہ چالیسویں کے بعدی وہاں سے جاسکا تھا۔ اس نے عبداللہ کبندی سے کہا۔ 'فیس بابا صاحب سے ملاقات کروں گا۔ ان سے بوچیوں گا کہ میرا کوئی تحریری پیغام کس طرح ہوا کے ذریعے اپنی مزل تک پنچ گا؟' پیغام کس طرح ہوا کے ذریعے اپنی مزل تک پنچ گا؟' کبندی سے ملاقات نہیں ہو کینے گئی وہ عمرہ کرنے گئے ہیں۔ کم از کم پندرہ دنوں کے بعد

وہ مرینہ ادر گیڈی کے ساتھ ایک جلڈرن گارڈن کے سامنے سے گزرر ہاتھا۔خوب صورت اور معصوم بیجے کھیل رہے تھے ادر شرار تیل بھی کررہے تھے۔ چند بچوں نے کیس بھرے ہوئے غبار ہے تھام رکھے تھے۔ وہ تمام غبارے ایک دوسرے سے بندھے ہوئے تھے۔ایک بیچے نے ٹافی کاایک پیکٹان دھاگوں کے نچلے سرے سے با عدھ دیا تھا مجران غباروں کوفھنا بیس جھوڑ دیا تمیا۔

آ کل کے۔"

مراد چلتے چلتے ٹھنگ گیا۔ مرینہ کے بازو کو تھام کر پولا۔''مرینہ ....! آئیڈیا ...''

وہ غبارے ٹائی کا پیک لے کر بلندی پر پرواز کررہے متھے اور ہوا کے رخ پرجارہے متھے۔

وہ بڑے جوش اور جذہ ہے ہے بولا۔ '' کبڈی! ایسے بی اور ہے۔'' بی غبار ہے میر اپیغام لے کر ماروی کے پاس جا کیں گے۔' مرینداور کبڈی اس احتقافہ آئیڈ یے پر ہننے لگے۔وہ بولا۔'' یہ ہننے کی بات نہیں ہے۔ بابا اجیری کی بیش کوئی اب مجھ میں آرہی ہے۔''

مرینہ نے پو چھا۔''اب کیا مجھ میں آر ہی ہے؟'' '''یکی کہ اپنی تحریر ہوا کے حوالے کرنے کا مطلب سے ہے کہ اسے نفذیر کے حوالے کروں گا۔''

وهم پینه کا باز وجمنجوژ کریولا۔ ''اکثر روحانی با تیس اور

اشارے کنائے ہماری سمجھ میں نہیں آتے۔ وہ اللہ کے برگزیدہ بندے ہیں۔ انہوں نے پہلے سوچ سمجھ کرہی چیش موئی کی جیش کوئی کی ہیں کوئی درست ہوتی ہے۔''

مرینداور کبڈی سوچتے ہوئے آسان کی طرف سراٹھا کر دیکھنے لگے۔ وہ غبارے مغرب کی سمت بہت وور چلے گئے متھے اور اب عمارتوں کے بیچھے جا کرنظروں سے اوجھل ہور ہے متھے۔

روحانیت کا اور بابا اجمیری کا خوالداییا تھا کہ مرینداور کبڈی ہنسا بھول گئے۔ مریندنے کاریش آگر بیٹھتے ہوئے کہا۔ 'روحانیت ہماری مجھ سے بالاتر ہے۔ اچا تک کوئی مجز ہ یا کرشمہ ایسا ہوجا تا ہے کہ ہم جیران رہ جائے ہیں۔''

''من کہتا ہوں ، چین کوئی رنگ لاسے کی ۔غباروں کے ڈریعے پیغام بھیج کر دیکھ لینے میں نقصان کیا ہے۔ نقصان بیس ہوگا ، ایک تفریح ہوگی۔ دیجیں رہے کی۔ انتظار رہے گا کہ دیکھیں غبار ہے کہاں جاتے ہیں؟ اُن کا پہم تیجہ معلوم ہوگا یا نہیں؟''

کیٹری نے کہا۔ ' جیسا کہ ہم سمجھ سکتے ہیں بیغبار ہے زیاوہ دور نہیں جا کیں محے۔ زیادہ سے زیادہ ایک صوبے سے دوسر مے صوبے تک پہنچیں محے۔''

مرادنے کہا۔'' بچوں نے جھ غبارے اڑائے تھے۔ میں پورے سوغبار دن کے ذریعے پیغام بھیجوں گا۔''

مرینہ نے کہا۔"وہ سوغبارے زیادہ سے زیادہ پاکستان تک جائیں مح جبکہ ہاروی لندن میں ہے۔" وہ کار ڈرائیو کررہا تھا۔ بے چینی سے پہلو بدل کر بولا۔"ہاں کہیں نہ کہیں ان غبار ڈن میں کیس ختم ہوگی، وہ پنچ ہی مے۔"

وہ ذراچپ ہوا پھر بولا۔ 'ایک معنبوط پلاسٹک کے لفا فے میں میراپیغام ہوگا۔ ووسر سے لفا فے میں میتحریر ہو گئی کہ مید پیغام جس کے ہاتھ گئے، وہ مزید سوغباروں کے ذریعے اسے آگے ہوا کے حوالے کر وے۔ مید نیک کام ہے۔ فدااس کا جردے گا۔'

مریندنے کہا۔''کوئی ایسی نیکی نہیں کرتا جس میں نفتررو پینٹری ہوتے ہیں۔''

وہ بولا۔ "میں اس لفائے میں ایک ہزار ڈالر تدکھوں گا۔ کسی بھی نیکی کرنے والے پر بوجھ بیس پڑے گا۔ " کبٹری نے کہا۔ "جس کے ہاتھ میں وہ لغافہ آئے گا، اس کی عید ہوجائے گی۔وہ ہزار ڈالرز جیب میں رکھے گا اور

وہ بیڈ پر جا کردوس کی طرف منہ کر کے لیٹ می ۔ مراد ایک میز پر جھک کر لکھنے لگا۔

" اروی ...! میری زندگی! میری جان! تم کبو کی طلاق کے بعدمیری جان ہیں رہی ہو لیکن جان ہواور ہمیشہ رہوگی ہے مصرف جسمائی طور پروور ہوگئی ہو محبت کا کوئی جسم تہیں ہوتا۔وہ احساسات اور جذبات سے بھر پورروح ہولی ہے۔ تمہاری محبت کی روح آخری سائس تک میر ہے اندر رہے گی۔ میں جب تک جیوں گاتم میری جان رہو کی۔ مہیں چیوڑنا اورتم سے وور ہونا ایک بہت ہی گئے تجربہ ہے۔ مجھے یقین ہے کہتم بھی جدائی کا زہر ٹی رہی ہواور بجھے بھولتے کی کوششیں کرنے کے باوجوہ تجھے یاد کرنی رہتی ہو۔ماروی! میں اپنی صفائی میں بہت مجھ کہرسکتا ہوں۔ ونیا سنے کی تو میرے حق میں فیصلہ سٹائے کی کہ میں نے حالات سے مجور ہو کرطلاق دی ہے۔ لیکن میں اپنی صفائی میں چھوٹیں کہوں گا بلك التي غلطيون كااوركوتا ميون كااعتراف كرون كاسس نے تم پرسوکن لاکرمہیں تکلیف پہنچائی ہے۔تم میرے بغیر ہیں رہی میں لیکن میری ایک علطی کے باعث مجھے چھوڑ کرمیرے ر قیب کے یاس چلی سنیں۔

رو ماروی! میں اپنی غلطی پر پچیتار ہا ہوں۔ اگر کوئی اپنی غلطی تسلیم کر ہے واسے معاف کر دینا چاہیے۔ جھے معاف کر دو۔ واپس آ جاؤ۔ میں یقین کی حد تک تجھ ہا ہوں کہ تم محبوب کی منکوحہ بن چکی ہواور یہ بات جھے بہت نکلیف پہنچا رہی ہے۔ میراول کہتا ہے کہ میری بننے کے لیےتم طلالہ کے مرحلے سے گزررہی ہو۔ یہا چھاہی ہور ہا ہے۔ اپنے مراد کی خاطراس سے طلاق لواور میر سے یاس آ جاؤ۔ جس ون آؤگی اس ون خوشی سے مرجاؤں گا۔ تہمیں خدا کا واسطہ ہے۔ کی اس ون خوشی سے مرجاؤں گا۔ تہمیں خدا کا واسطہ ہے۔ اپنا پتا بناؤ۔ ایک کال کرو۔ میں ووڑا چلا آؤں گا۔ یہ میں جانتی ہوتہ ہارے بغیر سکون سے جی نہیں سکوں گا۔ یہ میں جانتی ہوں کہ تہمیں دیکھے بغیر مرجمی نہیں سکوں گا۔ یہ میں جانتی ہوں کہ تہمیں دیکھے بغیر مرجمی نہیں سکوں گا۔ یہ میں جانتی ہوں کہ تہمیں دیکھے بغیر مرجمی نہیں سکوں گا۔ یہ میں جانتی ہوں کہ تہمیں دیکھے بغیر مرجمی نہیں سکوں گا۔

آ جاؤ ..... ماروی! آ جاؤ .....فقط تمہارامراد علی متلی۔'' اس کا قلم رُک گیا۔ اس نے جولکھا تھا، اسے پڑھنے لگا۔ میہ اطمینان ہوا کہ اس نے مختصر سی تحریر میں دل کھول کر رکھ دیا ہے۔

وہ فتحریر ماروی سے کہہرہی تقی کہ وہ سلح کرنے نہیں آنا چاہتی۔ جزا دیئے کے لیے نہیں آنا چاہتی تو سزا دیئے کے لیے آجائے۔ آنگھوں میں دم رہے گا۔اے دیکھتے ہی لکل جائے گا۔

اس نے پلاسک کے ایک مضبوط لفافے میں اس

اس نے پلاسک

- نومبر 2015ء

پیغام کو بھینک کر چلا جائے گا۔'' مراد نے کہا۔'' ایسا ہوسکتا ہے۔لیکن بُرا ہوسکتا ہے تو محلا بھی ہوسکتا ہے۔اگر با با صاحب کی پیش کوئی کو درست ہونا ہے تو میرا پیغام نیک بندوں کے ہاتھوں میں پہنچتا رہے گا اور وہ اسے آئے بڑھاتے رہیں گے۔''

وہ حویلی میں پہنچ گئے۔ وہاں بھی غباروں کے حوالے سے باتیں کرتے رہے۔ اگر چہ بابا اجمیری کی بیش کوئی پر یقین تھا۔ غباروں کے ذریعے پیغام بھیجنا کو یا ہوا کے ذریعے پیغام بھیجنا کو یا ہوا کے ذریعے بیغام بھیجنا تھا۔ لیکن مرینداور کبڑی کی عقل نہیں مان رہی تھی۔ سراسر بچکاما بن لگ رہاتھا۔

مراد نے کہا۔ 'میہ بچوں کا کھیل ہی سہی۔ میں کھیلوں گا اوراس کھیل میں کوئی نقصان ہونے والانہیں ہے۔تم دونوں اے محض تفریح سمجھ کرمیراساتھ دو۔''

مریندنے بوچھا۔ 'کیا وہ غبارے یہاں حویلی کی حصات ہے اُڑاؤ کے؟ سب یمی پوچھیں کے کہ کیا تماشا کررہے ہو؟''

مراد نے کبٹری سے کہا۔ دہم ابھی جاکر سو دوسو بڑے سائز کے غبار ہے خریدیں گے۔تم غبار ہے اور کیس سیلنڈ راپنے تھر میں رکھو گے۔ کبل ہم صبح سو یر ہے شہر سے دور جنگل میں جا کمیں گے۔ وہاں سے وہ غبارے فضا میں حیوزیں گے۔'

ان وونوں نے اس وقت تھوک مارکیٹ میں جاکر اٹھارہ ورجن بڑے سائز کے مضبوط غبارے اور دو بڑے کیس سیلنڈرخر بدلیے۔کبڈی انہیں اپنے گھر لے گیا۔مراد حویلی میں آکر بڑی بے جینی سے سوچنے لگا۔ پیغام کیا لکھے گا؟ اپنی روشی ہوئی ماروی کو کیسے منائے گا؟

ہوا کے پرنہیں ہوتے۔وہ پرواز کرے گی۔ ہوا کے ہاتھ نہیں ہوتے۔وہ ہاتھوں سے اس کے ہاتھ میں پیغام پہنچائے گی۔ کیا واقعی پہنچائے گی؟ مید دنیا ہے۔ یہاں عجب تماشے ہوتے ہیں۔بعض حالات میں بچوں کا کھیل بڑے کمیلتے ہیں اور انجام جمرت انگیز ہوتا ہے۔

وہ پیغام لکھنے سے پہلے بہت ہی جذباتی ہور ہا تھا۔
اس نے مرینہ سے کہا۔ ' پلیز مرینہ! مائنڈ نہ کرنا۔ آج کی
رات مجھ سے دوررہو۔ نہ میر سے قریب آؤ، نہ مجھ سے بولو۔
مجھے بہت ساری ہاتوں کوسو چنا اور مجھنا ہے پھرلکھنا ہے۔''
وہ ہستی ہوئی بولی۔'' میں تمہار سے پاکل پن کو مجھتی
ہول۔ تمہار سے قریب نہیں آؤں گی۔ میری فراخ دلی دیکھو۔
میں آج رات تمہیں ماروی کے حوالے کررہی ہوں۔''

سيبسدائجيث



# 

5°4 195 1968

پرای ٹک کاڈائر یکٹ اور رژیوم ایبل لنک ہے۔ 💠 ۔ ڈاؤ نگوڈنگ سے پہلے ای ٹک کا پر نٹ پر بوبو ہر پوسٹ کے ساتھ ا پہلے سے موجو د مواد کی چیکنگ اور اچھے پر نٹ کے

> المشهور مصنفین کی گنب کی مکمل ریخ الگسیشن 💠 ویب سائٹ کی آسان براؤسنگ ♦ سائٹ پر کوئی بھی لنک ڈیڈ نہیں

We Are Anti Waiting WebSite

💠 ہائی کواکٹی پی ڈی ایف فائلز ای کی آن لائن پڑھنے کی سہولت ﴿ ماہانہ ڈائنجسٹ کی تین مُختلف سائزوں میں ایلوڈنگ سپریم کوالٹی ، نار مل کوالٹی ، کمپریسڈ کوالٹی 💠 عمران سيريزا زمظهر کليم اور ابن صفی کی مکمل رینج ایڈ فری گنکس، گنکس کو بیسیے کمانے کے لئے شریک نہیں کیاجا تا

واحدویب سائٹ جہال ہر کتاب ٹورنٹ سے بھی ڈاؤنلوڈ کی جاسکتی ہے

🗬 ڈاؤنلوڈنگ کے بعد پوسٹ پر تبھرہ ضرور کریں

🗘 ڈاؤ نلوڈ نگ کے لئے کہیں اور جانے کی ضرورت نہیں ہماری سائٹ پر آئیں اور ایک کلک سے کتاب

ڈاؤنلوڈ کریں استروہ سریں احراب کو وسب سائٹ کالنگ و بیر منتعارف کرائیر

Online Library For Pakistan



Facebook

fb.com/paksociety



تحرير كور كه كراجيمي طرح بندكياتا كدوه مارش ميس ند بھيكے اور طو قاتی ہوا میں اس کے بُرز سے نداُ ڑیں۔ پھراس نے دوسرا

'' یہ تحریر ان نیک بندوں کے لیے ہے جن کے ہاتھوں میں بیدولفا نے آئے ہیں۔ان سے کزارت ہے کہ مجھ عاشق نامراد سے میلی کریں۔میری ماروی کے نام جو پیام ہے، اے پھر ہوا کے ہاتھوں میں رکھ دیں۔ اس لفافے میں ایک ہزار ڈالرز ہیں تا کہ آپ غبارے اور کیس سیلنڈ رخر میرسلیس اور آپ پرنسی طرح کابوجھ نہ پڑے۔خدا آپ کونیکی کرنے کی تو یق عطا فریائے۔آمین۔'

اس نے اس تحریر کو بھی بلاسک کے مضبوط لفانے میں بند کیا۔ پھران لفافوں کو دیکھ کرسو چنے لگا۔ کیا یہ پہنچ جائیں مے؟ ہاں بھی جائیں مے۔ پھول سے نکلی ہوئی خوشبو ہر سوجاتی ہے۔میرے ول سے نقلی ہوئی بیار کی خوشبو ماروی تك ينجى كار

وہ میز کے سامنے کری پر بیٹھا رہا۔ بیڈیرسونے کے لیے ہمیں کیا۔ وہاں مرینہ تھی اور ابھی وہ ماروی کی سمت عانے والے لفا فول کے قریب رہنا جا ہتا تھا۔

وہ کری پر بیٹھے ہیٹھے سو کمیا۔ تنجد کی نماز پڑھنے کے لیے ایک نیند ہے گزرنا لازی ہے۔ایک ہے اس کی آٹھ کھلی۔وہنمازا داکر کے پھرسوگیا۔

وہ نبیند میں بھی تھا۔نماز میں بھی تھا اور باروی کے وهیان میں جبی تھا۔ جبرگ نماز پڑھ کرمرینہ کے ساتھ حویلی ے باہر آ کرکار میں بیٹے کیا۔عبداللد کبڑی اے گھر میں اس كالمنظر تھا۔اس كے آتے ہى كيس سيلندراور غبارے لے كر كاريس أعميا-

پھروہ تنوں وہاں سے چل پڑنے۔ وہلی شہر سے نقر یا پچیس میل دور وہ پختہ *سڑک چھوڑ کر جنگل کے پیچے راستے* پر آ کے۔ اوھرے نہ کوئی گاڑی گزررہی تھی، نہ کوئی پیدل آتا جاتا وکھائی وے رہاتھا۔ دورتک ویرانی اورسٹاٹا تھا۔

اس نے ایک کھلے میدان میں گاڑی روک وی۔وہ تمنول کیس سیلنڈر اور غبارے نکال کرمصروف ہو سکتے غباروں میں کیس بھر کر انہیں معنبوط وحا کوں سے یا ندھنے لگے۔ یوں رنگ بر کے غیارے ایک ایک کر کے سو سے زیادہ ہو گئے۔ وہ سب آسان کی طرف اٹھے ہوئے تھے اور وہ سب لانے معبوط وحاکوں کے ذریعے ایک دوس سے مسلک ہتے۔

وہ تمام وہامے نجلے سرے میں آکر آپس میں بندھ READING

ىسىتسىدالجست

کئے ہتھے۔ وہیں مراد نے ان دونوں لفافوں کو بڑی احتیاط سے باندھ ویا۔ آئن کلب کے ذریعے ان لفاقول کو بند رکھا۔جب بوری طرح مطمئن ہو گیا تب اس نے اللہ کا نام لے کر انہیں ہاتھوں سے چھوڑ ویا۔

سوے زیادہ غباروں کی مجموعی توت اتنی زیادہ تھی کہوہ تیزی سے آسان کی طرف بلند ہوتے کے کئے۔ ہوا البیں مغرب کی ست لے جارہی تھی۔وہ تینوں کار کے یاس کھڑے ہوئے اہیں دورجاتے دیکھر ہے تھے۔وہ دونوں لفاقے سرخ اورسفید تھے۔ دور تک تنبح لطنے ہوئے دکھائی دے رہے تنے۔ مرینہ نے کہا۔ " پتا مہیں سے کہاں جائیں مے؟ ویسے جہاں جی جائیں ، سایک ولیپ مشغلہ رہا۔ جینن یا دائے کیا۔ وہ رنلین غبارے دور جاتے ہوئے تعرول سے اوجھل ہو گئے۔آسان خالی ہو کیا۔ مراو کمری سنجید کی سے ادهر و کمی رہا تھا۔ مرینہ نے کہا۔ ' وہ جا تھے ہیں۔ اب کمیا و کھر ہے ہو؟ کیاباروی وکھائی و ہے رہی ہے؟

اس نے خیالات سے جونک کرمر میشکود بکھا بھر کار کی اگلی سیٹ کی طرف جاتے ہوئے بولا۔''تم ڈرائیوکرو۔ میں آرام کروں گا۔' کبٹری نے بچھلی سیٹ پر بیٹھتے ہوئے کہا۔'' یار! پہلے

خیال مبیں آیا۔ مجھ بونے کو وہا کول سے با ندھ دیے توہیں ماروی کے یاس کی جاتا۔"

مریندنے قبقہدلگاتے ہوئے کار اسٹارٹ کر کے آ کے بڑھائی۔مزادینے کہا۔''تم دونوں میرے جذبات کا نداق أزار ہے ہو۔ کوئی بات مہیں۔ وو جار وٹوں میں معلوم ہوجائے گا کہ ہار وی کومیر انحبت نا مہ ملاہے پانہیں؟'' " ومهمین کیے معلوم ہوگا؟ کیاتم نے جواب حاصل كرنے كے ليے يہاں كاربائى بتاكھا ہے؟ تم نے الي كوئى حمافت کی ہے؟''

''میں احمق نہیں ہوں۔ وہ خط دشمنوں کے ہاتھ بھی لگ سکتا ہے۔ میں نے بتائمیں تکھا ہے۔ فون تمبرتکھا ہے۔ '' يهجي لكمنانبيس ڇاپيے تھا۔انسلي جنس واليفون تمبر ہے بھی مطلوبہ مخص کوڑیں کر کہتے ہیں۔

''میں نے جونمبر ویا ہے، وہ ہم لندن میں پری پیڈلی تھی۔ اِ دھرکوئی ٹریپ نہیں کر شکے گا۔'' مكيرى نے كہا۔ " ماروى لندن ميں ہے۔ كيا سے

غبارے وہاں تک جاسکیں مے؟"

''اگرغبار نے بدلتے رہے تو ضرور و ہاں پہنچیں ہے۔'' م ینے کہا جی سراس بحوں کا میل ہے۔انجام کار

- نومبر 2015ء

کے ہونے والانہیں ہے لیکن تکیل دلیسپ ہے۔ اب تک اچھاووتٹ کر رسمیا۔''

مراد نے کہا۔'' تم کہتی ہو، نتیجہ کھے حاصل نہیں ہوگا اور میں کہتا ہوں میرا پیغام ماروی تک پہنچے گا۔ چلوشرط لگاؤ۔'' دہ بولی۔'' کوئی بڑی شرط لگاؤ۔ اگر میں جیت جاؤں توزیان دوکی اردی کہ بھی مرسی میں کہ نبعہ میں میں ب

توزبان دو کہ مار دی کوبھی میری موکن نبیس بناؤ ہے۔'' '' بیہ تو بہت بڑی شرط ہے۔ میر؛ دل نہیں مانے گا۔ میں اسے ہر حال میں واپس لا تا چاہتا ہوں۔''

'' تمہارا خط وہاں نہیں پہنچ گا اور وہ محبوب کی منکوحہ بن چکی ہے۔ اس میں کوئی شک نہیں ہے۔ اس کی واپسی کا راستہ بند ہے اور بندر ہے گاتو پھر کیوں اسے واپس لا نا چاہو گے؟ میری شرط مان لو۔''

اس نے تھوڑی ویر تک سوچنے کے بعد کہا۔ 'مہاں اگر وہ پرائی ہو چکی ہوگی تو پھر شوہر نہیں بدلے گی۔ میری طرف والیس نہیں آئے گی۔ میری طرف والیس نہیں آئے گی۔ شیک ہے۔ میں کبڑی کی موجودگی میں وعدہ کرتا ہوں۔ میرا پیغام وہاں تک نہیں جائے گا اور وہ میر سے دقیب کو چھوڑ کر میری رندگی میں نہیں آتا چاہے گی تو میں جبراا ہے۔ تہاری سوکن نہیں بناؤں گا۔''

مرینہ نے ڈرائیو کرتے ہوئے ایک ہاتھ اس کے
ہاتھ پر مارتے ہوئے کہا۔ ' پھرتو مجمومیں جیت گئی۔اب وہ
مجبوب کوچھوڑ کر نہیں آئے گی اور بیدلکھ لو کہ بینغباروں والا
بیکا نا تھیل ابھی شروع ہوا ہے اور ابھی ختم ہوجائے گا۔
آسان کی طرف دیکھو۔ غبارے سکتے۔ پیغام کیا۔ کی
نصیب والے کوایک ہزارڈ الرز ملنے والے ہیں۔'

''اور میرا ایمان اور میرا عقیدہ کہنا ہے کہ پیش گوئی ورست ہوگی۔ وہ خطہاروی کے ہاتھوں میں ضرور پہنچے گا۔ وہ میری زندگی میں والیس آئے گی۔ میری شرط سیہ کے میں جیت جاؤں گا تو تمہیں ہارنا ہوگا۔ یعنی جھنے ہارنا ہوگا۔ تم میری زندگی سے نکل جاؤگی کیونکہ ماروی سوکن کو ہر داشت نہیں کرتی۔''

مرینہ نے اسے پریشان ہوکر دیکھا۔وہ بول رہا تعا۔'' تمہاری جیت ہوگی تو میں تم پرموکن نبیس لاؤں گا۔ میری جیت ہوگی تو تمہیں اس کی موکن بن کررسٹے نبیس دوں گا۔ بیس لوکہ تمہیں طلاق دیدوں گا۔''

کیڈی نے کہا۔" میتم لوگوں نے شادی اور طلاق کو کھیل سجھ لیا ہے؟ کہا وسری شرطیں ہیں لگا کتے ؟"

ں بھریا ہے، سیادو سرل سریں میں اسے اسے گا توسب ''نہیں ، ہار جیت کا نتیجہ جب سامنے آئے گا توسب بڑا مسئلہ یہی ہوگا کہ باروی سوکن کو برداشت نہیں کرے

ے بڑا مسئلہ بہی ہوگا کہ ماروی سوکن کو برداشت نہیں کرے اسکہ بہی ہوگا کہ ماروی سوکن کو برداشت نہیں کرے اسکا مناسب ہے۔ دنومریندمنظور

ہے۔تم میری زندگی ہےنکل جاؤگی؟''

وہ جواب دینے سے پہلے ونڈ اسکرین کے پار و کمیتے ہوئے سوچ رہی تھی۔ میں تو اسے واپس آنے ہی زیس دوں گی۔ اس کی واپسی کے آٹارنظر آتے ہی اسے او پر پہنچا دوں گی۔'

دل کا فیصلہ پہر تھا۔ زبان کا فیصلہ پر کو تھا۔ اس نے ذبان کا فیصلہ پر کو تھا۔ اس نے ذبان کا فیصلہ پر کو تھا۔ اس نے ذبان کا فیصلہ پر کو تھا۔ اس نے رہوں کی ۔ منظور ہے۔ میں اس کی سوکن بن کر مہیں رہوں گی۔ میں تم بولو۔ یہ خط وہاں تک نہیں ہنچے گا تو تم ہار جاؤ ہے۔ کمی ماروی کی طرف رخ نہیں کرو تے۔ اسے ایکی منکوحہ بتانے کے لیے محبوب سے الگ نہیں کرو تے۔ ا

وہ بھی جواب دیے سے پہلے دیڈ اسکرین کے یار دیکھتے ہوئے سوچ رہا تھا۔ میں مرجاؤں گالیکن ماروی کی طلب سے بازنبیں آؤں گا۔وہ محبوب کو چھوڑنے پر راضی نبین ہوگی تو بڑی راز واری سے اسٹے رقیب کواو پر پہنچا دوں گا پھر تو وہ میرے ہی یاس آئے گی۔

مرینہ نے پوچھا۔'' کیا موج رہے ہو؟ جواب دو۔'' '' جھے منظور ہے۔ شرط ہار جانے پر اسے محبوب سے نہیں چھڑاؤں گائم پرموکن نہیں لاوں گا۔''

وہ خوش ہو کر آبولی۔'' کبٹریا میں کہتی ہوں کہ شرط جیت چکی ہوں۔ آئندہ وہ بھی میری سوکن بن کرنہیں آئے گی۔تم کیا کہتے ہو؟''

وہ بولا۔ وہیں تو دعا ہی دے سکتا ہوں کہتم دونوں ہنستی کھیلتی از دوائی زندگی گزارو اور کوئی تیسری ہستی تمہارے درمیان نہآئے۔''

مراد نے کھڑی کے باہر دور آسان کی طرف ویکھا۔ غبار ہے نہیں تھے، خطنہیں تھا۔خوشبونہیں تھی۔آسان خالی تھا۔ پتانہیں جان حیات کومنانے والی اور واپس لانے والی تحریر کہاں جاکر آسان سے انز کرمٹی میں ملنے والی تھی۔

آری ہیڈ کوارٹر میں سابی اور افسران اپنی اپنی و ڈیوٹی کے مطابق معروف ہے۔ اسلی سے سے لدے ہوئے ٹرک کودام کی طرف جارہے تھے۔ میجر شمشیر سکے فرسٹ فلور کی بالکونی میں کھڑا تھا۔ آسان پر رنگ بر سکے غبارے دکھائی دے رہے ہے۔ اس نے پہلے بھی سیکڑوں غباروں کو دکھائی دے رہے ہوئے ہیں دیکھا تھا۔اس نے سیاسی کوظم ایک ساتھاڑتے ہوئے ہیں دیکھا تھا۔اس نے سیاسی کوظم دیا۔'دور بین لاؤ۔''

وہ دوڑ کردور بین لے آیا۔ معجر نے اسے آتھوں سے لگا کر دیکھا۔مسکرا کر زیرلب کہا۔ ''کیا بات ہے؟

اتے سارے غبارے یوں لگ رہے ہیں جیسے رنگ برنکے ملبوسات میں حسینا وُں کی برات جار ہی ہے۔ تعجب ہے انتے بہت سے غبارے کس نے چھوڑے ہیں اور

وہ بولتے بولتے رک گیا۔اے پچھ نظر آر ہا تھا۔اس نے دور میں کی چکری کو تھما یا۔وہ غبار سے ذراقریب نظر آنے تكيه وه بزيزايا \_ ' بيتوريثرايينژ دائت لفاف في بين - '

اس نے دور بین کوآ تھوں سے مٹا کرسو جا۔''ان لفافول مين كما موكا؟''

و ہجشس میں مبتلا ہو گیا تھا۔ پھراس نے خووہی جواب ديا\_" خطه وگا .....کوئي پيغام موگا .....''

چروه ایک دم سے چیج پڑا۔"اده مائی گاؤ ... اکوئی اہم سیکر ٹانفار میشن ہوگی۔'

وہ دور بین کو آ عمول سے لگاتے ہوئے بولا۔ دو کوئی خفیہ پیغام ہوگا جو کہیں بھیجا جار ہا ہے۔ان کارخ پنجاب کی طرف ہے۔ میدوں میرغبارے اٹاری بارڈر کراس کر سکتے ہیں۔ اوہ تو۔ کوئی سیکر ٹ انفار میشن پاکستان بہنچائی جارہی ہے۔''

وہ غبار ہے بہت ہی سنت رفتاری ہے مغرب کی سبت جارہے تھے۔ میجر نے فورا ہی فون کے ذریعے آری اسلی جئس کے چیف کو مخاطب کیا۔ 'مسٹرشر ما! آسان کی طرف دیکھیں۔ کوئی گزبر ہے۔ ہمارے دیس کے خلاف سازش

انتتلی جنس کے چیف آفیسر دلیت شر مانے سراٹھا کر رنگین غبار دن کو بلندی پردیکھا۔ وہ بہت دور تھے۔اس نے کہا۔'' کیا کہہرہے ہو؟ کیاان غباروں پرشبہ ہور ہاہے؟'' " ہال۔ دور بین سے دیکھو۔ ان غباروں کے ساتھ دو لفافے بند ھے ہوئے ہیں اور ان کارخ یا کستان کی طرف ہے۔' وہ بے بھین سے بولا۔" اوہ نو۔ الی تعلم کھلا بیغام رسانی تبیس کی جاسکتی \_اے دیکھنا ہوگا۔اے روکنا ہوگا۔ وہ بھی دور بین آ تھوں سے لگا کرد مکھنے لگا۔ان کے خیال کے مطابق وہ وہ لفانے خفیہ پیغام کیے باکستان جارے تھے اور انہیں چینے کررہے تھے کہ جمیں روگ کے ہوتوروک کردکھاؤ۔

پھرتو انتیلی جنس ڈیمارشنٹ اور بورے آری میڈ كوارثر ميں جيسے زلزلہ آعميا۔ تمام متعلقہ شعبوں كے افسران درجنوں نون کے ذریعے فوری ایکشن کینے کے احکامات صاور کرد ہے تھے۔جدھروہ غبارے بلندی پر جارے تھے،

ادھریستی میں فوجی گاڑیاں دوڑ نے لکیں ۔ ان غباروں کوزمین ہے تہیں روکا جاسکتا تھا۔ان پر مولیاں نہیں جلائی عاسکتی تھیں۔ وہ شوشک رہنے سے بہت اد پر تھے۔ تب ائر فورس کے بیلی پیڈ سے ایک بیلی کا پٹرنے

يرواز کي \_ زبین پر دوڑ نے والی گاڑیوں میں افسران بیٹے وور ہے ویکھ رہے تھے۔ ہیلی کا پٹر غباروں کے قریب بھی ہیں یار ہا تھا۔ پیکھے کی تیز کردش کے باعث غبار ہے دور ہوجاتے تھے۔ویسے البیس آ کے جانے سے روک ویا حمیا تھا۔ تیزی ہے گروش کرتے ہوستے تیکھے نے ان کا زُخ بدل دیا تھالیکن ان میں اس قدر کیس بھری ہوئی تھی کہوہ بلندی پراوھر سے ادھر ہور ہے ہتے۔ نیچے زمین کی طرف مہیں جارے تھے۔ انتیلی جس کے چیف نے حکم دیا۔ "انہیں کولی ارو۔ اہمیں پھوڑو کے تووہ نیجے آئیں گے۔''

ایک کن مین نے جیلی کا پٹر کا سلائڈ تک ڈور ہٹا کر محولیاں چلا نمیں۔وہ غبارے دور <u>مت</u>ھے۔ سیکن کولیوں کی زد میں آگر بھٹ رہے تھے۔ تب توت پرواز کم ہونے لی۔ وہ نیجے جائے کیے۔ نیجے والے گاڑیوں سے اتر کر اوھر دوڑ لگارے ستے۔ عدهر دو عارزندہ رہ جانے والے غمارے ان لفاقوں کو لے جارہے منتھ۔ چیف نے کن نکال کر كوليال جلائي جو بافي ره كئے سے وہ بھي ميت كئے۔ لفافے تیزی ہے نیچ آ کر کھنی جمازیوں میں الجھ کئے۔ رونوی جوان روزتے ہوئے گئے۔ پھر دھا کول سے بندھے ہوئے لفافوں کو کھول کر انہیں چیف کے پاس لے آئے۔ بینی اور الجھانے والی بات تھی۔ بیلے بھی غباروں کے ذریعے سی نے کوئی لفا فہ فضامیں تہیں اُڑایا تھا۔ چیف نے ایک لفانے کو دیکھا اس پرجلی حروف میں لکھا ہوا تھا۔ '' ماروی!''اس نے اسے کھول کریڑھا تو مایوی ہوئی۔ وہ ایک مطاقه عورت کے تا م سابقہ شو ہر کا رجوع تا مہتھا۔

میجی اطمینان ہوا کہ یا کتانی جاسوس ان کےخلاف پیغام رسانی مہیں کررے ہیں۔ دوسرے افسران جی ان دِیولفافوں کی تحریری پڑھنے کیے۔ووسری تحریر التجا کررہی تھی کہ وہ لفائے جن کے ہاتھ لکیں، وہ انہیں غباروں کے ذریعے آگے بڑھا ویں۔

آ کے بڑھانے کے لیے ایک ہزار ڈالرزلفانے میں . رکھے ہوئے تھے۔ چندافسران منے مسکرانے لگے۔ چنداس بات سے ناراض تھے کہ ان فضول سے لفا فوں نے اہیں میلوں دور تک دوڑایا تھا۔

ONLINE LIBRARY

FOR PAKISTAN

READING Section

ماروي

ایک نے غضے سے کہا۔ 'پتائبیں' کون پاگل کا بچہ ہے۔ کہا۔ 'پتائبیں' کون پاگل کا بچہ ہے۔ کہا۔ 'پتائبیں' کون پاگل کا بچہ ہم ہے۔ کسی ایڈ ریس کے بغیر پیغام بھی آر ہاہے اور جا ہتا ہے' ہم بھی آتو بن کر انہیں آگے اُڑا دیں۔''

دوسرے اِنسر نے کہا۔'' خوانخواہ ڈالرز ضائع ہوں کے۔اتی رقم میں تین بلک لیبل کی بوتلیں آجا تیں گی۔' ایک افسر نے مشکرا کر کہا۔'' بھی رکھو ناتھ! عند نہ کرو۔اس پاگل نے ہماری شام رکلین کرنے سے لیے ہمیں یہاں تک دوڑ ایا ہے۔''

وہ سب اپنی گاڑیوں میں جاکر بیٹھنے لگے۔ چیف نے ایک سراغ رسال سے کہا۔ "معلوم کرو۔ بیکہاں سے اُڑائے گئے۔ پیلی؟ اشتے زیادہ غبارے اڑانے دالا کوئی ایک بین ہوگا اور کئی تماشائی ہوں سے۔"

وہ اپنی گاڑی میں بیٹھتے ہوئے بولا۔ 'اے خلاف قانون قرار وینا چاہیے۔ اگر یوں غبارے اُڑانے کی احازت و ہے وی گئی تو جاسوی اور پیغام رسانی کی ایک ٹی راہ کھل جائے گی۔''

ماتحت مراغ رسال نے اچا تک ہی اچھل کر کہا۔ ''سر!میہ مارے دیس کا دھمن مرادعلی متلی ہے۔''

''کیا ۔۔۔۔؟''سب نے چوتک کراس ماتحت کودیکھا۔ وہ آپنی اپنی گاڑی سے باہر آنے گئے۔ چیف نے اس کے ہاتھ سے وہ تحریر لے کر پڑھی ۔ تحریر کے بیچے مرادعلی منگی کا نام لکھا تھا اور وہ خطرنا ک مجرم اپنی ماروی کے نام سے بھی بیجانا جاتا تھا اور اس خطیس ماروی کوئی مخاطب کیا گیا تھا۔

آری المیلی جنس والوں نے پہلے تو جہیں دی ھی۔اسے
ایک احتانہ پیغام سمجھ کر پڑھا تھا۔ یہ تعور کی دیر کے لیے بھول
گئے تھے کہ پچھلے ڈیڑھ ماہ سے مراوعلی منگی کو پورے دہلی شہر میں
علاش کیا جارہا ہے اور یہ تقین سے کہا جارہا ہے کہ وہ زخی اور
ایا جی ہے۔اس شہر سے با ہر ہیں جاسکے گا۔

وہ ہوائی پیغام ٹابت کررہاتھا کہ مفروراور مطلوبہ مجرم اسی شہر میں ہے۔ وہ سب ہیڈ کوارٹر میں آ گئے۔ وہاں ان دونوں تحریروں کی کئی فوٹو کا پیاں پرنٹ کی کئیں۔ پھر وہ کا بیاں پوکیس' اشکی جنس' آپیٹل برائج' سی آئی اے اور را

تنظیم تک پہنچائی گئیں۔ وہ تمام ڈیپارشنس کے لوگ جانے تھے کہ مرادعلی منگی ایک طویل عرصے سے انڈیا میں ہے۔ پہلے وہ یا کتانی سرحد پار کر کے راجستمان آیا تھا۔ وہ پاکستانی سیکر ٹ ایجنٹ ہے یا پھر فری لانسر وارواتیا ہے۔ اسے جرائم کی ونیا میں پاسٹر کو بو بو کی پشت پناہی حاصل ہے۔ اس کی ہسٹری

جرائم ہے بھر پور ہے۔اس نے برنارڈ جیسے درندے قاتل کو قبل کیا ہے۔ریڈ الرٹ کی برا دُن فیلی کے اہم افراد کوموت کے کھاٹ اتارتا آرہا ہے۔

اگر چہ اس نے انڈیا کوکوئی سیاسی اور ساجی نقصان نہیں پہنچایا ہے کیکن اس دیس میں اس کی رہائش غیر قانونی ہے۔ وہ یہاں رہ کر انٹر پیشنل کرمنل میمز پلے کررہا ہے اور یقین کی حد تک شبہ ہے کہ وہ پاکستان کے مفاو میں یہاں مصروف رہتا ہے۔

ر سے بہت ہے۔ اطلاع ملی تھی کہ اس کی ایک رکھیل مرینہ نے اسے کولیوں سے چھلنی کر دیا ہے۔ وہ ایا آج ہو گیا ہے اور دہلی شہر میں جھپا ہوا ہے۔لیکن تلاش بسیار کے باوجود اس کاسراغ نہیں ل رہا تھا۔

ڈیڑھ ماہ بعدوہ غبارے دہلی میں اس کی موجودگی ٹابت کردہ ہے ہے۔ تمام ڈیبار شنٹس کے قانونی محافظ بڑی راز داری سے معلوم کرنے کی کوشش کردہ ہے ہتھے کہ وہ غبارے شہر کے کس علاقے ہے اُڑا ہے گئے ایں۔ یہ بات چھپائی جارہی تمی کہ ان غباروں کو بارڈریار جائے ہے۔ یں دوک دیا گیا ہے۔

وہ بڑی خاموتی سے کھوج لگارہے ہے۔ انہوں نے مراد کواس بات ہے گے جررکھا تھا کہ باردی کے سلسلے میں اس کی ایک جذباتی غلطی نے اسے قانونی مھندے کے قریب پہنچادیا ہے۔ اس باریقین تھا کہ دہ غبارے اُڑانے دالاضرور پکڑا جائے گا۔

تمام بھارتی سراغ رساں اورتخریر کے ماہرین ان وو تحریروں کو بار بار پڑھ کرمعلوم کرنا چاہتے ہتھے کہ مراد نے ان تحریروں کے چیچے کوئی خفیہ پیغام کسی کو بھیجا ہے یا وہ محض مار دی کے لیے کھی گئی ہیں۔

ایک جاسوس نے کہا۔''صرف باردی کولکھا جاتا تو اس کا پتا ٹھکا تا بھی لکھا جاتا۔''

ایک افسر نے کہا۔'' ماروی کا کوئی پتانہیں لکھا ہے۔ ہواا ندھی' غبارے اندھے۔ بھر پیلفانے ماروی تک کیے چنچنے والے تھے؟''

ایک نے کہا۔ ''کیا مراد کا دیاغ چل گیا ہے؟ اس
نے پاگلوں جیسی بیوں جیسی بیر کت کیوں کی ہے؟''
''دہ پاگل نہیں ہے۔ ایک طویل عرصے ہے اپنی فہانت یا مکاری ثابت کرتا آرہا ہے۔ایسا مردمیدان ہے کہ آج تک کسی سے زیر نہیں ہوا۔این ان تحریروں کو ہوا میں اُڑانے کے بیچھے کوئی مقصد ہوگا جو ابھی ہماری سجے میں نہیں آرہا ہے۔''

سىپنسدائجىت مى 2015ء

دوسرے نے کیا۔'' یہ لکھ لو کہ وہ ان غباروں کے پیچیے کوئی نہ بچھ میں آنے والا کیم کھیل رہاہے۔''

ایک ہفتہ گزر گیا۔ معلوم نہ ہوسکا کہ وہ غبارے شہر
کے کس علاقے سے چھوڑ ہے گئے ہتے۔ فوجیوں نے انہیں
کن کر دیکھا تھا کہ ہارہ درجن یعنی ایک سوچوالیس غبارے
ہتے۔ اتی تعداد میں وہ غبار نے شہر یوں سے چھپ نہیں سکتے
ہتے۔ یہ بمجھ میں آیا کہ شہر سے دورجنگل میں لے جاکر انہیں
اڑا ما گما ہے۔

مرینداور مراد کو به بھنگ مل کئی که پولیس اور ان کے مخبر غبارے اُڑانے والے کو ڈھونڈ رہے ہیں۔ وہ بولی۔ مخبر غبارے اُڑانے والے کو ڈھونڈ رہے ہیں۔ وہ بولی۔ '' مراد! میں شرط جیت رہی ہوں۔ تمہارے غبارے سرحد یار بھی نہ جا سکتے۔ یقیناً انہیں یہیں روک و یا کمیا ہوگا۔''

وہ بولا۔ 'میتمہاری قیاس آ رائی ہے۔ غباروں کوروکا نہیں گیاہے۔ وہ سرحد پارجا تھے ہیں۔''

ان کی لاعلمی میں پولیس اور انتمالی جنس والے سر جوڑ کر سوچ رہے۔ سیجے کیا کیا جائے؟ مراد نظروں میں نہیں آرہا تھا۔
کیا ماروی کے ذریعے اس کی شدرگ تک پہنچا جاسکتا تھا؟ اور ماروی تک شایدوہ غبارے وہ لفانے انہیں پہنچا سکتے ہے۔
ماروی تک شایدوہ غبارے وہ لفانے انہیں پہنچا سکتے ہے۔
اب قانون کے رکھوالے بھی بچکا نا انداز میں سوچ رہے تھے کہ ان غباروں کے پیچھے مراوی کوئی حکمت ملی ہے۔

وہ فیملہ کررہے کے پھر ایک بار ان لفافوں کو غبارے کے ذریعے اُڑا کر ان کی دور تک تکرانی کرتے ہوئے کہ پھرانگ کرتے ہوئے دیکھنا چاہیے کہ وہ کس طرح بار وی تک پہنچیں گے؟ اور جب بھی پہنچیں گے تو سراغ رسانوں کو بھی باروی تک پہنچا ویں گے۔ پھر ماروی کے ذریعے مراو تک پہنچا کے مشکل نہ ہوگا۔

اعلیٰ افسران کی میٹنگ میں کہا گیا۔''اگر ہم یہاں سے ان وو لفافوں کو آھے روانہ کریں مے تو پتانہیں وہ غیارے کتنے ملکوں ہے گزریں مے۔ پتانہیں ماروی کہاں ہوگی اورلفانے کہاں پہنچیں مے؟''

ایک انسر نے کہا۔ ''ہم ہر ملک میں ان اُڑتے ہوئے ہوئے ہوئے خباروں پرنظر نہیں رکھ سکیل سے ہمیں اس سلسلے میں تمام ممالک کے خکمرانوں سے اور پولیس والوں سے تعاون کی درخواست کرنی ہوگی۔''

ایما تو کرنا ہی تھا۔ ان غباروں اور لفافوں کے ذریعے ماروی تک وینچنے کی امید تھی۔ انڈین ایمیسی تمام ممالک کے سفارت خالوں سے رابطے کرنے کی ۔ان کے باس مراد کی دولوں تحریروں کی فوٹو کا پیاں بیجی گئیں۔ان

سب کویقین دلایا سمیا کہ کسی ملک کے خلاف پیغام رسانی نہیں ہورہی ہے۔ ایک خطرناک کرمنل کو بڑی راز داری سے گرفآر کرنا ہے۔

اس مقصد کے کیے تمام دوست ممالک سے تعاون کی درخواست کی جارہ تھی۔ جب تک وہ غمار ہے ان کے ملک سے گزرتے رہیں ، تب تک پولیس اورا علی جنس والے ان کے ملک کی گرانی کرتے رہیں ۔ اگر وہ یکھیز بین پرآئی تی تو دیکھیں کہ وہ کس کے ہاتھ لگ رہے ہیں۔ اگر اسے پانے والی کوئی دوشیزہ نہ ہوتو ان لفا فوں کو نے غماروں کے وریعے آگے اُڑا دیں۔ انٹر پول اورا نٹر بیشنل می آئی اے کی جیمیں ہر ملک میں موجو ورہتی ہیں۔ ان سے بھی یہی گزارش کی گئے۔

ایسے بہت ہے معاملات اور طریقہ کار طے ہُوگئے کہ ماروی کے پاس چہنے تک ان لفافوں کو کس طرح ہوا میں اُڑاتے رہنا ہے۔ بابا اجمیری پیش کوئی کر چکے ہے کہ ہوا ایس وہ پیغام ماروی تک پہنچا ہے گی اور دنیا والے کہ الیہ بی انظامات کررہے تھے۔ بہر حال انڈین آری انٹیل جنس والوں نے ان دولفافوں کو ایک سوچوالیس غباروں سے باندھ کرائیس دوبارہ فضا میں چھوڑ ویا۔

انہوں نے ایک اور لفانے کا اضافہ کیا۔ اگریزی ران میں لکھا کہ ہید پیام محبت ہے۔ ان لفافوں میں دل کی وطر کنیں ہیں انہیں ندر دکا جائے۔ آگے بڑھا ویا جائے۔ جب انہوں نے دہ غیارے چھوڑے تو شام کے سب انہوں نے دہ غیارے چھوڑے تو شام کے سائے گہرے ہورہے ستھے۔ رات کی تاریکی مسلط ہونے والی میں۔ اس لیے انہوں نے آیک چار جر لائٹ با عدہ دگی۔ والی بارڈر تک کونچے جہنچے آ وھی رات ہو جگی تھی۔ وہ غیارے تاریکی بارڈر تک کونچے جہنچے آ وھی رات ہو جگی تھی۔ وہ غیارے تاریکی فضاؤں میں روشی کا آیک میں تھا رہا تھا۔

ماردی اور مراد کے بھین کا پیار پہاڑ سے زیادہ معنبوط تھا۔ وہ ایک نظاما نقطہ بن گیا تھا۔ اپنی پاک زیبن کی کشش سے محروم ہو کر خلا میں ہوا کے رحم و کرم پر تھا۔ دونوں پیار کرنے والوں کے قدم اپنی وهرتی سے اکمٹر کئے ہے۔ کرنے والوں کے قدم اپنی وهرتی سے اکمٹر کئے ہے۔ وولوں ہی ہے درمیان وولوں ہی ہے مر بے وطن ہو گئے ہے۔ ان کے درمیان اب بچھرہ کیا تھا تو روشی کا وہ نقطہ تھے جو خلا میں بھٹکیا ہوا کہ شدہ محبت کو و هونڈ رہا تھا۔

حیرت انگیزواقعات، سحر انگیز لمحات اور سنسنی خیزگردش ایام کی دلچسپ داستان کامزید احوال اگلے ماه ملاحظه فرمائیں

سينس دالجيت ميون 2015ء



مجرمانه منصوبے بنانے والے اگرچه ایک ایک پہلو پر غور کرتے ہیں
لیکن ... کہیں نه کہیں سقم چھوڑ جاتے ہیں اور بس یہی وہ مقام ہوتا ہے
جہاں کسی بھی مجرم کی گرفت آسان ہوجاتی ہے۔ وہ جسے چوری کرنے
میں کمال حاصل تھا مگر اس پل انسانیت کے ناتے چھوٹی سی ایک نیکی
نے اس کی راہ کو مسدود کردیا کیونکه نیک عمل ہمیشه بدی سے دور
کرنے کا شبب بنتا ہے اور یہ چھوٹی سی بات اسے بہت دیر بعد سمجھ آئی تھی۔

## چوروں کو پڑ گئے مور کے مصداق ایک دلچسپ داقعہ

نشت پر بیٹے گیا۔ اس نے کاراشارٹ کرنے سے قبل ایک گھڑی پرنظر ڈالی۔ چیے نج کر چالیس منٹ ہور ہے تھے۔ رات کا اندھیرا پھیلنا شروع ہور ہاتھا۔ اس کے مخبر نے اسے یقین وہائی سلکی نے ڈی دی ڈی پلیئر اور چاندی کے ظروف کا عمر اسپے دیگر سمیٹے ہوئے مال کے ساتھ کارکی ڈک میں رکھ دیا اور ڈکی بند کردی۔ پھر گھوم کر تیزی کے ساتھ کار کے ویا اور ڈکی بند کردی۔ پھر گھوم کر تیزی کے ساتھ کار کے ایکلے دروازے پر پہنچا اور دروازہ کھول کر ڈرائیونگ

سينسدالجست ---- 2015 ---- نومبر 2015ء



کرادی تھی کہ بیر کی ہرشام چھ بچے سے رات آٹھ بچے تک اس مکان میں کوئی تہیں ہوتا اور واردات کے لیے میرایک

تھی کہاہے تک اس کی تمام وار داتیں کا میاب رہی تعیس ۔وہ وبت بالكل بهى ضائع تهيس كرتا نتفابه يمكان ميس داخل هوكروه فیمتی سامان سمیٹنا اور پھر اس سے جل کہ کوئی علاقے میں اجنبی کار کی سوجود کی پر چو کنا ہوتا ، وہ و ہاں ہے تیزی ہے رفو چکر ہوجاتا تھا۔

ہوجاتا تھا۔ کار اسٹارٹ کرنے کے بعد سنگی نے ہیڈلائٹس آن نہیں کیں اور ڈرائیووے کے آخر تک چلا کمیا۔ پھراسے ا پی کار روکنی پر تمی کیونکیدایک برسی سفیدرتک کی سیدان ایں بیلی می سوک پر آر ہی تھی جو ڈرائیووے کے بین مقابل محی-ووال سیڈان کے گزرنے کا انتظار کرنے لگا۔

کیلن سیڈان سڑک پر ہے آئے نکلنے کے بجائے ڈرائیووے پر عین اس زاویے پر آگر رک کئی کہ اس کا آدها حصه ڈرائیووے پرآ کیا اور آ دھا حصہ تنگ سڑک پر ر چھارہ کیا۔ سلی کے لیے سڑک پر جانے کا کوئی راستہیں

سیڈان کی ہیڈ لائٹش روش تھیں اور اس کی چکاچوند براہ راست سلکی کی نگاہوں کو خیرہ کر رہی تھی۔ دو کیا مصیبت ہے....؟''

استغ میں سفید سیڈان کی ڈرائیونگ ساکڈ کا درواڑہ کملا اور ایک محنی می بر همیانے کارے نیجے قدم رکھا۔ سلی ک جانب دیمیتے ہوئے وہ برهیامسکراوی اور اس طرح ہاتھ لہرانے لگی جیسے وہ اس کی کوئی پر ائی شاسا ہو۔

سلکی نے اندازہ لگا یا کہ اس بڑھیا کی عمرستر برس کے لگ بھگ ہوگی۔ وہ مردھیا اپنے پیر کھیٹتے ہوئے اس کی جانب آنے لی۔ تب سلی نے غور کیا کہ اس بر حیا کا حلیہ خاصام معتکد خیز تھا۔اس نے پہلے شوخ رتگ کا سویٹ سوٹ اور گلائی رنگ کا خرم تلے کا جوتا کیکن رکھا تھا۔ اس نے اسینے نيليے جاندي جيسے بالوں كوسرخ اور سفيد بولكا و اث والے ہير بینزے ماندھاہوا تھا۔

المعان سلكى كے ملق سے باعد كلمة جرت لكل

سمیا۔ " لکیا ہے جیسے یہ برد معیا کے مارٹ کے سل کی کوئی پناہ محزین ہو۔لیکن بیآخر جامتی کیاہے؟" وہ خود سے بڑبڑا یا۔ اتے میں وہ بڑھیا اس کی کارکی کھڑکی کے یاس آخمی

پر میکٹ اور بہترین ٹائم ہے۔ سلکی وقت کواپٹ کامیانی کی کنجی قرار دیتا تھا۔ یہی وجہ

''لیکن تمہاری کارمیرے یوتے کے کمرے کے لیے نہایت موزوں ہے۔'' سلکی حیرت سے اس برصیا کی صورت سکتے لگا۔

اور اپنے سیاہ گول فریم کی موٹی عینک کے پیچھے سے اس کو

مین - " وه بوزهون کی مخصوص سیکیاتی آواز میں منگنانی -

"میں تکلیف وہی پر معذرت خواہ ہوں، ینگ

مجما تکنے لگی ۔ سکتی نے اپنی کھٹر کی کا شیشہ یعجے کھسکا ویا۔

" آپ ..... آپ کومیری کار اپنے پوتے کے کمرے کے

بر صیانے بین کراہے ووٹوں ہاتھ منہ پر رکھ کیے اور'' تھی تھی'' کرنے لگی۔'' اوہ ،خدانہ کرے الیمی کوئی بات ہو۔ جمعے بوری کارمیس بلکہ مرف اس کا رنگ جا ہے۔ میں اسے بوتے لال وسٹن کے کمرے کوری و یکوریٹ کررہی ہوں اور تمہاری کار کارتگ یا لکل وہی ہے جس کی مجمع تلاش ہے۔ سرکون سارتگ ہے؟"

سلکی نے اندازہ لگایا کہ بہ برحیا ند صرف فیشن کی دلداوہ ہے بلکہ قدرے یا وکی بھی ہے۔'' آل ، پیگر مین کل

ہے، مادام ۔''سکی نے جواب دیا۔ وہ پڑھیا ذوہارہ'' کھی تھی'' کرنے لگی۔''اوہ، میں بھی کنٹی احتی ہوں۔ میں جانتی ہوں کہ بیڈرین ککر ہے۔ کیکن آج کل ہررنگ کے کی شیڈ آ رہے ہیں۔میرا مطلب ہے کہ ميكرين كاكون ساشير بيء"

سلكى بمشكل تمام اسين غصے كوضبط كيے موت تھا۔وہ

د و آئی ایم سوری ب<u>ے محصے نہیں</u> معلوم کہ بیدور حقیقت کون ساشید ہے۔ بھے کارشیدز کی پہچان مہیں ہے۔ کیا اب آپ ایک کارسامنے سے مٹانے کی زحمت کریں گی؟ میں ورا عجلت میں ہوں۔''

بن بر میان بندی کی بات پر قطعی و هیان نبیس و یا۔ اس بر میان نبیس و یا۔ سنکی سوچنے لگا کہ ہیں ہے بڑھیا بہری بھی توہیں۔ بر حیاا پنی ایک انگی این ناک بررکتے ہوئے سکی کی کار کا پہلو سے جائزہ لینے لگی۔ ''پہلے تو میرا خیال تھا کہ بیہ فاریسٹ کرین ہے۔'' وہ بڑبڑائی۔''لیکن بیراس سے ہلکا رنگ ہے۔ ہم م مسسٹاید ہنٹر کرین ہے۔ "
" بالکل یہی شید ہے۔" سکی نے تیزی سے کہا۔

" ہنٹر کرین ۔اب پلیز آپ این کارآ مے بڑھادیں ....." " بجمع معلوم ہے!" براهيا نے اس مرتبہ بھی اس ك بات نظر انداز کردی۔ 'میں اپنے رکوں کے نمونے لے کر

سسپنس دائجست ---- 2015 ---- نومبر 2015ء Section لاعلاج

پیارے بچوں آج ہم ایک عجیب وغریب تخلوق کے بارے میں پر حمیں سے۔ اس جاندار کا

نام ہے، پوی .....

جی باں .....سرائیکی اور سندھی میں اسے

پنجانی میں .....ورہئی۔ بنگانی میں .....بوم

اردومیں....بیکم۔ الكلش ميس.....وا كف\_

ہندی میں ..... پنی۔

لیکن بیرارے نام ایک بی بلا کے ایل -راہے شوہر کے ساتھ یائی جاتی ہے۔ اس کی پندیدہ غذاشو ہر کا دیاغ کھاتا ہے۔اس کو اکثر نا راض ہونے کی ایکٹنگ کرتے ہوئے ویکھا میا ہے۔ اس کا سب سے خطرناک ہتھیار رونا ہے اور اموشنگی بلیک میانگ ..... بیوی رکھنے پرفینش نام کی بیاری ہوجاتی ہے جو لاعلاج ہے۔ شادی شرہ لوگ فکر کریں۔ فیرشادی شدوشکر کری<sub></sub>۔

مرسله بمجد جاوید خصیل ملی بور

444

جهوتا

ایک آ وی جھوٹ بولنے کی وجہ سے کافی مشہور تھا۔ ایک دن وہ کسی ووسرے شبر کمیا۔ ایک اتی سالہ بور حی عوزت کو پتا چلا تو وہ اس کے یاس پہنچی اور بولی۔ بیٹا اتم بی دنیا کے سب سے بڑے جھوٹے ہوتا؟" آ دی بولا ۔' 'لوگوں کی باتوں کو دفع کریں ۔ میں تو آپ کود کیچرکر تیران ہوں کہاس عمر میں بھی پیشن ، پیہ جمال ميدرعنا ئي اور په دلکشي-''

بوڑھی عورت شریاتے ہوئے بولی۔'' ہائے اللہ! لوگ بھی کتنے ظالم ہیں۔اچھے بھلے سیجے انسان کوجھوٹا ا کہتے ہیں۔'

مرسله-اطبرحسین ، گراچی

آتی ہوں۔ ' سے کہ کر وہ اسلے قدموں سے ایک کار کی جانب

اس دوران سلکی صورت حال کا جائزہ لینے لگا۔ وہ این کار براسیا کی کارے ہوا کر میں نکال سکتا تھا۔ کارے نکلنے کی کوئی مختیاتش مہیں تھی میونکہ ڈرائیووے کے دونوں جانب هنی جھاڑیوں کی باڑھی ۔وہ پینس کررہ کمیا تھا۔

اس کی واحد امید بہی تھی کہ بڑھیا اسے یوتے لال وسٹن کے کمرے کے کلر کا فیصلہ الدی سے کرلے اور اپنی راہ پکڑ لے۔ اگر ایسائیس ہواتواے بڑھیا کوہلی ضرب لگانا یڑے کی تا کہاس کی کارکورائے سے خود ہٹادے۔

اسے تشدد پسند تہیں تھا۔ خاص طور پرنسی کی دادی یا نانی پرتشدد! متری وہ قیدخانے میں طویل مدے گزارنے کے آئیڈیے کو پسند کرتا تھا۔اس کے علاوہ اس بڑھیا کو ویکھ كر اسے الى دادى ياد أحمى سى اس كى دادى اس كا آئیڈیل اس کا رول ہاڈل اور اس کی ٹیچیر رہی تھی۔وہ اپن دادي كى بحظيم كى دعاما تكني لكا\_

التيخ ميں وہ بڑھياوا پس بلث آئی۔اس نے منمی بھر مقدار میں رنگین کاغذوں کی دھجیاں دبوچی ہوئی تھیں۔ ملکی میرد کھے کراپنی نشست پر ڈ عیر ہو کیا۔ جب بڑھیا نے کا غذ کی ایک ویکی اس کی کار کے پڈ پررھی توسلی کا غصہ عود كرآيا \_ برهيا كئ محول تك أس وسجى كاب غور جائزه ليتي رہی۔ پھراس ڈیٹی کومروز کرائے شانوں پرسے ہیجھے ک

جانب اچھال ویا۔ پھراس نے اگلی وجی کے ساتھ بھی یہی کیا۔ پھراگلی مجارس نے اگلی وجی کے ساتھ بھی یہی کیا۔ پھراگلی دیجی کے ساتھ۔ چراس سے اللی دیجی کے ساتھ۔

وہ سلسل یمی کیے جارہی تھی اور سلکی کا پیانہ صبرلبریز مور ہا تھا۔ بر صیا کو ہلکی ضرب لگانے کا خیال اب شدت اختیار کرتا جار ہا تھا۔ اسے اب یہاں سے نکلنے کا واحد حل یمی دکھائی وے رہا تھا۔ لیکن وہ نہ جانے کیوں ضبط کیے

لگ بھگ یا کج منٹ بعد بالآخراس بڑھیانے ایک د بھی کار کے ہٹر پر نگانے اور اس کا بغور جائزہ لینے کے بعد اویری حانب اٹھا کرسکی کی طرف لبرائی اور بلند آواز سے بولی۔ 'اس کے بارے میں کیا خیال ہے؟ تم کیا کہتے ہو؟'' '' پرفیکٹ!''سلکی نے .... ونڈ شیلڈ کے پیچھے سے چنے ہوئے جواب دیا۔ اس بالکل پرفیکٹ ہے۔ اب آپ رائے مہر بانی اپنی کاررائے سے ہٹادیں۔'' مرحمیا نے اپنی منتخب کردہ دمجی کو آتھوں کے قریب

نومبر 2015ء سىپئسۋائجستٰ— 205

**See for** 

لا کر چند سیکنڈ تک غور ہے دیکھا اور پھراسے دور بازو تک کے فاصلے پر لے گئی اور اس کا جائزہ لینے کے بعد اثبات میں سربلانے لگی۔

میں سر ہلانے لگی۔ ""آبا!" سلکی نے سوچا۔" یا لآخر اس نے فیصلہ

کرلیا!'' لیکن سکی کی تمام امیدیں اس وقت دم تو ژگئیں جب بڑھیانے اپنی تا کے سکیڑتے ہوئے نفی میں سر ہلایا، دھجی کو میروڑ اادراسے چیجےاچھال دیا۔ پھروہ اگلی دھجی کا جائزہ لینے

سللی اظمینان سے اپنی کارسے ینچار آیا اور معمول کے انداز میں اپنی کار کے اسکلے جھے کی جانب بڑھنے لگا۔
اس کا ارادہ بڑھیا کو ہلکی می ضرب لگانے کا تھا تا کہ وہ صرف اتنی می دیر کے لیے بہوش ہوجائے کہ وہ اس کی سیڈان راستے سے بٹادے۔

بردهیا کوضرب لگانے سے پہلے اس نے سڑک کا جا کر ہ لیما منروری سمجھا۔ اس نے با بھی طرف دیکھا۔ سڑک بالکل خالی تھی۔ لیکن جب اس نے دائی طرف دیکھا تو دور ایک خالی تھی۔ لیکن جب اس نے دائی طرف دیکھا تو دور ایک کار سڑک پرٹرن ہوتی دکھائی دی۔ کارکی ہیڈلائٹس روشن تھیں۔

روشن میں۔
سکی نے اطمینان کا سائس لیا۔اب تو بڑھیا کو اپنی
کار ہٹا تا لازی ہوگی کیونکہ اس کی کار کے عقبی جھے نے پہلی
سڑک کے آ دھنے جھے کو گھیرا ہوا تھا اور آنے والی کار کے
گزرنے کاراستہ یالکل بھی نہیں تھا۔

بر صیانے ایک اچئی نگاہ آئی ہوئی کار پر ڈالی ادر اثبات میں سر ہلا دیا۔ ''تم شمک ہی کہدرہے ہو۔ لیکن وہ یہاں سے گزرتا نہیں چاہیں تھے۔ وہ یہاں تمہارے لیے آئے ہیں۔''

آئے ہیں۔'' ایک سکی نے بیس کر دوبارہ آتی ہوئی کار کی جانب

دیکھا۔اس مرتبہاس کی نگاہ پہلے کار کے پہلو میں پولیس کے
اتمیازی نشان پر، پھر کار کے او پر لکی ہو کی رنگین روشنیوں پر
اور آخر میں ان دوبا در دی پولیس افسران پر پڑی جو کار میں
میٹھے ہوئے تھے۔درشتی ان کے چہروں سے عیال تھی۔
''انہیں میں نے طلب کیا ہے۔'' بڑ معیانے مرسکون
لہج میں کہا۔ پھر کھنوں کے بل جھک منی ادر کاغذ کی ان
رنگین دھجوں کو سمٹنے لکی جو پچھ دیر پہلے دہ ایک ایک کر کے

ر کمین دھیوں کوسیٹنے گلی جو پچھ دیر پہلے دہ ایک ایک کرکے اچھالتی رہی تھی۔

دومیں گھروالیں آرہی تھی تو دیکھا کہتم میرے گھر سے چیزیں سمیٹ کرنگل رہے ہتھے۔ ' بیہ کہند کر وہ اپنے مخصوص انداز میں' کھی گھی'' کرنے گئی۔'' کیا سل نونز ایک جیرت انگیز ایجا دنہیں ہیں ؟ یہ تواجھا ہوا کہ میری کرائے کی کلاس کینسل ہوگئ ورندمز پدایک تھنے سے بل میری گھر واپسی ممکن نہیں تھی۔''

ال السي ممكن نهيل شي - " والسي ممكن نهيل شي ربان والسي ممكن نهيل شي ربان والسي ممر؟ "سلكي كي زبان المركة والسيد المركة والسيد المركة والسيد المركة والسيد المركة والسيد المركة والسيد المركة والمركة والمركة

' ' الکین اپنے پوتے کے کمرے کے لیے رنگوں کے انتخاب کار کھیر اگ کیا تھا؟''

''اوہ بید '' وہ بدستور کاغذی ان رتکین دھجیوں کو سینے بیں کمن رہی۔' میں نے تواس کے کمرے کے لیے کلر آئے کی ان رتکین وسٹن کو آئے میں جہتے کا شیڈ العل وسٹن کو بیکڑ ہے جہدے کہ میں بہال مصرد ف رکھنا میں وری تھا ادراس کے لیے جمعے یہ کھٹر اگ پھیلا نا پڑا۔''

سللی نے ایک مرد آہ مجرتے ہوئے اپٹے مرکوجنبش دی۔ وہ سوچنے لگا کہ مضحکہ خیز علیے اور گلا لی رنگ کے زم تلے والے جوتے پہننے والی چالاک بڑھیا داوی نے اے فکست دیے دی ہے۔ اب وہ مجھنہیں کرسکتا تھا، سوائے اس کے کہا پی قسمت کے نصلے کو بے چون وچرانسلیم کرلے اور جو جائز پیشکش ہے وہ بھی کردے۔

"میں آپ کی چیزیں آپ کولوٹار ہاہوں، مادام!" سکی نے کہا۔" میری طرف سے لئل ڈسٹن کو پیغام دے دینا کہ جھے امید ہے اسے اپنے کمرے کا نیار تک اور نیاشیڈ پیند آسٹے گا۔"

''تم خود ہی اسے بتاوو۔'' بڑھیانے ہلکی ہی ہنسی ہنتے ہوئے کہا۔اس کی آنکھوں میں ایک شوخ چیک تھی۔''اس بینڈسم نوجوان باور دی افسر کود کچھ رہے ہوجو پولیس پٹر دل کارسے پنچےاتر رہاہے؟ وہی میرابو تالفل دسٹن ہے!''

سينس ذا تجست - 206 - نومير 2015ء



ہمارے ملک کی سیاست کا حال کچہ ایسا ہی ہے جیسے حمام میں سب ایک جیسے...البتہ حمام سے باہر سب اپنی پوشاک اور معیار کے حوالے سے اپنی انفرادیت قائم رکھنے کی تگ ودو میں مصروف دکھائی دیتے ہیں۔ جس کی جتنی بساط وہ اتنی ہی اپنی چادر جوڑ لگالگاکر بڑی کرنے کی کوشش کرتا ہے۔اب اس کوشش میں کسی کو دھکا دینا پڑے... کوئی پیروں تلے کچلا جائے۔یہ سوچنا اب کسی باشعور کے بس کی بات تو نہیں رہی۔قربانی لینے والے قربانی لیتے جارہے ہیں اور دینے والے دینے پر مجبور ہیں۔

### زندگی کے تلخ حقائق اور خطرات سے آگاہ کرتی ایک پرفکر تحریر

بکل جانے کا سوال ہی پیدائہیں ہوتا کیونکہ ایسی کسی صورت میں بہت سے لوگوں کی نوکری بھی بکل کے ساتھ جلی جاتی۔عام حالات میں دربار کی تمام روشنیاں مسلسل دن رات کی تمیز کے بغیر جلتی رہا کرتی تھیں ۔ تکر گزشتہ رات ظلِ

سىپنس دائجىت - 2015 نومبر 2015ء

اللی کے تھم سے خاص طور سے وہ روشنیاں جو براہِ راست ان کے چہر ہے پر بڑ کر ان کی نیند میں خلل اندازی کی مرتکب ہور ہی تعیم وہ کل کردی گئیں۔ ملک کے حالات سے پر بیٹان ہو کر خللِ اللی نے اب اپنے کری نما تخت پرسونے کا فیصلہ کیا تھا۔ انہیں خوف تھا کہ کہیں وہ استراحت کے لیے خواب گاہ تشریف لے جا تھی ادر جیجے کوئی اور کری پر براجمان ہوجائے جے اتار تااین کے بس سے باہر ہو۔

ویے بھی تاریخ گواہ تھی کہ کری پرآنے والا جاتا ہیں جب تک اس کے جانے کا بندوبست نہ کردیا جائے۔
اس لیے حفظ ہا تقدم ظل الہی نے رات بھر کری پرسونے کا فیملہ کیا۔ کئی ہے آ رام را توں کے بعد انہوں نے نیندگی کی کا فیملہ کیا۔ کئی ہے آ رام را توں کے بعد انہوں نے نیندگی کی کا خصیں۔ گزشتہ رات انہیں بند کرا کے وہ یقیناً چین کی نیند سوئے سے مرحلی سوئے سے مرحلی ہیں مؤذن نے نیند میں خلل ڈالا مر بہر یدار سے کھڑ کی بندکروا کرظل الہی چین کی نیندسو کئے مگر میں مؤدن نے نیند میں کا نیندسو کئے مگر میں ہیں انہوں نے جیب ساخواب و یکھا جس میں کمر سے سے بل انہوں نے جیب ساخواب و یکھا جس میں مرکب سے اور قصا ئیوں جیسے ہاتھ چھریاں اور بغد ہے اہرا رہے سے باتھ جھریاں اور بغد ہے اہرا رہے سے باتھ جھریاں اور بغد ہے اگر انہیں سرکاری اعمال سمجھتے کیونکہ موجودہ حالات میں ایک انہیں سرکاری اعمال سمجھتے کیونکہ موجودہ حالات میں ایک

--تشویشناک بات بیرهمی کدایک کنگ سائز چیری ان ک مرون کے بالکل آس یاس اہرار بی تھی۔ مارے خوف کے ظل البی کی آنکھ تھلی تو خواب ذہن میں بالکل تازہ تھا۔ انہوں نے آس یاس دیکھا اور آنگڑائی لے کراپنا جسم کھولا اور دل میں فیصلہ کمیا کہ وہ جلد کری کی جگہ تخت رائج کریں کے۔ جب وہ افترار میں آئے تو سابق ظلِ الہی تخت ہی استعال کرتے ہتے۔ وہ ریڑھ کی ہڈی کے مہروں کے مریض تنے اور ڈاکٹر نے انہیں تخت پرسونے کامثورہ دیا تھا مكريمي تخت ان كاتخته ثابت بهوا، اس ليےموجوده ظلِ اللي نے افتد ارکی دہلیز پرقدم رنجے فرماتے ہی تخت کواٹھوا کرشاہی كباڑ خانے میں رکھوا دیا۔ تخت خالص سونے كا تھا اور اس میں جڑے ہیرے موتی مجی اصلی تھے۔ اس لیے پہلے تو ہیرے موتی غائب ہوئے۔ اس میں سے ستر فیصد ملک عاليه نے لے كر زيورات من جروا كيے اور باقي تيس فيصد شابی کماڑ خانے کے محران ادر متعلقہ سرکاری اعمال میں العلم المراجع المراجع

تھیں بلکہ وہ مل بانٹ کر کھانے کے فارمولے پریقین رکھتی تھیں کیونکہ جب سب ہی کھانے والے ہوں تو پکڑنے والا کوئی باقی نہیں رہتا۔ پھو کرھے بعد سرکاری کہاڑ خانے کے آؤٹ کی تشویشناک رپورٹ جو ہمیشہ تشویشناک ہوتی تھی .... بیں سونے کے تخت کی کم شدگی کا سرسری سا ذکر تھا۔ کیونکہ ذکر بھی سرسری تھا اس لیے کسی نے نوٹس نہیں لیا۔ ویسے بھی وہ کام کی چیز تو تھی نہیں جس کی فکر کی جاتی ۔ لیا۔ ویسے بھی وہ کام کی چیز تو تھی نہیں جس کی فکر کی جاتی ۔

ای تخت اور تخت کے خوف سے ظل اللی نے کری است کور جے گی۔ اگر چہ یہ بھی آرام دہ تھی مگر وہ تخت کی بات کہاں جس میں آدی کی کمرسیدھی رہتی ہے چاہوہ وہ زندہ ہو یا مردہ۔ کری میں صرف افتد ارکی کلیں سیدھی رہتی ہیں اور تمرکا تختہ ہوجا تا ہے۔ اگر فی الحال خواب کا مسئلہ نہ ہوتا تو وہ جا گئے ہی دربار کی مرمت اور دکھے بحال کے تکھے کے در یرکوطلب کر لیتے جورشتے میں ظل اللی کے برادر بنی بھی در یرکوطلب کر لیتے جورشتے میں ظل اللی کے برادر بنی بھی کا موں کے لیے ظل اللی نے دورتن پال کاردوائی جیسے کا موں کے لیے ظل اللی نے دورتن پال کاردوائی جیسے کا موں کے لیے ظل اللی نے دوراور ملک کی میں مان مان ورتوں کی است رتنوں کی اسامیاں فی الحال خالی تھیں۔

ظلِ اللی کیونکہ اپنی رعایا کوظع نظر مذہب وملت کے ایک ی نظرے و مکھتے ہے اور رعایا کالعلق صنف تازک ہے ہوتو بہت عزیر نظرے و مکھتے ستھے۔اس کیے انہوں نے تاریخی ظلِ اللی کی پیروی کرتے ہوئے بر شغیر کی دونوں اقوام میں سے ایک ایک رتن چن لیا تھا کیونکہ دو پیازہ آؤٹ آف ڈیٹ ڈش ہو چی تھی اور بیرے ظل الہی کوویسے بی بیر تھا۔ بھین میں انہوں نے بیر منہ کے بچائے تاک میں ڈال لیا تھا اور جب اے واپس نکالا جارہا تھا تو وہ قیامت خیزلمحات ظل الہی کو تا عمر یا در ہے۔ دہ تو اس ڈ اکٹر کو بھی تہیں بعولے متھ جس نے بیر نکالا تھا۔ تاج و تخت سنجا لتے ہی انہوں نے اس ڈاکٹر کوسرکاری اسپتال سے بلوا کرشاہی اصطبل میں تھوڑوں کی ماکش پریامور کردیا تھا۔ بیر کی طرح ظلِ اللّٰی کوبل دغیرہ ہے بھی چڑتھی ۔ظلِ اللّٰی بنتے ہی انہوں نے شای محل کے تمام بل بند کرا دیے تھے۔اس کے بید انہوں نے کم ہے کم ایسا کوئی بل نہیں چھوڑ اجس کی ادا لیگی الہیں جیب خاص ہے کرٹی پڑے۔

ظل اللی کیونکہ جدید طرز کے کھانوں کو پہندفر ماتے متصاس کیے ملاکودو پیزاکا خطاب ملا۔ راجانے اپنی تقرری کے دن ظلِ اللی کی خدمت میں ایسی بیئر پیش کی جس کے دن ظلِ اللی کی خدمت میں ایسی بیئر پیش کی جس کے

سىپنسدائجىت --- ئومبر 2015ء

الناف المن المورا المائي المحبور والمائيول في المحبور والمائيول في الله المن المائي ا

جاگئے کے بعد کری پر کمرسیدی کرنے کی مشق نے اگر چہ انہیں معبور حقیق کی یا دولا دی تھی مگران کے منہ ہے جو آواز نکل اسے کراہ آمیز فریاد یا فریاد آمیز کراہ ہی کہا جا سکتا تھا۔ انہی کراہ تی کہا جا سکتا کہ دائیں کہا ہی نہیں ہوئی تھی کہ دائیں با محس سے ملا دو پیز ااور را جا بیئر بل نکل کر سامنے آ کے اور آ داب بجالائے۔ پہلے کرا جا بیئر بل نے آ داب بجالا نے میں ایک جدت پیدا کی ادر جب وہ جھک کر سامن فرش سلام کر تا تو ہاتھ کی جنبٹ کے ساتھ موسیقی جیسی کر سامن فرش سلام کر تا تو ہاتھ کی جنبٹ کے ساتھ موسیقی جیسی کر سامن فرش سلام کر تا تو ہاتھ کی جنبٹ کے ساتھ موسیقی جیسی کی کہ لفظ بجالا نے میں آ واز لاز می شائل ہوتی ہے۔ اس لیے مرا اواب بجالا نے میں آبی آ واز از حد منروری ہے۔ اس لیے بیز انے اس بجالا نے میں بھی آ واز از حد منروری ہے۔ ملا دو بیز انے اسے بیکا رحض قر ار دیا اور ساز بنانے والے سے بیز انے اسے بیکا رحض قر ار دیا اور ساز بنانے والے سے ساز باز کر کے ساز میں جیب می تبدیلی کرادی۔

اگلی بار راجا بیرنی دربار میں حاضر ہوا تو پہلے ہے

آداب بجالا نے والے پوز میں تھا اور اے فرقی سلام کے

لیے جھنے کی زحمت نہیں کرنا پڑی تھی۔ بندرت کر راجا بیرنل اللہ کی قاریم بیر اللہ اللہ کی قاریم بیر اللہ وا تو اس نے

آداب بجالا نے میں کی بھی جدت ہے نام بلا اللہ کی قاریم اس اللہ کی قریم بیر بیرن کی اس کی آئندہ نسلوں کی طرح ہیں بلکہ عوام کا بیرن بارے میں ایک وصیت بھی کی کہ اس کی آئندہ نسلوں سورے ہیں بلکہ عوام کا بیرن اللہ کی کہ وی کہ اس کی آئندہ نسلوں کے دونوں رتن ندمرف ان کے مذکو بلکہ ان کی اس کی آئیدہ نیان ان کی اور ہمیں طل اللہ ان بولوں کے دونوں رتن ندمرف ان کے مذکو بلکہ ان کی آئیدہ نیان اور روشن کرتا تھا ، آگر چہ اس تخل آب ہم ہو چے ہیں کہ ہماری ہو گئیدہ نیان اور راجا بین کی ماری ہوں کی کہ اس کی آئیدہ نیان اور راجا بین کی اس کی آئیدہ نیان کی آئیدہ ن

بل میں میں سویر ہے آئے کی جنگ شروع ہوئی جو ہا آئر یہاں تک چنی کہ دونوں نے شام کو کھر ہی جانا تیموڑ دیا اور ظلِ اللّٰی کے مدہوش ہونے تک وہ ان کے آس پاس ہی رہتے ۔ جب تک رنگین بولکوں کا ہاتی ماندہ پانی فتم ہوتا وہ دونوں ہی مدہوش ہوکر کھر جانے کے قابل نہیں رہتے تھے۔۔

رنگین یائی کی حرمت کا مسئلہ ملاد و پیزا نے ایک خود ساخته فتوے سے حل کر لیا تھا مگر اس سے دوسرے خانہ مسائل پیدا ہونے کیے جن کاحل کسی بھی نتو ہے ہے مکن تبیں تھا۔ ملا دو پیزا کی دوسری اور راجا بیئر بل کی تیسری بیوی نے ہمیشہ کے لیے رحصتی کی دسمکی دی تو البیس آپس بیب معاہدہ كرنا يرا - اب دونوں مج سوير \_ اتے ہے اور ظل اللي کے جا گئے ہے پہلے ان کی چکے جانے والی بوہکون کا صغایا کر تيكي موت يتم -اكررتكين ياني زياده مقدار مين موتاتوده ا ہے آئندہ کے لیے محفوظ کر لیتے ہتھے کیونکہ بعض دفعہ ظلِ اللی جھونک میں آ کر حرم خاص تشریف کے جاتے ہے اور ان دونوں کی رسائی وہاں تک نہیں تھی مگر ایسا بہت کم ہوتا تھا۔ مر چندون سے ظل اللی دربار میں کری پرسور ہے تتھے۔ تب ہے شغل آب حرام کم کردیا تھا اور ایک ہی بوتل منگواتے ہے جو عام طور ہے مونے سے پہلے خالی کر کھیے ہوتے ستھے۔وہ دونول کرمند ستھ کہ اب ان کے نشے یائی کا کیا ہوگا ؟ظلِ الٰہی نے انہیں پہلی بار اتن منع ویکھا تھا۔اس ليے وہ ذراسهم کئے۔ ویسے بھی وہ برهنگون ساخواب دیکھ کر جائے ہتے۔اس کیے دریافت فرمایا۔ ' کیارات میں کوئی تبدیائی ہے؟"

'' تبدیلی آچکی ہے مہابلی۔''راجا بیئر ٹل نے آ داب بجالاتے ہوئے کہا۔

ظلِ اللّٰی کی فکر میں اضافہ ہو گیا۔''کیسی تہدیلی؟'' ''کہی کہ مہالمی اب آ رام دہ بستر کے بیجائے عوام کی فکر میں کرسی پرسور ہے ہیں۔''

ظل اللی کی قکر ودر ہوئی ادر وہ مسکرانے کیے۔ "درست کہتے ہو بیئر بل! ہم نہ مرف عوام کی قکر میں یہاں سورہے ہیں بلکہ عوام کی قکر میں آی شمیک سے نیند ہی نہیں آری "

"اورہمیں ظل اللی کی فکر ہے۔" ملا دو ہیزانے بات آگے بڑھائی۔" آپ کی رات سے سکون سے بیں سور ہے۔" "جماراسکون حالات نے غارت کر دیا ہے۔ جب ہم موجتے ہیں کہ جماری رعایا، بھوکی اور بغیر بحل کے سور ہی ہے تو بہ خدا نوالہ ہمارے حلق میں انگ جاتا ہے۔" ظل

اللی نے کہااورنوالے پرانہیں یاوآ یا۔ 'آج تاشتے کامینو کیاہے؟''

'' لا ہور سے سری بائے اور کا بل سے چپلی کہاب آرہے ہیں۔'' ملا دو پیز انے مینیو چیش کیا۔

"کیارہ کل رات ہی روانہ کر دیا حمیا تھا۔" راجائیئر بل نے اپنی کارگزاری پیش کی۔اتفاق سے محکمہ ہوا بازی اوراس سے متعلقہ امورای کے سپر و تھے۔

'' جی ظلِ اللی اور اس طیارے کے مسافر دیارِ غیر کے ایک اگر پورٹ پر انتظار کر دہے ہیں۔'' ملا وو پیز انے سرسری سے انداز میں کہا۔

را جا بیئریل نے فوری صفائی پیش کی۔' تاشتے کے لیے مخصوص طبارہ انجن کی خرابی کی وجہ سے پرواز کے قابل نہیں ہے۔ اس کیے ائر لائن کا طبیارہ روانہ کرتا پڑا۔ جب تک مہا کی حوائے ضرور میاور غیر منرور میہ سے فارغ ہوں محے تاشا دستر خوان پراگ چکا ہوگا۔'

ماشتے کی طرف سے اطمینان کے بعدظلِ الہی کی توجہ اسے خواب کی طرف سے اطمینان کے بعدظلِ الہی کی توجہ اسے خواب کی طرف مبذول ہوگئی اور دیارغیر میں طیارے کا انتظار کرتے مسافران کی توجہ کے قابل نہیں رہے ہے۔ انہوں نے اپنا ترجیما ہوجا نے والا تاج سر پرورست کیا اور بولے۔'' آج ہم نے عجیب ساخواب و یکھا۔''

ملا وو پیز ااور راجا بیئریل نے بیک ونت کہا۔ 'غلام ہمین کوش ہیں۔''

و آب ہمرتن ہیں، ہمارے دورتن ہیں۔ مظلِ اللی کو تعلیم سے نفرت تھی ادر انہوں نے بہت رو پیٹ کرمیٹرک کیا تھا مگر اس میں ان ادر انہوں نے بہت رو پیٹ کرمیٹرک کیا تھا مگر اس میں ان کی ذاتی صلاحیتوں کا عمل وظل مشکل سے ایک فیصد ہی تھا۔ باقی ساری محنت ان کے اسا تذہ اور پیپرز لینے والے عملے کی ہوتی تھی۔ اردو ذرا بھی گاڑھی ہوتی تو ان کی ساعت کے داستے دیا غیر نہیں اترتی تھی۔

''مطلب میہ کہ ہم سننے کے منتظر ہیں۔''را جا بیئر بل نے عاوت سے مجبور ہوکروضاحت کی۔

"آپ کتناسنا چاہتے ہیں؟ "اطلِ البی نے مزید چرا کرفر مایا۔" البحی کل ہی ہم نے آپ کوئٹنی سنائی تعیں۔ ہمشیرہ کی فلائٹ بورے ساڑ مصے سولہ منٹ کی تا خیر سے پہنچی تھی۔ انہیں وی وی آئی ہی لاؤ تج میں انتظار کی گٹنی زحمت برداشت کرتا پڑی تھی۔"

''مہابلی! ہم شاہی خواب سننے کے منتظر ہیں۔''راجا پیرُیل نے مزیدومنیاحت کی۔

''اوہ ہاں ..... تو ہم کہہ رہے تھے کہ رات عجیب ساخواب کی محا۔اس میں ہرطرف پلنے پلائے بکرے تھے۔'' ملا دو بیزا نے گرفکر کہے میں کہا۔' نظل الہی .... خدانا خواستہ آپ نے خواب میں سرکاری اعمال کی میٹنگ تو نہیں دیکھ لی تھی۔''

' بہ خدا آگر نظر آنے والی شکلیں بالکل بحروں کی سی نہ ہوتیں تو ہم بھی یہی سجھتے۔' ظل الہی نے خوش ہوکر کہا۔' ' مگر ساتھ میں جھریاں اور بغد ہے بھی دکھائی دیے۔''

''عید قریب ہے۔'' راجابیئر بل نے سرگوشی میں ملا دو پیزا سے کہا۔'' مہا بلی نے اس مناسبت سے خواب دیکھا ہے۔''

ملا دو بیز انے جوانی سرگوشی کی۔ معید پریاوآیا کہ بیکم نمبرایک، دواور چارنے عید کی شائینگ کے لیے کسٹ تیار کرنی ہے۔ تیسری نمبر والی ایڈوانس میں شائینگ کر بھی ہیں۔''

''اپئی تھی ویوالی اور دوالیا قریب ہے۔''راجا بیئر بل نے سروآہ بھری۔''یہاں بھی لسٹ تیار ہورہی ہے گر کمیشن کی کوئی صورت نظر نہیں آرہی۔''

ملا دو پیزاک گول آنگھیں مزید گول ہو گئیں اور اس نے انہیں تھما کرکہا۔'' تب مجھلوکہ ضرائے خواب کی صورت میں جمیں ایک موقع و یا ہے۔''

را جا بیئر بل نے اعتر اض کیا۔ ' وہ کسے؟'' '' یہم مجھ پر چھوڑ وو۔'' ملا وو پیز انے کہا۔ '' کمیشن طے کے بغیر نہیں چپوڑ سکتا۔'' '' سامجھ چالیس شیک رے گا ہ'' '' آ دھا آ وھا۔''

'' مجویز میری ہے۔''

''تمہاری کوئی تبحد یز میرے بغیر کامیاب نہیں ہوسکتی۔'' ''براہ راست کمیشن میں آ دھا آ دھا اور جواپتی محنت سے کما نمیں گے، وہ اس کا ہوگا۔''ملاوو پیز انے تبحویز میں ترمیم پیش کی۔

"ووه کیسے کما حمی مے؟"

'' میرتمهارا کام ہے۔' ملا دو پیزانے اطمینان سے کہا۔' 'بولومنظور ہے ورنہ میں اپنی تجویز اکیلے میں پیش کر ووں گا۔''

اس وهمکی پرراجا بیئربل بادل ناخواستدراضی ہوگیا۔ ملا وو پیزانے ظل البی کے سامنے جھک کر کہا۔ مظلِ البی مجھے لگ رہا ہے خدا ، خواستہ، اللہ نہ کرے وغیرہ وغیرہ ،حضور

سينس دُائجست --------- نومبر 2015ء

حوالے نیس کرے گا کہ مہابلی کو دکھا تیں۔ ملک کا بچہ بچہ ہماری کمیشن خوری سے واقف ہے۔ بکرے کے ساتھ مالک جھی جلا آئے گا۔"

ملا دد بیزانے سر بلایا۔ "بال بیتو ہے اور ہم خود بھی خرید نہیں سکتے ۔ اگرظلِ اللی نے ناپسند کردیا توسر ماید ڈوب جائےگا۔''

"اس کے ہم بیک وقت چالاکی ادر جدید شکنالوجی ہے کام لیں گھے۔"

''وہ کیسے؟'' ملا دو پیزا نے یوچھا تو را جا پیئر بل سر کوشی میں اسے بچھ بتانے لگا اور جب اس نے بات ممل کی تو ملانے ہاتھواس کے شانے پر مارا۔ ''راجا بی!تم نے تو کمال کردیا۔'' '' کمال تواس دفت ہوگا جب نوٹ ہاتھ میں آئی کے۔ ''راجا بیئر عل نے ہاتھ ملتے ہوئے کہا۔

 $\Delta \Delta \Delta \Delta$ ایک فزیوتھرا پسٹ ظلی اللی کی کمر کامساج کرر ہاتھا۔ فزیوتھر ایسٹ کا اصرار تھا کہ ظلِ اللی کری سے اتر کر مساج کرائیں مخرانہوں نے کری سے انرنے سے انکار کردیا اور اب الے .....کری پر بیٹے کرمساج کراد ہے تھے۔ ظاہر ہے یہ بوز آرام دہ جیں تمااس لیے وہ کھے ہے جین ستے۔استے میں ملا دو پیز ااور راجا بیئر بل کورنش بجالاتے ہوئے حاضر ہوئے۔ظلِ البی نے سیدھے ہوتے ہوئے فزیوتھرا پسٹ کو جانے کا اشارہ کیا اوران دونوں پر بریں پڑے۔ ' کہاں د فع ہو گئے تھےتم دونو ں؟''

• مظلِ اللّٰی بکرے کا بند دیست کر رہے <u>ہت</u>ے اور آپ کے لیے ایساً بکرا تلاش کیا ہے کہ ..... ' ملا دو پیزانے ایک

عدد شیب نکالا۔ ''مہایلی دیکھیں مے تو اش اش کر اٹھیں ہے۔' راجا بيئريل آ مے بڑھا،اس كے باتھ ميں ايك فيب تھا۔ وو بمرے جائیںتم دونوں سمیت بھاڑ میں .....انہی تك ماشا كيول تبيس آيا؟"

"مهابلی! کابل ار پورٹ پر جیٹ فیول ختم ہو سمیا ہے،اس کا انظام کیا جارہا ہے۔جیسے ہی فیول دستیاب ہوگا مَا شَمَا آب كى خدمت مين حاضر كرد يا جائے گا۔" " تب تک آپ قربانی کے لیے بکرا منتف کر سکتے ہیں۔''ملادو پیزانے موقع پاکراپنا ٹیب آمے کیا۔راجانے

ا پنا ٹیب آ مے کیا اور دونوں اے اسے ثیب آ مے کرتے ہوئے ظلی البی کے منہ کے بالکل سامنے لے سکتے مراس

پر کوئی آفت آنے والی ہے ادراس سے بیخے کے لیے خواب میں آپ کو قربانی کا شارہ دیا گیا ہے۔'' ''کسی قربانی ؟''ظلِ اللی فکر مند ہو گئے۔''اگر چہ

ولی عبد سخت نا خلف ہے مکر ہم اس کی قربانی تبیس دے کتے ۔وہ ہمارااکلوتا فرزنداور ولی عہد ہے۔'

'' خدانه کرے جو ولی عہد پر آ چے بھی آئے۔قربانی سے مرادلسی ایجھے سے جانور کی قربانی ہے۔'' ملاد و بیزانے جالا کی سے بات آ کے بردھاتے ہوئے کہا۔" حضور اشارہ حریں توایک سے بڑھ کرایک جانور قربانی کے لیے لیا جاسکتا ہے۔ اگر چہ ملک کاسارا خزانہ بھی ظلِ اللی کے لیے ہے تمر اس کے لیے آئی ایم ایف ہے بھی قرض لیا جاسکتا ہے "الجھا ، اچھا .... جانور؟ "ظلِ اللي نے سکون کا

سانس لیا۔ "محربیہ تی ایم ایف کہاں سے درمیان میں آممیا۔ ہم بکرافربان کرنے جارہے ہیں یا نیلاباغ ڈیم بنانے؟'' " مہابلی۔ "راجا بیئریل نے ملا دد پیزا کی ہمنوائی كى - "كونى شاندارسا براجوآب كيشايان شان مو-اس

کی قیت کسی بھی رنگ کے ڈیم سے کیا کم ہوگی۔'' ظلِ اللی نے کِس ۔ " تمہاری بات مارے دل کو

لگ رہی ہے۔'' ملاد دپیز انے نوراً کہا۔'' تب تکم صادر فریاد یا جائے۔'' '' تھیک ہے تب ہمارے لیے ایک بہترین اور اعلیٰ نسل کے برید کا نظام کیاجائے۔ مطل اللی نے علم دیتے موتے کہا۔ 'لیکن جانور ہم خود پیند کریں گے۔''

ملاود پیزااادر راجا بیئر بل نے پاکھیں تھیلاتے ہوئے ایک دوہرے کو دیکھا اور جھک کر کورنش بحالائے۔ '' و تھم کی تغییل ہوگی۔''  $\triangle \triangle \triangle$ 

اب وہ دونوں سر جوڑ ہے ہیٹھے تھے۔ ملا د دبیز اسو پخ رِ ہاتھا کہ بکرا کہاں سے لایا جائے اور کیے زیادہ سے زیادہ لمیشن جامل کیا جائے۔اس کے برعلس را جا بیئر بل کی فکر م کھ اور تھی۔ اس نے ملا دو پیزاسے کہا۔" دیکھ یار! ہمارا ڈائر یکٹ کمیشن بکا ہے۔ یعنی جوبھی بمرالائے گا اور اس سے كمائے گا، اس ميں آ دھا آوھا ہو گاليكن دوسرے طريقے سے جو کمائی ہوگی ، وہ پوری اس کی ہوگی جس کا بکرا مہالی یاس فریا تھیں ہے۔''

'دوسرے طریقے سے کمائی؟''ملا دد پیزانے آئکھیں تھمائیں۔''یارراجا! کیاتوچونالگانا چاہ رہاہے؟'' وراآجا بيئريل نے سر ہلايا۔" كوئى مجھى بكرا ہارے

سينس دائجست - 2015 - فومبر 2015ء

READING **Needlon** 

ے پہلے کہ وہ مزید آھے لے جاتے ، ایک اور شیب ظل الہی کی آ تھوں کے عین سامنے آیا اور ملک مالیہ کی آواز آئی۔
'' کتنا بیارا سوٹ ہے ، ہم آرؤر کرنے جا رہے ہیں۔ صرف پندرہ لا کھ کا ہے۔''

ملا دو پیزا اور را جا بیئربل نے عبات میں اپنے ٹیب یہ سے کیے۔ صرف ملک عالیہ کی تحریم کا خیال نہیں تھا بلکہ بیہ خیال بھی تھا کہ انہیں تھا بلکہ بیہ خیال بھی تھا کہ آگر انہیں بحروں کی بھ تک بھی مل مئی تو وہ بھی کمیٹن میں جھے دار بن جا تھی گی ۔ ان کا کمیٹن عام طور سے سر فیصد ہے کم نہیں ہوتا تھا۔ تکر ملک عالیہ اپنے سوٹ میں تگر تھیں ۔ ظلِ اللی نے فر ما یا۔ ' بہوٹ توصر ف بیندرہ لا کھ کا ہے مگر سرکاری خزانے سے براہ راست اوا میگی پر معاملہ کا ہے مگر سرکاری خزانے سے براہ راست اوا میگی پر معاملہ قائمہ کمیٹی تک جلا جا تا ہے۔ بہتر نہیں ہوگا کہ آپ اپنے نقد خزانے ہے۔ اوا میگی کرویں؟''

''ہر گرنہیں۔''ملکہ عالیہ نے استقامت سے کہا۔''وہ ہم نے اپنے اور آپ کے برے وقتوں کے لیے سنجال رکھا ہے جب سوائے خدااورنفذی کے کوئی کا م نہیں آتا۔''

ظلِ اللی نے ملکہ عالیہ کی وورا ندیش پر انہیں تحسین آمیز نظروں سے دیکھا اور سوٹ کی سرکاری خزانے سے ادائیگی پر اتفاق کیا۔ ''قائمہ کمیٹی توڑی جاسکتی ہے۔ اگر چہ سیابھی بن بھی ہے۔''

ملکہ عالیہ خوش ہوکرواہی چلی گئیں۔ان کے جاتے ہی ودنوں میب ایک ساتھ ظلی اللی کے سامنے آئے اور انہوں نے میں میں مرے آن انہوں نے بیک وفت دونوں کو ویکھا جس میں مرے آن اکا کمرا جگائی کررہا تھا اور راجا لاکن موجود تھے۔ ملا دو بینراکا مجرا جگائی کررہا تھا اور راجا بیئر بل والا بحرا اس شغل سے فارغ ہوکر پھھ اور کررہا تھا۔ ظل اللی نے کسی قدر تھی کے ساتھ فرما یا۔ 'مید کیا ہے؟''

" مہا بلی ..... برے ہیں۔"راجا بیئر بل نے خوشامدانہ کیج میں کہا۔" آج کل ہر چیز آن لائن بک رہی ہے،اس میں قربانی کے برے بھی شامل ہیں۔"

'' نظلِ سَجَانی! وَرا ملاحظہ کریں اس قاتل اوا بجرے کو۔'' ملا وو پیزانے اپنا ٹیب آتے کیا۔'' اسے کوئی عام قعمائی قربان بھی ہیں کرسکتا۔''

''ہاں، بیخودقصائی کوقربان کردےگا۔''راجا بیئربل نے طنز بیر انداز میں کہا۔''مہا بلی! آپ اس خوش خصال مجرے کودیکھیں، کیا بیاری صورت ہے۔''

''لا دو ہیز انے جوابی کارروائی کی۔''صحت ویکھواس کی میرخود مل صراط ہے گزر حالیے آفینیمت ہے۔ظلِ اللی ہر گز اس پر نہیں سواری

سسينس ذائجست \_\_\_\_ نومبر 2015ء

فرما تحیل گے۔'' '' اس سے خود کھڑا نہیں ہوا جاتا،ظلِ الٰہی کا وزن لے کرتوان سمیت نرک میں جائے گا۔''

' ' نظل اللی کا اقبال بلند ہو۔ تمرے بھی حاضر کیے جاسکتے ہیں۔ کیکن ایک تو یہ بمرے ور بارعالی وقار کے وقار کا خیال نہیں کریں شکے جورا جاجی کا بمراکر رہا ہے۔ بدیو اور فضول کے شور وغل سے ظلم اللی کی طبع نازک پر بوجھ آئے گا۔'

تحکیونکہ ظلِ النہی کوآن لائن خریداری پرآمادہ کرنا تھا، اس لیے اپنے مکرے پر جملے کے باوجو و راجائے باول۔ ناخواستہ ملاکی تائیدگی۔''مہا بلی نے پہلے ہی جانے کتنے بوجھ ایٹے شانوں پراٹھار کے ہیں۔''

ظلِ اللی نے ایک بار پھردا جا بیئر بل کے بگرے کی مصروفیات کا جائزہ لیا ورفوراً اپنے دورتوں سے اتفاق کیا کہ واقعی بگروں کے آنے سے ور بار بیس بگرا پیڑی جیسے حالات وقوع پذیر ہوسکتے ہیں۔اس لیے آن لاکن معائدہی درست ہے مگر دونوں ہی بگرے انہیں پندنیس آئے۔راجا بیئر بل کے بگرے بیل اگرا کہ انہیں پندنیس آئے۔راجا بیئر بل کے بگرے بیل اگرا کہ جبرے کے تا ترات سے بھی گدما وکھائی وے رہا تھا۔اس لیے انہوں نے دونوں بگرے مصاور کھائی وے رہا تھا۔اس لیے انہوں نے دونوں بگرے مساور کیا۔دونوں فوری طور پر آن لائن دوسرے بگروں کی تلاش مساور تھی کہ ایک بجیب کی ساعت شکن آ دار بلند ہوئی۔ بانگل ایسانگا کہ کسی نے اس پر سائز تھنی کہ ایک بجیب کی ساعت شکن آ دار بلند ہوئی۔ بانگل ایسانگا کہ کسی نے اس پر سائز تھنی کے اندرسر کر رکھا ہوا در با ہر سے کسی نے اس پر سائز تھنی کے اندرسر کر رکھا ہوا در با ہر سے کسی نے اس پر سائز تھنی کے اندرسر کر رکھا ہوا در با ہر سے کسی نے اس پر سائز تھنی کے اندرسر کر رکھا ہوا در با ہر سے کسی نے اس پر سائز تھنی کے اندرسر کر رکھا ہوا در با ہر سے کسی نے اس پر سے درس سے نور کسی خرب نگائی ہو۔

ظل البی کے چرے پرزلز لے کے سے تا ٹرات مودار ہوئے۔سابق ظل البی جاتے جاتے ایک بدعت رائج کر گئے اور نہ صرف اسے رائج کیا تھا بلکہ آئمیٰ ترمیم کے ذریعے اسے آئمیٰ کا حصہ بھی بنا گئے تھے۔اس ترمیم کے ذریعے اسے آئمیٰ کا حصہ بھی بنا گئے تھے۔اس ترمیم کے تحت ظل البی ضح آٹھ سے رات آٹھ بے تک فریا دیوں کی فریا دیوں کے ابند تھے۔اس مقصد کے لیے سابق ظل البی نے آٹار قدیمہ کے تھے سے وہ تھنی منگوا کر دربار کے البی نے آٹار قدیمہ کے تھے سے وہ تھنی منگوا کر دربار کے باہر نصب کرائی تھی جو کسی زیانے میں واو رسی کے لیے باہر نصب کرائی تھی جو کسی زیانے میں واو رسی کے لیے باہر نصب کرائی تھی جو کسی زیانے میں واو رسی کے لیے

PAKSOCIETY1 | PAKSOCIETY

"جیٹ طیار ہے کے فیول کائل۔"راجا بیئر بل نے
آہتہ سے کہا۔"ابھی فیکس سے موصول ہوا ہے۔ اس کی
ادائیگی سے پہلے طیار ہے کو کائل سے اڑنے کی اجازت
نہیں ملے گی۔"

''فی الحال، ہماری این پوزیش بہت ٹائٹ ہے اور ہم تمہارے لیے پچھنیں کرسکتے''

" مهایلی میرے بیچ ..... "فریادی چلّا یا مکرظلِ الٰہی تالی بجا کی متھے۔ فوراً ہی دو جلاد صوربت سیاہی نمودار ہوئے اور فریادی کو دونوں بازوؤں سے پیز کر تصبیت کرلے کئے مکراس کی فریادیں خاصی ویر تک ظل الہی کی ساعت میں کوجی رہیں۔اس فریادے ان کی طبیعت بدمزہ ہو چکی تھی۔ تاشیتے میں الگ دیر تھی۔اس کیے وقت بہلانے کوظلِ الہی نے تالی بچا کر انار کلی کو حاضر ہونے کا حکم د یا ظل الی عظم میں آیا تھا کہ انارکی نے کھے سے انڈین كانوں يركمال كى اعضا كى شاعرى كى تھى خلل اللي اس شاعری کو بذات خود ملاحظه فرمانا جائے تھے۔ملکۂ عالیہ آن لائن شاينگ بين مكن تعين اس كيدا ميد تكي كدده يهاي كا رخ نہیں کریں کی اورظل البی سکون سے اناد کی کے رفس سے مخطوط ہوسکیں گے۔ مگر کھے دیر بعد کنیز دل آرام نے حاضر ہوکرچیل کھانے کے انداز میں اطلاع دی کہ انار کلی شہزادہ سلیم کے لیے نے اتم سونگ کی ریبرسل میں مصروف ہے۔ساتھ ہی اس نے ڈرھکے جھیے انداز میں پیشکش کی کدو وشیلا کی جوانی پرانار کلی ہے کہیں بہتر پر فارم کر سكتى ہے مكر اناركلى كى مصرو فيت كائن كرظلِ البي كامود خراب ہو گیا تھا۔اس کیے انہوں نے دل آرام کی پیشکش مستر دکر دى اور در بارخاص برخا ست كرديا\_

ہلاہ ہلاہ اللہ دربار عام کی میٹنگ ادر کنے سے فارغ ہوکر دربار خاص میں تیلولہ فرمار ہے شخصے اور نز دیک ہی پر دوں دربار خاص میں تیلولہ فرمار ہے شخصے اور نز دیک ہی پر دوں کے پیچھے ملا دو پیز اا در راجا بیئر بل سنے بکروں کی تلاش میں مصروف سنے ۔ اس بار انہوں نے کئی بکر ہے چھانٹ لیے مصروف سنے ۔ اس بار انہوں نے کئی بکر ہے چھانٹ لیے سنے تا کہ ان میں سے کوئی نہ کوئی ظلِ اللّٰ کی کو پہند آ ہی جائے اور ان کی عید المجھی گزر سکے ۔ مسئلہ یہ تھا کہ وہ بکروں کے اور ان کی عید المجھی گزر سکے ۔ مسئلہ یہ تھا کہ وہ بکروں کے اور ان کی عید المجھی گزر سکے ۔ مسئلہ یہ تھا کہ وہ بکروں کے اور ان کی عید المجھی گزر سکے ۔ مسئلہ یہ تھا کہ وہ بکروں کے اور ان کی عید المجھی گزر سکے ۔ مسئلہ یہ تھا کہ وہ بکروں کے اور ان کی عید المجھی گزر سکے ۔ مسئلہ یہ تھا کہ وہ بکروں کے اور ان کی عید المجھی گزر سکے ۔ مسئلہ یہ تھا کہ وہ بکروں کے ۔

ظلِ الله في ياوَل اور باك سكير تر ہوئے اور يافت كيا۔ "كون ہوتم اور كيا جا ہو؟"

''مہابلی! میں سقہ ہوں۔ نظام سقہ میرا لکڑ دادا نشا۔ محکمۂ مال نے سلز نیکس کی عدم ادائیگی پرمیرامشکیزہ ضبط کرلیا ہے۔''

ظل اللی نے اب ناک کے ساتھ بھوں بھی چڑھائی۔'' توکیاتم ایسٹے مشکیزے کی واپسی چاہیے ہو؟'' چڑھائی۔'' توکیاتم ایسٹے مشکیزے کی واپسی چاہیے ہو؟'' '' نہیں سرکار ۔۔۔۔ وہ تو میں رشوت دے کر داپس

نے چکا ہوں۔'' کلی البی نے سکون کا سانس لیا۔'' تب کس بات کی مرہائی دے رہے ہو؟''

'' مہابلی! رشوت دینے کے بعد میرے پاس اتن رقم مہیں رہی ہے کہ گھر کھانے کو پچھے لے جاسکوں۔ وہائی ہے... مہابلی! دہائی ہے۔ میرے بچے دو دن سے بھوکے ہیں۔میری مدو کی جائے۔''

" مخود بھو کے ہیں۔ "ظلِ اللی نے لیجے میں درد پیدا کر کے کہا۔ "بہ خدا البھی تک ناشا نصیب نہیں ہوا ہے۔ " بیدن کر فریادی کی آئکموں کے آنسو خشک ہو گئے مگر اس نے کوشش جاری رکھی۔ "مہالی! اوپر والا آپ کو ناشا کرائے گا ،میر سے بچوں پررحم کریں۔"

" ناشا کیے والوں نے روک رکھا ہے۔ "ظلیٰ اللی نے غضب ناک نظروں سے راجا پیئریل کی طرف ویکھا تو اس نے حبث ایک کاغذ آمے کردیا۔

"يكياج؟"

Section

سسينس ذالجست - 13 - تومير 2015ء

کہ وہ ناظرین کو حفظ نہ ہو جائیں۔خواب میں بکرے یتے اور چاقو چھریاں تھیں۔تشویشناک بات بیھی کہان ی کردن کے آس یاس لہرانے والی حیمری نزویک آسمی تھی۔اتی نز ذیک کہ اس کی باریک وھار کی جمک تک صاف جھنک رہی تھی اور جیمری لہرانے کا انداز بھی زیاوہ خطرناک تفاظلِ النِّي جائے بتھے کہ وہ خواب دیکھرہے میں اور بیدار ہونے کی خواہش رکھتے تھے کر بیدار ہیں ہو یا رہے ہے۔ پھراجا نک شیشہ ٹوٹنے کی آواز آئی اوروہ ڈری ہوئی آواز کے ساتھ بیدار ہو گئے۔ آوازایک غلام کے ہاتھ سے گر کرٹو نے والے آئیے کی تھی ۔ غلام کی تھلی بندھی ہوئی تھی۔اس کے بیچھے ملا دو بیز اا در راجا بیئر بل کھڑ ہے تقے ملا دو بیز انے قبر تاک نظروں سے غلام کو دیکھا۔ والمحسّاخ اتونے ظلِ اللّٰی کی نیند میں خلل ڈ الا ہے۔' " سركار .... سركار " غلام في كليا كركهنا جا با ـ " تیری کم سے کم سز البھی موت ہے۔ 'راجا بیئر بل

نے لقمہ دیا۔ ووسم کر مجھے تو آپ ..... 'غلام نے کہنا چاہا تو ملا دو ہیر ا اس کی بات کاٹ کر بولا۔

" وظلِ اللي البي البي في ملاحظه فرماني إس معمولي غلام كى متاخى .....ايك تواس نے طل الى كى قيمتى نيند ميں خلل ڈالااوراب الزام ہم پررکھنے کی کوشش کررہا ہے۔

ظلِ اللّٰی اس وقت اس خوفناک خواب کے ما بعد اڑات ہے معجل رہے تھے۔ ہال کا اے ی ان کا پیپنا خشک کررہا تھا اور ان کے دل کی بے قابد ہوجانے والی وهر کن اعتدال پر آرہی تھی۔انہوں نے دریا فت کیا۔ ' جمیا ہم اس غلام کی وجہسے بیدار ہوئے ہیں؟"

"جی مہا کی! اس نا ہجار نے سر دربار آئینہ تو ڑا ہے۔ 'راحا بیئر بل نے فروجرم عائد کرتے ہوئے کہا۔ ' یمی نہیں اس نے بدشکونی بھی کی ہے۔"

· · ظلِ الله إ كيا جلا د كوطلب كيا جائے؟ " ملا دو بيز ا ک اس بات پرغلام کی تھنگی پوری طرح بندھ من تھی۔وہ اتنا مجی نہ کہہ سکا کہ انہوں نے اس سے آئینہ منگوا یا تھا اور پھر اسے دھكا دے كراس كے باتھ يے كروا ديا حكرظل اللي نے جلا دطلب کرنے کے بجائے مرحمسین نظروں سے غلام کی . طرف ديكهاا وردريا فت فريايا\_

'' تمہارا نام کیا ہے؟'' "بیاز-"غلام نے یہ مشکل کہا اور گر گرانے لكانه "رحم ظلِ اللهي .....رحم\_" سىپئىندائجىت - 12015- نومبر 2015ء

انتخاب يرمنن مبين مو رہے تھے اور دونوں ہى ايك دوسرے کے جانوروں میں تعلی نکال رہے ہتھے۔را جا بیئر یل نے زج ہوکر کہا۔'' دیکھ یا رملا .....اگر ہم آپس میں ای طرح لڑتے رہے تو بیسونع ہاتھ سے نکل جائے گا۔ ابھی خواب کااٹر تازہ ہے۔ ہوسکتا ہے اٹر حتم ہوجائے اور مہابلی قربانی کاارادہ ترک کردیں۔جب ہے میں رتن بنا ہوں، میں نے مہابلی کو صرف عوام سے قربانی مانگتے و یکھا ہے۔ سوچ ہم اپنی بیو یوں اور بچوں کو کیا منہ دکھا تھیں ہے۔'' ''میں تو یہی منہ دکھا دوں گا۔'' ملاوو پیزانے اینے لھالیں تو میرے ہی یاس آئیں گی۔عید کے بعد شاینگ کرا

چرے پر ہاتھ بھیرا۔"اگر بمرانہیں ہوسکا تو قربانی کی

راجابير بل بالكل بى زچ بوگيا\_"تو جامتا كيابيع؟" '' و کیچەراجا! آئیڈیا میرا ہے اور میں بکراہمی تکز الیہا چاہتا ہوں۔ تو بازک اندام برے چن رہا ہے۔ ذراسوں ان کی کیا قیت بنا سکتا ہے۔ برے کی قیت کروڑ بنائی جائے تو وہ و میسے میں بھی تو کروڑ کا لکے تو لا کہ والے برے تكال رہا ہے۔

راجانے سوجاا ورسر ہلایا۔ ' بات سمجھ میں آرہی ہے مگریاروہ بمراتھی تو لگے ..... تو گدھے کے سائز اور صورت والے برے جن رہا ہے۔مہالی نے قربانی کرتی ہے سواري تبين ـ''

ملا دو بیزانے کھیا کر کہا۔ منہیں اس بار میں نے احتیاط کی ہے اور برے ہی جنے ہیں۔اس کیے اپنے شب میں بھی میرا چنا ہوا بکرا پیش کر۔ کمیشن والی بات برقرار ہے المرظلِ اللی نے تیرے ٹیب سے بمراچن لیا تو او پر سے ملنے والاسارامال تيرا-''

اس بار راجا بيربل بالكل راضي موسمياراس نے کہا۔''اس صورت میں مجھے منظور ہے۔''

ملا دو پیزانے پردے سے جھا تک کر دیکھا۔''مگر ظلِ اللي محوآ رام ہيں \_خلل اندازي مناسب نه ہوگی \_'' " وفت ضائع ہوگا۔ کسی اور طریقے سے مہایلی کو چونکاتے ہیں۔''راجا بیئر بل بولاء وہ زیادہ بے تاب تھا۔ملا دو پیزانے درست کہا تھا۔ وہ قربانی کی کھالوں ہے بھی کام چلاسکتا تھا تمرراجابیئر بل کے پاس سوائے ذاتی کھال کے اور پھینہیں تھا۔ظلِ اللی نہصرف مجوخواب تنے بلکہ ای خواب کونشر مکررو مکھ رہے تنے جیسا کہ ٹی وی والے اینے ڈراے اس وفت تک وکھاتے ہیں جب تک

> READING Szeffon

تحرماس ایک بوتو ف شخص تقرباس کے کردوست کے اتھ پکنک پر ممیا۔ دوست نے بوچھا۔" مید کیا چیز و و حص بولا۔ " سے تھر ماس ہے۔ اس میں شھنڈی چیز شخنڈی اور کرم چیز کرم رہتی ہے۔ دوست نے بوچھا۔ ''تو اس میں کیا ہے اس وقت؟'' بے وتو ف مخص بولا ۔ میار قلفیاں اور دو کپ ایک دوست دوس بولا۔ '' یارا میں جس لوکی کو جاہتا تھا اس نے مجھ سے شادی مہیں د دسرا دوست ۔'' تواہے بتایا نہیں کہ تیرے ابو كروز بي بين؟ يبلا دوست\_" بتايا تفا" دوسرادوست " تو پيمر؟" يبلا دوست - "اس نے ابو مرسله - اطهرحسین ، کراچی

"صرف دس ہزار میں میری بیٹی کی جان نے سکتی ہے۔" "به خدا مارے بس میں موتا تو ای وفت ہم تمہارے کیے دس ہزار منظور فرما کیتے۔ تمرا کمین میں کی جانے والی ترامیم نے ہمارے ہاتھ حکڑ ویے ہیں۔ ال سے پہلے کہ فریادی مزید فریاد کرتا بظل البی نے تالی بجانی اور دوسیا ہی نمود ارہوئے اور چینتے جلاتے فریا دی کواٹھا کر لے گئے۔ملا دو ہیزا اور راجا بیئر بل نے سکون کا سائس لیا اوراس ہے پہلے کہ مزید کوئی مداخلت ہوتی وہ فوراً میب کے کرظلِ اللی کے دائیں بائیں آگئے ۔راجا بیئریل یں ہیں، سے سراجا بیئریں نے اپنا شب آ مے کیا۔' بروں کی کی نہیں مہابلی۔ایک مانکیں ہزارملیں سے۔''

ملا دو پیزا کیول پیچے رہتاء اس نے بھی شیب آ مے کیا۔ "ایک ہے بڑھ کرایک بکر اظلی اللی کی نظر کرم کا منظر ہے۔" ظل اللي تمرے ملاحظہ فرمانے تکے۔ اس بار انہیں

" کیول مبیل ، آج ہے تمہارا مام ایاز ہے۔ اگر ہم نماز پڑھتے تو ضرور صف میں تہیں اینے ساتھ کھڑا کرتے مگر فی الحال آج ہے تم ہمارے غلاموں کے سربراہ ہو۔" بیازعرف ایاز کوایسالگا که وه خواب دیم مرباہے یااس كى نظر و ساعت نے اسے وحوكا ديا ہے۔ وہ ہاتھ ميں سربرائی کا علم نامہ لے کر جیسے خواب میں جلی ہوا میا تھا۔اس کے جاتے ہی ظلِ اللی ان دونوں کی طرف متوجہ ہوئے۔ وقم دونوں نے اب تک برے منتخب تہیں کیے؟ اجی ہم نے پھروہی خواب دیکھا ہے اور چیری ماری کردن کے بالکل یاس آئی تھی کہ ایاز نے ہمیں بیدار کردیا۔ ا کرچہایا زکی ترتی نے ان دونوں کو بدمزہ کردیا تھا۔ وه سوائے خود کے کسی کوتر تی یاتے نہیں دیکھ سکتے ہتھے مگر اس وفت معاملہ بکروں کا تھا اور طلِّ اللّٰہی کے نشر مکرر خواب نے ان کا کام آسان کردیا تھالیکن اس ہے پہلے کہوہ ظلِ الہی کو مجرے دکھاتے ، کھنٹی نے ساعت پرضرب لگائی اور فریاوی ا حاضر ہو تمیا ۔ نسی قدر تبدیلی کے ساتھ بیائے والے فریا وی کا ری میک لگ رہا تھا۔ جسے اس کے سر پریال میں ہے۔ پیروں میں چپل محتی مگر واسکٹ غائب تھی اور ننگی کی تبکہ برمودہ شارث ہوجانے والا یا جامہ تھا۔البتہ پسلیاں بالکل دلی ہی عیں اور فریا دی کے تأثرِ ات بھی پیچ کرر ہے تھے۔اس نے مجھی آتے ہی فریاد ہوں کامصرے طرح بیش کیا۔

'' وہائی ہے ظل الہی .....کہائی ہے۔'' '' فریاد چیش کی جائے۔''ظلِ الٰہی نے باول

مظل اللی! میری بیٹی بہت بیار ہے اور سرکاری اسپتال میں داخل ہے تمرعلاج کے لیے نہ تو ڈ اکٹر ہے اور نہ ای دواس

ا تفاق ہے محکمہ صحت ملا دو پیز اکے پاس تھا۔ ظل الہی نے اس سے دریا فت کیا۔'' ڈ اکٹراور دوائمیں کہاں ہیں؟'' ووظلِ اللی! ڈاکٹر ہڑتال پر ہیں اور دواؤں کے لیے

على اللي اب فريادي كي طرف متوجه موسة - " متم نے س لیا فریا دی ..... ڈاکٹر ہڑتال پر ہیں اور دوا دک کے لے مخصوص بجٹ حتم ہو چکا ہے۔ اس لیے ہم تمہارے لیے سرچیس کر سکتے۔''

وقت آميز لهج ميل كها-

. نومبر 2015ء

انہوں نے بھرشیب نکالے اور آنے والے رتلمین وقت کے خیالوں میں کھوئے ظلِ اللی کے پاس مجھنچے کئے ۔ شیب ان کے آئے کیے اور پھرلبرائے بھی ۔ مرتلل الٰہی کے کا توں پر جوں بھی نبیس رینگی تھی ۔مجبوراً را جا بیئریل نے شیب کا اسپیکر آن کیاا ور بمراشو میں آواز کی جان پڑگئی ۔ظلمِ اللى چو كے اور حفل سے بولے۔ "ميكياحركت ہے؟" " مظلِ اللي! وفت كم ره كميا ہے۔ " ملا دو پيزا نے یوں کہا کہ ظل اٹنی کوخواب یا دا سمیا اور وہ چمری یا د کر کے

ووكيامطلب؟" "مطلب به كه دفع بليات من حتى مجلت كي حاسة اچھاہے۔ آفت کو یاس آئے ہی کیون ویا جائے۔' معتمر وہ تو ہمارے آس ماس ہی رہتی ہیں۔''طل اللی نے بدمز کی ہے کہا۔اشارہ یقیناً ملکۂ عالیہ کی طرف تھا۔

'' وہ تو بین سال ہے ہیں، خواب کسی نئی آنے والی مصیبت کے بارے میں ہے۔

ظل اللي ملا دو بيزاكي اس بات سے قائل ہوئے اور میب میں نظر آنے والے بمروں کی طرف متوجہ ہو گئے۔ بیہ سارے لکڑری سل کے بحرے منے جوریتم وحریر پرتشریف فریا ہتے یاریڈ کاریٹ پر بھراواک کرر ہے ہتھے۔وہ ڈرانی فر دنٹ اوراعلیٰ در ہے کی خوراک پر <u>سل</u>ے ہوئے <del>ست</del>ے۔ان کی صفائی ستحرانی کے حصوصی انتظامات ہتھے اور ہرروز انہیں بجرابيوني بإركر كے ماہرين سجاتے سنوارتے ہتھے۔ظلِ اللي حیران ستھے۔انہوں نے فریا یا۔" بہ خدا ہمیں علم مبیں تھا کہ ملک میں بکراا نذسری اتنی ترقی کر گئی ہے ور نہ ہم اس پر تیکس

مظلِ الني ! بيسار ے كا سارا برنس حضور كي دوستوں اور ان سر پرستول کے ہاتھ میں ہے جنہوں نے الیشن میں حصور كوظل اللي بنانے ميں بنيا دي كردارا داكيا تھا۔"

" اوہ اچھا، ہمیں علم تبیں ہے کہ جارے سیا حباب برنس میں اس حد تک تھس جکے ہیں کہ بکروں کو بھی تہیں حيموژ ا ہے۔'

''مهایلی! بمرا تو خاصا برا اور قیمتی ہوتا ہے۔ انہوں نے تو مرخی اور انڈوں کو بھی نہیں چپوڑا ہے۔''راجا بیئر بل نے کہا توظلِ الٰہی نے اسے شمکیں نظروں سے محورا۔ ''وواک کے حق دار ہیں، برنس کر ناائیس زیب و پتاہے۔'' "مهایل! مس محی تو یمی کهدر با بون که آپ کی دی موکی رعایتوں نے انہیں مالا مال کردیا ہے۔ انہوں نے آپ 215 --- نومبر 2015ء

برے کھیجھ پہندہمی آرہے تھے۔لیکن اس سے پہلے کہ وہ کوئی بکر امنتخب کرتے کہ ملکۂ عالیہ کی تشریف آوری ہوئی اور ان کی جھلک و تیکھتے ہی ملا دو پیز ا اور راجا بیئر بل نے اینے میب نہایت سرعت سے لباس میں رو پوش کر ليے \_ملكة عاليه بندره لا كه والا لباس زيب تن كر كے ظل اللی کود کھانے آئی تھیں۔جب ظل اللی نے انہیں ملکۂ عالیہ کے منصب کے لیے پیند فر مایا تھا تو وہ صرف ستر ہ برس کی اور نہایت مناسب جسم کی ما لک تھیں مرشادی کے بیں برس بعدوه نهايت غيرمناسب موچى تعين اورنسي بهي قشم كالباس ان کے تناسب کو دوبارہ حدمیں لانے سے قاصر تھا۔ ملکۂ عَالِيهِ فِي إِنَا رَكُلَى اسْائِل مِين تَقُوم كر اور بل كما كر لياس د کھایا اور ظل البی کے چرے پرویسے بی تا ترات تمودار ہوئے جیسا کہ فریادی هنی کی آواز پر ہوتے ہتھے کر انہوں نے کمال مہارت شوہرانہ ہے اسنے اصل تا ٹرات جھیا کر ملكة عاليه وتحسين آمير نظرون سے ديجها۔

''آج تو آپ کمال کی لگ رہی ہیں۔''

' ' ' بہی آیا انارکل کے چکر میں پڑے ہیں۔''ملکہ عالیہ نے تیکھی نظروں اور تیور کے ساتھ کہا۔

'' به خدا بالكل شيس- علل البي نے فوري برويد کے ۔'' ہم توا نارنگی یا زار کا چکر بھی تبیس لگاتے کہ تمیں ہے نام ی پندنبیں ہے۔ ' "مر آب اس کے آئٹم سوئیز پر ضرور مرتے

ہیں۔''ملکہ' عالیہ نے دومراالزام لگایا۔

" بم صرف عمم باس کے لیے بھی بھی اسے بلالیتے ہیں۔" اس پرملکهٔ عالیه نے معنی خیز انداز میں کہا۔'' آپ کا نائم یا س تو ہم کرائیں ہے۔ میائمہ تی کوبلوایا ہے، جلد آپ کے حضورا تنم سونگ پیش کریں گی ۔''

ظلِ اللي خوش مو كتے- "ملكة عاليد! آب في مارا دل خوش کردیا ہے۔''

'' جمیں او پر والے نے دنیا میں جمیعا ہی آپ کے کے ہے۔ 'ملکہ عالیہ نے مزید معنی خیز انداز میں کہااور پندر ولا که والالباس لهرانی بهونی رخصت بهوستی - ملا دو پیزا ۔نے سر کوئی میں کہا۔

" بجيم ظلِ الني كي عافيت خطريب من لك ربي ب- " '' ہاں،مہارانی اور ....مہالی کی تغریح کا بندوبست كرين، مير مجمدانبوني ي بات ہے۔"

"فرسان كا آلى كامعامله ب-اس سے ملك كه ما حمد جي آئي ، جميل اينا کام کرليما ما جي-'

READING Seellon

ىنسپنى<sub>ن</sub>ۋالىچىسى

میاں بیوی کی گرائی ہوئی۔ جب بہت بڑھی تو میاں بیوی کی گرائی ہوئی۔ جب بہت بڑھی تو میاں بولا۔" زبان بند کرد ورنہ تین لفظ بول دوں گا بیوی چپ ہوگئی۔ جب کئی بار ایسا ہوا تو بیوی بیوی چپ ہوئی۔ جب کئی بار ایسا ہوا تو بیوی بیول ور دور کی چک ہے۔ اس جان تو چپو نے۔" کی میاں نے کہا۔" مجرسون آئو۔" میاں زدر سے بولا۔" تو پچرسنو۔ آئی ایم مرسلہ۔اطہر حسین آئر ایم مرسلہ۔اطہر حسین آئر ایم مرسلہ۔اطہر حسین آئر ایم مرسلہ۔اطہر حسین آئر ایم

ما لک اور عمر ان میں انہیں ہر بات کاعلم ہوتا جاہے۔''
الک اور عمر ان میں انہیں ہر بات کاعلم ہوتا جاہے۔''
دوسرے ہاتھ کوعلم نہ ہو۔' ملا وو پیزا نے اظمینان سے
اعتراض روکرویا۔'' بلکہ طل اللی کواوا ٹیٹی کے بل پر بھی آتھ ۔
یند کر کے سائن کر گئے چاہیں تا کہ صدقہ کمل ہواور آنے
دالی آفت کی ٹل جائے۔ ہوسکتا ہے قیمت کے چکر میں
دالی آفت کی ٹل جائے۔ ہوسکتا ہے قیمت کے چکر میں
پڑنے سے آفت ٹھیک سے نہ کلے۔''

'' تیت چھوڑد۔''ظلِ اللی آنے والی آفت کاس کر گھرا گھے۔'' بکرا آرڈر کرداورا۔۔سورج ڈ ملنے سے پہلے قربان ہوجانا جا ہے۔''

"ایسائی ہوگاظلِ اللی ۔" ملا دو پیز النے مسرت ہے بخلیں بجاتے اور راجا بیئر بل کو فاتحانہ انداز میں و کی کر کہا۔وہ جانے لگا تو راجا بیئر بل اس کے بیچیے لیکا اور مناسب فاصلے پرآ کراس نے سرگوشی میں کہا۔

''یدمعاہدے کی تعلی خلاف درزی ہے ۔'' ''تم فکر مت کرو، تمہارا حصہ ضرور ملے گا۔'' ملا وو پیزانے اظمینان ہے کہا۔

" بھے تیت کا با چلنا چاہے تا کہ میں اپنا حصہ نکال سکوں۔"
" قیمت جانتا تمہار ہے لیے بیکار ہے کیونکہ فروخت
کرنے والے سلز نکیس ہے بچنے کے لیے اور خرید نے
والے انکم نیس ہے بچنے کے لیے اصل قیمت نہیں بتاتے ۔۔
بوظاہراس بحرے کی قیمت صرف ایک لاکھروپے ہے۔"
بوظاہراس بحرے کی قیمت صرف ایک لاکھروپے ہے۔"
" نیکن تم تو می خزانے کوایک کروڑ کا ٹیکا لگاؤ کھے۔"
" نیتم سوچنے رہوکہ ٹیکا کتے کا ہوگا۔" ملا دو پیزانے

کامماتھ دیا تو آپ نے بھی ان پر فیاضی کی ائتہا کر دی۔'' ظلِ الّبی خوش ہو گھے۔''ہم درستوں کو بھی نہیں چھوڑتے ادر نہ ہی دشنوں کوچھوڑتے ہیں۔''

مائو و ہیز اراجا دیئرنل کی اس بے وقت کی راحمی پر چھے وجب کھار ہاتھا جوامل موضوع سے بنتا جار ہاتھا۔اس نے تھنگھار کرکہا۔''قلل انجی بکر ہے۔''

عرقل البی دوستوں کے ذکر سے خوش ہتے، انہوں نے فرما !۔" تمرے کہیں بھا گے نیں جارہے ہیں۔" "بیجا فرما یا ظلِ الجی نے۔" ملا دو بیزا جھک کر ''گلا۔" مگر وقت گز را جارہا ہے۔ بزرگ کہتے ہیں کہ کوئی برا خواب دیکھوتو دن ڈ جلنے یعنی سورج غروب ہونے سے پہلے

ائ کا معدقد دے دو۔'' ''تی مہالمی! اس سے پہلے کدرات کی بلائیں آزاد یوں ، انہیں تال دینائی مناسب ہوگا۔''

کیونگہ سہ پہر کا دفت گزر چکا تھاا در جلد ہی سورج دھل جاتا اس لیے ظل البی شیس کی طرف متوجہ ہوئے۔ انہیں بحرے جوائس کرنے میں دشواری بیش آری تھی کونکہ دونوں شیب میں خاصی تعداد میں بحرے آن لائن موجود ستے۔ بالآخرانہوں نے ایک بحرے پر ہاتھ رکھا اور سیدادو بیزا کا نیب تھا۔ وہ خوتی سے انہول پڑا اور راجا بیئر تل کا منہ انٹ کیا۔ اس نے نظر دل میں ملا دو بیز اکو یا ودلا یا کہ اس کا حصہ نصف ہوگا۔ اس نے نظر ول میں بی جوالی سلی دی اور ظل البی سے کہا۔ "حضور کی نظر شامی کی داور بتا ہوں ، کیا عراجتا ہے۔"

" المجلم محى تمهيل رتن جنا تھا۔" راجا بيئر نل نے جل بيمن كركہا۔

''درست كها راجاتى ..... اس بارىمى ظلِ اللى نے كال كارى تھى الله الله نے كال كيا تھا۔ يس تمهارى بارى شي .....'' ملا دو پيزانے جان جوجو كر جمله ادمورا جمور اادرظلِ اللى كى طرف متوجه موا۔' محكم فرما ميں تو آرڈ ركر ديا جائے۔''

" غردر مربیلے میں قیت تو پتا ہے۔"

"حضور کو قیت ہے کیا سروکار ..... ادائی تو
سرکاری خزانے ہے ہوگی۔ ایک مد دفع بلیات کی بھی
ہے۔" ملا وو پیزانے چالا کی ہے کہا۔ داجا بیئر بل مجھر ہا
تما کہ دہ قیت اس ہے چہارہا ہے تا کہ اسے ایک مرضی
ہے حصہ دے سکے جو یقینا امل جے ہے خاصا کم
ہوگا۔ اس نے ٹا تک اڑائی۔

" محر قبت تو پا جانا چاہے۔ مہالی اس مک کے

كباا ور اپنا گاؤن لبراتا موا رخصت موگيا ـ راجا بيتر بل كا غصے سے براخال تھا۔اس نے اپنی سیلی برمکامارا۔ '' ملا! تجھے دیکھ لوں گا۔''

راجا بيئر عل دربار ميس واپس آيا توظل اللي دوباره ے خواب فر گوش میں عن ہو ملے سے۔ ایسے میں الہیں چھیڑیا مناسب ہیں تھا۔ ویسے بھی آج ناشتے میں تاخیر سے ظلِ اللي اس سے خفاتھے اور اسے شبہ تھا کہ انہوں نے جان بوجھ کراس کے ثیب سے بحرامتخب مبیں کیا تھا۔اسے یقین تھا كەسارى بالانى ملا دوبىيز اېر پ كرجائے گا اوراس كے جھے میں پالی جیسا دورھ آئے گا۔ وہ ابھی کھنہیں کرسکتا تھا تگر اسے بھین نھا کیہ سنفیل میں اسے ضرورموقع ملے گااوروہ مع سود بدلہ نے سکے گا۔وہ بدلہ کینے کا منصوبہ بنانے لگا اور دوسري طرف ظلِ البي خواب و خيال ميں صائمہ جي کا آتئم سونگ سوچ رہے تھے۔صائمہ جی کے وہ اس وقت سے عاشق تنقيح جب انہوں نے شوہرنس کی دنیا میں قدم رکھا تھا اوروہ اس بات بردل وجان ہے لیکن رکھنے لگی تعین کہ جتنا زیاده شو هوگا، اتنای زیاده بزنس هوگا۔وه ان نزاکت کی باری شوبزنس خواتین ہے قطعی مختلف تھیں جو یہاں بھی رکھ رکھاؤ کواہمیت ویتی ہیں۔ صائمہ جی کے خیال میں رقص ..... اعضا کی شاعری تبیں دھماچوکڑی کا نام تھا۔

ظل البی نے کئی ایک بارصائمہ تی کوور بار میں بلانے كاسويا مكرملكة عاليه كےخوف سے دەمرف سوچ كرره کئے متھے اور اب وہ سوچ رہے متعے کہ ملکۂ عالیہ کو کیے پتا چلا کہ وہ صائمہ جی پر مرتے ہیں۔ پھرانہوں نے انتابزاول سے کر لیا کہ وہ صائمہ تی کو دربارس بلنے پر آبادہ ہو عمر اناری اوراس جیسی بے صاب کنیزیں شاہی طل میں موجود تعیں اور ان کے معالمے میں ملکہ عالیہ بے بس تعیں مكر انہوں نے باہر سے عورتوں كى آمد پر يابندى عائدكى ہوئی تھی مگر شاید انہوں نے جمعی سوتے میں ظلّ البی کے منہ ے صائمہ جی کا نام س لیا تھا اور البیس ان کی نا آسودہ حرتوں پرترس آ حمیاتھا۔ای لیے انہوں نے خووصائمہ تی کو بلانے کا فیملہ کیا تھا۔ظل البی اٹنی سوچوں اور خالوں میں کھوئے نہ جانے کب بچ جو خوابوں کی واوی میں اتر مستحے ۔ پچھود پر بعد انہیں احساس ہوا کہ دہ وہی خواب پھر سے دیکھ رہے ہے۔ ان کے جاروں طرف صحت مند كرے ہے جو انہيں سخت معاندانہ نظروں سے و مكور ہے متے کیونکہ ظلِ البی بی ان کی جلد قربانی کی وجہ بنے والے متع این این معلق حجریاں اور بغدے یوں لہرار ہے ہتھے

جیسے پھے کا شنے کو بے تا یب ہوں ظل البی کو بجا طور پر ایک کردن کی فکرلاحق ہوئی تھی اور انہوں نے جا مجنے کی کوشش کی عمر کامیاب تیں ہوئے۔

پھرایک چھری جس کی آب وتاب ویکھنے کے لاکق سمی اورظل البی ہے دیمی میں جارہی سی ان کے باس آنے لی اور یوں نوک کے بل سیدهی ہو کئی جسے مراہ راسیت ان کی گردن میں اتر جائے گی خلل الہی کو تھگی بندھ کئی۔اب چیری نے ناچنا شروع کرویا اور بیرتص کسی طرح رقعی اجل ہے کم جیس تھا۔وہ بار باران کی کردن کے یاس آتی اور ان کا خون خشک کر کے دور چلی جاتی ۔وہ سوچ رہے تھے کہ انہوں نے بکرا تو قربان کر دیا ہے چر انہیں مہخواب کیوں وکھائی وے رہا ہے؟ کیا مزید قربالی طلب کی جا رہی ہے؟ حجمری اب ان کی کرون کے یاس آکر بون وائین باخین لہرا رہی تھی جیسے قیصلہ کر رہی ہو کہ ظل اللی کی کرون کس طرف سے کائے۔عین اس وقت جب ظل اللي كا وم حلق مين آحميا ) وراتبيس لك ربا تعاكمه حچری کچھ نہ بھی کرے تو ان کی روح فعس عضری ہے پرواز کر جائے گی اسی نے انہیں ہلایا اور ان کی آنکھ کھل حمّیٰ ۔ ہلانے والا را جا بیئر بل تھا۔ وہ ڈرا ہوا تھا۔

بخش کی بات کررہے ہتے؟'' ظل البي سيني من بول شرابور ستع جيس كباس فاخره سميت تالاب مين و بكي لكايآ سئ مول مانس بول جل رہاتھا جیسے انہوں نے میرانھن ریس میں حصہ لیا ہو۔ کوئی ود ورجن گہر ہے سائس کینے بران کے حواس بحال ہوئے تو انہوں نے ملا دو پیزا کے بارے میں کیے چھا۔''وہ کہاں ہے؟"

"مہالی اخرتو ہے۔ آپ سوتے میں بار بار کردن

''وہ بحرا حلال كررہا ہے۔''راجا بيئر بل نے بلبلا

کرکہا۔ ''مگراس ہے آنے والی آفت پرکوئی فرق نہیں پڑا۔ ابھی ہم نے وہی خواب زیاوہ ہاررا یقیکنٹس کے ساتھ ملاحظہ ا

، «مهابلی! میتو ملا ودپیزا ہی بتا کے گا که آفت کیوں

نہیں مل رہی۔'' ظلِ اللی نے تالی بجائی اور بولے۔'' ملا وہ بیزا کو

چندمنٹ بعد ہی ملا دو پیزاظل البی کے سامنے تھا اور وہ اس پر برس رہے تھے۔راجا بیئر بل کی یا چھیں کھل مئی

سىپنس ۋائجىت ---- 15 يىسىپنس ۋائجىت

تغمير ادر وونيتهم تما كهامجى ملا دوبهيزا كوعبرتناك حالات ے کر رنا پڑے گا تمر ملا دو پیزا خاموثی ہے کن رہا تھا اور جے ظل اللی خاموش ہو ہے تو اس نے تھر سے کہا۔ " مطل اللي إاب محد عن آياكه بلا كيون سين كل ربي -"

" كما مجمع من آيا ہے؟" ظل اللي في كرے تورول

· ظلِ الَّي اجب اس نيك خصال بكر \_\_ كوقر بان كما جار ہا تھا تو وہ اسپنے جڑواں بھائی کی طرف مندائیا اٹھا کر بکراہ رہا تھا۔ میں سمجھا کہاسے الوداع کررہا ہے لیکن اب ایسا لگ رہا ہے کہ ملل اللی پرآنے والی آفت ٹالنا اسلیے مجرے کے بس کی بات میں اس لیے وہ اسپے مدد گا رکو بیکار ر باتحاادر بعالی سے بہتر مددگارکون بوسکتا ہے؟"

" تم نے شیک کہا ملا دو پیزا۔" ظلِ الّٰہی آبدیدہ ہو کے کیونکہ ایس براور محرم یادا کے تھے۔اگروہ اما تک دنیا سے رخصت نہ ہوتے تو آج وہ ظل الی نہ ہوتے۔انہوں نے علم صاور کیا۔" کرے کے جرواں بنائی کومی فریان کیا جائے۔

" تھم کی تعمیل ہوگی ۔ '' ملا دو پیزانے پھر مسرت سے بظم بچاتے ہوئے کہا۔ راجا پیئر علی جو ملا دو پیز ایک اس محمت على يرد كان ماءاس في اعتراض كما-

" محرمها لي! آپ نے دوسرا بكراد بكھا كہاں ہے؟"

"اس کی ضرورت ہیں ظل اللی۔" ملا دو پیزانے اطمینان ہے کہا۔ ' ووصورت شکل ، عا داہت واطوار اور کردار یں ممل براور ہے۔ ایک کو ویکھا تو سجھ لیں ، ووسرے کو بھی

ا ہے فوری طور پر اس کے بچیزے بھائی کے یاس بھیج دیا جائے۔''طل اللی نے مزید آبدیدہ ہوتے ہوئے کہا۔ ای پر انہیں اپنا براور خرد یاو آگیا جس کے ساتھ انہوں نے تقریباً یمی سلوک کیا تھا۔

" جمرظل اللي "اس بار ملا دو پيزانے دني زبان من كها- "ال صورت من بل تقريباً أيك سومين فيعد بزه مائے کا \_آپ کوتو معلوم ہی ہوگا کہ دوسری قربانی کی صورت

میں کارلیس کی شرح بڑھ مالی ہے۔ ں مرس بر مرجوں ہے۔ " اتم بل کی قرمت کرو۔ "ظلّ الّٰہی نے ظلّی ہے کہا۔

" من من مجي صورت مم برآنے والي سيآفت ثالو-" ملا دو پیزاخوتی سے ناچنا ہوارخصت ہوا تھا اور راجا و این بال دماری مار کردونے برغور کردہا تھا۔اس نے المالي المن ويم السي على المن وسير الس كى جال يوں الت د مے كا

معادرآب شريف كآتمل-" كيونكه بم مها بل ك ول سے زياوہ و مائ ميں رج بیں۔"ملک عالیہ نے این کری پر اینے ہوئے كما "اس لي المحلى طرح جانع إلى كدآب كلاسوي

اورسز اکے بحائے مزید جزایائے گا۔وہ یقنیٹا ای دوسرے

كرے ميں سے اسے پھوتين وے كا كيونكه معاہدہ صرف

ایک برے کی حد تک ہوا تھا اور اس میں سے مجی اسے

برائے نام ملک ملا وہ پیزا کے جاتے ہی ملک عالیہ تشریف

نے آئمی ادر ظل الی نے میر امید نظروں سے البین

و کھا۔' 'بے فداالھی ہم آ ب کے بارے میں ہی سوج رہے

ظلِ اللّٰی ذرا کر پڑائے اور پھر ہمت کرکے كيا- "وه -- آب في صائم في كيار الم الما تا-"جي مها بلي الهمين ياد ب-"ملكة عاليه سفتنك اندازش کیا۔ ایک کوجی یا د موگا۔ پیچھلے دلوں ہم نے ات براور سبی کوئشم من دُائر بکشرنگانے کو کہا تھا اور

ووميزك في ب- ممثم من چزاى بى كم سهم

"اورمارے بچرے عمالی جولندن سے بڑھ کر آئے ہیں ،آپ نے ایس می محکم تعلیم میں افسر میں لگایا۔ "ملك عاليه "طل الى في جزير موت موك کہا۔" وہ لندن ہے جانوروں کے ڈاکٹر کی سند لے کرآ کے الى ، بم البين ككر تعليم من كي السراكا سكت إلى ؟" جيرآب نے ايك الكوشا جماب كواس محكم كا وزير

وزيرتوكوئى بحى بن سكما بي ليكن محكم من افسر بر ا يك سيس بن سكتا -

" حمر كونى اور صائمه جى توبن سكما ہے۔" ملكة عاليه نے معنی خیزا نداز میں کہا۔

" كيا مطلب؟ "ظل اللي في يوجيها- جواب عل ملكة عاليه في تالى بحالَ اور بلندا وازيه بولس-

" التم سونك بين كياجائ "

اجا تک در بار می اند جرا ہو کیا۔ پھر تھت سے ایک باریک می روشی نمودار ہوئی جو بتدری مسلی می ادر ہال کے موزِ انک فرش پر ایک دائر ه سابن گیا۔ بیدد کیچرکرظلی النمی کی وهو کن تیز ہو گئ کہ زرق برق لباس عمل ایک نسوائی وجود ہوں فرش پر بیٹھا ہوا تھا کہ اس کا چیرہ اس کی مجی راغوں کے

سينسڌاڻجـت - 15

ہے۔'ظلِ اللی نے گرج کر کہا۔'' اگر تمہارے گھر جوان بٹیاں بیٹی ہیں تو بہتہارا قصور ہے۔ انہیں ہارے حضور کیوں نہیں پیش کیا۔'

''اے اس کے گھر چھوڑ آؤاور وہاں موجود دوجوان لڑ کیوں کوعزت کے ساتھ ہمار ہے حضور پیش کرو۔'' ''بوڑ ھا چلآیا تھا کہ دریار ہال کے گھڑیال

نے آٹھ کا گربجایا اورظل الہی مسرت سے بولے۔

''فریاد کا دفت ختم ہوا ۔۔۔۔ لے جا دُفریاد کی کو۔'
لیکن اس سے پہلے کہ سپاہی بوڑھے کو پکڑتے،
اچا تک دربار نیم تاریک سا ہو گیا۔ جو جہاں تھا، وہیں ساکت سا کیا اور بوڑھا جو چند لیمے پہلے بہت لاغرا در کر درلگ رہا تھا اچا تک سیدھا کھڑا ہو گیا۔ اس کا قدطویل اور جم اچا تک تنومند نظر آنے لگا تھا۔ جب وہ بولا تو اس کی آواز پس کڑک اور کری خیک کہا تم نے ۔۔۔۔ وہ بولا تو اس کی آواز پس کڑک

ظلِ اللی فے اسے بہران لیا۔ ''تم وہی ہونا جوسے سے دومرتبہ فریادی بن کرحاضر ہو کیے ہو؟''

" ال ، من وی ہوں۔ اس نے گوجی اور کڑکی آواز من کہا۔ ' اے حکمران! تجھے خواب میں آشارہ ویاا ورتین بار موقع دیا کہ تو آنے والی آفت سے پی سیکے مگر افسوس تو نے تینوں بار ہے موقع گنوادیا۔اب تیار ہوجا جلنے کے لیے۔''

'' کہاں؟''طلِ الٰہی سہم سکتے۔ وہ دیکھ رہے تھے کہ سوائے ان دونول کے باتی سب بت بن سکتے ہتھے۔ وہ سیاہی بھی جوفریا دی کود بوچنے آرہے تھے۔

''آگ ہے بھرے اس گڑھے کی طرف جو تجھ بھیے حکمرانوں کے لیے ہی تیار کیا گیا ہے۔'' ''ہم نہیں جائیں گے۔''

''کس کی مجال ہے جو انکارکر سکے۔'اس نے حقارت سے کہا اور ہاتھ سے اشارہ کیا تو ور بارکا منظر ہی بدل کیا۔اب وہاں چاروں طرف آگ ہی ہی آگ تھی۔ بد بواور ایساشور تھا جس نے کھوں میں ظل الہی کے حواس محتل کر دیے ہے۔ انہیں خاصی دیر بعد جا کر احساس ہوا کہ وہ جس کری پر بیٹھے ہے، وہ اصل میں آگ کی بی ہوئی تھی اور اس کے ساتھ ہی ان کے حلق سے فلک میں آگ کے ساتھ ہی ان کے حلق سے فلک میں آگے۔

سائے میں تھا۔ پھر موسیقی کی دھیمی آ واڑ ابھر نے لگی جو تیز ہوتے ہوتے ساعتوں کو چیھے لگی اور جیسے ہی چھن کی آ واز کے ساتھ موسیقی کا تسلسل ٹوٹا ، نسوانی وجودایک جھٹلے سے کھٹرا ہواا درظلِ البی کے آئے جھکا۔ بال میں ایک کرخت آ واز مونجی یا 'صائمہ جی گرو، ظلِ البی کے آئے آ واب بجالاتی سے اور آئٹم مونگ پیش کرنے کی اجازت جا ہتی ہے۔'

"اجازت ہے۔" ظلِ اللی کے بجائے ملکہ عالیہ نے فریایا اور اس کے ساتھ ہی صائمہ جی گروحر کت میں آخمی یا آئیا۔اس بارے میں ظل اللی تھیک سے تہیں کہ کتے ہتھے گرانہیں نگا کہان کی زندگی کا سب سے ہمیا تک خواب شروع ہو گیا ہے۔ بیآئٹم سونگ ہمیں ملکۂ عالیہ کا آئٹم انتقام تھا جو انہوں نے ظلی اللی سے لیا تھا۔ کی مواقع پر جب صائمہ جی کروظل اللی کے آس باس آ کرنبراتی یا نبراتا تو الهين خواب والي حيمري يا دآ جاتي اور وه ويسابي خوف محسوس كرتے شمے۔ بيٹون تاك خواب يا شوتقر باً نصف كھنے خاری رہا اورموسیقی ورقص کے بار ہے بین ظلِ الہی کے تمام احساسات کا قیمہ کر گیا۔نہ جانے کب آئٹم سونگ حتم ہوااور صائميد جي مرو كے ساتھ ساتھ ملك عاليد يعى رخصت ہولتيں اوروه کسی ہے یو چھرند اسکے کہ بیاصل میں کیا تھا۔را جا بیئر بل اور ملا دو پیزا تک دم برخود سے بدائٹم سونگ د مکھ رہے ہے۔اس کے حتم ہونے پر بھی وہ دم بدخود ہی رہے۔ حتی کہ ملا دو پیزا بکروں کا بل بھی بیش کرنا تھول گیا تھا۔خاصی دیر بعداے خیال آیا اور اس نے جیب سے بل نکال کرظلِ اللی کے سامنے پیش کیا۔

'' بیب بکروں کی اوائیگی کا بل ہے۔'' ظلِ اللّٰہی نے بل تھا ما تھا کہ اچا تک فریا دی تھنیٰ بکی اور ایک ہانپتا کا نپتا فریا وی حاضر ہوا۔ وہ اتنا بوڑ حاتھا کہ اس کی بھووں کے بال تک سفید ہو گئے ہے۔ کمر کمان بن اس کی بھووں کے بال تک سفید ہو گئے ہے۔ کمر کمان بن اس کی بھواں نے بال تک سفید ہو گئے ہے۔ کمر کمان بن ارز تی آواز میں فریا وی راگ الا پا۔'' وہائی ہے۔۔۔۔۔۔۔۔ظلِ

اللى ..... دُمانَ ہے۔"

**Negrion** 

اگر چیملک عالیہ کے آئٹم انتقام نے ظلِ اللی کا منہ کر واکر ویا تھا تمر انہوں نے فریادی کوفوری دستگارتا مناسب نہ مجمااور ہو چھا۔ ' کیافریا دلائے ہو؟''

" سرکار او جوان بیٹیاں ہیں اور انہیں عزت ہے محر بھیجنے کے لیے مجھ نیس ہے۔ اگر سرکاری خزانے ہے مجھ میں ہے۔ اگر سرکاری خزانے ہے مجھ میں ہے۔ اگر سرکاری خزانے ہے مجھ میں ہے۔ اگر سرکاری خزانے ہے



# ضب تسنيم بلگرامي

نه گڼراپنا، نه زمین اپنی، نه رستے اور نه ہی منزل اپنے حصے میں. ، . کچه لوگوں کی زندگی بس اسی انداز سے بسر ہوکر اپنے انجام کو پہنچ جاتی ہے لیکن، ، . انہی دن رات میں بعض مخصوص انسان زندگی کی حقیقت کو سمجه کر مقصدیت کو پالیتے ہیں۔ بس ایسے ہی لوگوں کا شمار الله کے برگزیدہ بندوں میں ہوتا ہے۔ آپ کا بھی یه سفر اپنی مخصوص رفتار سے جاری تھا جبکه فیض پانے والے استفادہ کرتے جارہے تھے که یہی آپ کی زندگی کا مقصدتھا۔

### نيك اوكول كي خصلتول اور مقصد حيات كي كرامات

ڈیرہ عازی خان کے ایک بزرگ اپ وہیٹوں حافظ محود اور حامد ادرایک بی کو ماتھ لے کر مکر مرتشریف لے گئے۔وہ ج کی سعادت حاصل کرنا چاہے تھے۔ دوران سفر چندا سے مواقع جی آئے کہ دونوں ہے اپ بارہ بین سے بچھڑ گئے۔ باب ابن بی کے ساتھ جہاز پر سفر کرتا ہا اور دونوں ہے تلطی سے مستظ ہی جی از گئے۔ ان دونوں کے باس آئی قم بھی بہیں تھی کہ راستے کی معوبتوں اور وشوار یوں پر بال وزر سے قابع یا گئے۔ دونوں نے فیملہ کرلیا کہ بچ کی سعادت بیادہ باس میں تا میں جامل کرنے کی کوشش کریں گے۔ ان جی حافظ موجھ وٹا اور حامد بڑا تھا۔ دونوں نے فیملہ کرلیا کہ بچ کی سعادت بیادہ باس جی حاصل کرنے کی کوشش کریں گے۔ ان جی حافظ موجھ وٹا اور حامد بڑا تھا۔ دونوں محود کی سعادت بیادہ باس میں شام کرتے تھے۔ ان میں موجوں کی تو میں تیام کرتے تھے۔ ان میں موجوں کی تو میں کہ کی بروان کی اشاعت میں تشدد سے بھی کر پزئیس کرتے تھے۔ دونوں بھی میں موجوں میں موجوں کو درودو ملام سے دونوں بھی میں میں موجوں کی موجوں کو درودو ملام سے دونوں بھی میں موجوں کی موجوں کو درودو ملام سے دونوں بھی میں موجوں کی موجوں کو درودو ملام سے دونوں بھی میں موجوں کی موجوں کی میں موجوں کو درودو ملام سے دونوں بھی کی دونوں میں موجوں کو درودو ملام سے دونوں بھی میں موجوں کی میں موجوں کی موجوں کو درودو موجوں کی موجوں کو درودو موجوں کی موجوں کو درودو موجوں کی مو

**f** PAKSOCIETY

گریزادر بیدونوں اس کے عاشق اور دلدا دہ۔ آخر مجدیوں نے انہیں دھمکی دی کہا گروہ اس سے بازندآ ہے تو وہ بختی کر کےروک دیں محے۔ عافظ محمود نے بحد یوں کو جواب دیا۔'' بھائیو! ہمیں ہمیں معلوم کہتم درو دوسلام سے ہمیں کیوں روکتے ہو مگریہ بات ضرور جانتے ہیں کے عشق ومحبت میں منبط واحتیاط کا کیا کام رسول علی کا کوبت ہماری رک ویے میں جاری ہے اور ہم جب حالت بے قراری میں ورو دوسلام پڑھتے ہیں تو کو یابیاضطراری تعلی ہوتا ہے۔ ہوش وحواس میں رسم دنیا تو نبھ سکتی ہے مگر عالم جوش جنون میں اس کا کیا ذکر؟'' عجد کوں نے ان دونوں پر تکواریں مھیجے کیس اور غصے میں کہا۔ 'اے ہندی! ہم دیوانلی اور جنون کا علاج جانتے ہیں۔اگرتم دونوں اس بدعت ہے بازندا کے تو ہاری ملواری مہیں جرا بازر تھیں گی۔ دونوں بھائی بھی سینہ تان کر کھڑے ہوگئے۔ بولے۔''اگر ہوش مند تکواریں تھینج کر دیوانوں کو ابنی مرضی پر چلانے کی ضد کر سکتے ہیں تو دیوانے اپنے مسلک سے کب بازرہ سکتے ہیں۔عشق میں جان کیا چیز ہے، ہم اس کوقر بان کر دیں سے لیکن اپنے دلول عشہ میں مساللہ سرز ے عشق رسول علیہ کوہیں نکال سکتے۔" اي عالم ميں ايک طرف سے گھوڑوں ہے سرپٹ ہما گئے کی آوازیں سنائی دیے لگیں۔ نجدیوں کی توجہ اس طرف ہوگئ -ان كسامة كردوغباركا بكولا برها جلاآر باتها يكهدير بعد بكولا بهث كيااوراس ميس علاقے كاتن اين شمشير بكف ساتھيوں كوليے ہوئے نم دوار ہوااور پھرد میسے ہی دیکھتے بیادگ ان دونوں کے درمیان حدِ فاصل بن کررک گئے۔ ج نے مجد بول سے بوچھا۔'' بھائیو! کیابات ہے؟'' ایک عجبری نے جواب دیا۔''بیدونوں ہندی برعتی ہیں اور بلندآ داز میں درودوسلام پڑھتے بھرتے ہیں۔'' شند ت ہے ان دونوں سے پوچھا ۔ ''تم کیا کہتے ہو؟'' حافظ محمود نے جواب دیا۔" سی ایس مبیں جانیا کہ بدعت کے کہتے ہیں لیکن میدرست ہے کہ ہم درودوسلام پڑھتے ہیں۔ہم نے عشق رسول علیت میں بڑی صعوبتیں بر داشت کی ہیں۔'اس کے بعد انہوں نے اپنے یا وُں کے جھالے دکھائے اور کہا۔''جس عشق میں ہم نے اپنا پیر حال کرلیا ہے، وہ ان مجدیوں کی تکواروں سے کیا ڈرے گا۔ ان سے آبو کہ بیٹر میں ہلاک کردیں۔ سنخ نے معجد یوں کو مجھایا۔ ''بھائے ایہ ہندی ہارے مہمان ہیں اور مہمانوں پر تکواریں سی کیاں کی میز بانی ہے۔ تم نوگ ا پئ اپنی ملوار نیام میں ڈال لو کیونکہ اب میں ان کاضامن بن چکا ہوں اب انہیں کوئی بھی کزند میں پہنچا سکتا۔'' مجدیوں میں سے ایک نے جرت سے بوجھا۔ ' سے اان بدعتیوں کی تو کیوں صافت لیتا ہے؟ منتخ نے جواب دیا۔ 'اس کیے کہ مجھ کوخواب میں رسول اللہ علیہ نے ان کی صافت کینے کا حکم دیا ہے۔'' مجدیوں نے محسوس کیا کہ اگر انہوں نے جراورزیادنی سے کام لیا توشیخ اور اس کے ساتھی بھی اپنی اپنی مکواریں حرکت میں لے آئی سے ۔ انہوں نے دونوں بھائیوں کونفرت سے دیکھا اور کہا۔''انسوس کہ شیخ کی بروفت اور بے جا مدا نفت تمہارے کام آئى، درند ہم ديھيے كہتم كس طرح اسے بدعتى مسلك پرقائم رہے۔ عافظ محود نے جواب ویا۔'' بھائیو! تم سب برا در بن ہو گر انسوں کہتم نے ہماری محبت اور عشق کا خوا تخواہ مذاق اڑا یا۔ ہم دونوں نہتے تھے تم لوگوں نے برورشمشیر جمیں عشق سے بازرگھنا چاہا۔ کیلن ہم بےخوف تمہار ہے سامنے سینہ تان کر کھیڑے ہوگئے۔ ہم دونوں جان دے کر بھی اپنے جاد ہ محتق ہے بٹنے کو تیار نہ تھے لیکن تم ظاہری دنیا دارلوگ تیخ اور اس کے آ دمیوں کی نگواروں سے خوف ز دہ ہو گئے۔ اگرتم خودکود بن عقائداورمسلک میں جن پر بھتے ہوتو مہیں سے کی مواروں سے خوف میں کھانا جا ہے۔ ایک عجدی نے جواب ویا۔ ' مهندی! اب زیادہ بربر نہ کر فدا کا شکرادا کر کہ تیری جان نے گئی، اپنی راہ لے۔ زیادہ اتر انے سیخ نے بھی انہیں منع کیا۔' ہندی نوجوان! اب زیادہ بات نہ بڑھا۔ جب تک جی جاہے یہاں رہ، تجھے یہ لوگ ہاری موجودگی میں کوئی گزندنہیں پہنچا کیتے۔تم دونوں بھائی میرے مہمان ہو۔'' دونوں بھائیوں نے شخ کاشکر بیا داکیا اور پتددن قیام کر کے وہ آ کے روانہ ہو گئے۔ بید دونوں منزل بدمنزل قیام کرتے ہوئے بالآخر مکہ معظمہ پہنچ گئے۔ وہاں تجان کرام نے ایک شہرآبا دکررکھا تھا۔اس شہر میں مزید دو کا اضافہ ہو گیا۔ ان کے یاس کوئی ساز وسامان بھی نہ تھا۔ کسی نے انہیں اپنا خیمہ پیش کردیا۔ بیدائس میں تھہر سکتے۔ رات کو عاندنی میں مکہ عظمت وجلال کا کہوارہ نظر آرہا تھا۔ حافظ محمود کے دل پراس کا مجھزیا دہ ہی اُٹر ہور ہا تھا۔ان کا دل بھر آیا اوروء بك بلك كررون سكارات عالم من ان كواسية باب اورجهن كى يادآئى اورول كرسوت بحررس كله يهرم ياك من جاكر سىبنىدالجىت معرود 2015ء Section غريبالوطن مرشد

نمازیں پڑھنے کئے۔ دورانِ نمازانِ پرجذب کاعالم طاری ہوگیا۔ وہ بیسب کھیمول گئے۔اس نمازی لذت اور کیف میں انہیں اپنا بھی ہوش ندرہا۔عشاہے وضو سے فجر کی نماز بھی ادا کی ۔طلوع آفاب پرا ہے نیے میں پہنچ۔وہاں جس محص نے انہیں مہمان بنایا تھا، ان كالمتظر بديفًا تفا - ميتف مجنى مندى تفا- بوچھا- ' بھالُ! كياتم دونوں بھالُ برصغير كے ڈيرہ غازى خان سے آئے ہو؟ '' حافظ محمود نے جواب دیا۔ ''ہاں، ہم وہیں ہے آ ہے ہیں۔''

ال نے مزید موال کیا۔''اورتم دونوں اپنے باب اور بہن ہے چھڑ کئے تھے؟''

جواب دیا۔ ''ہاں ہے جی ورست ہے۔'

میز بان نے کہا۔ ''تمہیں ان دونوں کی تلاش بھی ہے؟''

جواب دیا۔ ' ہاں ، ساجی درست ہے۔'

میز بان نے ملحقہ خیمے کی طرف اشارہ کرتے ہوئے کہا۔'' توابتم دونوں خوش ہوجاؤ۔وہ دونوں اس خیمے میں موجود ہیں اور برى دير عمهاراانظاركرر بيس

دونوںِ بھائی دیواندوار اس خیمے میں داخل ہوئے اور اپنے باپ سے لیٹ سے باب کی آئکھیں بھی ساون بھاووں بن کنیں۔ بہن جی زار وقطار رور ہی تھی۔ باپ نے کہا۔ ''تم دونوں کی جدائی نے جھے کہیں کا بھی نہیں رکھا۔ زندگی کا مزہ ہی جاتا رہا۔ کھانا چینا، مونا جا گنا ہر شے بے مزہ اور بے لطف ہوگئی ہی۔'

بہن نے کہا۔'' بھائی ، میں تواتی مایوں ہوگئ تھی کہ شایراب اس دنیا میں ملاقات نہیں ہوسکے گی۔ میں نے مکہ معظمہ میں واخل ہوتے ہی غلاف کعبہ پر لیا اور دورو کرا ہے رب سے ملنے کی دعا کرتی رہی۔

دونوں بھائی اپنے باپ اور بہن کے ساتھ آنسو بہاتے رہے۔ان سب نے ایک ساتھ کچ کیا۔ حافظ محمود کا دل ان سب سے زیادہ گرازتھا۔وہ اینے رب سے دنیا کے بجائے دین ما تک رہے تھے۔خدا کے گھرسے فارغ ہونے کے بعد مدینه منورہ کارخ کیا۔ رسول علاق الله كروض پر حاضري دي بهاب جا فظامحود كا حال قابوسے باہر تقا۔وہ بهوش ہو سے ليكن اس بے ہوشي من معي وو دنیا سے متنفراور دین کے شمنی شھے۔عشق رسول علاقے شکن سب مجھ مجلا دیا تھا۔ انہیں اکثر یوں لگا کو یا جذبوں کی شورش سے ان کا ول میت جائے گا۔ یہ جینے ون بھی مدینہ منورہ میں رہے ، انہیں کسی بات کا ہوئی ہی ندرہا۔ وہ مدینے کے چینے چیئے و شورے رسول علاقات محسوں کرتے رہے۔ان کا چلنے کھرنے کے دوران فرط احرام میں براحال رہتا۔ جوقدم بھی اٹھتا اس احتیاط اور خوف کے ساتھ کہ كهيں وہ الي جگه ند ہوجهان رمول تعلق ... كے قدم مبارك پڑ چكے ہوں اور ان كے نا پاک قدم سے اس كى بے حرمتی ند ہوجائے۔ آ خروہ دن مجی آ عمیا کہ باپ نے واپسی کا علان کردیا۔ باپ کواپناوطن یا دآ رہاتھا۔انہوں نے اپنی مٹی اور دونوں بیٹوں کے

ساتھ جدہ سے واپسی کا سفر شروع کیاا در جمبی کے لیے روانہ ہو گئے۔ حافظ محمود کا دل دیار یار سے جدا ہونے پرآما دہ جیل تھالیکن باپ ک خواہش نے انہیں مجبور کردیا۔

ر لوگ جمبئ میں اتر کئے۔ سمندری ہواؤں نے بہن اور باپ پر برااٹر کیااور میدونوں جب جمبئی کے ساحل پراتر ہے تو ان کے جسم متورم متھے اور بخار کی حدت میں دونوں بھنگ رہے ہتھے۔ بہاں ان دونوں کاعلاج ہوتا رہا مگران کی زندگی کے دن بورے ہو چکے تنے اور یکے بعد دیگرے دونوں ہی اللہ کو پیارے ہو گئے۔اب ان دونوں بھائیوں کا مارے مدے کے برا حال ہو کہا۔ان كى مجھ من نداتا تا تھا كداب انبيل كياكرنا جاہيے۔ دونوں اتنے سادہ لوح اور بھو کے متھے كدانبيں يہى نہيں معلوم تھا كہمبى سے اپنے وطن كس طرح پہنچیں۔باپ نے مال وزرا تباح چوڑا تھا كەسال دوسال بے فكرى میں گزار سكتے ہتے۔سرز مین عرب ہے جو تھاج بمبی تک ان کے ہم سفرر ہے ہتھے ، ان میں ایک محض بہت تیز وطر ارتھااوراس کی نظریں حافظ محمود کے دریتے پرجمی ہوئی تعیں۔اس عمیار نے دونوں بھائیوں کی ساد ہ لوحی کا پورا پورا فائدہ اٹھایا ، وہ ان کے پاس پہنچا در پوچھا۔ ' بھائیو! مجھے بڑا دکھ ہے کہ غریب الوطنی میں

تمہیں اپنی بہن اور باپ کاغم سہنا پڑا۔'' حافظ محمود نے جواب دیا۔' خدا کی مرضی میں ہما را کیا دخل مشیت ایز دی یہی تھی۔ہم اس پرشا کر ہیں۔'' اس نے پوچھا۔'' ہمی تم دونوں کو کچھ ذیا دہ ہی پریشان محسوں کر دہا ہوں۔کیا تم دونوں جھے اپناہم از بنانا پند کروگ' حافظ محمود نے کہا۔'' اگر ہمی تہمیں اپناہم از بنا بھی لوں تواس سے بچھے کیا فائدہ پنچے گا؟'' اس محفس نے جواب دیا۔'' بچھے اپناہم از بنائے تم اپنے اپنے ول کا بوجھ اکما کرسکو گے۔'' حافظ محمود نے قدرے تامل کے بعد کہا۔''ارٹی تھی ایس تجھ پراعتبار کرنے کو تیار ہوں کیکن اس شرط پر کہ میں تجھ سے بھی یہ

سسپئس ڈائجسٹ - 2015ء

وعدہ لول گا کہ تو ہم سے دعالمیس کرے گا۔ اس مختص نے بے ساختہ قبقہدلگا یا اور جواب میں کہا۔'' میں ہر دعدے کے لیے تیار ہوں۔ جب اور جہاں کہو مے، میں عبدو پیال کے کیے تیار ہول میں تیری صافب کوئی ہے بہت خوش ہوا۔'' ۔ حافظ محموداوران کے بھائی حامد نے اس مخص پراعتبار کرلیا۔ اب وہ ان دونوں کے آس پاس منڈ لانے لگا۔ یہ لوگ اس قالے میں شامل ہو کراجمبر کی طرف روانہ ہو گئے۔ راہتے میں ایک جگہ وہ مخص ہانپتا کا نیتا حافظ محمود کے پاس پہنچا اور عرض کیا۔'' حضرت! غیر میں میں میں میں میں ایک جگہ وہ مخص ہانپتا کا نیتا حافظ محمود کے پاس پہنچا اور عرض کیا۔'' حضرت! حافظ محمود نے یو جھا۔'' کیا غضب ہو گیا؟'' اس نے جواب دیا۔" آ کے قزاق ماری راہ رد کے کھڑے ہیں، آپ کے یاس کھے ہے؟" انہوں نے کہا۔' ہاں، ہے کیوں ہیں؟ قزاقوں سے بیخے کی کوئی ترکیب؟'' ایس نے جواب دیا۔ 'بال، بس ایک عی ترکیب ہے۔ پچھ مال وزرمیرے پاس بھی ہے۔ کیا یہ بہتر نہیں ہے کہ ہم ووثوں میں ہے کوئی ایک دونوں کے مال وزر کو لے کر قافلے کے پیچھےرہ جائے اور جب قزاق اپنا کام کر کے فرار ہوجا تیں تو پیر کا ہوا تھی تباہ حال قافے میں شامل ہوجائے۔اس طرح سے مال وزر قز اتوں کی دستریں ہے دوراور محفوظ رہے گا۔ حِافظامحود کو بیرتر کیب پسند آئی۔ فر مایا۔'' میں تیری تجویز ہے متفق ہوں۔لیکن میں دونوں کا مال دڑ ریے کر قافے کے پیجھے تہیں رہ سکتا۔ مدکام کوئی ہوشیار اور دلیر مخص ہی اچھی طرح انجام دے سکتا ہے اور میر اخیال ہے کہ وہ مخص توخود ہی ہے۔کوئی اور تجھ ے بہتر سرکام بیں کرسکا۔" ال محقل نے کسی قدر کیل و پیش ہے کہا۔" حضرت! ذے داری تو بہت بڑی ہے گرائپ فرماتے ہیں تو میں انکار بھی نہیں كرسكنا .....آپ كى بات ميں نال مجى نبيس سكتا۔" حافظ محمود نے اپنامال دزراس تحص کے حوالے کردیا اورخود ہاتھ جما ژکر قافلے کے ساتھ ہولیے۔اس تحص کی پیش کوئی حرف به ترف سیج نگل - راستے میں قزاقوں نے قافلے کولوث لیا اور سب کچھ چھین جیمان کراین راہ لی ۔ لٹا بٹا قافلہ این منزل پر پہنچا تو یہیں پروہ محص بھی آن ملااور مد کہ کرآ ہے پڑھ کیا ہی ایک اور خطرہ یا تی ہے۔ میں آ کے جار ہاہوں۔وہیں ملا قات ہوجائے گی۔ يه قا فلماورا مع براه كيا-اى محص نے ايك بار كاركها و معترت! آپ كامال وزر ميرے ياس امانت ہے-آپ اس كى طرف سے فکرمند نہ ہوں۔ میرے یاس آپ کا جو بچھ ہے، دہ ہرحالی میں آپ بی کار ہے گا اور میں اس کا امین کہلوا دِس کا آب نے ایک بار پھر خاموتی اختیار کرلی۔ یہاں تک کے دہ تھی آپ کو درغلاتا بہلاتا جالند هر تک بھی کیالیان اب اس میں

غیر معمولی تبدیلی آچکی تھی۔وہ حافظ محمود سے ہیر پھیر کی ہا تیں آئیں کرنا چاہتا تھا۔اس نے بڑی بے رخی سے پوچھا۔"جناب والا!اب آپ فرمائی کرآب مجھ ہے کیا جائے ہیں؟"

ع فظ محمود نے جواب دیا۔''میرامال وزرجوآپ کے پاس ہے،میرے والے کردیں۔'' وہ مخص بننے لگا۔ بولا۔ ''کیا آپ نے بچھے احتی بچھ رکھا ہے؟ جناب! آپ ابھی اس مخص یعنی مجھ سے پوری طرح واقف نہیں ہوئے ہیں در ندالی بات ند کرتے۔

انہوں نے یو جھا۔" میں نے الی کون ی بات کی ہے جس سے تجھ کوالی یا تیں کرنا پڑر ہی ہیں؟" Downloaded From اس تحض نے جواب دیا۔" تم مجھے اپنامال در رطلب کردہے ہو۔" Paksodety.com آب نفر مایا۔ " پھر کیامطلب ہے ....نه ماتکول؟"

اس تخفی نے جواب دیا۔ 'پھرمطلب سے کہ میرے یاس آپ کا پھیجی ہیں۔ آپ کس مال وزر کا مطالبہ کررہے ہیں؟'' حافظ محمود نے کہا۔''اس مال وزر کا جومیرا ہے اور میں نے بطور امانت تیرے حوالے کیا تھا'' اس نظری پھیر کر بے مروتی ہے جواب دیا۔" آپ کا مال وزر مجی قزاق چین کرلے گئے۔ جب بورا قافلہ لٹ کیا تو آپ کامال س طرح محفوظ روسکیا تھا۔"

حافظ محمود نے حمرت سے اس بدریانت مخص کودیکھا۔" کیا تو ازروئے ایمان کہدہاہے؟'' اس مض نے جواب دیا۔''بالکل ازروئے ایمان! میرے پاس آپ کا پچھ بھی ہیں۔''

• وافظ محود نے بنی ہے کہا۔ ' اگر توبیسب ایمان کے حوالے ہے کہ رہاہے، ایمان کے واسطے سے یقین ولا رہاہے تو میں

سينس ڏائجست <u>۽ جو</u> نومير 2015ء



غريب الوطن مرشب مجمی صبر کیے لے رہا ہوں اور آئندہ اس سلسلے میں تجھ سے کوئی بات نہ ہوگی۔'' اس مخف نے ڈھٹائی سے کہا۔''اگر آپ مطالبہ بھی کریں تو دے گاکون۔ جب میرے یاس آپ کا ہے ہی پھونہیں تو کیسا مطالبهاور کمان کالیتا دینا۔'' عافظ محمود نے مبر کرلیااوراک فخص نے ان سے کنارہ کشی اختیار کرلی نیجس جگہ رہتے ہتھے، وہاں ہوشیار پور کے ایک بزرگ مولوی محمرشریف آئے ہوئے تھے۔ان کا جالندھر میں بڑا اٹر تھا اور بیشہریوں میں بہت مقبول تھے۔انہوں نے حافظ محمود کو بڑی محبت کی نظروں سے دیکھااور انہیں اپنی صحبت میں اٹھنے بیٹھنے اور دینے کی اجازت دے دی۔ ایک دن مولوی شریف نے یو چھا۔" صاحبزادے اہم کہاں کے رہے والے ہو؟" حافظ محود نے اپنی بوری بیاسنائی۔مولوی محد شریف نے کہا۔"صاحبزادے! تم کسی کے مرید مجمی ہویا ہیں؟" انہوں نے جواب دیا۔' ابھی تک توہیں، ہاں میں اسے والد کے بیرومر شد کی تلاش میں ہوں تا کسان کی ہریدی اختیار کرلوں۔'' مولوی شریف نے فرمایا۔ 'وہیں ، ایسائیس ہوسکتا۔ میں تمہیں اللہ کا تام سکھا دُن گا۔اس کیے تمہارا فرض ہے کہ میری مریدی اختیار کرلو۔اللہ نے بہاں میرے ہی یاس مہیں بھیجاہاں لیے اب سی ادر در کا خیال لانا بھی درست ہیں۔ جافظ محمود نے سرسکیم تم کر دیاا ور مولوی شریف کی سریدی اختیار کرلی۔ اس کیکن کچھ بی عرصے میں انہیں ہیہ بات معلوم ہوگئ کہ جالندھر کے پیم زا دے مولوی شریف سے خوش ہیں۔وہ ان کی تلقین اور تعلیم سے نا جوش رہنے سکتے۔ایک دن ان بیرزادوں نے آپ کا محاصرہ کرلیا۔ مولوی محمد شریف نے یو چھا۔ ''تم لوگ ہمارا محاصرہ کیول کررہے ہو ....خیریت توہے؟'' ایک نے جواب دیا۔ ' جناب والا! ہم آپ سے بیجاننا جائے ہیں کہ آپ جالندھر میں کیا لینے آئے ہیں؟'' مولوی شریف نے قرمایا۔ میں تم لوگوں کواللہ کا نام سکھا ڈس گا۔ ایک پیرزاد سے نئے خداق میں کہا۔''واہ جناب! آپ نے تو کمال کردیا۔ہم سب سیرزادے ہیں اور پیری اور مرشدی ہمیں انے خاندان سے می ہے۔ سی اور کااس سے کیاتعلق؟" مولوی محدشریف نے اعساری سے فرما یا۔ 'مجائیو! میں نے بیرک کہا کہ میں تنہیں مرید کرنے آیا ہوں۔ میں تو تنہیں اللہ کا نام بناؤ ب كاس ليه ميري باتون كابرابانا به كارب سیرزادوں نے انہیں دمکی دی۔ مولوی صاحب! آپ اپنا پیری مریدی کا چکریہاں جالندھر میں نہ چلا تیں کیونکہ یہاں ہم سب کی موجود کی میں آپ کا پیکارو بارٹیس بیلے گا۔'' مولوی شریف نے براسامنہ بنایا۔''سیرزادگان! میں آپ کوکس طرح یقین دلاؤں کہ بیں یہاں پر ہرگزاس لیے ہیں آیا کہ یہاں کے لوگوں کوا بنامرید کرلوںِ بلکہ میں یہاں والوں کوالٹد کا نام سکھا کرواپس چلاجاؤں گا۔'' سیدزادوں نے غصے میں کہا۔" اللہ کا نام میں اچھی طرح آتا ہے اور اس بارے میں ہم کسی کے محتاج نہیں۔ اس لیے آئندہ محد میں کہا۔" آپ پہ بات مجی تبیں کہیں ہے۔' مولوی شریف نے بے نیازی سے کہا۔ ' بھائیو! تمہاراندزم اچھانبیں۔ آگرتہیں اللہ کانام آتا ہے تو میں تہیں مجبور نبیل کروں كا .... يهان حافظ محودنا بي ايك حاجي مجي توب، من اي كوالله كانام سكها دول كارجوش كي قسمت من موتا باسل جاتاب-آج ہے جا فظائمود ہمارا جائتین ہوا۔وہ مجھے اللہ کا نام سیکھے گا دراس ہے دوسرے ہزار دل سیکھیں گے۔'' مولوی شریف ایک با کمال بزرگ منتع انہوں نے حافظ محود کی بابت جو پچھ فر مایا تھا ، اس کا اثر فوراً ہی ظاہر ہونے لگا۔ حافظ محود مں انقلاب رونما ہونے لگا۔ اس کے بعد مولوی شریف نے کنارہ کتی اختیار کرنی اور حافظ محمود کوجالندھر میں چھوڑ دیا۔جن سیدزادوں نے مولوی شریف سے حافظ محود کے بارے میں کلمات خیر سے تھے،اب وہ حافظ محود کے قریب رہنے لگے کہ وہ جمی مولوی شریف کے جموث سے کامشاہرہ کرسکیں۔ جب وہ سیرزاد ہے، حافظ محمود کے دوبر و بیٹھتے تو انہیں اے اندر بیجانی اور اضطراری کیفیت محسوس ہوتی رہتی -حافظ تحمود باظاہران پرکوئی تو جہند ہے مرمعلوم ہیں کیوں، پیرز ادے اپن نظر میں خود ہی ذکیل دخوار ہورے منے۔ جالندهروالوں کوحافظ محمودے زیادہ دلچی تہیں تھی۔ مگر جالندھرے کر دونواح اور دور دورے حق کے طلب گاران کی صحبت میں تھنچ علے جاتے تھے۔ جالند مرے مولوی اور پیرز اوے حافظ محمود سے جلتے تھے اور حسد سے ان کی راہ میں کانے بچھا دیتے تھے۔ Section

ہے۔ اس سے جواب دیتے۔ ''افسوس کہ شہر جالندھر میں جوشع روش ہے، اس سے مشعلیں جل جل کر باہر چلی جاتی ہیں اور بیرون آپ جواب دیتے۔ ''افسوس کہ شہر جالندھر میں جوشع روش ہے، اس سے مشعلیں جل جل کر باہر چلی جاتی ہیں اور بیرون جالندهرر وشنیاں چیلتی جارہی ہیں لیکن جالندهر کے اندر تاریخی کا غلبہ ہے۔ آپ کی پیدبات چیت جب جالندهروالوں کے کانوں میں پہنچی تو بہت جزیز ہوتے۔ ایک دن جالندهر کے مشہور بزرگ مولوی تمس الدین نے حافظ محود کی خدمت میں حاضری دی اور ان سے شکایا عرض کیا۔ " قبلہ حاجی صاحب! میں آپ سے چند ہاتیں کرنا چاہتا ہوں۔ امید ہے کدا گر دوران گفتگومیری ہاتیں نا گوار گزریں تو آئیں در گزر عافظ محود نے بڑی فقیرانہ شان سے جواب دیا۔ "مولوی شس الدین ایس یہاں اللہ کے علم سے بیٹھا ہوا ہوں۔ اس کیے تم جھے ہے جو با تیں بھی کرنا ،اس میں رعونت اور شان نہیں ہونا جائے۔ اللہ کو بجز وانکسار ببند ہے ہو بھی اللہ کی پہند کا خیال رکھے گائے۔ '' مولوی شن الدین کی تیوریوں پریل پڑ گئے۔ بڑے کل سے کا م لیا ، کہا۔ '' حافظ محمود! آپ نے جو بات کہی ہے قابل غور ہے لیکن آپ کو پہنی کس نے دے دیا کہ باہر والوں کے سامنے ہماری بے عزتی کرتے رہیں۔ کم از کم میں اس صورتِ حال کو مزید عافظ مجود نے جواب دیا۔''موبوی شمسِ الدین! آپے سے ماہر ہونے کی کوئی ضرورت نہیں۔ میں نے جالندھروالوں کی بھی بھی بے عزتی ہیں کی بقینا تمہیں غلط ہی ہوئی ہے۔ مولوی شمس الدین نے کہا۔ 'کیا آپ نے بیے بات نہیں کہی کہ جالندھر کے باہر والوں کی قسمت میں روشنیاں ہیں مگر اہلِ جالندھر اس سے حروم ہیں اوران کی قسمت میں تاریکیاں لکھ دی گئی ہیں۔ آپ نے فرمایا۔ " کیامیری بات جموت پر بنی ہے؟ شاید ہیں۔" مولوی شمس الدین نے کیا۔ مصرت پیرومرشد اس احتیاط سے کام لیں اور کوئی الی بات نہ کریں جس سے جالندھر کے لوگ این امانت محسو*س کریں۔* چند دنوں بعد مولوی مس الدین نے ایک بار پھر حافظ محود کی خدمت میں حاضری دی اور ان کے سامنے وہ ساری واستان رکھ دی جس سے ان کوچی تکلیف مینی می کہا۔ " بیرومرشد! لوگ ایک بار پھر آپ کے ظلاف باتنی بناتے بھررہ ہیں۔خدا کے لیے احتياط اورخام وتى كوكام من لاسية - " آپ نے جواب دیا۔ ''میں کھے بوجھنا چاہتا ہوں نووہ با تنس میر سے علم میں لاجن سے تھے بیشکایت پیدا ہوگئی۔'' مولوی شمس الدین نے کہا۔''بستی میں سیدزاد ہے اور مولوی زاد سے جمی موجود ہیں تکر میں نے آج تک ان کی ول آزادی نہیں کے میں بذات خود ہمیشہاس کوشش میں رہتا ہوں کہ کی کا دل نہ دکھا وُں۔ آپ اس سے بازنہیں آتے ، آج میں اس کا کوئی نہ كولى علاج كر كررمول كا-" ہے نے فرمایا۔" تومیرا کیجھیں بگاڑسکتا۔ میں تیرے دعوے پرلبیک کہتا ہوں اور تجھ کوشم دلاتا ہوں کہ تو میرے غلاف جو مجى كرناجا ہے كر ڈال، در نديير وقع نكل جائے گا درتو پچھتائے گا۔" مولوی مش الدین نے کہا۔ " تو کو یا آپ جھے اجازت دے رہے ہیں کہ میں آپ کو آپ کے کیے کی سزادوں؟" آپ نے جواب دیا۔"ہاں، میں تحجے اجازت دے رہا ہوں کہ تو جھے میرے تا کر دہ گنا ہوں کی سزادے۔ مولوی منس الدین نے کیا۔'' جب مجرمیرِ افیعلہ من کیجے۔ آج ہے آپ کا حقہ یانی بند، جالندھر کے لوگ آپ کے ساتھ نہ كما يمي يئيل كے، ندآب ہے معاشرتي واسلد ميں كے۔ آج ميں اس فيلے كا اعلان كرائے دينا ہوں۔ جالندهر نے بيرزادے، مولوبوں کے خاتدان والے ،جولا ہے اور دوسرے لوگ آپ سے کی بھی تسم کا واسطہ یار ابطر بیس کھیں سے ۔" آپ نے مولوی شمس الدین کے اس اعلان کومبرو گل سے من کرفر مایا۔ '' تو کو یا تونے میراحقہ یانی بند کراویا۔ حقہ تو میں خود ہی نہیں بیار ایانی ....تو پانی انسانوں کے بس من میں ہے۔ بین ای طرف ہے۔ اس کیے تومیر ایانی مس طرح بند کرسکتا ہے؟" مولوی من الدین نے کہا۔ مبرحال میں نے اپنی طرف سے آت کا معاشرتی مقاطعہ کردیا۔ آب نے سکوت اختیار کیا۔ بستی عمل مولوی منس الدین کے فیلے کا شہرہ ہو گیا اور آپ کے مخالفین اور حاسدین نے مولوی منس الدين كي معلے يمل درآ مرشروع كرد ما\_ سينس\$الجست نومبر 2015ء Rection WWW.PAKSOCHETY.COM ONLINE LIBRARY

FOR PARISUAN

RSPK PAKSOCIETY COM

PAKSOCIETY1 | f PAKSOCIETY

غريب الوطن موشد

ان دنوں خاص جالندھ پیس سکھوں کی ایک پلٹن مقیم تھی۔اس کا کمان دار سیدامپر شاہ نای ایک محص تھا اوراس پلٹن میں قا در بخشِ جہاں جیلی تامی ایک ولیر محص ہمی شامل تھا۔ کمان دار سیدامیر شاہ اور قادر بخش جہاں جیلی آپ کے مریداور جاں نثار ہے۔ انہیں۔ جوس الدین کے تعلیے کاعلم ہواتو بھا مے بھا مے آپ کی خدمت میں پہنچ اور ادب سے دریا فت کیا۔ '' حضرت! جالندھروالوں میں مولوی مس الدین کے کسی تکلیف وہ قیصلے کا بڑاشہرہ ہے۔ کیا آپ اس کی تصدیق فر ما تیں ہے؟''

آپ نے جواب دیا۔" حبیبا کہ میں مولوی مس الدین سے بھی کہہ چکا ہوں کہ حقد میں خود ہی نہیں جیتا۔ رہی یائی کی بات تو میں پیر کہوں گا کہ یائی خدا کی طرف ہے ہے۔ کسی انسان کے بس میں بہیں ہے کہوہ اس کو بند کر دے۔ کیاشمس الدین کے

معاشر لی مقاطعے کے بعد میں یاتی ہے محروم ہو گیا ہوں؟ نہیں، ہر گرنہیں۔"

کمان دار نے عرض کیا۔'' پھر ہیں بھی آپ سے اجازت کینے آیا ہوں۔ ہیں مولوی شس الدین اور اس کے ہم نواؤں کومز ادینا خاہتا ہوں۔ میں اپنی پکٹن ہے اِن کو تہ و بالا کر اسکتا ہوں ، انہیں تباہ و بر با د کرسکتا ہوں۔ میرے سیا ہی میرے ذرا ہے اشار سے پر آپ کے ہتمنوں کوخاک میں ملاسکتے ہیں۔''

ای وقت با ہر سے شوروغل کی آوازیں سائی دینے لگیں۔ لوگوں کا ہجوم جی رہاتھا۔ ' ہمیں شنخ کا دیدار چاہیے ، خدا کے لیے ذرا

ی دیر کے لیے باہرتشریف کے تعیں۔"

آپ نے ایسے مریدوں سے کہا۔'' ذرایا ہر جا کر دیکھنا تو ، بیکون لوگ ہیں اور مجھ سے کیا جا ہے ہیں؟'' پلٹن کا کمان دار باہر کمیا اور بچھ دیر بعد مسکرا تا ہوا اندر داخل ہوا ، بولا۔'' حضرت! بیدوہ لوگ ہیں جو جالندھر کے اندر ہی آبا د ہیں اور نسلاً پھان ہیں۔ بیسارے ہی آپ کے معتقد اور پرستار ہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ ہم بارہ ہزار ہیں اور جالندهر کی تباہی اور بربا دی ل اجازت جائے ہیں۔"

آب نے جواب دیا۔ "کیاش اس کی اجازت دے سکتا ہول؟" کمان دارنے کہا۔ ' میں نہیں جانا کہ آپ اس کی اجازت دے سکتے ہیں یانہیں ، گربیضرور کہوں گا کہ آپ اس کی اجازت

آپ نے فرمایا۔" کمان دارسیدامیرشاہ!تم باہر جاؤادر پٹھانوں کے سی بڑے آ دی کومیرے یاس لے آؤ۔" سیدامیرشاہ نے علم کی میل کی اور ذرای دیریس پھانوں کے تین آدمیوں کے ساتھ دوبارہ اندر داخل ہوا۔ انہوں نے اندر واعل ہوتے ہی نہایت اوب سے سلام کیا اور کر ارش کی۔ "حضور والا! سنے میں آیا ہے کہ ستی کے لوگ آپ کے خلاف ظلم اور زیادتی پر کمر بستہ ہو گئے ہیں۔ آپ میل علم دیجیے، ہم اس بستی کی اینٹ سے اینٹ بجادیں گئے۔''

آپ نے جواب دیا۔'' میں ایسا کوئی علم مہیں دے سکتا،جس سے خدا کی گلوق پریشان ہو۔ آج وہ کمراہ بن کل وہ راہ است يرآ سكتے ميں \_ پھر ميں البيس كيوں كسى مصيبت ميں ڈالوں \_''

پٹمانوں نے کہا۔'' یا حضرت! آپ بلاوجہزی سے کام لےرہے ہیں جبکہ دوسری طرف لوگ تشد داور شرارتوں برآ مادہ نظر

انہوں نے جواب دیا۔ 'بیا ہے اسے ظرف ادر حوصلے کی بات ہے۔'

بنمانوں نے کہا۔ 'اگرآپار نے کی اجازت مہیں دے رہے توبیا بازت ضرور دیجیے کہ ہم اسے کھی آدمیوں کے ساتھ آپ کے تریب بی سوجا نمیں تا کہ اگر بستی کے لوگ کوئی بڑی شرارت کریں تو اس کا ای وقت جواب وے دیا جائے۔'' سدامیرشاہ نے عرض کیا۔ "میں آپ کے پاس اپنے چندسیا ہی تعینات کیے دینا ہوں۔ وہ آپ کی حفاظت کریں مے اور آپ

کے حاسدوں اور جمنوں کوآپ کے یاس مبین آنے دیں گے۔

آپ نے جواب دیا۔ ''ہاں ،ایساتم لوگ کرسکتے ہو۔'' بیساری باتمی جالندھر کےصوبے دار کریم بخش تک پہنچ گئیں۔وہ بھی آپ کا بڑا پرستاراور مداح تھا۔ بھا گا بھا گا آپ کے پاس پہنچا اور ادب سے عرض کیا۔''مفترت! کیا یہ درست ہے کہ آپ کے پرستار اور عقیدت مند جالندھر والوں پرلشکرکشی کرنے

آپ نے جواب دیا۔ " نہیں ، اسی کوئی بات نہیں۔ کیا تو اس بات پر یقین کرسکتا ہے کہ میں امن واشتی کے بجائے خون خرابے کا ظلم دول گا؟ میں انسانوں کا خون بہاسکتا ہوں؟''

نومبر 2015ء

كريم بخش نے عرض كيا۔" ميں نے اس پر يقين تونبيس كيا۔ پھر بھى آپ كى خدمت ميں حاضر ہو گيا ہوں كدميرے ليے كوئى تھم فرما تي \_ بين آپ كا تا بعدار بلكه جان نئار مون - " آب نے جواب بیا۔ 'میری تابعد اری اور جان نثاری کا مظاہرہ اس طرح کروکہ میری طرف سے بستی والوں کو بیاتین ولا دو کہ میں ان کے خلاف کسی قسم کی بھی کارروائی کرنے کا کوئی ارادہ مبین رکھتا۔ وہ مطمئن رہیں۔ كريم بخش نے آپ كے اس تھم كى فور أى تعيل كردى۔مولوى تنس الدين كے آ دميوں نے آپ كے آس ياس جمع ہوكر شوروغل كرنا شروع كرديا۔ وه وين تي كر كہدرے تھے۔ "او پھانوں كے بيراتويهاں سے جلاجا ورندہم تيرے خلاف معاشر تى مقاطعہ کے علاوہ بھی بہت وکھ کر گزریں گے۔ ان لوگوں نے جواب دیا۔ 'مم جاہتے ہیں کہ سے میریہاں سے چلا جائے۔' سيدا ميرشاه نے بوجھا۔''ليكن بديهاں سے كيوں ہے جاتميں؟'' مخانفین نے جواب ویا۔''اس کیے جلے جاتمیں کہ ایسا ہم سب جائے ہیں۔'' سيدامير شاه نے بوجھا۔''اگرتمهاري سيخوائش بوري نيه ہوئي توجم كيا كرو ميج؟'' مخالفین نے جواب دیا۔ ' پھرہم اس تا منہاد پیر پرزید کی وبال کرویں کے، جینا جرام کرویں گئے۔'' سیدامیرشاه کوغصه آگیا۔ پوچھا۔ '' کیاتم لوگ مجھ سے واقف ہو؟'' ایک نے جواب دیا۔ 'ماں ،خوب واقف ہیں۔ تو بھی اس تام نہا دیسر کا کوئی خوشا مدی ہوگا۔'' سیرامیرشاه نے کہا۔''میں پیرومرشد حافظ محمود کا خوشامدی تہیں پرستار ہوں اور یہاں کی سکھ رجمنٹ کا کمان دار ہوں، میں تمهاري بستي كونة وبالاكرسكتا بهون \_ اب توبستی والوں کے کان کھڑے ہو گئے اوران کی بولتی بند ہوگئی۔انہوں نے صلاح ومشورہ کیا تو اس منتبج پر پہنچے کہ فی الحال کھل کراس پیرے الجھنا خطرے ہے خالی ہیں ہے۔ وہ لوگ واپس جلے گئے اور مولوی مس الدین کے ایما پرستانے کے دومرے طریقے سوچنے لیکے ۔جالندھر کے حالم کریم بخش نے آپ کی حفاظت کے لیے وس سیائی ہے و یے۔ رات کوعشا کے بعد حافظ محمود وروو وال گف میں مشغول ہوجاتے۔رات کے سنائے نیس آپ کو بڑاسکون اوراطمینان رہتا۔ جِ الندهرك چندفساديوں نے آپ كے تجرے كے ماس لڑنا جھكڑنا شروع كرديا۔ پيلے تو وہ آپس ميں بحث ومباحثہ كرتے رہے بھر تظرار اورتو تو، میں میں تک نوبت چیجی ۔اس کے بعد گالی گلوج اور ہاتھا پائی شروع ہوگئی۔اس ہنگاہے نے آپ کے سکون کو ہر باد كرديا۔آب نے اپنے ایک مريدے كہا۔"ارے بھائى! بيكيا كررے ہيں،ان سے كهدود كوفقيركى كثيا كاسكون بربا و مور ہاہے۔كيا ميمعاملات كفرول مين طيبين كريكتے' م یدنے باہرنگل کرانہیں سمجھانے کی کوشش کی تو وہ مرید پر گرم ہو گئے۔ایک نے کہا۔'' جااہیے پیرسے کہہ دے کہ میاس کے باپ کی جگہ نہیں ہے۔ ہم تو اس طرح لڑیں گے، جھڑیں گے۔اگر اس میں ہمت ہوتو ہمیں اس ہےروک وے۔' مريدنے ايك بار پيرشمجها يا۔'' بابا درويش ہے مت الجھو كيونكە بيرالجھنا مخت نقصان كاباعث بن جائے گا'' جواب ملا۔ ' ہم درویش سے کب الجھ رہے ہیں بلکہ تو ہم سے بلا وجہ الجھ رہا ہے۔' اتنے میں جالندھر کے حاکم کریم بخش کے متعینہ سیائی بھی وہاں بھنچ کئے اور پوچھا۔" کیا بات ہے؟ بیتم لوگ کس بات پر الرف والول میں سے ایک نے جواب ویا۔ "اہے تم لوگ بھی آگئے بات بڑھانے؟"
ایک سیابی نے کہا۔ " بکواس کرنے کی ضرورت جیس ۔ میں تم سے بوچھتا ہوں کہ ورویش کے ورواز سے پرتم کیوں لڑجھکڑ رہے ہو؟"
جواب دیا۔ "میک کی خریدی ہوئی زمین نیس ہے۔ ہم لڑر ہے ہیں تو تہیں کیا۔ اپناراستہ لواور ہمارا و ماغ خراب نہ کروورنہ بات بڑھ جائے گی۔" سائی نے آمے بڑھ کراس شخص کا کریبان پکڑ نیا اور اپنے ساتھیوں کو آواز دے کر بلالیا۔ بولا۔ ' کھڑے دیکھتے کیا ہو۔ لگاؤ Section ONLINE LIBRARY WWW.PAKSOCIETY.COM PAKSOCIETY1 F PAKSOCIETY RSPK PAKSOCIETY COM FOR PAKISTAN

ان کے جوتے۔''

سیامیوں نے لڑنے جھکڑنے والوں کو پکڑلیااوران کی مرمت شروع کردی۔ان کے لباس تار تار ہو گئے اور چہرے لہولہان ہو گئے۔سیامیوں نے انہیں بالوں سے پکڑلیااور کراگراکر مارانگائی۔وہ بھٹے بھٹے کررو نے لگے۔ان کی چھٹے بیکارین کر حافظ محمود باہر نکلے اور يو چها- "جمالى ، يدكيا مور باع؟"

ایک سیای نے جواب دیا۔ '' ہیرومرشد! ان لوگوں نے آپ کے سکون کوتناہ وہر باد کرنے کے لیے آپس میں دنگافساد شروع

کردیا تھا۔اب ہم ان کے شرکوشر سے مارنے کی کوشش کر رہے ہیں۔'' '' پ نے انہیں روک دیا۔'' انہیں نہ مارو، میں ان کے لیے خیر کی وعا کرتا ہوں۔'' سیامیوں کے ہاتھ رک گئے۔ایک سیامی نے کہا۔'' با با، آپ ان کی سفارش نہ کریں۔ بیشری لوگ ہیں، آپ کی نرمی اور خلوض ساری کی کی انڈن میرمیں'' كان يركوني الرّنه موكايـ"

' کے بے فرمایا۔'' پھر بھی انہیں معاف کردو۔ میں انہیں پٹتا ہوانہیں دیکھسکتا۔'' سیامیوں کے ہاتھ رک گئے اور ایک نے ان سے کہا۔'' بیرومرشد کے فیل تم چھوڑے جارہے ہو۔ بھاگ جاؤ،خپر دار جو بھی

وہ لوگ فورا ہی بھاگ سے۔ آپ نے سیا ہیوں کونفیحت کی۔''اللہ کے بندوں کوحلم ومروت سے را ہو راست پر لانے کی کوشش کرتا ، بختی ان میں ضدیدا کر دے گی۔''

ایک سپاہی نے کہا۔''بابا! آپ کی ہاتیں ہاری تمجھ میں تو آتی نہیں۔آپ نے انہی کومعاف کر دیا جو آپ کوستانے کے نت <u>ئے منصوبے بناتے رہتے ہیں۔'</u>

ر سبب کے است میں واقعے نے جالندھر والوں کوخون زوہ کردیا اور ان کی ضدیم کی اور اضافہ ہو گیا۔ ان کا ایک وفد آپ کی اس تشدد آمیز واقعے نے جالندھر والوں کوخون زوہ کردیا اور ان کی ضدیم کی اور اضافہ ہو گیا۔ ان کا ایک وفد آپ کی خدمت میں پہنچااور درخواست کی کہ ہم آپ سے باتمی کرنا چاہتے ہیں۔

آب نے بوجھا۔ ''کس مسم کی باتھی مسموضوع پر؟'

وفد کے سربراہ نے کہا۔''بابا! بات ہے کہ بستی کے لوگ آپ ہے خوش نہیں ہیں۔ اس کیے شرکی باتیں کرتے رہتے ہیں۔ اب جوآب کے آ دمیوں نے انہیں مارا پیٹا تو ان کی نفرتوں میں کھے اور اصافہ ہو گیا۔ پہلے تو یہاں کے لوگ چھٹر چھاڑ ہی پر اکتفا كر ليتے ہے ليكن تشددا ميز خركت نے البيل جدال و قال تك پرا آمادہ كرديا ہے۔ ہم معزز لوگ اپنے طور پر ميہ جاہتے ہيں كہ يہ تناز عہ

آپ نے فر مایا۔'' کیسا تنازعہ؟ ماراتوسی ہے کوئی تنازعہ نہیں۔''

وفد کے بڑے نے کہا۔'' آپ کے ذہن میں کوئی تناز عدہو یا نہ ہولیکن شہر یوں کے ذہن میں اس قسم کی باتیں ضرور ہیں۔'' آب نے جواب دیا۔ 'ن یہ یک طرفہ تناز عرصی عجیب ی بات ہے۔ اچھا، اب یہ بناؤ کہتم لوگ کیا جاہتے ہو؟ وفد کے نمائندے نے کہا۔ ' بستی کے لوگ چاہتے ہیں کہآپ اس جگہ کو چھوڑ کر کہیں اور چلے جا تھیں۔'

آپ نے جواب دیا۔'' آگرتم لوگ اسی میں خوش ہو کہ میں یہاں سے جلا جاؤ کر تو میں تمہاری میدیات بھی مان لول گالیکن اس

بات کی کیاضانت ہے کہ اس کے بعد تمہارے دلول کی کدورت دور ہوجائے گی اورتم لوگ جھے ہیں ستاؤ کے۔'' وفد کے نمائیزے نے کہا۔ ' یہ ہماراوعدہ ہے کہ آئندہ کوئی الی بات میں ہوگی جس ہے آپ کو د کھ پہنچے۔''

متعینہ سیاہیوں میں ہے ایک نے مداخلت کی۔ بولا۔''حضرت! بیآ پ کن کی باتوں پراعتبار کررہے ہیں؟ بیددھوکے باز نا فق لوگ اپنی فطرت کس طرح بدل دیں مے؟"

آپ نے جواب دیا۔ ' میں کسی ایسے مسئلے پر خدا سے شرمندہ نہیں ہونا چاہتا جوشراور فساد سے تعلق رکھتا ہواوراس کا ایک فریق مراجى بول

ایک سیای نے فرط جذبات میں وفد ہے کہا۔" بے شرمو! ڈوب مروج آو بھر پانی میں۔ اگرتم نے ناوانی اور جہالت میں اس

آپ نے قربایا۔ ''لوگو! پس نے یہ فیصلہ کرلیا ہے کہ تمہاری اس جگہ کو بھوڑ دوں۔ اب میں شہر کا دوسرا کنارہ آباد کروں گا۔'' وقد سے بڑے نے کہا۔''اگرآپ نے ایسا کردیا تو گویا ہمارا آپ کا کوئی جھڑا ہی ندد ہے گا۔''

سىپنس ۋائجىت \_\_\_\_\_نومبر 2015ء

سپاہیوں نے پوچھا۔''اگرائپ نے ان فسادیوں کے کہنے سے میدجگہ چھوڑ دی تو کہاں جا تیں تھے؟'' آپ نے جواب دیا۔ 'شیر کے باہراس جگہ جوآبا دی سے دور ہے اور جہاں ان شیر بول سے علق منقطع ہوجائے گا۔ ' آپ نے جو کہا تھا،اس پر ممل کیااور وہ جگہ چھوڑ دی اور شہر کے باہر دیرانے میں سکونت اختیار کرلی۔وہاں آپ کے مریدوں نے ایک ججرہ تعمیر کردیا۔ آپ اس میں رہنے لگے۔ قریب ہی پانی کے لیے ایک کنواں کھود دیا گیا۔ آپ نے اس جگہ بڑے سکون اور اهمینان ہے ریاضت اور عبادت شردع کر دی۔ لیکن چند ہی دنوں بعد آپ کے مریدوں نے دیکھا کہ شہروا لے یہاں بھی آ جارہے ہیں۔انہیں تعجب ہوااوران سے یو چھا۔ '' مِها مَو إحيريت توہ بيبال آنے جانے کا کونی خاص مقصد؟'' ان میں ہےایک نے بگز کر جواب دیا۔'' کیوں؟ کیا یہاں آنے جانے پر پابندی لگادی گئی ہے یا ہمارے یہاں آنے ہے آب لوگوں کوسی مسم کی تکلیف ہونی ہے؟ ' مریدنے کہا۔'' ہمیں کیا تکلیف ہوگ؟ آپ لوگ شوق سے آئیں جائیں لیکن خدا کے لیے اب کوئی شرارت نہ کرنا ور نہ بڑی مگے ''' جواب ملا۔''شرارت کون کرے کا جمیں کیا پڑی ہے جوشرارت کریں۔ بیات توجمی لوگوں کوخوب آتی ہے کہ آئیل مجھے یار۔'' کیلن مریدوں کوان شہریوں پرشبہ ہوگیا تھا کہ میشرارتیں ضرور کریں ہے۔ کئی دنوں بعد منے فجر کی نماز ہے بھی پہلے چند مریدوں نے سی محس کو کنوعیں میں جما تکتے ہوئے دیکھا۔ان لوگوں نے اس کو پکر لیااور کدی سے میں کر سبزے برگرا دیا۔ایک حص نے اس کا کر بیان پکڑ کر کئی زور دار جھ کے دیے اور یو جھا۔ "تو یہاں کنو تیں میں کیاد مجھ رہا تھا؟" وہ بہت تقبرایا ہوا تھا، بو کھلائے ہوئے کہے میں جواب دیا۔'' کیجیٹی ، میں کنویس کایاتی دیکھر ہاتھا۔'' ا کیک سیاجی نے کہا۔'' توجھوٹ بول رہا ہے۔ سیج سیج بتاد ہے در منہ میں اس کنوئی میں تجھ کوالٹالٹاکا دوں گا۔'' اس نے ایک بار پھروہی بات کہی۔'' میں گنوس میں یانی دیکھر ہاتھا۔ مجھ پر بھی نہرو۔ میں بے گناہ ہوں، میں نے پھر بھی تو ا کے سیابی نے اس کوز مین پر کرادیا اور دوسر نے کوآواز دی۔ ''ری لے آن بیاس ظرح میں بتائے گا۔ میں اس کوامجی لفکائے ويتا ہوں کنوعي مل -وہ تھں رونے لگا۔''میں نے بیکا م اپنی مرضی ہے تہیں کیا۔ مجھ کوز بردی مجبور کر دیا تھیا۔ میں غدا کو حاضر نا ظر جان کر بیہ بتا دیتا ہوں کہ میں نے جو پچھ کیا، زبر دی اور ظلم سے مجبور ہوکر کیا۔ خدا کے لیے بچھے معاف کردو۔ آئندہ الی حرکت نہیں ہوگا۔ ایک سیابی نے اس کے منہ پرتھیٹر رسید کردیا۔ بولا۔'' کچھ بتا تا ہے یا نہیں۔ بلاوجہ با نئیں کیے چلا جارہا ہے۔ بیتو بتا کہ تو نے كون ساغليركام كياہے جس پرشرمندہ ہوكرمعافياں مانگ رہاہے۔ اس حص نے کہا۔ "میری کدی اور کریبان تو چھوڑ ، ابھی بتا تا ہوں۔" سیا ہیوں نے اس کی گدی بھی چھوڑ دی اور کریبان بھی ، کہا۔''اچھااب بتا، ہات کیا ہے؟'' اس نے جواب دیا۔" حبیبا کہ میں پہلے ہی کہہ چکا ہوں کہ میں بے گناہ ہوں، میں نے بیاکام اپنی مرضی اور خوشی سے نہیں کیا۔ آپ کے ہیرومرشد ہے بستی کے لوگ جلتے ہیں۔ جب بیا دھر چلے آئے اور بستی والوں کو انہیں ستانے کا موقع نہیں ملا توانہوں نے اس کام کے لیے میرے جیسے کئی آ دمیوں کوتمہارے ہیر کوستانے پر مامور کردیا۔ انہوں نے مجھے حکم دیا کہ پیر کے کنو کمیں میں بستی والوں کے بیھٹے پرانے جوتوں کوڈال دوتا کہ جب وہ اس کا پالی چئیں توان کا ایمان خراب ہو۔' سامیوں ادر مریدوں نے اِس کی تقید لیق کے لیے کنوعیں میں ایک آ دی اِ تاردیا۔ اس نے اندر سے پرانے جوتوں کو نکالا تووہ یانی میں ہمیک جانے کی وجیسے زم ہورہے تھے۔اس کے بعد انہوں نے اس آدی کی بڑی مرمت کی اور اس کو دھمکی دی۔' جا، اپن بشتی کے لوگوں کو بتادے کہ اگر آئندہ السی حرکت ہوئی اور کوئی پکڑا گیا تو اس کوذیج کر کے ڈال دیا جائے گا۔'' لوگوں نے کنوعی کا یانی نکال کرمساف کیا۔ پیر حافظ محمود کوجب اس کی اطلاع ہوئی توکڑ کڑا کڑ گڑا کرا ہے رب ہے دعا ک۔ '' انہیں را وراست پر لے آ اوران کے دلوں ہے حسد اور کدورت دور کرد ہے'' ای رات انہوں نے خواب میں دیکھا کہ وہ اپنے بھائی حامہ کے ساتھ مدینہ منورہ میں روضۂ اقدس کے پاس کھڑے ہیں۔ روضے اللہ دہ ان کے سامنے ہے۔ انہوں نے اس پردے کواٹھا کراہے سر پرڈال لیا تورسول مقبول علطے کی زیارت نعیب READING سينسڙائجسٽ 🔀 🔫 نومبر 2015ء **Needlon** 

غريب الوطن مرشد

ہوئی ۔ان کا دل بھر آیا اور رور وکرعرض کیا۔'' یا رسول اینٹہ علائے! میں جالندھر والوں کے ہاتھوں بہتے پریشان ہوں۔ میے جھے بہت ستاتے ہیں۔ میں ایک غریب الوطن تحص اشاعت دین کی خاطر جالندھر میں رہتا ہوں گریہاں کے لوگ ہر دفت در پے آزار رہتے

رسول النبيطينية نے فر مايا۔''محمود اخوف نه کرتوا پنا کام کرتارہ، خدا بہتری کرے گا۔''

ان کی آنکھ کل گئی۔اب وہ ہشاش بشاش تھےاوران کے دل سےانسوں ، ملال اورشکوہ وشکایت دورہو چکے تھے جالند هر کا ایک ہندوا المکار کسی وجہ سے اپنی ملازمت سے نکال باہر کمیا گیا۔اس نے اپنی بحالی کے لیے بڑی کوششیں کیس اور سفارشوں سے کام نکالنے کی کوشش کی تکرنا کام رہا۔ آخراس کے جی میں آئی کہ چلو پیرجا جی محمود سے دعا کرائی جائے ممکن ہے کہ خدا ان کے مقبل ہی میرا کام بناء۔۔۔

وہ آپ کی غدمت میں پہنچا اور رورو کر ا بنا قصہ بیان کیا۔آپ نے فر مایا۔'' تیری بستی کے لوگ میری جان کے درہے ہیں۔ اب انہوں نے تیری ملازمت بھی چھین لی ۔''

مندوا بلكارين عرض كيا- "حضرت! بس آب دعا فريادين-"

آپ نے آئیسیں بند کرلیں اور مراتبے میں جلے سکتے۔ بچھ دیر بعد ہند دیے کہا۔'' لکھ، جو میں بولتا ہوں۔اس کولکھ لے اور اس کوایک سوایک بارد ہرا۔اللہ نے جاباتو تیرا کا م ہوجائے گا۔'

اس نے کاغذاور فلم دوات سنھالااور کہا۔''ارشاد میں لکھتا ہویں۔''

آب نے اردومی قرمایا۔ 'اے اللہ اتیرے سوامیر اکوئی مقصود کیں ہے۔ میرامقصود توہے، مجھ کو تیری ای رضامطلوب ہے۔ مندوا بلکارخوش خوش همر کمیااورای رات حاجی محمود کی وعا کوایک سوایک بار پرٔ حااور سوگرای<sup>شنج</sup> وه سوکرا شامجی مذهبا که جالندهر کے حالم کا ایک آ دی اس ہند دکو بلانے آتھیا۔بولا۔'' صیاحب نے آپ کو یا دکیا ہے۔آپ فورانی ل بیجیے جل کر۔''

ہندوخوش خوش حاکم کے پاس پہنچا تو اس نے مسکراتے ہوئے اس کا استقبال کیا۔ پوچھا۔''ارے بھائی تو کہاں چلا گیا تھا۔

میں کل سے تیری الاش میں ہوں؟

مندونے جواب دیا۔'' جناب امیں کہیں بھی نہیں گیا۔ یہیں موجود تھا۔ میرے لائق کو کی خدمت؟'' حاكم نے كہا۔ " فدمت و دمت توكيا۔ ميں نے تھے تيرى جگہ بحال كرديا كونكه ميں نے محسول كيا كه تيرے ساتھ براي زيادتي ہوئی ہے اور انشاء اللہ اب میں کوشش کروں گا کہ اس کی تلانی ہوجائے۔

المكارخوش ہوااورا پئ جگه كام كرنے لگا۔ دوس سے دن حاجى محمود كى خدمت من پہنچا وربھىدا دب عرض كيا۔''حضرت پيرجى!

آپ کی تو جداور عنایت کاشکرید - میرا کام بن کمیا-" آپ نے فرمایا۔" کام بن تو کمیا ہے لیکن ذرا کیابناہے۔ بگر بھی سکتا ہے۔"

المكارف يوجها- "مجركس طرح سكتا بي بملا؟"

آپ نے جواب دیا۔''ہرانسان کے ساتھ ایک شیطان بھی رہتا ہے۔اگرتو اس شیطان سے محفوظ رہاتو ہتو اسے مقصد میں پر تا ديرقائم رہےگا۔

المكارك مجهين بيات نه آئي، يو جها-" بيرومرشد! آپ كيا كهناچا ت اين؟" انہوں نے جواب دیا۔'' میں کہنا ہے چاہنا ہوں کہ لوگ شرار تیں کر کے تیراکام بگاڑ بھی سکتے ہیں۔'' المكار في عرض كيا- "مصرت إاكرة ب كى دعاشا ل حال راى تومير اكوكى تجي بي تنسيل بكار سكے كا-"

آپ نے فرمایا۔ 'خداایا ای کرے۔

اہل کارا ہے تھروا پس چلا کمیااور حاجی محمود نے کو یا ہے آپ سے کہا۔''انسان اپناڈیمن آپ ہی ہوتا ہے اوراس کو جونقصان

مجی بہنچاہے، اپنی ہی ذات ہے۔'' جاندھریے مولوی مس الدین جوآپ کے برترین مخالف تھے، ہندوالمکار کا قصد من کراس کے پاس پہنچاور ہو چھا۔'' کیوں جالندھریے مولوی مس الدین جوآپ کے برترین مخالف تھے، ہندوالمکار کا قصد من کراس کے پاس پہنچاور ہو چھا۔'' کیوں

رے! کیا تو اس تعلی ہیرکے یاس حمیا تھا؟'' مندوا ایکارنے جواب دیا۔''ہاں کیا تو تھا۔اس سوال سے آپ کا مطلب؟'' مولوی تمس الدین نے بوچھا۔'' کیوں کیا تھا۔۔۔۔کوئی خاص کام تھا؟''

و نومبر 2015ء سىپىسدائجىت—

المكارية بورى بات بتادى اوركام بن جانے برحاجى محمود كا مكر سيا واكيا۔ مولوی مش الدین نے سب کھی س کرایک قبقہدلگایا۔ کہا۔ '' توجمی کتنا سادہ لوح اور بھولا ہے۔ ارسے اس کام کے سلے ان کے پاس جانے کی کیا ضرورت تھی۔ اگر تومیرے پاس جلا آتا توبیکام میں خود کرا دیتا۔'' المكارفي جواب ديا-" جناب! بيكام اتنا آسان ندتها جننا كرآب مجود ب الل-" مولوی تمس الدین نے کہا۔''اچھااٹھ اور میر سے ساتھ چل۔' مندوا با کارنے یو چھا۔ ' کہاں؟ میں آپ کے ساتھ کہاں جلوں؟'' مولوی نے جواب دیا۔"اپنے حاکم کے یاس۔دیکھ میں تیرے منصب میں کس طرح اصافہ کرتا ہوں۔" مندوا بلكاركولا في في ستايا ، يو جها " كيا من ترقى ياسكما مول؟" مولوی نے جواب دیا۔ " کیوں سی میں جو کھے کہدر ہاہوں اس کا متجدا می اعظموں سے ویکھ اوگا تو۔" مندوا بلكار مولوى مس الدين كے ساتھ حاكم كے ياس جلاكيا۔ مولوی نے حاکم سے کہا۔ 'جناب والا اسد ہندواس شہر کالائق اور سمجے وار محص ہے۔' حاکم نے حیرت سے دونوں کو دیکھاا در ہو چھا۔ ' پھر میں کیا کروں؟' '' پیآپ کا ملازم بھی ہے۔'' مولوی نے کہا۔ طالم في كيا-" بأن كر ..... آب كا مطلب؟" مولوی نے اس کی برطرفی ما بی محمود کی وعااور المکار کی ووبارہ بحالی کا محقراً ذکر کیا آور کہا۔'' جناب اب جو بیآ پ کی نوازش اور مہریانی سے بحال ہو کیا ہے تو وہ تکی چر ممریدوں پر رعب گانھ رہاہے کہ آپ نے اسے اس کی دعاؤں سے ووبارہ رکھ لیا ہے۔'' حالم نے یو چھا۔'' آ کے چلو، پھر؟'' مولوی نے کہا۔" جناب والا ایس چاہتا ہوں کہ آپ کھاایسا کردیجے کہ اس جھونے پیرکواپنی ذات پر تازکرنے کاموقع ندرے۔" حاكم نے بوجھا۔"مثلاً محمدواس سلسلے من كرا ما عاہے؟" مولوی نے جواب دیا۔''مثلاً بیکہ آپ اس گوتر تی دہے دیتھے تا کہ میں سیا ہلکار اور دوسرے لوگ سے کہ سکیس کہ اگر بھالی اس بیرک وعایے ہوئی می توریز فی حالم ک خوشنودی اورمبریائی ہے ہوئی۔'' حاكم نے كھوريرسوچ كرمندوالمكارے يوچھا-"تيرىكيارائے بوكياچامتا ب؟" مندوا بلکار کوصاف تظرآ رہا تھا کے مولوی کام کر حمیااوراس کی ترقی ہونے ہی والی ہے۔ بولا۔ 'جناب! میں کیا کہوں گا۔مولوی صاحب درست كهدب إلى الريحة اليابي بوجائے كه بير كوفخ كامز يدمونع نه طح توكيا بي اچھا ہے۔ حاکم ناراض ہوگیا۔بولا۔'' پھراگرتم دونوں ہی جاہتے ہوکہ اس پیرکومز یدفخر کا موقع نہ ملے تو میں تجھ کوتر تی دینے کے بجائے برطرف کرتا ہوں۔تم دونوں اس وقت چلے جاؤیہاں ہے۔' ہندوالمکارکاچہرہ اتر کیا۔مولوی نے کہا۔'' جناب! پیکیابات ہوئی؟'' حاكم في كها-" مولوى صاحب! آپ اى وقت يهان سے چلے جائيں۔" منددالمكارنے خوشارے كہا۔ "صاحب! مجھ پررحم يجيے۔ حاکم نے جواب دیا۔''کوئی رحم وحم ہیں۔اب تو یہاں سے چلا جا۔'' مولوی نے ایک بار پھرزورد یا۔''صاحب! یہ توبڑی زیادتی ہورہی ہے۔ آپ اپنے فیصلے پرنظر تانی سیجے۔ کس جرم میں اس کو سزادی جارہی ہے۔ حاكم نے جواب دیا۔ 'میں نے جوفیصله كرويا، كرويا۔ آپ دونول اى وقت يہاں سے چلے جائي ورنه ميں زبردى نكلوا وول كا۔'' دونول وہال ہے باہر نکلے۔ دونول کے مند لکے ہوئے تھے۔ ہندوا الکانے کہا۔ "مولوی صاحب! آپ نے مجھ کوبر باوکر دیا ہے۔" مولوی نے غصے میں کہا۔" اس مردود کا دماغ خراب ہے۔ میں اِس کوالی سزا دوں گا کہ بیمی کیا یا دکرے گا۔" ہندوا ہلکار نے عرض کیا۔'' مولوی صاحب! وہ توسب ٹھیک ہے لیکن اب میرا کیا ہیے گا؟'' مولوی نے جواب دیا۔ " تو ذراصبر کرسب کھی شیک ہوجائے گا۔" المكارروني لكات صاحب! من توبرباد موكيا آب كى بات مان كرين . نومبر 2015ء Section WWW.PARSOCIETY.COM ONLINE LIBRARY

غريب الوطن مرشد مولوی نے بھر کسلی دی۔ ' میں کہ جور ہاہوں کہ توفکرنہ کر۔ میں اس حاکم کوٹھیک کرا دوں گا۔'' نیکن المکار کی تملی شہوئی۔ وہ مولوی کوچھوڑ کر جاجی محمود کے پاس پہنچا اور رور د کر پوری رو دا دستا دی اور ان سے مدو چاہی۔ آپ نے افسوس کیا اور فر مایا۔'' بھائی میرے! سارا کرشمہ لیقین اور محبت کا ہے کیکن تو ان سے محروم ہے۔اب میں مجبور ہول کہ اس سليلے مِن مِن تيري كوئي مدونہيں كرسكتا۔" ہند دا المکارنے خوشامد کی۔ ' پیر جی!میری مدد سیجیے۔اب میں آپ کےعلاوہ کسی کی بھی بات نہیں مانو ل گا۔'' انہوں نے جواب دیا۔ ' تو تنک ادر طمع کا مریض ہے، پہلے اس مرض سے نجات حاصل کر۔اس کے بعد میرے پاس آ۔' جالندهر کے ایک شخص نے آپ سے درخواست کی کہ آپ میری میزبانی قبول فرمائیں ، میں آپ کو چند دنوں کے لیے مہمان رکھنا جا ہتا ہوں۔ ۔ آپ نے فرمایا۔'' میں تیری میزبانی قبول کرتا ہوں لیکن میرانفس پیکیار ہا ہے،معلوم نہیں کیوں۔میرا دل کراہت ی محسوس اس تحقی نے خوشامد کی۔' معفرت!میرادل ٹوٹ جائے گا۔خدا کے لیےا نکارنہ لیجے۔' آب نے اس کی دعوت منظور کر لی۔ وہ آپ کوعبت اور شوق سے لے کیا۔ آپ نے کھانا اپنے گھر بی میں کھالیا تھا اور صاحب خانه سے فرمایا۔ 'میں رات کا کھا تا یہاں مہیں کھاؤں گا۔ بیج کی میچ دیکھی جائے گی۔' اس حص نے کہا۔ "بہتر ہے، مس کھانے میں اصرار بیس کروں گالیکن منے کا کھانا تو آپ کو کھانا ہی پڑے گا۔" آب نے جواب دیا۔ 'کہ تو دیا کہ مج کی مجع دیکھی جائے گی۔' ميز بان نے آپ كے ليے بلك بچها و يا اوراس پرخوشما اورستر الله و يا حميا-آپ عباوت سے فارغ موكربستر پر ليث کئے۔ ایک وم انہیں احساس ہوا کو یا وہ کسی گذیے تالے میں کر گئے ہیں۔ دہ بے چین ہے اٹھ کر بیٹھ گئے اور تیز تیز سائسیں لے کر ميزيان پاس بن ڪھڙا بيمنظرد کيمر ہاتھا، پوچھا۔'' کيا ہواحضرت! خيريت توہے؟'' آب نے جواب دیا۔ 'میں اس بستر میں غلاظت کی بوخسوں کررہا ہوں۔' ميزبان في مسكرا كرعوض كيا- "اتناصاف مقرابسترواس من غلاظت كهال سه آني؟" آپ نے جواب دیا۔ " بھے اس بستر میں آرام کے بجائے دکھ سامسوں ہور ہاہے۔ آخر بید کیسابستر ہے؟" ميز بان في مسكرا كركها-" آپ كود بم بي بيروم شد .... يهال دكه يابد بوكاكيا كزر؟" ہے۔ آپ اسی وقت بستر سے اتر کرنیچے کھڑے ہو گئے۔ فرمایا۔''میں اس بستر پرنہیں سوسکتا۔ سونا توبعد کی بات ہے ، اس بستر نے ميراچين اورسکون بی لوث ليا-'' سیرا ۱۰ من اور سون بی بوت میا۔ میزبان نے سمجھانے کی کوشش کی لیکن آپ کی سمجھ میں کوئی بات نہ آتی تھی۔ آپ نے ذراسکوت اختیار کیاادر مراقبے میں طب مجئے۔ آخر ذرا دیر بعد مراقبے سے نکل کر فرمایا۔ 'میں تجھ سے ایک سوال کردن گا۔ بھے امید ہے کہ تو میرے سوالات کا سیح میجے ميز بان نے عرض كيا۔ "مير ادعده، ميں آپ سے جعوث نيس بولوں كا۔ آپ سوال يجيے۔" آپ نے بوچھا۔ ' توب پانگ کہاں سے اٹھالا یا ہے؟ اس کے ساتھ بی جوبسر ہے، وہ کہال سے آیا؟'' ميز بان كاچرواس سوال سے فق ہو كيا، بولا- "آب مجھ سے سوال كيوں كرر بي إلى؟ آپ نے فر مایا۔" صرف اس لیے کہ جھے اس میں بد بومحسوس ہوں ہے۔ یہ چیزیں تو کس سے جرا لے آیا ہے اس لیے ان ميز بان آپ كى بات من كرحيران رە كىيا-دەنظرىي نېيىل ملار ہا تھا۔ آپ نے فرمایا۔" کیا میں غلط کہدر ہاہوں؟ کیا میں جموث بول رہا ہوں؟" میزیان نے آپ کے ہاتھوں کو بوسد دیا اور آئٹھوں میں آنسو بھر لایا۔ بولا۔ ' حضرت! آج میں بے حدشر مندہ ہوں ، کیونکہ حیال آپ نے جو پچر بھی فرمایا ، بالکل درست ہے۔ یہ بلنگ میں نے اپنی پرجاسے زبردتی چھین لیا تھا اور یہ بستر وغیرہ ، یہ بھی اسی سينس دائجت - 35 - نومير 2015ء READING Section WWW.PAKSOCIETY.COM ONLINE LIBRARY PAKSOCIETY 1 PAKSOCIETY FOR PAKISDAN RSPK.PAKSOCIETY.COM

طرح حاصل کیے گئے ہیں۔'' آپ نے فرمایا۔''افسوس کہ اب میں اس بستر اور پلنگ پرنہیں سوسکتا۔'' میزبان نے ایک بار پھرخوشاند کی۔'' حضرت ایس آپ کے لیے ہاتھ جوڑنے کو تنار ہوں۔ آپ فرما نمیں تو میں آپ کے مد تھوم سے '' قدموٰں میں بھی ترسکتا ہوں ۔'' کد سوں ہیں برسما ہوں۔ آپ نے فرہا ہا۔'اس کی کوئی ضرورت نہیں۔ یس نے تیرا مطلب پالیا۔تم ہی میں سے کئی نے اس سے پہلے بھی میراایمان چھننے کی تاکام کوشش کی تھی۔ میں اس واقعے کو بھی انہی ہیں شامل کنے دے رہا ہوں۔' اس کے بعد میز بان نے بڑی کوشش کی کہ آپ رک جا تمیں لیکن آپ نہیں رکے اور ای رات اپنے تجرے میں واپس چلے سمر فیروز بورے مولوی کمال الدین کوکسی پیرکامل کی تلاش تھی۔وہ مرید ہونے کے لیے بے چین ہتے۔ انہوں نے کئی پیروں سے ملاقات کی کیکن کسی کی طرف اپنی طبیعت کوراغیب میں پایا۔ای جنتی میں اس عہد کے مشہورِز مانہ صوفی سابھی توکل شاہ انبالوی کی خدمت میں پہنچاور عرض کیا۔' حضرت! میں بیر کی تلاش میں مارامارا پھررہا ہوں۔لوگوں نے آپ کا بتا دیا۔اب آپ دیرنہ سیجیاور جھے مریدی میں داخل فر مالیجے۔ توکل شاہ انبالوی نے مولوی کمال الدین کی طرف سرسری نظر سے دیکھا اور فرمایا۔ '' تم تظہر ہے مولوی ، پڑھے لکھے آ دی ہو

اور میں ظاہری علوم سے نابلد نا آشا۔اس کیے میں تم کومر یدی میں ہیں کے سکتا۔ '

مولوی کمال الدین نے عرض کیا۔ دلیکن میں یہاں سے کہیں ادر میں جاؤں گا۔ چاہے کہ موجائے۔''

سائیں توکل شاہ نے جواب دیا۔ ' با بامولوی اتو جالندھر چلا جا۔ وہاں حاجی محمودر ہتا ہے۔ تواس کا حلقہ مریدی اپنے گلے میں ڈال لے۔اس سے زیادہ لائق اور با کمال صوفی تھے ہیں سلے گا۔''

مولوی کمال الدین وقت منالع کیے بغیرانی وقت جالندھرروانہ ہو سکتے۔ یہاں مولوی کمال الدین کے ایک ہم ورس مولوی ولی تحمہ جالندھری بھی رہتے ہتے۔مولوی کمال الدین نے سوچا کہ حاقی محمود کے پاس جانے سے پہلے اپنے ووست سے مشور ہ ضرور

یہ سوچ کرمولوی کمال اپنے دوست مولوی ولی مجر سے بلے اور سائمی توکل شاہ انبالوی کے حوالے سے پوری ہات ان کے سوگرش گوش کر ارکر دی اور پوچھا۔'' ولی مجر! تم تو جالندھر ہی بیش رہتے ہو۔ بیرجا جی محمود کیسٹا آ دی بیل جگیا میں ان کا مزید ہوجا و ں؟'' مولوی ولی مجر جالندھری نے تاک بھوں چڑھا کی اور پوچھا۔''مولوی کمال! کیا کوئی اس سے بڑا ہیرا در نیس ہے اس ملک میں جوتیرے جیسے با کمال عالم کا پیرے؟''

مولوی کمال نے جواب دیا۔ 'مولوی ولی بھر!سا تھی توکل شاہ نے ان کا نام لیا ہے ور نہ میں کسی اور پیرکی علاش میں تکایا۔'' مولوی ولی محد نے کہا۔ ' بھالی کمال اتم عالم ہواور حاجی محمود علوم ظاہری نہیں رکھتے۔ اس لیے میرے خیال میں ایک عالم کوغالم پیرای کامرید ہوتا جاہے۔ میں حاجی محمود کے حق میں ہیں ہوں۔

مولوی کمال نے جواب ویا۔' ولی محمد!ان کا نام سائیس توکل شاہ نے دیا ہے۔ میں ان کے پاس منر درجاؤں گا۔' مولوی ولی محمد نے کہا۔'' اگرید بایت ہے تو میں بھی تمہار ہے ساتھ ہی جلوں گا۔ تم ان کی علیت کا امتحان لے لیما ،تمہیں بتا جل جائے گا کہ وہ کیا ہیں اوران میں کتنی گہرائی ہے؟ بیتماشا میں بھی ویکھ لوں گا۔''

مولوی کمال نے کہا۔''بہتر ہے تم جی میرے ساتھ چکو۔''

بید دنوں حاجی محمود کے یاس روانہ ہو گئے۔ بید و پہر کا دنت تھا۔ایک مرید نے اندرجا کراطلاع دی۔''وہ مولوی آپ سے ملنا آب نے جواب ویا۔'' ظہر کی نماز میں ملا تات ہوگی۔''

دونوں نے وضوکیا اورظبر کی نماز کے لیے تیار ہو گئے۔مولوی ولی محمہ نے طنزا کہا۔'' بھائی کمال! تم دیکھتے جاؤ، انجمی تو ابتدا ہے۔ کیا خلاق ہے کہ دوعالم ان سے ملنے آئے ہیں اور اندر سے زحمت انتظار کا جواب دے رہے ہیں۔

مولوی کمال نے جواب میار ولی محد ایس اس معمولی سی تاخیر کوز حست انظار نیس سمحتار جب تک حاجی صاحب سے ملاقات نہ ہوجائے ، میں ان کی ہا ہت کوئی رائے زنی نہیں کروں گا۔''



ظر کا دفت ہواتو آپ جمرے سے معودار ہوئے اوران دونوں پرکوئی توجہ دیے بغیر ظہری نماز کے لیے کھیڑے ہوگئے۔ان
دونوں نے بھی ان کی افتدا میں نماز ادا کی۔ مولوی کمال نے نماز کے دوران ہی بیا ثدازہ لگالیا کہ ان کی نماز میں کوئی خاص بات
نہیں۔ بالکل عام لوگوں کی طرح نماز پڑھائی تھی۔ان کا حیال تھا کہ ان کی بابت ولی محمد نے جورائے دی تھی ، وہ درست تھی۔
نماز کے بعد حاجی محمود نے ان دونوں کو طلب کرلیا۔انہوں نے دونوں کا تعارف حاصل کرنے کے بعد مولوی کمال سے کہا۔
"مولوی! لوگ بچھے عام آ دمیوں کی طرح نماز پڑھتے دیکھتے ہیں تو میری بابت شک وشبے میں پڑجاتے ہیں۔ سوچتے ہیں بچھ میں کوئی
خاص بات تو نظر آئی نمیں بھر میں کسی کو اللہ کا تا م کیا سکھا کہ کا گئی میں بیہ کہتا ہوں کہ میں نے نماز ای طرح پڑھائی ہے جس طرح یہ
پڑھائی جاتی ہے۔ "پھرمولوی ولی محمد سے کہا۔" مولوی! آپ اس جالندھرشہر کے دہنے والے ہیں؟"

عاجی محمود نے کہا۔'' آپ لوگوں کومیری بابت معلوم نہیں کیوں شبہات رہتے ہیں۔ کھے کامیر خیال ہے کہ میں علوم ظاہری سے نابلد ہوں اس لیے کسی عالم کومیری مریدی میں نہیں آنا چاہیے۔ میں بھی یہی کہتا ہوں مگر آپ لوگ عالم کے کہتے ہیں؟ سیجی تومعلوم '''

> مولوی ولی محمداورمولوی کمال جیرت سے ایک دوہرے کی شکل دیکھنے گئے۔ حالی محمود نے دونوں سے موال کیا۔''تم لوگوں نے کیا کیاعلم پڑھا ہے؟'' مولوی کمال نے جواب دیا۔''میں نے فقہ منطق ،فلسفہ النہیات تغییر ،حدیث اور بھی بہت کچھ پڑھا ہے۔'' حاجی مجمود نے مولوی ولی محمر سے پوچھا۔''اور جناب آپ نے ؟''

مولوی ولی محدفے جواب ویا۔ 'میں مولوی کمال کا ہم درس رہ چکا ہوں اور جو پھھانہوں نے پڑھاہے، وہی میں نے بھی پڑھا

ہے۔ حابی محمود نے مولوی ولی تھرہے کہا۔''مولوی صاحب! آپ سے تو میں بات نہیں کروں گا تکرآپ کے دوست اور ہم درس مولوی کمال سے میمعلوم کرنا چاہتا ہوں کہ کیا انہیں نماز آتی ہے؟''

وں مولوی کمال نے مشکرا کر جواب دیا۔' مجھے نمازووسروں کے مقابلے میں کہیں زیادہ آتی ہے۔ کیا آپ کوشبہ ہے؟'' حاتی محمود نے کہا۔'' تمہیں نماز نہیں آتی۔ مجھے شبہ کی نہیں تقین ہے۔ ذرابتانا تو ہی کہ نماز کی نیت کس ظرح باعد ہی جاتی ہے اوراس میں کیا کیا پڑھاجا تا ہے؟''

مولوی کمال نے جواب کے لیے منہ کھولالیکن بچھ کہ نہ سکے۔ساری معلوبات حرف غلط کی طرح حافظے ہے تھو ہو چکی تھیں۔ آپ نے مسکرا کرفر مایا۔''تم تو کہتے ہے کہ میں نے فلاں فلاں علوم پڑھے ہیں اور تہہیں نماز تک نہیں آئی۔'' مولوی کمال نے جواب ویا۔''معشرت!اس وقت میر ہے حافظے کو معلوم نہیں کیا ہو گیا ہے کہ میراسا تھو ہی نہیں و ہے رہا۔'' حاجی محمود نے مزید فرمایا۔''اچھاا گرنماز نہیں آئی توالحمد شریف ہی سنا دو۔''

موبوی کمال نے سورۃ فاتحہ پڑھنے کے لیے منہ کھولا ہی تھا تو پتا چلا کہ بیسورۃ تھی یا ذہیں رہی۔انہیں سخت عصہ آرہا تھا۔ جاجی محمود نے کہا۔'' واہ بھی واہ تم نے تو کئی علوم کا ذکر کیا تھا تکر عالم بیہ ہے کہ نہ تو تمہیں نماز آتی ہے اور نہ ہی کوئی سورۃ یا د ہے۔ پھرتمہیں آتا کیا ہے؟''

مولوی ولی تحرکوا ہے دوست پر غصراً رہاتھا، بولے۔''مولوی کمال! یہ تہمیں کیا ہو گیاہے؟''
مولوی ولی تحرکوا ہے دیا۔'' بھائی ولی تحد!اس وقت میں کورے کاغذ کی طرح ہوں۔ پچھتم بی پڑھ کرسنا دو۔''
مولوی ولی تحدیثے کوشش کی کہ سورۃ فاتحہ پڑھ کرسنا دیں لیکن وہ بھی نرچ ہو گئے۔ان کے حافظے نے بھی جواب دے دیا تھا۔
ایپ نے فریایا۔''تم نے اپنے ان علوم سے فقیر کو پہچاہنے کی کوشش کی تھی۔ افسوس کہ میہ ادان اتنا بھی نہیں جانے کہ دینا کا
کار دبار اللہ والوں سے چل رہا ہے۔'' بچرفر بایا۔''اچھا دوستو! میرے وظیفے کا وقت ہو چکا ہے۔اب میں اجازت چاہتا ہوں۔''
کیکن مولوی کمال نے ان کے پاؤں بکڑ لیے اور عاجزی سے عرض کیا۔'' بابا! میں شرف مریدی حاصل کرتا چاہتا ہوں۔ میں
آپ نہیں جانے دوں گا۔''

آپ نے فرمایا۔"میرے پیرچھوڑ دے۔" مولوی کمال نے کہا۔" ایسانہیں ہوسکتا۔ میں اس وقت تک آپ کے پاؤں پکڑے رہوں گا جب تک کہ آپ مجھ کواپنا مرید کا اللہ کے ایک کہ آپ مجھ کواپنا مرید

سىبنىدائجست - فومير 2015ء



آپ کومولوی کمال پررتم آسیااور انہیں اینے مریدوں میں داخل کرلیا۔ مولوی ولی محد نے تاک بھوں چڑھائی اور آہت ہے کان میں کہا۔ 'جھائی کمال! یہ کیا علطی کر بیٹے۔ معلوم نہیں کیوں میراول اس ورویش کی طرف ماکل نہیں ہوتا۔' کان میں کہا۔'' بھائی کمال! یہ کیا علطی کر بیٹے۔ معلوم نہیں کیوں میراول اس ورویش کی طرف ماکل نہیں ہوتا۔' آپ نے فرمایا۔'' میں کب یہ جاہتا ہوں کہ تیرا ول میری طرف ماکل ہوجائے۔ میں خود بھی تیری مریدی سے بناہ مانگا

ہوں۔افسوس کہ جالند بھرے باہر والوں نے لیے تو روشن ہی روشن ہے گرخاص جالندھر والوں کے لیے تو اس سے زیاوہ ہی نفر تیں اور كدورتيس مقدركي جاچكي بين-'

مولوی ولی محمہ نے اپنے دوست سے کہا۔ ' بھائی کمال!میرااب بھی بہی عقیدہ ہے کہ بینا منہا دور ویش ہے۔اس کو پچھ بھی نہیں

اً تا مُرتم خوا كواه حلياً ہے۔'

مولوی کمال نے جواب دیا۔'' جناب والا! میں نے تواس ذات کی تلاش میں کئی سال گزار دیے لیکن کوئی ورویش نہل سکااور اب جوخوش متی سے میں نے ولی کامل کو پالیا ہے توتم وسوسوں والی بات کرنے تکے ہو۔''

ولی محمد و ہال مہیں تھہرے اور اپنے تھر کی راہ لی۔ دونوں دوستوں کے دلوں میں بگاڑ پیدا ہو چکا تھا۔ان کے دل صاف نہیں

جب مولوی کمال ان سے رخصت ہونے ملے تو حاجی محمود نے اپنی ڈاڑھی پر ہاتھ پھیرتے ہوئے فریایا۔''مولوی! میری اس ڈاڑھی کا خیال رکھنا کیونکہ تیرے پیھیے درغلانے والے موجود ہیں۔

مولوی کمال نے جواب دیا۔ بیرومرشد! آپ فکرنہ کریں، مجھ پر کسی کامجی اثر ندہوگا۔ ' جاجی محمود نے تقریباً سوسال کی عمر پائی اورانہوں نے اپنی زندگی میں لوگوں کو بڑافیف پہنچایا۔انہوں نے جالندھر والوں کی مجھی کوئی پروانہ کی۔

آخری دنوں میں آپ کی ایک ڈاڑھ بہت دکھا کرتی تھی ۔علاج سے کوئی فائدہ نہ پہنچا توکسی معالج نےمشورہ دیا کہاس کونکلوا

آپ نے کچھ دیر کے سکوت کے بعدا ہے معالج سے کہا۔'' جب مشیت ایز دی بنی ہے کہ میں اپنی اس ڈاڑھ کے بہانے سفر آخرت کروں تو جھے کوئی اعتراض نہیں۔' پھرا ہے ایک مرید سے کہا۔'' تو آج ہی انبالے چلا جااور حصرت قبلہ توکل شاہ کومطلع كرد ك كدها جي محمودا يخ آخري سفر پرروان برز ان والا ب، ملاقات كريس ''

مریدنے آپ کے جلم کی عمیل کی اور اس وقت انبالے چلا گیا۔

توکل شاہ فورا ہی چلے آئے۔ انہیں ویکھتے ہی آپ نے اپنے معالج ہے کہا۔''اچھااب تواپنا کام کراورمیری ڈاڑھ نکال دے۔'' معالج نے جیسے ہی آپ کی ڈاڑھ نکالی، آپ پرفائ کا حملہ ہوا اور آپ ہے ہوش ہو گئے۔ بے ہوش کئی دن طاری رہی اور بالآخراس عالم من آخور تح الاول 1306 جرى كوآب كاوصال موكيا-اس خرست ووردورتك ايك كبرام بريا موكيا-جناز يم شرکت کی خاطر دور دور سے لوگ آنے لیکے۔قبلہ تو کل شاہ تو وہاں موجود ہی تھے۔ دن چڑھے آپ کا جناز ہ اٹھا یا گیا تو ایک بار پھر کہرام بر یاہوگیا بستی سنخ کے راستے پر جوقبرستان ہے،آپ کواس میں سپر دخاک کردیا گیا۔

آب اکثر فر ما یا کرتے ہتے۔ 'اے لوگو! جن کی طرف رب ہے انہیں کیاعم۔ آنگن میں چندن کا در خت لگ گیا ہے جس کے نیچےمسافرا کر ہیڑھ جاتا ہے۔'

کسی نے بوجھا۔''جفرت!اس کامنہوم بھی بتادیجیے۔''

آب نے فر مایا۔'' آنگن سے مراد قلب سالک ہے اور چندن کے در خت سے مراد اللہ کا نام ہے جوخوشی اور مسرت سے لبریز ہے اور مسافر سے مرا دواردات میں ہیں۔

ایک غریب الدیار مخف جس کاخمیر ڈیرہ غازی خان ہے اٹھا، وہ آج بستی شیخ کے قبرستان میں آسود ہُ خاک ہے۔



نومبر 2015ء





بعض اوقات انسان رشتوں کی ڈور میں کچھ یوں الجھتا ہے کہ اس شے نکلئے کے لیے اسے جگہ جگہ سے توڑنا پڑتا ہے. . . ایسے میں به ظاہر به دلچسپ کھیل محسوس ہوتا ہے لیکن در حقیقت یہ ٹوٹ بھوٹ رشتوں کے ساتەساتەاسكى اپنى شخصىت كوبھى توركرركەدىتى بے۔كچەابسا ہی حال ان لوگوں کا بھی تھا جو به ظاہر تو آنکہ مچولی کھیل رہے تھے مگر سېبكچەاوجهلېوكربهىسىبكچەظاېرېوگياتهاـ

## بارى موئى بازى جينخ والى ايك حبينكى بساط كااحوال

تقاجوامر لیکا کے طول وعرض میں ہزار د ں کی تعدا دمیں واقع ہیں۔ مجھے اس موثیل میں کوئی خاص بات نظر نہ آئی۔اس میں انیں کم ہے انگریزی حرف L کی شکل میں سے ہوئے متھاور ہر کمرے کے دروازے کے باہراوے کی ایک کری رکی ہوئی تھی جس کا سزرنگ جگہ جگہ سے اڑ چکا تھا اور اس کی

اوسین وستا ہی ان ہزاروں مولیلز میں سے ایک تھیڈنگ نے لے لی تھی۔ ان کرسیوں کولوہ کی زنجیر سے با ندھ و یا عمیا تھا جس کا دوسراسرائنگریٹ کے فرش میں نصب ایک کنڑے سے مسلک تھا۔ میں نے اپن کرائے کی کار ميں بيشے بيشے إس موثيل برنگاہ ڈالی اور استے طور پر اطمينان کرلیا کہ میں بیج مجلہ پر پہنچا ہوں اور اب جھے اس موثیل میں کر احاسل کر کے اپنے کام کا آغاز کر باتھا۔

> - ىومبر 2015ء سسپئس ڈائجسٹ ---

READING Section

'' بجھے توکسی نے ستر ڈالرز بتائے تھے۔'' ونتر کے سامنے ریت کی تدجمی ہوئی تھی اور وہال '' بیتو پرانی بات ہوگئ شہیں کسی منے غلط بتایا ہے۔'' موجود واحدیام کا درخت جمی این زندگی کی آخری سائسیں لے رہا تھا۔ میں سوج رہا تھا کہ اگر میرجگہ فلور پیڑا میں ہوتی تو اب تک اس کا نام ونشان مث چکا ہوتا اور اس کا بے کار سامان منتلا فرینچیر، نیلی وژن اور داش بیسن وغیره ٹرکوں میں بھر کر کہا ڑیار کیٹ میں ہمیج ویے جاتے اور اس جگہ پر ایک مجهوم مے کے لیے رک جاؤں۔" یا ﷺ منزلہ ممارت تعمیر کی جاتی جس کی بالائی منزل ہے۔مندر '' میں دعا کروں گی۔''اس نے طنز بیرا نیراز می*ں کہا۔* 

بہلے میرے بھائی کا بھی بہی ارادہ تھالیکن معیشت کی معجرُ تی ہوئی صورت حال کود کیھ کراس نے فیصلہ کیا کہ اس جگہ سے جلد از جلد چھنارا حاصل کیا جائے اور جھے اس کیے یہاں تبييجا عميا تفايين نے اپنے لباس پرایک نگاہ ڈالی اور یا نچوں پر لکی کر ذکو جھاڑتا ہوا دفتر میں داخل ہو گیا۔ وہاں ایک عورت کرسی پرجیتھی اس جھوٹے سے تیلی وژن پرنظر جمائے ہوئے تھی جوسامنے کاؤنٹر پررکھا ہوا تھا۔اس کی عمر بیجاس کے لگ تجمُّك ہوگی اورا یک نظر دیکھتے ہی انداز ہ ہوجا تا تھا کہ دہ اپنے او پر خاصی توجہ دیت ہوگی۔اس نے برسی نفاست سے اپنی بهوس بنائي تعيس اور اس كاجبره تجمي تتكفيته ومروتازه نظر آربا تھا۔ وہ سکریٹ نوشی کی عادی معلوم ہوتی تھی اوراس وفت بھی اس کے ہونٹوں میں ایک سکریٹ دیا ہوا تھا۔ میں نے ایک تظراليش ترے میں پڑے ہوئے ٹوٹوں پرڈالی اور سمجھ کیا کہ بیاس کا دوسرا پیکٹ چل رہاہے۔

صاف نظراً تا۔

میں نے اسے اس جانب متوج کرنے کے کیے کہا۔ '' تم تی وی سے بہت قریب جیتی ہو۔ میتمہاری آ جھوں کے لیے نقصان دہ ہوسکتا ہے۔''

اس نے تیکھی نظروں سے مجھے دیکھااور بولی۔''کیا تم ڈاکٹر ہو؟''

میں اسے دیکھے کرمسکرا ویا سکریٹ کا دعواں ہارے سروں پر منڈلا رہا تھا۔ سملی نور نیا میں اس طرح سرعام سكريث پينے پر پوليس كارروائى كرسكتى ہے ليكن فلوريڈ أميس رہے والوں کے لیے بیکوئی بڑی بات مہیں گئی۔

ومهين كرا جاہے؟" اس نے ميرى مسكراست كو نظرانداز کرتے ہوئے خشک کہتے میں کہا اور دوبارہ تملی وژن د میمنے میں مصروف ہوگئ ۔

" میں نقدا دائیگی کروں گابشر طبیکہ سب مجھ تھیک رہا۔" " يهال تنهيس كوكي تكليف نبيس موكى -" اس عورت نے مملی وژن پر سے نظر ہٹائے بغیر کہا۔''ایک رات کا كرامهاى دالرز بوكايه

میں چند کنے اسے ویکھٹا رہا اور اپنے پرس سے اتی ڈالرز نکال کر اس کے حوالے کردیے پھر میں نے خالص کاروباری انداز میں کہا۔'' ویسے تو میرا اراوہ وو دن قیام كرنے كا كىكن اگر مەجكە بىندا مئى تو ہوسكتا كەمزىد

اس دوران اس کی نظرا یک سینٹر کے لیے جھی تیلی وژن سے نہیں ہٹی پھراس نے اپنی کرسی پیچھے کھسکائی اور دیوار پر لگے کی بورڈ سے ایک جانی اتار کرمیرے حوالے کر دی۔ '' کمرانمبر تیره؟''میں نے چو تکتے ہوئے کہا۔ '' بجھے انداز ہبیں تھا کہتم استے تو ہم پرست ہو۔''وہ بولی۔ شاید شو کے درمیان اشتہارات کا وقفہ آسمیا تھا۔ اس کے اس کی توجہ جھ پرمرکور ہوگئ گی۔

' د حمیس دیچر کالگاہے کہ تم ان لوگوں میں سے ہوجو اہے ساتھ برستی کے کرائے ہیں۔

"میں اے اسی تعریف مجھوں گا۔" میں نے مسکراتے ہوئے کہا۔ وہ بھی ان لوگوں میں سے تھی ، جو نسی کو دیکھ کر پہلی تظریس بی اس کے بارے میں رائے قائم کر کیتے ہیں۔ و متم چھٹیوں پر ہو؟ 'اس نے پوچھا۔ " بال مرياسهين يقين بيس آربا؟"

اس نے کوئی جواب ہیں ویا پھررجسٹر کھولتے ہوئے بولی م "كيامين تمهارا بام جان سكتي ہوں؟"

''ایڈورڈ.....لیکن تم مجھے ایڈی کہہ کر بلاسکتی ہو۔ میرے سب دوست جھے ای نام سے پکارتے ہیں۔' " وجمهيس بهال ويكه كرخوشي موكى - مجھے اميد ہے كهاس مول می وساخوشگواررہے گا۔ 'مد کہ کراس نے سکریٹ کا ایک طویل کش لیا اور دو بارہ کیلی وژن دیمھنے میں مصروف ہوگئی۔

'' مجھے بورا لیفین ہے کہ'' وستا'' کے معنی نظامنے کے ہیں۔ 'میں نے کہا۔''لکن میں نہیں سمجھتا کہ یہاں سے

ووتمہیں جو کراویا عمیا ہے، اس کے باتھ روم کی کھڑکی سے تم سمندر دیکھ کتے ہو۔'' وہ مسکراتے ہوئے بولی ۔'' میمت گہنا کہ میں نے تمہارے لیے پھے تہیں کیا۔'' میں نے إدھراً دھرنگاہ دوڑائی۔ جھے وہاں کوئی بورٹر نظر شیں آیا۔ کو یا مجھے اپنا سامان خود ہی لے کر آیا تھا۔ دفتر سے باہر لکلا تو سورج بوری آب وتاب سے جبک رہا تھا۔

- نومبر 2015ء

اس نے اظمینان کا اظہار کرتے ہوئے سلسلہ منقطع

میں نے بھائی ہے کہا کہا ہے ساتھ وزن لِا یا ہوں۔ اس جملے کی وضاحت ضروری ہے۔میراجیموٹا بھائی گاڑیوں کا کاروبارکرتا ہے اور ہمارے خاندان میں وہی ایک کماؤ یوت ہے۔ان دنوں وہ کیلی نور نیا سے باہر بونی کے ساتھ وفت گزارر ہا ہے۔وہ دراصل میراسوتیلا بھائی ہے۔ ہماری ماں ایک اور باپ الگ الگ ہیں۔ہم دونوں کی پرورش مختلف ماحولِ اور انداز میں ہوئی۔ ہم دونوں کا مواز نداس طرح کیا جاسکتا ہے جیسے ایک بچہ گالف کھیلتا ہوا وراس نے کسی بزنس اسکول میں تعلیم حاصل کی ہو جبکہ دوسرا بچہ فٹ بال کیل کر جوان ہوا ہو اور اس دل جائے کے بجائے تالینوں کی صفائی کے کام میں لگ حمیا ہو۔ اس کے یاس پیسا ہے اور میرے پاس طاقت ہم دونوں میں صرف ایک ہی بات مشترک ہے کہ ہم نے اپنی مال کی ذیبے داری اٹھائی موئی ہے، وہ اس کے مكان كى قسطيس اوا كرتا ہے اور ميں بڑی یا قاعد کی ہے ایک ماں کو دیکھنے جاتا ہوں ادر پڑوی کو تا کید کرتا ہوں کہ وہ اپنے ریکارڈ پلیئر کی آ واز آ ہتہ رکھے اوراختیام مفته بونے والی بارٹیوں میں شورشرا ہے سے کریز کرے۔ میں جانتا ہوں کہ لاتوں کے بھوت باتوں سے حبیں مانے ۔لہذا بھے ایک کے بعد دوسرا بھر تیسرا چکر لگا نا پڑتا ہے۔ تب جا کر پڑوی کی سمجھ میں آتا ہے کہ اس نے میری معقول کزارش پرتوجہ نہ دے کر ملتقی کی تھی۔اس کے کیے بھے بغیر آسٹیوں والا بنیان پہن کر اپنے باز دؤں کی نمائش کرنا پڑتی ہے تا کہ اے اندازہ ہوجائے کہ میراایک معمونسااس کے لیے کتنا مہلک ٹابت ہوسکتا ہے۔

يمي ميرا وزن ہے۔ اس سے مراد ياؤنڈ يا كوئى دوسری اکائی میں بلکہ بیایک ذہنی کیفیت کا نام ہے۔ بیروہ طریقہ ہےجس سے میں دنیا کو دیکھتا ہوں۔ جب میں اینے ذہن کی طاقت کو استعال کرتا ہوں تو وہ میرے باز وؤں میں سرایت کر جاتی ہے اور یہی وہ طانت ہے جس ہے میں بڑے بڑے صور ماؤں کوزیر کر لیتا ہوں۔

'' میں جانتا ہوں کہ تم فلور پڈا جا کر اس طاقت کا استعال کرو کے۔'' بھائی نے مجھ سے عاجزانہ کہے میں کہا تفا۔ ' دشہیں بیمعلوم کرنا ہے کہ دہاں کیا ہور ہا ہے ادر اس سے سطرح نمثا جائے۔''

دراصل اسے اس موشل کا ایک خرید ارال کیا تھا کوکہ اس نے تو قع ہے کم قیت لگائی تھی کیکن میرا بھائی پر نقصان

ایے موٹ کیس کے ساتھ کمرائمبر تیرہ تک جاتے ہوئے میری کردن اور میشانی پر نسنے کے قطرے نمودار ہو کھے ہتے۔ میں کمرے کا در دار ہ کھول کراندر داخل ہوا۔سوٹ کیس بستر پر رکھا اور باتھ روم میں جلا گیا۔ گھٹر کی کھول کر ویسی ۔ علی کے دونوں اطراف عمار تیں تھیں اور ان کے درمیان سے دور پرے نیلے مائی کی ایک میلی می مکیر نظر آرہی ممی \_ میں نے کھڑی بندگی اور واپس کرے میں آسمیا۔ میں نے اپنا سیل فون نکالا اور بھائی کا تمبر ڈائل

" حجيوية بماني ، سيتم نه بيهم كس مصيبت ميں ذال ديا ؟ يه جي كوئي رہنے كى جگہ ہے؟''

" مرجک ک این ایک کشش ہوتی ہے۔ تہیں بہت جلدا ندازہ ہوجائے گا کہ مجھے میموٹیل کیوں پہند ہے۔' '' میں نے و مکھ لیا ہے کہ ربیموٹیل سمندار سے دو بلاک کے فاصلے پر ہے کیکن تم نے سے ہیں بتایا تھا کہ بیاتی بری

''تم نے پہلے بھی اسے نہیں دیکھا۔'' وہ یولا۔''اب تو سیمٹی کا ڈھیر بنتا جارہاہے۔'

''استقباليه يرجيهي هوئي عورت خوب صورت ضرور ہے کیکن مجھے یقین ہے کہ وہ لوگوں کو دھو کا دے رہی ہے۔' '' اس کی کون پروا کرتا ہے۔'' بھائی نے کہا۔'' تم نے دہاں کوئی خاص بات نوٹ کی ؟ "

' ' مهیں بین تھوڑی واپر <u>پہلے</u> ہی یہاں پہنچا ہوں۔'' '' مھیک ہے۔ آج جمعے کی رات ہے۔ شاید کولی وا تعديمين آجائے۔'

میں ایسائیس مجھتا۔ شایداس کے کیے کانی انتظار

''تم واقعی میری بہت دو کر رہے ہو۔'' اس نے تشکرآمیز انداز میں کہا۔ "میں اس کی تعریف کیے بغیر میں رہ سکتا اور بونی بھی ایہا ہی جھتی ہے۔''

یولی اس کی نئ نویلی دوسری بیوی کا نام تقا۔ وہ ما تیس سالہ مرکشش رم کی بیٹے کے لحاظ سے بوگا انسٹر کٹر تھی اور میں ریہ بھنے سے قاصر تھا کہا ہے میر سے بھائی میں السی کیا خاص بات نظرا فی تھی کہ اس کی بیوی بننا قبول کرلیا۔

" تم اس بارے میں بالکل فکر نہ کرو۔ میں این ساتھ وزن لایا ہوں اور انہیں بڑی ہوشیاری سے استعال کروں گا۔''

" بجھے اس بارے مں کوئی شیر میں ہے۔



- نومير 2015ء

برداشت کرنے کے لیے تیار تھا۔ کم از کم اس طرح اس کی موٹیل سے جان تو جھوٹ جاتی جو آہتد آہتد کھنڈر میں تبديل ہور ہا تھا۔

''خریدار کا کہنا ہے کہ اس نے موتیل کے بارے میں کچھ باتیں سی ہیں جس کی وجہ سے اس کا ارادہ ڈانواں ڈول ہور ہا ہے۔' میرے بھائی نے اپنی پریشائی بیان کرتے ہوئے کہا۔ 'اس موسل کے کمرے میں رہائش یذیر شخص مسکلہ بن کیا ہے۔ وہ مجھتا ہے کہ بورا موثیل اس کا ہے اور وہ وہاں جس طرح کا جاہے قانونی یا غیرقانونی کاروبارکرے۔ میں ہمیں جانتا کہاس کے کاروبار کی نوعیت كياب اورنه بي جانتا جا بتا ہوں \_

''مَمَ بِوَلِيس كَي مُدِد كيون تَبِين كِيتِهِ ؟'' مِين نے كہا۔

"سان کا کام ہے۔

" وخريدار تبيس جابتا كه اس معاسلے ميں بوليس كوملوث كياجائے۔وہاس مسككے وہوش مندى سے ال كرنا جا ہتا ہے۔ '' بہوٹی مندی ہے اس کی کیامرادہے؟''میں نے یو جھا۔ '' بتانبیں۔'' بھائی نے کہا۔'' دراصل میری اس سے براہ راست بات میں ہوئی ہے۔ساری باتیں ایجنگ کے ذر مع ہور ہی ہیں۔اس کا کہنا ہے کہ اگر میں اس برے آ ذی کووہ جگہ جیموڑنے پر آیا دہ کرلوں تو گا یک کواس میں زیادہ کشش محسوس ہوگی اور آسانی سے سودا ہوجائے گا۔

''میراحیال ہے کہوہ اس موثیل کی قیمت کم کرانے کے کیے اسی با تیں کررہا ہے۔ سب یہی کرتے ہیں تم نے بھی اس موسِّل کوخر مدتے وقت ایسے ہی نقائص نکا لے ہوں سے۔ " وہ بعد میں کسی جھڑ ہے میں تبیں پڑنا جاہتا۔ وہ

مِرف بِهِ جاہمتا ہے کہ می<sup>سخص</sup> اس جگہ سے چلا جائے تا کہ وہ کسی مشکل کے بغیر اس موتیل کا قبضہ حاصل کر سکے۔ کج یو چھوتو اس کی یہ خواہش ہے جانہیں ہے اور میں اس کے لیے

ا ہے کوئی الزام تبیں دوں گا۔''

Seeffor

اس طرح به کام میرے فے لگ سیا۔میرا بھائی مجھتا ہے کہ میرے لیے میہ بہت آسان ہوگا۔بس تھوڑا سا ا پنی طاقت کا مظاہرہ کرو اور ہر محص تمہارے قدموں تلے دُ مير ہوجائے گا۔اے میں معلوم کہ میر اطریقہ کار کیا ہے، بالكل اى طرح جيسے من مبين جانتا كداس نے اتى دولت کیے کمائی جس کا پچھر حصہ وہ میری صانت کروانے اور اچھا وكل كرنے يرخرج كرتا رہتا ہے اس ليے ميں اس كے كسى كام كوا تكارمبين كرسكتا\_

ایک مخت بعد میں اپنے کرے کے باہررکھی او ہے کی

كرس يرجيها موتيل مين آنے جانے والوں كوديكه رہا تھا۔ يار كنگ لاث من إب مجى چند كاري نظر آربي تعين كيكن غیں نہیں جانتا تھا کہ کتنے کمرے محرے ہوئے ہیں یا ہے کہ مجھے کس کمرے کا دروازہ تھلنے کے انتظار میں وہاں کتنی دیر بینهنا ہوگا۔ میدو پہر کا وقت تھا اورسورج میری آ تھوں میں محسا آر ہاتھا۔ لوے کی کری دھوپ کی حدت سے اتنی کرم ہوگئ تھی کہ اس پر بیشمنا مشکل ہوگیا۔ میں اپن جگہ سے اٹھا اور کرائے کی کار کی طرف جل دیا۔ ڈرائیونگ سیٹ پر بیٹھ کر میں نے فین چلایا اور اپنے آپ کو ٹھنڈا کرنے کی کوشش كرنے لگا۔ يس نے بھر دير وين بيش كركر دو بيش ير نكاه رکھنے کا فیصلہ کیا۔اس وفت میں اینے آپ کوایک پرائیویٹ سراغ رسال سمجهر باتها جوانتظار كرواورد يمحوى ياليسي يرثمل كرتا ہے۔ تعوري دير بعد مجھے إكتاب محسوس ہونے لكي۔ اس کے علاوہ بھوک بھی لگ رہی تھی۔ میں کارے باہر آگر سر ک کی طرف چل دیا۔استقبالیہ پر بیٹمی غورت اب مجی

ملی واز ن د کیمر بی تھی ۔ موتیل کے برابر میں ہی ایک اسٹورتھا۔اس کے بعد دو د کا نیں جھوڑ کرمیری نظرایک بار پرکٹی اور میں اندر داعل ہوگیا۔ میں نے بازشینڈر کے ہاتھ پر پھندر م رکھی اور بیئر کا مکایں لے کرایک میزیر بیٹے گیا۔ میں نے آ ہتدآ ہتد بیئر کے کھونٹ کیما شروع کیے اور ساتھ ہی اوھر ادھر نظریں دورُا تا رہا کمکن مجھے وہاں کوئی غیرمعمونی بات محسوس نہیں ہوئی۔ بارمیں بہت کم لوگ ہتے جن کے جبروں سے اندازہ لگا یا جاسکتا تھا کہ وہ بے ضررف کے لوگ ہیں۔ بیٹر کا مگلاس ختم ہوا تو میں بھی اپنی جگہ ہے اٹھ کھڑا ہوا۔ سورج غروب ہوچکا تھالیکن موسم ابھی تک قرم تھا۔ میں ایک لمبا چکر کاٹ حرمونیل واپس پہنجا۔استقبالیہ کے پاس ہے گز راتواس بار ال عورت نے مجھے دیکھ کرسر کو خفیف ی جنبش دی۔ میں اہے کرے میں داخل ہوا۔ جیسے بی میں نے کرے کا دروازہ بند کیا، میر ہے سیل فون کی گھنٹی بج اکھی۔ دوسری عانب سے میرا بھائی بول رہاتھا۔

" المحوتي خاص بات؟ " وه مصطرب ليج مين بولا \_

، ومنہیں ۔ میں نے ابھی تک اسے نہیں دیکھا۔ جھے تو یہ بھی لیقین نہیں کہ اس موٹیل میں میرے علاوہ اور بھی کوئی تظہرا ہوا ہے۔ ویسے یارکنگ لاٹ میں یا بچ چھ کاریں کھڑی ہوئی ہیں لیکن ہوسگتا ہے کہ وہ جگہ صرف پار کنگ کے لیے استعال کی جار ہی ہو۔''

> سسپنس دائجست --- 240 - نومبر 2015ء

لى زياد ەابمىت تى \_

دو درواز ہے جھوڑنے کے بعد مجھے آئس مشین مل تحتی ۔ میں نے اس کا بٹن دیا یا اور بالٹی میں برف کے نکڑوں کے گرنے کا انتظار کرنے لگا پھر میں واپسی کے لیے مڑا اور آہتہ آہتہ قدم بڑھا تا ہوا اینے کمرے کی جانب روانہ ہو کیا۔اس بار مجھے یار کنگ لاٹ کے دومری طرف سے آنے دانی آواز واکسے طور پر سنائی دی۔ میں تیزی سے کونے یر پہنچا۔ میرآ واز میرے کمرے سے تین دروازے چھوڑ کر آرہی تھی کے لی مردز ورز ورسے چلآ رہا تھا اور جب میں اس دروازے کے قریب سی کھی کر سننے کی کوشش کرنے لگا تو کمرے کا درواز ہ کھلا اور ایک عورت یا ہرآئی۔اس نے لمحہ بھر کے لیے مجھے ویکھا اور سیدھی دفتر میں جلی گئے۔ مجھے اس كے چرے يرخوف كے آثار واضح طور يرنظر آئے۔اس سے ملے کہ میں کھے کرنے کے بارے میں سوچا، مردمجی کمرے سے باہرآ گیا اور اس نے زور سے دروازہ بند كرديا۔اس كى قيص كے بيش كھلے ہوئے تھے اور اس كے نیچے سفید بنیان نظر آرہا تھا۔ مجھے ایسے لوگوں سے ہمیشہ نفرت رہی ہے جو ہیو بوں کو مارتے ہیں۔ میکھس بھی مجھے انہی لوگوں میں سے لگ رہا تھا۔ جب اس نے جھے برنے کی بالٹی کے ساتھو ہاں کھڑے دیکھا تواس کی آئکھیں سکڑ کنیں اور وہ ترش کہے میں بولا کہ میرے ساتھ کیا مسکلہ ہے؟

" مجھے تو کوئی مسئلہ نہیں۔ " میں نے کہا۔" میرا خیال سے کہ جوعورت اس کرے سے باہر آئی ہے، اس کے ساتھ کوئی مسئلہ ہے۔ "

کوئی مسئلہ ہے۔'' دوخمہیں اس سے کیا مطلب؟'' وہ ای لیجے میں بولا۔ وہ قد میں مجھ سے چھوٹا تھالیکن دیکھنے میں کانی مضبوط میں انتا

مصرہ ما۔ ''میرا خیال ہے کہ ہمیں آپس میں گفتگو کرنے کا ضرورت ہے۔'' ''یہ ہاممکن ہے۔ وہ شخص وہیں رہتا ہے۔ کم از کم بھے تو یمی بتایا تمیاہے۔'' ''بوسکتا ہے وہ شہر سے باہر کمیا ہوا ہو۔ میہ جگہ تو ہالکل ''

ویران ہے۔' ''ہاہر نظر رکھو۔ ابھی اتنا اندھیرانہیں ہوا ہے۔ یہی وتت ہے جب بُر ہے لوگ یا ہرآتے ہیں۔''

''شیک ہے جیساتم کہو گئے جھوٹے بھائی۔' سے کہہ کر میں نے فون بند کردیا بھر میں کمرے سے باہرنگل آیا اور اوے کی کری پر جیٹے کراس بڑے آ دمی کا اقتطار کرنے لیگا۔

بیٹے بیٹے بیٹے بیٹے بیٹے اندھراچھا گیا تھا۔ مار کنگ لاٹ کے اندھراچھا گیا تھا۔ مار کنگ لاٹ کے دسط میں ایک تھمبے پراسٹریٹ لائٹ روٹن تھی۔ وہاں موجود کاروں میں سے ایک جا چگی تھی اور دونئ کاریں آگئی تھیں۔ کاروں میں سے ایک جا چگی تھی اور دونئ کاریں آگئی تھیں۔ اس کا مطلب تھا کہ میر سے سونے کے درمیان وہاں کو آئی تفل وظاہمت ہوئی ہوگی۔ جھے غصے کے ساتھ ساتھ جیرت بھی تھی کہ اس انتہائی غیر آرام دہ کری پر مجھے غیر کیسے آگئی۔

مجھےایک کمرے سے موسیقی کی آواز آئی۔ پھر دوسری طرف کے کمرے کا درواز ہ کھلا اور اس میں سے ایک شخص باہرآیا۔ میں نے اپنی جگہ کھڑے ہوکرا سے خور سے دیکھا۔ وہ مجھ سے تیں فٹ کے فاصلے پر تھا۔اس نے مجھے اس طرح دیکھا جیسے میں نے اس پر حنجر تان لیا ہو۔وہ تیزی سے کار کی جانب بڑھا اور اس میں سوار ہوکر اتن ہی تیزی سے روانہ ہوگیا۔اس کے جانبے کے بعد میں نے دوسرے کمروں کا جائزہ لیما شروع کیالیکن سب کمروں کے درواڑے بند شے۔ پھر بھے ایک اچھوتا خیال سوجھا۔ میں اینے کمرے میں آھیا اور وہاں سے برف کی بالٹی اٹھالا یا۔اب اگرنسی کی نظر مجھ پر جاتی تو وہ یہی سمجھتا کہ بیں برف کی تلاش میں ہوں پھر میں نے کروں کی قطار کے ساتھ چلنا شروع كرديا \_ ميں ہر درواز ہے كے ياس رك كرا ندركى آوازيں سنے کی کوشش کررہا تھا اور اگر تہیں مجھے پردوں کے درمیان خلانظر آتا تواس میں سے اندر جھائکنے کی کوشش بھی کر لیتا۔ میں نے ایک کریے میں عورت کو بستر پر بیٹے دیکھا جس کی پشت میری طرف تھی۔ دوسرے کرے میں ایک نوجوان جوڑ اکھبرا ہوا تھا۔وہ دونوں بستر پر لیٹے ٹیلی وژن و کھےرہے تھے۔میرادل جاہا کہ درواز ہے پردستک دے کراہیں کھے ہے دوں اور کہوں کہ وہ کی بہتر جگہ پر جا کران مرمسرت کحات ہےلطف اندوز ہوں کیکن میں نے دخل درمعقولات کا اراد المراكب كرديا كيونكهاس وقت مير عزد يك ايخ كام

سسپنس دائجست \_\_\_\_ نومبر 2015ء

# 

5°4 195 1968

پرای ٹک کاڈائر یکٹ اور رژیوم ایبل لنک ہے۔ 💠 ۔ ڈاؤ نگوڈنگ سے پہلے ای ٹک کا پر نٹ پر بوبو ہر پوسٹ کے ساتھ ا پہلے سے موجو د مواد کی چیکنگ اور اچھے پر نٹ کے

> المشهور مصنفین کی گنب کی مکمل ریخ الگسیشن 💠 ویب سائٹ کی آسان براؤسنگ ♦ سائٹ پر کوئی بھی لنک ڈیڈ نہیں

We Are Anti Waiting WebSite

💠 ہائی کواکٹی پی ڈی ایف فائلز ای کی آن لائن پڑھنے کی سہولت ﴿ ماہانہ ڈائنجسٹ کی تین مُختلف سائزوں میں ایلوڈنگ سپریم کوالٹی ، نار مل کوالٹی ، کمپریسڈ کوالٹی 💠 عمران سيريزا زمظهر کليم اور ابن صفی کی مکمل رینج ایڈ فری گنکس، گنکس کو بیسیے کمانے کے لئے شریک نہیں کیاجا تا

واحدویب سائٹ جہال ہر کتاب ٹورنٹ سے بھی ڈاؤنلوڈ کی جاسکتی ہے

🗬 ڈاؤنلوڈنگ کے بعد پوسٹ پر تبھرہ ضرور کریں

🗘 ڈاؤ نلوڈ نگ کے لئے کہیں اور جانے کی ضرورت نہیں ہماری سائٹ پر آئیں اور ایک کلک سے کتاب

ڈاؤنلوڈ کریں استروہ سریں احراب کو وسب سائٹ کالنگ و بیر منتعارف کرائیر

Online Library For Pakistan



Facebook

fb.com/paksociety



''اور میرا خیال ہے کہ مہیں اپنے کام ہے کام رکھنا جاہے۔'' یہ کہدکر اس نے میر ہے یاس سے گزرنے کی کوشش کی۔ میں نے بالٹی فرش پررکھی اور اس کے گذرہے پر باتھ رکھ دیا۔ وہ مڑا اور اپنی کھئی ہوئی قیمی کے بینچے پچھ الن کرنے لگا۔ وہ میری توقع سے زیادہ تیز ثابت ہوا۔ اس سے پہلے کہ میں پچھ کرتا ، اس کے ریوالور کی نال کارخ میری جانب ہوچکا تھا۔ وہ اعشاریہ بین آٹھ کا بے آواز ریوالور تھا اور اس کی انگی کی ایک جنبش بچھے عالم بالا میں پہنچا میک تھے عالم بالا میں پہنچا دیا۔ وہ یچھے ہٹا اور اپنی کی ایک جنبش بچھے ہٹا اور اپنی کی ایک جنبش بچھے ہٹا اور اپنی کار میں بیٹھ گیا۔ اس سے پہلے کہ وہ کارکا دروازہ ویندکرتا ، میں نے بہ آواز بلند کہا۔'' ہم بعد میں بات کریں گاریں ہے ۔'' ہم بعد میں بات کریں گاریں ہے۔'

بات سریں ہے۔ میں وہیں گھڑا دس تک گنتارہا۔ پھر وہ لڑکی کیٹیا وفتر سے باہرنگی اور سیدھی میر سے باس آئی۔اس کی آتھ جھیں سرخ ہور ہی تھیں۔

"مادام!تم تُصِك تو ہو؟"

اس نے کوئی جواب تبیں دیا اور دروازے کی طرف چلی گئی۔اندرجانے کے بعداس نے درواز ہبند کردیا۔ اب وہاں مکمل خاموتی تھی البیتہ دور پر سے ساحل پر تو نہ دالی گاڑیوں کی آوازیں آری تھیں۔ اسٹر میں دائے د

آ نے والی گاڑیوں کی آ وازیں آرہی تھیں۔اسٹریٹ لائٹ کی زردروشنی سیدھی میرے سرپر پڑرہی تھی اور میرادل ابھی تک زورز در سے دھڑک رہا تھا۔

سے رورر ورسے دسرت میں۔ میں نے جیب سے سیل فون نکالا اور بھائی کا نمبر ملانے کے بعد کہا۔''میں نے اسے تلاش کرنیا ہے۔''

''تم ہمیک تو ہو، تمہارے کہے سے لگ رہا ہے..... میرامطلب ہے سبٹھیک ہے تا؟''

''ہاں سب ٹھیک ہے، ہیں تم سے بعد ہیں بات کروںگا۔''

میں نے نون بند کردیا اور کری پر جیٹھ گیا۔ میں نہیں جانتا تھا کہوہ کہاں گیا ہے اور اس کی دایسی کب تک ہوگی لیکن مجھے اس کا انتظار کرنا تھا۔

کانی دیر بعد بھی اس کی واپسی نہیں ہوئی تو ہیں نے اپنا اراوہ ترک کردیا اور سونے کے لیے چلا گیا۔ اس کے انظار میں اپنا وفت اور توانائی ضائع کر ناعقل مندی نہیں مقی۔ میں نے سوچا کہ اب اس محف سے کل دن کی روشن میں نمٹوں گا۔ وہ ای موثیل میں رہتا ہے اور اسے تلاش کرنا سیکل نہ ہوگا۔

صبح نو بج کے قریب میرے دروازے پر دستک

ہوئی۔ میں نے دیکھا کہ وہی رات والی عورت ایک ٹرائی
کے ہمراہ گھڑی ہے۔ کو یاوہ یہاں ہاؤس کیپر کے طور پرکام
کرتی تھی۔ اپنی عادت کے مطابق میں نے فورا ہی اپنے
ذہن میں اس کا تصوراتی خاکہ بنانا شروع کردیا۔ وہ سیکسیو
کی رہنے والی ہیں تھی۔ مکن ہے کہ جنوبی امریکا سے آئی ہو۔
اس کی اگریزی اچھی نہیں تھی اور ممکن ہے کہ وہ یہاں
غیر قانونی طور پر رہ رہی ہو۔ اس کے پاس انتظاب کی
میر قانونی طور پر رہ رہی ہو۔ اس کے پاس انتظاب کی
اس سے دور نہیں جاسکی تھی۔ یہ سارا منظر نامہ میرے وہ اغ
میں میں سیند کے اندر سیل پاکیا۔ میں نے اس نے

'' متم تھیک تو ہو؟ میں نے رات تہمیں ویکھا تھا۔ حمہیں یا دے؟''

اس نے اپنامرہلا یا اور بولی۔'' ٹیں بالکل ٹھیک ہوں۔'' ''میرا خیال ہے کہ بیہ جگہ باتیں کرنے کے لیے مناسب نہیں۔تم اندرآ جا دُ۔''

'''نہیں، کیبیں ٹھیک ہے۔ کیاتہ ہیں تو لیے جا ہئیں؟'' ''میں واقعی تمہاری مدوکر تا جا ہتا ہوں۔''

''شکریہ۔ شے جاتا چاہے۔'' بیر کہ کراس نے ٹرالی کا پیٹڈل پکڑاادرا سے دھکیلتے ہوئے آگے بڑھ گئی۔

سیں اس کے پیچھٹیں گیا۔ بھے ایسا کرنا بھی نہیں تھا۔
میرے ذہن میں صرف ایک ہی بات تھی کہ بچھے اس کی مدو
کرنا ہے،خواہ وہ ایسا چاہے یا نہیں۔ بچھے تو ویسے ہی اپنے
بھائی کی جانب سے اس شخص سے محاملہ طے کرنا تھا۔ اس
کے ساتھ ساتھ اگر میں اس سے سیاسی کہدویتا کہ آئندہ وہ
اس عورت کے ساتھ بدسلو کی نہیں کرے گا تو یہ ایک اضانی
بونس ہوگا۔

ہاؤس کیپر اپنے کام میں مصروف تھی۔ وہ ہر دروازے پر دستک دیتی اور اگر کمرا خالی ہوتا تو اس کی صفائی کرنے اندر چلی جاتی۔ میں نے تین دروازے جھوڑ کر اس تفعیل کے دروازے پر دستک وی لیکن کوئی جواب نہیں آیا۔ اس کا مطلب تھا کہ وہ صبح سویرے ہیں چلا کیا تھا۔ مکن ہے کہ وہ ہیں ملازمت کرتا ہویا غریبوں کے تام پر جندہ جمع کر رہا ہو۔ میں ملازمت کرتا ہویا غریبوں کے تام پر جندہ جمع کر رہا ہو۔ میں ملازمت کرتا ہویا غریبوں کے تام پر بادو تھی کر رہا ہو۔ میں ملازمت کرتا ہویا۔ میں دفتر میں کیا بار دستک وی لیکن کوئی نتیجہ برآ مرنہیں ہوا۔ میں دفتر میں کیا اور میں اور استقبالیہ پر بیٹھی مورت سے یو چھا۔

''میرے کرے کے بعد تین درواڑے چھوڑ کر جو کمراہے،اس میں کون رہتاہے؟''

سىپنسىۋائجىت ------ نومبر 2015ء

''تم اس کے ساتھ کوئی جھڑ انہیں کر و گے۔'' ''شاید اس کی ضرورت بیش آجائے۔ ممکن ہے تم بھی جانتی ہوکہ اس کے اور تمہاری ہاؤس کیپر کے نئے کیا چل رہاہے۔'' وہ میرامنہ دیکھنے گئی۔

''اس کوسیدھا کرنا ضروری ہے۔'' میں نے کہا۔ ''اور جب میں یہاں آیا کروں توسگریٹ بجھادیا کرو۔'' '' میں تہیں بتارہی ہوں کہ اس سے مت الجھنا۔ وہ عصاصی نہیں ۔''

ا چھا آ دی تہیں ہے۔''

''کیاال دفت وه کرے میں موجود ہے؟''میں نے پوجیا۔ اس نے میری بات تی ان کی نردی اور منہ پتمیر نر درسری جانب و سکھنے لگی، مچھر بولی۔''متم نہیں جانے کہ کیا جمافت کررہے ہو۔''

میں نے کھرا پٹا موال دہرایا۔" کیا اس دفیت دہ اپنے کمرے میں ہے؟"

اس نے میری بات کا کوئی جواب نہیں دیا۔
'' جھے چائی دو۔' میرے تصور میں وہ ریوالورآ عمیا جو اس نے مجھ برتان لیا تھا۔ میرا خیال تھا کہ اگر وہ اپنے کمرے میں سور ہا ہوگا تو میں دراز میں سے اس کا ریوالور نکال لول گا۔ اس بر قابو پانے کے لیے اے نہا کرنا ضروری تھا۔

'' میں ایسانہیں کرسکتی۔''اسعورت نے کہا۔ '' مجھے چانی دو، درند میں درواز ہ توڑ دوں گا۔تم کیا قریرہ''

' میں تنہیں چانی نبیں دے <del>س</del>کتی۔''

" شیک ہے۔" ہے کہہ کر میں دہاں سے چل دیا۔ اس وقت میری نگا ہوں کے سامنے اپنے بھائی کا چرہ گھوم رہا تھا۔ اگر اسے معلوم ہوجا تا کہ میں کیا کرنے والا ہوں تو وہ ضرور مجھے ردکنے کی کوشش کرتا حالا تکہ اس نے مجھے یہاں میجیا تھااور وہ چاہتا تھا کہ میں اپنی طافت کے بل ہوتے پر سے مسئلہ حل کروں اور اب وہ وقت آگیا تھا جب مجھے اس معاطے کوانجام تک ہنجا ناتھا۔

بالوں سے پکڑ کر اٹھا یا ادر اس کے پیٹ پر زور دار ضرب لگائی۔ وہ تکلیف کی شہرت سے دہرا ہو کیا اور قالین پر کر پڑا۔ میں نے اسے دو بارہ اٹھا یا اور اس کے جسم کے مختلف حصول پرشد بد ضربیں لگا کیں۔ جب میرا ہاتھ رکا تو وہ بستر پر چت پڑا تھا۔

میں نے غراتے ہوئے کہا۔ ''تم ایک سمنے کے اندر یہاں سے چلے جاد اور دوبارہ پلٹ کرمت آنا۔ اگرتم نے اس عورت سے کوئی رابطہ کیا تو میں تمہیں تلاش کر کے جان سے ماردوں گا۔تم میری بات بجھ رہے ہونا ؟''



کے خوج سے بعض مقامات سے بید شکایات ال رہی ہیں کے دورائجی تا خیر کی صورت میں قار ئین کو پر چانہیں ملتا۔
ایجنٹوں کی کارکر وگی بہتر بنانے کے لیے ہماری گزارش سے کہ پر چانہ ملنے کی صورت میں اوار ہے کو خطیا فون کے ذریعے مندرجہ ذیل معلومات ضر در فراہم کریں۔

من المنالي المنالي والمنظي والمنظي والمنطب المنالي والمنطب المنالية والمنطب المنالية والمنطب المنالية والمنطب المنالية والمنطب المنالية والمنطب المنالية والمنالية والمنالية

رابطے اور مزید معلومات کے لیے **نمز عباس** 03012454188

سپنس دائجست \_\_\_\_ نومبر 2015ء

اس نے میری طرف دیکھالیکن پچھ بولائیں ۔ میں نے سفا کانہ لہجہ اختیار کرنے ہوئے کہا۔" متمہاری زبان کیوں بند ہوگئی ؟ آگر بول نہیں کیتے توسِر ہی ہلا دو ہے''

اس نے سر ہلا دیا پھرای کی آنہ میں بند ہوگئیں۔ میں ایک کے کے لیے پریشان ہوگیا لیکن اس کا سانس ہالکل شیک پل رہا تھا۔ میں نے اسے اس طرح کروٹ ولائی کہ اس کا سربستر کے کمنار سے لئکار ہے۔ اگروہ مربھی جاتا تو کوئی بڑا نقصان نہ ہوتالیکن بیمیر سے پروگرام میں شامل نہیں تھا۔ میں نے دراز کھول کراس کا ریوالور نکالا اور بیسوچ کر اپنی میں نے دراز کھول کراس کا ریوالور نکالا اور بیسوچ کر اپنی فیص کے پنچے چھپالیا گہاں سے بعد میں چیچھا چھڑالوں گا۔ فیص کے پنچے چھپالیا گہاں سے بعد میں چیچھا جھڑالوں گا۔ مین من کہا۔ فیمیں دوبارہ آؤں گا۔ بید کیمینے کے لیے کہ تم ہوئے کہا۔ فیمیں دوبارہ آؤں گا۔ بید کیمینے کے لیے کہ تم اپنی منوں شکل لے کرد فعان ہوئے یا نہیں۔ ''

میں منہ ہاتھ دھونے اپنے کمرے میں چلا گیا۔ پھر میں طویل فاصلہ طے کرکے ساحل کی طرف کمیا اور پبلک ٹواٹلٹ میں جا کر اس ریوالور کی تمام کولیاں فلیش میں بہاویں۔ پھر میں نے روبال سے ریوالورصاف کرکے اسے ایک چھوٹے تو لیے میں لیمٹا اور کسی مناسب جگہ کی تلاش میں چلتا زیا جہاں میں اسے بچینک شکول کچر بھے ایک الگ تعلک جگہ نظر آئی اور میں نے بوری قوت سے بازو تھما کر وہ ریوالور بھینک دیا جو کم از کم چاکیس گز دور سمندر میں جا کر موٹیل وابس آگیا۔

پارکنگ لاٹ میں ایک کار کم تھی۔ میں نے کمرے کا وٹا ہوا دروازہ کھول کر ویکھالیکن جھے وہاں کوئی نظیر نہیں آیا۔ اس دفت جھے ہاؤس کیپر کاخیال آیا۔ یقیبنا وہ اس تصل کے جانے کا س کرخوش ہور ہی ہوگی۔ بھر میں نے اسے ٹرالی اندر سمیت اسٹورروم کی طرف جاتے دیکھا۔ اس نے ٹرالی اندر رکھی اور وروازہ بلد کر کے میرک طرف آنے گئی۔ شاید وہ تسمی کا کام نمٹا بھی تھی۔ میرے یاس سے گزرتے ہوئے مجھ سے نظریں ملائے بغیرہ ہسکرائی اور آھے بڑھ گئی۔ میں اس سے کہنا چاہ رہا تھا کہ تمہاری بہتری کی خاطر میں نے اسے بھی اس بھی کا ورتہ ہاری مدد کر کے جھے خوشی ہوئی لیکن کوشش کے بورے کہنے وہ نہ کہدری یہ دوکر کے جھے خوشی ہوئی لیکن کوشش کے باوجوونہ کہدری یہ دوکر کے جھے خوشی ہوئی لیکن کوشش کے باوجوونہ کہدری ۔

میں واپس اپنے کرے میں گیا اور سامان با ندھنے لگا۔ اس کام میں جھے صرف پانچ منٹ کے پھر میں نے بھائی کونون کر کے مشن مکمل ہونے کی اطلاع دی۔وہ بین کر خوائی کا میں کرے میں کمرے سے باہر ڈکلا تو ہاؤس کیپر کہیں

نظر نہیں آئی۔ میں دفتر عمیا اور استقبالیہ پر بیٹھی عورت کو بتایا کہ میں جاریا ہوں ۔۔۔۔

۔۔۔۔۔۔۔۔۔ وہ بولی۔ ''ہارے یہاں واپسی کارواج نہیں ہے۔'' ''ہارے یہاں واپسی کارواج نہیں ہے۔''

''کوئی بات نہیں۔ باتی رقم تم رکھ لو۔'' میں نے نیاضی کامظاہرہ کرتے ہوئے کہا۔

'' تفیک ہے۔ ہال ایک بات اور۔'' اسے جیسے کچھے یا وآ گیا۔ اس نے ایک لفا فہ دراز سے نکالتے ہوئے کہا۔ ''یہ کوئی تمہارے لیے جھوڑ گیا ہے۔''

میں دروازے ہے باہر قدم رکھ چکا تھا۔ اس کی آواز کن کروائیں آیا اور اس ہے وہ لفافہ لے لیا۔ میری سمجھ میں نہیں آیا کہ اس اجنی جگہ پرکون جھے خط لکھ سکتا ہے۔ ایک لمجھ میں نہیں آیا کہ اس اجنی جگہ پرکون جھے خط لکھ سکتا ہے۔ ایک لمجھے کے لیے جھے خیال آیا کہ شاید اس موثیل کے مکنہ خزیدار نے اس خطا کے وریعے میراشکر بیادا کیا ہو کہ بین نے لفافہ کھول کر پڑھا کہ بین نظا کا مضمون میری توقع ہے۔ میں نے لفافہ کھول کر پڑھا کیان خطا کا مضمون میری توقع ہے میں نے لفافہ کھول کر پڑھا تھا۔ اس خطا میں بین خطا کا مضمون میری توقع ہے۔ میں نے لفافہ کھول کر پڑھا تھا۔ اس خطا میں بین خطا کا مضمون میری توقع ہے۔ میں اسلی تام سے مخاطب کیا گیا تھا اور خوا ہش ظاہر کی می کہ میں کونے پرواقع بار میں اس سے ایک چھوٹی کی ملا قات کرلوں ۔ آخر میں نام کی جگہ اس سے ایک چھوٹی کی ملا قات کرلوں ۔ آخر میں نام کی جگہ کہ کھوٹی تھا۔ ''خریدار ۔''

''میشخص گون ہے؟''میں نے استقبالیہ پرمیٹی عورت سے پوچھا۔''اور تجھ سے بار میں کیوں ملنا چاہتا ہے؟'' ''تمی نہ کسونی کیا اس کی کی میں جو میں گائی۔''

" تم نے سے سے فرغی کرلیا کہ وہ کوئی مرد ہی ہوگا؟"
میں نے ایک بار پھر خط کوغور سے ویکھا۔ شاید وہ کھیک ہی کہہ رہی تھی۔ میر سے ذہن میں پہلا خیال یہی آیا تھا کہ وہ کوئی امیر آدمی ہے جو اس موٹیل کوخریدنے کا خواہش مند ہے اور اس سلسلے میں مجھ سے ملنا چاہ رہا ہے۔ فواہش مند ہے اور اس سلسلے میں مجھ سے ملنا چاہ رہا ہے۔ میر سے بھائی نے بھی کہا تھا کہ اس کی خریدار سے براہ راست بات ہیں ہوئی بلکہ اب کہا سے بی بات ہوئی رہی ہے۔ کہا سے بی بات ہوئی رہی ہے۔

''اجھا تو یہ گوئی عورت ہے۔'' میں نے کہا۔''مجھ سے سے میں مناجا ہی ہے؟''
سیجھنے میں غلطی ہوئی کیکن وہ مجھ سے کیوں ملناجا ہی ہے؟''
''بہتر ہوگا کہتم خود ہی اس سے مل کرمعلوم کرلو۔''
''میں نہیں سمجھتا کہ اس کا کوئی فائدہ ہوگا۔ اس جو بات کرنی ہے، وہ میر سے بھائی سے کر ہے۔ وہی اس موٹیل کا مالک ہے۔ میں سوچ رہا ہوں کہ اس سے سلنے کے موٹیل کا مالک ہے۔ میں سوچ رہا ہوں کہ اس سے سلنے کے بیجائے سید جماائر 'یور نے جلا جاؤں۔''

سپنس ذائجست \_\_\_\_ نومبر 2015ء

کیوں آئی ہو؟''میرے ذہن میں بہت ہے سوال پیدا ہو

" بجےمعلوم ہے کہ اس نے تہیں بھیجا ہے۔" کیرل بولی۔" یقینان پہلاموقع تبیں کہتم نے اس کے لیے کوئی غلط

کام کیا ہے۔'' ''کیاتم بتانا پند کروگ کہ جھے یہاں کیوں بلایا ہے؟'' ''مائم بتانا پند کروگ کہ جھے یہاں کیوں بلایا ہے؟'' ''ميرا خيال ہے كه بير بہت واسى ہے۔' وہ بولى \_ '' وِه خریدار میں ہوں اورفکورٹس میری ایجنٹ تھی جوتمہار ہے ہمائی ہے فون پر ہات کیا کرتی تھی۔''

نلورنس نے تا تندیس سر ہلایا اور پیکٹ سے ایک نیا سكريث نكال كربهوننوں ميں دياليا۔

''نتم بیموئیل کیوں فریدنا جاہ رہی ہو؟'' میں نے كبا- "اب سايى قدر كوچكا ب اوراكر .....

'' میں بیموٹیل نہیں فریدنا جاہ رہی تھی۔'' وہ میری بات كاشتة موسة بولى- وكيامهين اب تجي بياندازه ببين موا؟" 'پھريەسب كياہے؟''

" د میں کھیز پر بیس بلکہ چے رہی ہوں \_'' '' کیرل! کھل کریات کرو \_ میری سمجھ نیں ہجھ نہیں آر ہا کہ تم کیا کہدرہی ہو۔"

ہ ہے ہمروں ہیں۔ اس نے ایک چھو نے سے بریف کیس میں سے تقریباً ائی شائز کالیت این نکالا۔ ایک دو بین دیائے اور اس کی اسکرین کارخ میرے سامنے کرویا۔

''میلینا نے اپنے کمرے میں ویڈیو کیمرا نصب کر رکھا تھا۔اسے ایخشوہر کی وفاداری پرشیہ تھا اور وہ اس کی سر کرمیوں پر نظر رکھنا جاہ رہی تھی کیکن اس کے بجائے كيمرے نے جومناظر ريكارڈ كيے، وہ اس سے بھى زيادہ دلیسب ہیں۔ جھے یقین ہے کہتم اس سے اتفاق کرو گے۔ مں نے مہلے میلینا کو دیکھا اور پھر اسکرین پر نظریں جمادیں۔ میں اس کے شوہر کی پٹائی کررہا تھا اور مدا تناصاف ا در واضح منظر تما که ایسے دوبارہ ویکھنے کی ضرورت ہی ہیں تھی۔ ججھے کیقین تھا کہ اگر ہیکی فلم کا سیٹ ہوتا تو ڈ اٹر یکشرفوراً ہی کٹ كانعره لكاديماا وركبتا كه دوسري بارشاث لينے كي ضرورت تبين. اس سے پہلے کہ میں سی احقانہ حرکت کے بارے میں سوچتا، پارٹینڈرو ہاں آھی اور بولا۔

''تم لوگ کیا پیتا پہند کرو کے؟'' '' اہمی نہیں۔تھوڑی دیر بعد'' کیرل نے مسکراتے ہوئے کہا۔ '' ٹھیک ہے۔جب میری ضرورت ہوتو بلالیما۔''

''تم جُمِيم استِنے بزول تونہيں لکتے۔'' وہ براہِ راست ميري آئيموں ميں و ميمنے ہوئے اولى۔' مميرا إنداز وسے ك اگرتم نے اس کی بات نہ تی تو پیرا یک بہت بڑی علظمی ہوگی ۔'' کاؤنٹر کاعقبی دردازہ کھلا۔ ہاؤس کیپر باہر آئی اور اس عورت کے برابرآج کر کھٹری ہوگئی۔اب وہ دونوں مجھے و یکھ رہی تھیں ۔ میں نے منہ بناتے ہوئے کہا۔''میراخیال ہے کہ اس ملا قات کے لیے تھوڑ اسا دفت نکال سکتا ہوں ی " کیا خیال ہے، ہم دونوں بھی تمہارے ساتھ چلیں؟''استقبالیہ والی عورت نے کہا۔''اس بہانے ہم بھی اہے ہے مالک سے اللہ مے۔"

" كيا؟" ميس نے چو تكتے ہوئے كہا۔" أكرتم دونوں چلى كىئىن تو يېرال كون دېكھے گا؟''

وزیادہ ویر نہیں کگے گی۔ ہم جلد ہی واپس آجائي محے"

میں نے زیادہ بحث کرنا مناسب پنہ مجھا اور ہار کی طرف چل دیا۔ وہ دونوں بھی میر ہے پیچھے آیہ ہی تھیں۔ان میں ہے ایک ارشین وستا کے رئیسیشن پر بیٹھتی تھی اور دوسری ای موتیل میں باؤس کیبر کے فرائض انجام دیے رہی تھی۔ بیجیے لگا کہان کے بار نے بیس جو جہلی رائے قائم کی ، و ہ خلط می۔ میعورتیں وہ نہیں تھیں جونظر آرہی تھیں بلکہ ان کی حقیقت کھھاورتھی۔ سارے راہتے ان دونوں نے مجھ سے کوئی بات نہیں کی اور ہم چندِ منٹوں کی نسافت کے کرنے کے بعد ہارتک ان کے۔

جسے ہی میں نے بار میں قدم رکھا، جھے لگا جسے بہت سی نظریں میرا جائزہ لے رہی ہوں۔ میں ان سب کو نظرانداز كرتا ہوا آگے بڑھا توایک شاساچرے كود كھ كر تھٹک میا۔وہ میر ہے بھائی کی پہلی بیوی کیرل تھی اور بار کے آخری سرے پرواقع ایک بوتھ میں جیتھی ہوئی تھی۔اس نے بجھے دیکھ کر ہاتھ ہلایا اورائے یاس آنے کا اشارہ کیا۔ میں اس كے سامنے والى كرى ير بين كيا جبك مير بے ساتھ آنے وانی دونو یعورتیں اس کے دائیں بائیں بیٹے تنگیں۔

' دختہیں دوبارہ دیکھ کر بہت خوشی ہور ہی ہے۔''میری سابقہ بھانی نے کہا۔ "ہم کافی عرصے بعدال رہے ہیں۔" " بيسب كيابور بات كيرل؟" من في الجيمة موسة كبا\_ یہ ب سیاہور ہے بیرل؟ یک نے ایجھے ہوئے کہا۔
''تم میری دوستوں فلورنس اور میلینا سے پہلے ہی مل
سیکے ہو۔''

وونوں عورتیں مجھے دیکے کرمسکرانے لگیں۔ البیل کیے جانتی ہو؟ "میں نے کہا۔" اور یہاں

سېنس دانجست ---- نومبر 2015ء

اس کے جانے کے بعد کیرل بولی۔ "جہیں ہے مسمجھانے کی ضرورت تو نہیں کہ بیہ ڈیجیٹل مودی ہے اور سرف میں سینٹر میں اس کی کا بی پولیس کو میجی جاسکتی ہے۔''

' فی الحال کسی کواس کی مشدگی ہے بارے میں معلوم مہیں کیکن جلد یا بد بر کوئی نہ کوئی اس کی کمشد کی کا نوٹس لے گا۔میلینا خود بھی پولیس کواطلاع ویے سکتی ہے اور جب بولیس اس بارے میں تحقیقات کرے کی توسب سے بہلا شکتم پر ہی جائے گا کیونکہتم نے فلورنس اور میلینا سے اس محص کوسبق سکھانے کا کہا تھا اور اس ویڈیوکو دیکھنے کے بعد سييس ايك ولچيپ رخ اختيار كركائ

میری نظروں کے سامنے ویڈ ہوچل رہی تھی پھر مجھے اینی آ دا زسنانی دی جو بڑی صاف اور داصح تھی۔ میں اس محض ہے کہدر ہاتھا کہ اگر اس نے بھی ہاؤس کیپر لیعنی میلینا ے ملنے کی کوشش کی تو میں اسے جان سے مار ڈوالوں گا۔ " تم يهان ايك مقعد كے تئت آئے ہتے اور اس

کے لیے مہیں کوئی الزام نہیں دیا جاسکتا۔ تم اس محص کوڈرا رهمكا كرمونيل جهور نے يرجمبور كرنا جاه رہے ستے تا كهمونيل کو بیجنے میں کوئی رکاوٹ نہ ہولیکن تم حدے آگے بڑھ گئے اورتم نے اسے مارڈ الاے

ومیں نے اسے ہیں مارا۔''

سوچ کتے ہو کہ بولیس تمہاری بات بر مس حد تک لیسن

وہ منظرد کھے کرمیرے پیروں تلے زمین نکل گئی۔ میں اس کی دراز سے ریوالورنکال رہاتھا۔اس کے بعد جھے یقین ہوگیا کہ بولیس میہ ویڈیو دیکھنے کے بعد میرے ساتھ کیا سلوك كرے كى۔ ويسے بھى ميرے ماضى كا ريكار و كچھ زياوه احجما نه تقا اور مين متعدو بارغير قانوني سركرميون مين ملوث <u>ما يا حميا</u> تقا۔

میں اتنی آ سانی سے ہار ماننے والانہیں تھا۔ میں نے جارحاند انداز اختیار کرتے ہوئے کہا۔'' اس سے بیالیس البت نيس موتاكه من في الصل كما الم

" سے ابت کرنا تمہارا کام ہے۔ یہ ویڈیو اور ال دونوں عورتوں کی کوائی مہیں مجرموں کے کثیرے میں لانے کے لیے کافی ہے اور بڑے سے بڑاوکیل بھی تنہیں سزا ہے سين جياسكتا۔

المان المان

" میں نے کہا تھا نا کہ کچھٹر یدنے نہیں بلکہ بیجے آئی ہوں ۔ مہیں مجھ ہے ایک سود اکر نا ہوگا۔''

'' کیساسودا؟''میں نے حیران ہوتے ہوئے کہا۔ " مجھے میں لاکھ ڈالرز کی ضرورت ہے جو طلاق کی مورت میں مجمع ملنا جاہے تھے کیکن تمہارا بھائی سلسل نال مثول كرر ہا ہے۔ اس كے علاوہ دس دس لا كھ ڈالرز ان ووتوں عورتول کوبھی دیناہوں کے تا کہ بیا پنی زبان بندر تھیں۔'

اس كاسارامنصوبه ميري سمجه من آهميا- كيرل كوموتيل خریدنے سے کوئی دلچسی مبیں تھی بلکہ اس نے بیرسارا چکر میرے بھائی ہے رقم اینٹھنے کے لیے چلایا تھا۔ اس مقعمد کے لیے اس نے موٹیل کی استقبالیہ کلرک نگورٹس اور ہاؤس كييرميلينا كواسيخ ساته ملاليا بجمروه خووخر بدارين كئ اور فلورٹس کو ایجنٹ بنا کر اس کے ذریعے بھائی سے سود ہے بازی کرنے لگی۔اس نے شرط عائد کی کہ پہلے اس محص کو موتیل سے نکالا جائے جس نے وہاں ہٹگامہ محا رکھا ہے چنانچہ بھائی نے مجھے بہمسئلہ ال کرنے کے لیے بھیجے ویا۔وہ جانی تھی کہ میں اس تحص کو بھانے کے لیے طاقت کے استعال سے کر پر جمیں کروں کا چنانچہ اس نے میلیا کے ذريع اس كمرے مين كيمرا نصب كروا ديا اوراب وہ كهدر ہى تھی کہ میلینا ئے اپنے شوہر کی سرگرمیوں پر نظر رکھنے کے اپنے وہ کیمرالکوا یا تھا۔ کوئی شخص اتنا بے دقو ف نہیں ہوتا کہ رنگ رلیاں منانے کے لیے سی عورت کواس جگہ لے کرآئے جہاں اس کی بیوی کا م کرتی ہے۔ بچھے تو سے بھی یقین جیس تھا كه وه حص واقتى ميلينا كاشو ہرتھا يا اسے بھی اس ڈرا ہے ميں كرداراداكرنے كے ليے كرائے يرلايا كيا تھا۔ بہرحال میں اپن حمافت کے سبب بری طرح میمنس چکا تھا۔ میں نے ما یوی ہے سر ہلاتے ہوئے کہا۔'' وہ اتن بڑی رقم ہر گزشیں

''وہ ضرور دے گا۔'' کیرل مسکراتے ہوئے یولی۔''تم دونوں کی بہی بات تو قابل تعریف ہے کیہ ہمیشہ ایک دوسرے کا خیال رکھتے ہو۔اس کے پاس میسے کی کوئی کی نبیں اوروہ تمہاری جان بجانے کے لیے کھی کرسکتا ہے۔"

میں ایک دو منٹ سوچتا رہا اور صورت حال کا ہر زاویے ہے جائزہ لینے کی کوشش کی۔میرے پاس اس کے سواکوئی جارہ مبیں تھا۔ میں نے اپناسیل فون نکالا اور بھائی کا تمبرڈ ائل کرنے لگا۔

- نومبر 2015ء

# نمائندهٔ خاص

### كاشفىنەر بىسپىر

اگرکبهیکسان اورکمہارکے تعلق اور ہنر پر غور کیا جائے تواحساس ہوگاکہ انسان
کی پیدائش سے لے کرموت اور فناکے بعد جینے کا پورا فلسفہ جیسے اسدائرے میں مخفی
کردیاگیا ہو... جس طرح کمہارکافن اس کی تخلیق میں اور کسان کی محنت اس کی کھیتی
میں ظاہر ہوتی ہے اسی طرح انسان کا ایک ایک لمحہ کسان کے مانند استعمال ہوتا ہے اور
کائنات کی ایک ایک تخلیق کمہارکی سوچ کا حسن ہے۔ اسے شاید زندگی کی اتنی گہزائی میں
اثر نے کا سلیقہ نہیں آتا تھا مگر فقط ایک پل... ہاں صرف ایک پل کا وہ سحر اسے کائنات کے رمز
سے روشناس کراگیا۔ وہ جو زندگی سے خوشیاں کشید کرنے کی عادی تھی اسے کہ ادراک تھا
کہ کبئی کبھی چھوڑے ہوئے رستوں کو پیچھے پلٹ کردیکھنا کس قدر ضروری ہوجاتا ہے...
جیسے کسان بیچ بو کر پھر سے واپس پلٹتا ہے تاکہ اس کا پھل کاٹ سکے یہ اس کا نصیب که
پھل میٹھا نکلے یا کیڑا لگ جائے۔ بہر حال یہی حقیقت ہے کہ جب کتاب مکمل ہوجاتی ہے تو
اختتام لکھنا پڑتا ہے اور اس اختتام میں اس کتاب کا خاصل محقوظ کرنا پڑتا ہے... وہ
خوش نصیب تھی کہ اس کی کتاب زیست کا آخری صفحہ لکھنے کے لیے ایک
خوش نصیب تھی کہ اس کی کتاب زیست کا آخری صفحہ لکھنے کے لیے ایک
نمائندہ خاص اس کی مدد کو آگے بڑھا اور کچھ اس طرح انجام لکھا کہ اس کی

یل بل در دمیں ڈولی .....سطرسطرزندگی کی حقیقت سے پردہ اٹھا تی ایک عبرت اثر داستان

Downloaded
From
Paksodety

e com

ر پیجا نہ شینے کی دیوار کے پاربابر کا منظر دیکھ رہی تھی۔ وہ تقریباً پینیٹس برس کی خوب صورت اور دکش عورت تھی۔ خاص طور ہے آئھیں اور ہونٹ بہت دکش بناوٹ رکھتے ہے۔ گلا بی مائل سرخ رنگت اورا خروئی رنگ کے بال اس کی خوب صورتی میں اضافہ کرر ہے ہے۔ جم عمر کی مناسبت ہے بھر گیا تھا گر یہ بھی اچھا لگ رہا تھا۔ وہ اسپتال کے خصوص لباس میں بھی اچھی لگ رہی تھی گراس فوت اس کا چہرہ کی قدر ستا ہوا تھا آئھوں کے نیچے حلقے وقت اس کا چہرہ کی قدر ستا ہوا تھا آئھوں کے نیچے حلقے کرشتہ ون اور رات کا بچھ حصہ بہت اؤیت میں گزارا تھی۔ اگر چہاب وہ تکلیف میں نہیں تھی گراس کے اثر ات تھی۔ اگر چہاب وہ تکلیف میں نہیں تھی گراس کے اثر ات تا گئی ہیں نہیں تھی گراس کے اثر ات حالے میں نہیں تھی گیراس کے اثر ات حالے میں نہیں تھی گیراس کے اثر ات حالے میں تبین تھی گیراس کے اثر ات حالے میں تبین تھی گیراس کے اثر ات حالت کی قدر بہتر ہور ہی تھی۔ اس کی حالت کی قدر بہتر ہور ہی تھی۔ اس کی حالت کی قدر بہتر ہور ہی تھی۔ اس کی حالت کی قدر بہتر ہور ہی تھی۔ اس کی حالت کی قدر بہتر ہور ہی تھی۔ اس کی حالت کی قدر بہتر ہور ہی تھی۔ اس کی حالت کی قدر بہتر ہور ہی تھی۔ اس کی حالت کی قدر بہتر ہور ہی تھی۔ اس کی حالت کی قدر بہتر ہور ہی تھی۔ اس کی حالت کی قدر بہتر ہور ہی تھی۔ اس کی حالت کی قدر بہتر ہور ہی تھی۔ اس کی حالت کی قدر بہتر ہور ہی تھی۔ اس کی حالت کی قدر بہتر ہور ہی تھی۔ اس کی حالت کی حالی اس کی حالت کی حالت کی حالت کی حال ہی تھی گیرا کی حالت کی

سىپنىيدائجست نومبر 2015ء





معلومات حاصل كرليتا تھا۔

اسپتال اوراس کی ممارتیں وارائکومت سے پھے باہر ایک جیوٹی مگراو پر سے مسطح پہاڑی پر شال کی طرف جانے والی مرکزی شاہراہ سے پھے فاصلے پر تھیں۔آلودگی ،آباوی اور ہنگاموں سے دور مگرآس پاس کا منظر نہایت خوب صورت اور ذبن کو تر وتازہ کرنے والا تھا۔ایر جنسی اور . . . اوپی ڈی کے لیے واخلی راستے کے ساتھ ہی ایک ہڑی کی منزلہ ممارت تھی۔اس کا ایک واخلی راستہ اور پارکنگ ا حاطے ممارت تھی۔اس کا ایک واخلی راستہ اور پارکنگ ا حاطے سے باہر بھی تھی لیکن وہاں صرف ایمبولینس رک سکتی تھی۔ ماہر بن اندر کی ایک ممارت میں بیٹھتے سے اور وہاں صرف ماہر بن اندر کی ایک ممارت میں بیٹھتے سے اور وہاں صرف وہی مریض آتے ہے جن کو وہاں بھیجا جاتا تھا۔کوئی مریض ازخودان سے ایا منٹ منٹ نہیں ہے سکتا تھا۔کوئی مریض ازخودان سے ایا منٹ منٹ نہیں ہے سکتا تھا۔کوئی مریض ازخودان سے ایا منٹ منٹ نہیں ہے سکتا تھا۔کوئی مریض ازخودان سے ایا منٹ منٹ نہیں ہے سکتا تھا۔

پھرسر جرئی، مخصوص طویل دورانے کے شہبٹ اور معائے کے لیے الگ عمارت تھی۔ایکسرے اور ریڈی ایشن تھرانی کے لیے بالکل الگ تعلک عمارت تھی جس کے باس سے بھی کسی کوگر رینے کی اجازت نہیں تھی۔ یہاں کا عملہ باس سے بھی کسی کوگر رینے کی اجازت نہیں تھی۔ یہاں کا عملہ مکمل طور پر حفاظتی لباس میں ہوتا تھا اور مریف کے معاطے میں بھی ساری احتیاطی تدابیراختیار کی جاتی تھیں۔

ایک عمارت لیب کے لیے مخصوص تھی اور یہاں تمام بنیادی اور پیچیدہ میسٹ کیے جاتے تھے کیونکہ میسٹ کی بنیا و پر مریقن کاعلاج کیا جاتا تھا اور بعض اوقات اس کی زندگی اور موت كا الحصار نمينك كى ربورث يرجوتا تقارا سببال كا ٹرانسپورٹ کا اپناشعیہ تھا۔اس میں نصف درجن اعلیٰ در ہے كى المبولينسيب شامل تقيل جوفورى مليي إيداد كے ليے تمام اہم مشینوں اور دواؤں کے ساتھ ہوتی تھیں۔ کال کرنے پر ایمبولینس بیس میل کے دائرے میں صرف پندرہ منٹ میں پہنچ جاتی تھی۔ دارالحکومت کیونکہ اسپتال سے ذرا فاصلے پر تھااس کیے شہر کے مرکز میں ایک ایک بوائنٹ تھا جہاں ہے ایمبولینس مع عملے کے چندمنٹ میں کسی جھی جگہ بیج سکتی تھی۔ مگریہ مہولت صرف اسپتال کے رجسٹرڈ افراد کے لیے تھی۔ سرجری یالسی اور وجہ ہے آنے دالے جن مریضوں كوصحت كى بحالى كے ليے اسپتال ميں ركھا جاتا تھا، ان كے لیے احاطے کے سب سے عقبی جھے میں کمان کی طرح بنم دائرے میں سیلی ایک عمارت مخصوص می عمارت کا جور خ پہاڑیوں کی طرف تھا، یہاں کمروں کی بیردنی دیوار تقریباً ساری ہی شیشے کی تھی اور صرف پردہ ہٹانے کی دیر ہوئی اور نہایت ولکش منظر سامنے آجاتا۔ اسپتال کے

ا حاطے کوتوسبز سے اور پھولوں سے سجایا حمیا تھا مگر آس یاس

جب وہ عامر کے ساتھ اپنے جھوٹے بیٹے ایان کو یہاں و یہاں ان کے پاس لا گیتی۔ یہ بہت اعلی در ہے کا اسپتال تھا۔ صفائی سقرائی اور علاج معالی معالی سے کم نہیں تھا۔ یہاں علاج یافتہ ممالک کے اسپتالوں سے کم نہیں تھا۔ یہاں علاج کے وہ جدیدترین طریقے اور شینیں موجو و تھیں جوونیا کے سی اور اسپتال میں ہوسکتی ہیں۔ بہتر تربیت یا فتہ اور تجربہ کار ڈاکٹرز ، نرسیں اور دوسرا پیرا میڈک اسٹاف بہاں کام کرتا تھا۔ سیکیو رئی اور دوسرے کا مول کے لیے بہترین پیشہ ورافراد منتخب کیے جاتے تھے۔ یہی وجہ بھی کہترین پیشہ ورافراد منتخب کیے جاتے تھے۔ یہی وجہ بھی کہترین پیشہ ورافراد منتخب کیے جاتے ہیں مگر وہ اس معیار کا علاج اور بہولتیں فراہم نہیں کرتے۔ بیاسپتال بھی مبنگا تھا اور یہاں صرف نہایت دولت مند طبقے کے لوگ مبیارکا فراہم کرتا تھا۔

ہمارے ہال طبقہ امراء باہر جاکر علاج کرانا بہند کرتا ہے کیونکہ اسے اپنے ملک میں موجود بی اسپتالوں کے معیارا درعلاج پراعتبار ہیں ہے۔ یہی وجھی کہ جب دارالکومت کے نزدیک وسیج رقبے پر یہ اسپتال بنا تو شردع میں امراء کی توجہ کا مرکز نہیں تھا۔ خاموشی یہاں اب بھی تھی عمر ویرانی ختم ہو گئی تھی۔ آنے والوں کے اب بھی تھی عمر ویرانی ختم ہو گئی تھی۔ آنے والوں کے لیے مخصوص دسیج پارکنگ جو پہلے خالی ہوتی تھی ، اب اس میں گاڑیا ں نظر آنے گئی تھیں۔

رفتہ رفتہ لوگوں نے آتا شروع کیا اور جیسے جیسے ان کا اعتماد برهتا حميا، ده ووسرول كوجهي لانے ليے اور چندسالوں بعد اسپتال نے اپنے مریضوں کے لیے ایک علقہ بنا کیا۔اسپتال میں مریفنوں کےعلاج کےساتھ ان کا ریکارڈ رکھنے کے لیے جدیدرترین کمپیوٹرائز ڈسٹم موجود تقاریہاں معمولى مزلے زكام سے لے كرمبلك ترين امراض كاعلاج كيا جاتا تھا۔ وانت نكالنے سے لے كر نازك ترين اور بیجیدہ قسم ک سرجریاں کی جاتی تھیں۔ تمر ہر مریض کا جاہے وہ سی بھی علاج کے لیے آیا ہو، ریکارڈ رکھا جاتا تھااور اس ك أيك مخصوص فاكل بن جاتى تقى -كسى مجى قسم كا نيسك يا چیک اب ہوتا تو وہ بھی اس فائل کا حصہ بن جاتا۔ بیتمام چیزیں مریض کے ای ریکارڈ میں شامل کردی جاتی تھیں۔وہ مريض كسي مسليلي مين اسبتال آتااور دُاكْرُ سے ملتا تو دُاكْرُ اسے کمپیوٹر پراس کی فائل کے ایک مخصوص تمبر سے اوین كرك الك منك من اس ك بارك من ضروري READING سىپنىن دانجىت \_\_\_\_ بومبر 2015ء

كامتظرى كم دلكش تبين تقا\_

ریخانہ ای محارت کی دوسری منزل کے جس کمر ہے
میں تھی ' یہاں ایک جدید ترین اور آرام دہ بیڈ موجود
تھا۔اس کے دائی طرف ایک بنتوں دالا بیشل تھا جس سے
بیڈ کے سر ہانے ، پیروں اور درمیانے جھے کی اونچائی کو اپنی
مرضی کے مطابق کیا جاسکیا تھا۔ بیڈ کے بائی طرف وہ تمام
عبد پیرطی مشینیں رکھی تھیں جن کی ضرورت ایمرجنسی میں کس
جد پیرطی مشینیں رکھی تھیں جن کی ضرورت ایمرجنسی میں کس
جمی مریض کو پڑسکتی ہے۔ یہ مشینیں ہر کمرے بیس نصب
تھیں۔مشینوں کے ساتھ ایک کری رکھی تھی جو عام طور سے
مظرف تھی دیوار کے ساتھ ڈرپ اسٹینڈ اور کپڑے بدلنے
طرف تھی دیوار کے ساتھ ڈرپ اسٹینڈ اور کپڑے بدلنے
طرف تھی دیوار کے ساتھ ڈرپ اسٹینڈ اور کپڑے بدلنے
ڈی ٹی وی لگا ہوا تھا ور اس کے اوپر کیمرا تھا جس سے
ڈی ٹی وی لگا ہوا تھا ور اس کے اوپر کیمرا تھا جس سے
چوہیں تھی مربین رکھی تھی۔ ویوار پر بڑ ہے سائز کا ایل ای

ریحانہ کو تی دی میں دی پین بھی دہ باہر دیکھرہی کھی ۔ شینے کی دیوار کے یاردور تک بلند ہوتی تہ در تہ پہاڑیوں کاسلسلہ بہت حسین لگ رہا تھا۔ اس پر کہیں دھندھی اور کہیں بادل چھارے شخصہ جب وہ پہلی باریباں آئی تھی تو اس حسین ماحول کو دیکھر جیران ہوئی تھی۔ اس نے عام سے کہا کہ اس نے آج سک کی اسپتال کو اتنا خوب صورت نہیں پایا تھا۔ اتفاق سے اس دن آج سے بکی بارش جاری تھی اور جب وہ اسپتال پہنچ تو یارش تھم کی تھی۔ آسان پر بادل ہوئی دی دی سورت تھے مگر ون روش تھا ادر ہر چیز بہت صاف اور بہت تھری ہوئی دو کھائی دے رہی تھی۔ اسپتال کے عقب میں دو ہوئی روئی جیسے وکھائی دے رہی تھی۔ اسپتال کے عقب میں دو ہوئی روئی جیسے وکھائی دے رہی تھی۔ اسپتال کے عقب میں دو ہوئی روئی جیسے وکھائی دے رہے تھے۔ ویشنسف کے باس جوئی روئی جیسے وکھائی دے رہے نے عام سے کہا۔ '' آوی ایسی جگہ مر ہے تو اور دور زندگی سے جاتے ہوئے رہی اندوں ہی تکیف بھی نہ ہوا ور زندگی سے بھر نے کا افسوس ہی نہو۔''

اس کی آئیمیں ای منظر پر مرکوز تھیں گریہ منظر مرفوز تھیں گریہ منظر صرف اس کی آئیمیں دیکھرہی تھیں ،اس کا ذبی کہیں اور تھا۔ وہ سوچ رہی تھی کہ بعض اوقات انسان کے منہ سے نکلنے والے الفاظ ایسے بھی حقیقت بن جاتے ہیں۔ شاید اس لیے بروے بزرگ کہتے ہیں کہ انسان منہ سے جو بات کیے، سوچ سمجھ کر کہے کیونکہ انسان کو پچھ نیں معلوم بات کے، سوچ سمجھ کر کہے کیونکہ انسان کو پچھ نیں معلوم کے۔ قولیت کی گھڑی آ جائے ادر اس کے منہ سے نکلنے والے الفاظ سمج بن جا تھیں۔ اس کے مماتھ بھی ایسا ہی ہوا جا تھیں۔ اس کے مماتھ بھی ایسا ہی ہوا جا تھیں۔ اس کے مماتھ بھی ایسا ہی ہوا جا تھیں۔ اس کے مماتھ بھی ایسا ہی ہوا جا تھیں۔ اس کے مماتھ بھی ایسا ہی ہوا جا تھیں۔ اس کے مماتھ بھی ایسا ہی ہوا جا تھیں۔ اس کے مماتھ بھی ایسا ہی ہوا جا تھیں۔ اس کے مماتھ بھی ایسا ہی ہوا جا تھیں۔ اس کے مماتھ بھی ایسا ہی ہوا گھیاں آ یا۔

اے اپنے خوب صورت اور نہایت پُر تنیش ہے ہجائے گھر کا بھی خیال آیا۔اس نے کتنے چاؤ سے بنوا یاا در پھر اسے سجایا تھا۔اس نے بہت محنت کی تھی۔اسے معلوم تھا کہ پیسا ہوتے ہوئے اسے زحمت کرنے کی ضرورت نہیں ہے مگریہاس کے لیے صرف پتھر اور مٹی سے بناہوا مکان نہیں تھا، یہ اس کے خوابوں کا بھی تھر تھا جہاں وہ ، اس کا شو ہراوراس کے بیچر ہتے ہتے۔

ریحانہ کی کوشی دارالکومت کے مہتلے ترین علاقے بیل تھی۔ دوہ برارگز پر بنی بید کوشی فن تعمیر کا شاہ کارتی ۔ اس کے شوہر عامر نے خاص طور سے اس کی بیند ہے بنائی تھی۔ یہلے وہ چیسوگز کی چیوٹی کوشی ہیں رہتے ہتے۔ اگرچہ یہ بھی ان کے لیے کافی تھی اور دہ دہال خوش تھے۔ گھر ایک دن وہ لانگ ڈرائیو پر نکلے اور اس علاقے سے گر ایک دن وہ لانگ ڈرائیو پر نکلے اور اس علاقے سے گر رہے جو ایمی جنگل تھا اور اس جنگل میں کہیں کہیں ہیں ہیں کہیں کہیں میٹن او پر بہاڑی سلسلہ تھا اور ایس جنگل میں کہیں کہیں میں میٹن او پر بہاڑی سلسلہ تھا اور بیر منظر ریحانہ کے دل میں کھی علی اور اس خیار عامر سے کہا۔ دیکاش میں میں اور اس خیار عامر سے کہا۔ دیکاش میں اور اس خیار عامر سے کہا۔ دیکاش میں اور می

عامراس کاشو ہر ہی تہیں محبوب بھی تھا۔ وہ ریجانہ سے والہانه محبت کرتا تھا۔ اگر چہانہوں نے ایک ودمرے کو پہلی بار شادی کی رات ہی ویکھا تھا۔ریحانہ کاتعلق ایک بہت روای گھرانے سے تھا جہان پردے ادر اس سے متعلق ادب وآ داب کا بہت خیال رکھا جاتا تھا۔اس کے برعکس ٔ عامر ذرا ماڈرن گھرانے ہے تعلق رکھتا تھا۔ مادر پدر آ زاد نہیں تھا۔البتہ تصویر دیکھنے کے بعد وہ ریجانہ کو ایک نظرد مکھنے کے لیے کمک محسوں کرے رہ ممیا تھا۔ اس نے کتنے ہی جیلے بہانوں ہے کوشش کی مگروہ اس کی ایک جھلک بھی نہ و کھے سکا۔ ویکھٹا تو دور کی بات تھی جب اس نے ریحانہ سے فون پر بات کرنے کی کوشش کی تو ریحانہ نے مات كرنے سے الكاركر ويا۔ عامركى خالد زاد بهن اس كا پیغام لائی تھی اور ریحانہ نے ای کے توسط سے جواب ویا کہ جب شادی ہوجائے تو وہ اس سے سامنے بٹھا کر جی بھر کر بات کر سکتے ہیں۔اس سے پہلے نون پر بھی بات نہیں ہو سکتی کیونکہ اس کے تھر کا ماحول اور تربیت اس بات کی ا حازت ہیں دیتے۔

ماں باپ کے گھر تو دہ سب کی لاڈ لی تھی کیونکہ بڑی شاہانہ آیا کے بعد پانچ بھائی ہوئے ہے اور سب سے آخر میں وہ بیدا ہوئی تھی۔ وہ پانچ برس کی تھی جب شاہانہ آپا کی

سسپنس دَائجست ---- نومبر 2015ء

شادی ہوگئی۔اولا دمیں شاہانہ سے زیادہ نسی کی اہمیت نہیں تھی۔ ماں باپ ان کا بوں احتر ام کرتے اور خیال رکھتے ہتھے جیسے وہ الگ سے کوئی ہستی ہوں اور وہ اس قابل بھی تھیں۔ ماں باب اور بہن مھائیوں کا خیال رکھنے والی۔ تیسرے بینے کی پیدائش کے بعد خالدہ کی طبیعت بہت خراب ہو کئی تب بیشا ہانہ آیا تھیں جنہوں نے صرف بارہ برس ک عمر میں نہ صرف بورا تھر سنجالا بلکہ بھائیوں کی بھی اليي ديم بھال كى كه ان كى مثال دى جانے لكى مال كى بیاری کی وجہ سےنو زائیدہ حسن کوجھی انہوں نے ہی سنھالاتھا اور وہ ان سے اتنا مانوس ہو گیا کہ جب خالدہ ٹھیک ہوئیں، تب بھی وہ شاہانہ آیا کے پاس رہتا تھااور اپنے سارے کام ائبی ہے کرا تا تھا۔

آیا کی شادمی کے بعدو ہی سب کی توجہ کا مرکز تھی۔ مگر ائن لا ڈیبارا درتو جہنے اسے بگاڑ انہیں تھا۔ وہ پڑھنے میں بہت تیز بھتی ۔وہ اسکول میں بھی صند کر کے داخل ہوئی تھی۔ اب تک اے تھر میں ایک لڑی ٹیوشن پڑھانے آتی تھی اور اس نے ریجانہ کو بہت کچھ سکھا دیا تھا۔ یمی وجہ تھی کہ اے آغاز ہے ہی کلاس ون میں داخلہ ملا۔ داخلے سے پہلے اس کا نیسٹ لیا حمیا تواہے اتنا آتا تھا کہ تیجر کے مطابق اسے کلاس ثوییں داخلہ مل سکتا تھا تکر خالدہ نے اسے ون بیں داخل کرایا۔ان کے خیال میں اگر لڑ کیاں جلد پڑھ لیس تو لوگ الہیں عمر میں بڑا ہیجھتے ہیں۔ریجانہ کے والد همیراحمداس لیے راضی ہو گئے کہ ان کے زو یک تعلیم صرف ڈ کری کا نام میں بھا۔ان کے خیال میں تعلیم اس عرصے کا نام ہے جو آ دمی کسی السی نیوٹ میں گزارتا ہے اور وہ لیبیں سے سب سیکھتا ہے۔ میدانسان کی زندگی کا خوب صوریت دور ہوتا ہے اور اس کا کوئی حصد کم کرنااس سے زیاوتی ہوتی ہے۔

سب کی لاؤلی ہونے کے باوجود اس میں نازنخر کے مہیں متھے۔ کم عمری میں وہ باب اور بھائیوں کے بہت سے كام كرنے تكى تھى \_ چھوتى سى عمر سے اسے احساس ہونے لگا کہ اسے مال باپ اور بھائیوں کی اس محبت کا جواب دیٹا چاہیے۔ بارہ برس کی عمر میں ملاز مہرونے کے باوجوداس نے ماں کا ہاتھ بٹانا شروع کر دیا تھا۔رات کے کھانے کے بعید ڈ ائنگ نیبل کی صفائی اس نے اپنے ذیعے لے لی تھی۔ بھائی سارا دن نشست گاہ می آتے جائے اور وہاں چری مجيلات تصدر يحاندانبين الني عكر كفتي تقي - جب شاباند آنی تو اس کا زیادہ تر وقت اینے بھانجوں کے ساتھ کزرتا تتماع البيري ابنے دونوں بھانجوں سے سبے تحاشا پیارتھا۔ دونوں

جروال اورہم شکل تھے۔شاہانہ کوشادی کے یا یج سال بعد جروال بينے ملے تھے۔ريحاند ميں خالد داني محبت پھوزياوه ہی تھی عمراورسعد بھی اس سے ہی جمٹے رہتے ہتھے۔

جب اسے تھر میں ثیوتن لگا دی تو خالدہ نے ساتھ ہی اس کی وین تعلیم کا بھی بندو بست کرویا تھا۔ فاطمہ بی بی جو مستندعالمه هیں، اے پڑھانے کے لیے آنے لکیں۔ پہلے اسے قرآن ناظرہ اور روز مرہ کی دعائمیں اور وین سے متعلق ادب وآ داب سکھائے۔قاعد نے سے فارغ ہوتے ہوئے وہ بہت کچھ سکھ چی تھی۔ پھراس نے یا قاعدہ قرآن کریم پڑھا۔فاطمہ بی بی ہے کسی حد تک عربی بھی سیلی اور تمام اہم آیات اور سورتوں کا ترجمہوہ مجھنے لکی تھی۔فاطمہ لی لی نے السے صرف دین ہی تہیں بلکہ دین کی سجھ بھی سکھائی تھی۔ انہوں نے اسے صرف جارسال پڑھایا تکر جو پڑھایا، وہ ایں کے ڈیمن میں نقش ہو تمیا اور تمام عمراس کے کام آیا۔ بیہ لعلیم اور تربیت اہم ترین معاملات میں اس کی راہنمالی کرتی رہی تھی۔ چار سال بعد فاطمہ بی بی اچا تک ہی بیار یری اور جب ریحاینه، خالده کے ساتھ انہیں ویکھنے کئ تو وہ بسآ خری وفت میں تھیں مگرخوش تھیں کہ انہیں صرف خاتو ن جنت کا نام ہی تہیں ملاتھا بلکہ وہ تقریباًان کی ہی عمر میں ا نتقال بھی کررہی تھیں ۔

تمام تر مفروفیات کے ماوجودر بحانہ پڑھنے پر توری توجہ دیت تھی۔ اے جنون تھا کہ وہ اپنی کلاس میں کسی سے بیچھے ندر ہے۔ جیسے جیسے عمر بڑھتی ربی وہ... ازخود زیادہ فرے داریاں لیتی رہی۔ براے بھائیوں کی شادیاں ہوئیں اور بھا بھیاں آئیں تو ان کے ساتھے کی مصروفیتِ الگ تھی۔اس کے باوجوداس نے اپنے تعلیمی معیار میں کی ندآ نے دی۔اس نے معمول بنایا ہوا تھا کہ سارے دن کی مصروفیت کے بعد وہ رات کوسونے سے يهلي لازمي دو دُ ها يَي مَحْفَظ پِرُهني تَعَي وروسرف بهوم ورک بی مکمل مبیں رکھتی تھی بلکہ آنے والے اسباق کو بھی از خود مستجھنے کی کوشش کرتی ۔ جب کلاس میں ٹیچرسبق دیے رہی ہوتی تھیں تو وہ سب لڑ کیوں سے پہلے ہی سمجھ جاتی تھی۔ یمی و جد هی که وه هر بار فرست آتی تھی اور صرف ایک بار ا بیا ہوا تھا کہ وہ کلاس میں فرسٹ نہیں آئی تھی \_میٹرک میں اس کی دوسرمی بوزیشن آئی تھی \_

لیکن اس سے کوئی فرق نہیں پڑاہے اسے شہر کے بہترین کالج میں داخلہ ملا۔ یہ گرلز کالج تھا۔ سیح معنوں میں اسے جوانی کا احساس کالج میں آکر ہوا۔ ایک تو اسٹی

READING See for

شیوت بدلا تھاا ور دوسرے ماحول بدل سمیا تھا۔ اس کے ساتھ آنے والی لڑکیاں وہی پندرہ سولہ اورسترہ سال کی تھیں کمراکلی کلاسوں کی لڑکیاں نہ صرف بڑی عمر کی تھیں بلکہ بہت کی الی باتوں سے بھی واقف تھیں جن سے بھی اوقف تھیں جن سے تھیانہ اور اس کے ساتھ آنے والی بہت کی لڑکیاں فاواقف تھیں۔ چندون بعداس کا لڑکیوں سے تعارف ہوا اور پچھ اس کے ساتھ اسکول سے بھی گئی تھیں۔ ان کی وجہ سے صلقہ دوتی مزید دسیع بواتور بھانہ کو بھی بہت پچھ معلوم ہونے دوتی مزید دسیع بواتور بھانہ کو بھی بہت پچھ معلوم ہونے لگا۔ بیاضا فی معلومات جنس کے بارے میں تھی۔ ریحانہ لگا۔ بیاضا فی معلومات جنس کے بارے میں تھی۔ ریحانہ ان سے تقریباً تا آشیا تھی۔

الرجيول كى كفتكو كاموضوع لرك اورار كيول سے ان کے تعلقات ہوتے ہتھے۔وہ ان تعلقات کی نزاکتوں کو چئارسے دار انداز میں بیان کرتی سمیں۔ شروع میں تو ر بحاند نے ان باتوں پرتوجہ میں دی۔ جب لڑ کیاں آپن میں اس مسم کی حفظو کرتیں تو وہ اپنی کسی دوست کے ساتھ لعلیم یا کسی عموی موضوع پر بات کرنے لکی عمر جب آس یاس کوئی بات ہورہی ہوتو انسان نہ جاہتے ہوئے جسی س لیتا ہے۔ اسے الجھن ہونے لگی۔ اس کا مزاج اور ذہن الیک باتوں کوا جمانہیں مجمتا تھا۔ جب انجھن پر حمی تووہ الی باتیں كرنے والى الركيوں سے دور ہونے لكى۔ اس نے چند لڑ کیوں برمشتمل <u>ایک کرو</u>پ بٹالیا جو سادہ مزاج تھیں اور كالح مين مرف تعليم حاصل كرنے آتى تھيں۔ وہ ل كر اسندی کرتیں۔ نوئس تیار کرتیں۔ لائبریری جاتیں یا اگر فارغ ہوتیں تو کینٹین میں جمع ہوجا تیں۔اس کروپ بندی کے بعدریجانہ کا وفت کا لج میں احیما گزرااوراس نے بہت ا ممیاز کے ساتھ کر بجویشن یاس کیا۔

ریحانہ کا خاندان تعلیم یا فتہ اور تعلیم کو اہمیت ویے
والا تھا گرخاندان کی لڑکیاں عام طور سے کائے ہے آ گئیں
جاتی تھیں۔ جودولڑکیاں آ کے کئیں وہ بھی میڈیکل کائے میں
داخل ہو کی اور ہو نیورٹی کی سطح پر کسی نے تعلیم حاصل نہیں کی
تھی۔ ریحانہ نے کر بجویش میں سوشیا لو بی کو بہ طور مضمون لیا
اور اس میں اسے اتنی ولچی ہوئی کہ آسے ماسٹر کرنے کا
خیال آیا گر اس سے پہلے کوئی مثال نہیں تھی کہ خاندان کی
تعلیم ہوتا ہے اور اس کے گھر میں اس کا خاص خیال رکھا جاتا
تعلیم ہوتا ہے اور اس کے گھر میں اس کا خاص خیال رکھا جاتا
اس نے سوچا کہ آیا کے توسط سے بات کرے گھر اسے
مناف نہیں لگا۔ اس کا شروع سے خیال تھا کہ ونیا

میں انسان کا ماں باپ سے زیادہ مخلص اور کوئی نہیں ہوتا۔
احترام اپنی جگہ مرانسان ماں باپ سے ہر بات کرسکتا ہے
اور وہی اس کی بات سب سے بہتر مجھتے ہیں۔اس لیے اس
نے پہلے ماں سے بات کی اور ان کے توسط سے اپنی بات
باپ تک پہنچائی ممیر احمہ نے اسے بلایا۔
د' آپ آ مے پرسمنا چاہتی ہیں؟''

''کو کی خاص وجہ؟''

"بابا امیرے خیال میں انبان جتنا پڑھے کم ہے۔ میں آپ کی اورای کی شکر گزار ہوں کہ آپ نے جھے بہترین وی اور ونیاوی تعلیم سے آراستہ کیائے آگر آپ مناسب متبحیں تو جھے ماسٹر کرنے کی اجازت دے ویں میں میرف اینے علم میں اضافہ چاہتی ہوں لیکن آپ کی کمل رضامندی کے ساتھ۔"

معیر احد خوش ہو گئے۔ ابینا میری طرف سے اجازت ہے لیکن اب تم ابن مال سے پوچید لوگاس کی رضامندی کھی اتن ہی ضروری ہے جبتی کہ میری رضامندی۔ "

خالدہ مسکر الی۔ ''میری رضا آپ کی رضا میں ہے۔ آپ نے اجازت و کے دی تو بس کا فی ہے۔ سمجھیں میں نے بھی دے دی ''

مجرایک ریٹائرڈ پروفیسر بھی ان کے ساتھ شامل ہو مجھے ہتے اور انہوں نے شہر کے نواح میں اپنی بڑی سی خاندانی حویلی اس کام کے لیے مخصوص کر دی تھی۔اس

Region

علاقے میں کئی گاؤں شے جہاں رہے والے اکثر افراذا پئی غربت کی وجہ ہے اپنے بچوں کو پڑھانے سے قاصر ہے وہاں کوئی سرکاری اسکول بھی نہیں تھا۔ ایسے میں پروفیسر صاحب کا اسکول بھی نہیں تھا۔ ایسے میں پروفیسر صاحب کا اسکول بہاں کے بچوں کی تعلیم کا واحد ذریعہ بن محمیا گر پروفیسر صاحب اکیلے یہ سب نہیں کر سکتے ہتھے، انہیں دوسروں کی مدد کی بھی ضرورت تھی ۔علاقے کے چندر بٹائرڈ فی میرون کی مدد کی بھی ضرورت تھی ۔علاقے کے چندر بٹائرڈ فی میرون کی مدد کی بھی ضرورت تھی ۔علاقے کے چندر بٹائرڈ فی میرون کی مدد کی بھی ضرورت تھی ۔علاقے کے چندر بٹائرڈ فی میران کا دان میں اور دوسرا سامان مہیا کے ساتھی ان بچوں کو پڑھانے کی جی کا بیں اور دوسرا سامان مہیا کرتے ہتھے۔ مہینے میں دوبار وہ چھٹی کا ایک پورا دن اسکول میں گرزارتی تھی جہاں وہ اور اس کے ساتھی بچوں کو معاشرتی تعلیم و سیمر میں تعلیم و سیمر تعلیم و سیمر میں تعلیم و سیمر میں

تعلیم و نے ہے۔

ہوگئے ہے گریشن کے دوران ہی اس کے رشے آنا شروع ہوگئے ہے گرفالدہ اور خمیراحمہ نے سوچ لیا تھا کہ جب تک وہ برخوری ہے اس وقت تک وہ اس کے لیے کسی رشحے پر غور نیس کریں گے۔وہ نیس چاہتے ہے گہر بھانہ کے ذہ من غور نیس کریں گے۔وہ نیس چاہتے ہے گہر بھانہ کو انگار کرتے رہے دہ اس کسی بہت اجھے رشحے بھی کرتے والوں کو انگار کے بعد پھے رشحے بھی تھا۔متعمود کا رشتہ بھی تھا۔متعمود آری میں کی بہت اجھے رہے تھی رشحہ بھی ایک اس کے بچا زاد متعمود کا رشتہ بھی تھا۔متعمود آری میں کی پیٹن تھا۔انگار کے بعد پھی مصفیر احمہ کے بھائی ہے تعالیٰ نے شمیر احمہ پر بہت زور سامنے کسی کی پروانہیں گی۔ بھائی نے شمیر احمہ پر بہت زور سامنے کسی کی پروانہیں گی۔ بھائی نے شمیر احمہ پر بہت زور سامنے کسی کی پروانہیں گی۔ بھائی ہے کہا۔'' آپ کیا بچھتے ڈالا کہ وہ صرف ہاں کروہ ہے۔ بھائی ہے ہمائی ہے کہا۔'' آپ کیا بچھتے انہوں کہ میری بین انہوں کہ میری بین انہوں کہ میری بین انہوں کہ میری بین وابی کی تعلیم کمنل ہونے کا انظار کرلیں۔''

بھائی نے خفا ہو کر کہا۔''ایبا لگتا ہے تم ریحانہ کی شادی اس کی مرضی سے کرنا چاہتے ہو۔'' ''اگر ایسا ہوا تو اس میں بھی کوئی برائی نہیں ہے۔ بیہ

حق اسے ہمار ہے ذہب نے دیا ہے۔'' گریہ بات کہتے ہوئے خمیر احمد کو یقین تھا کہ ریجانہ مجھی اس معالمے میں اپنی مرضی نہیں کرے گی۔ان کے بھائی نے اتناطویل انتظار کرنے سے انکار کردیا تھا۔

 $\triangle \triangle \triangle$ 

شہباز سعد ریجانہ کے ساتھ بو نیورٹی میں پڑھتا تھا اور بہت دلکش اور چھاجانے والی شخصیت کا مالک تھا۔ کسی قدرطویل قامت، چوڑ ہے شانے اور ورزشی جسم کے ساتھ وجیہ نیتوش اور براؤن تھنگرا لے بالوں کی وجہ سے اسے

مسٹر یو نیورٹ کا لقب ملا ہوا تھا۔ اس نے پہلے اروو ادب میں ماسٹر کیا تھا اور اب اگریزی ادب میں کررہا تھا۔ دونوں بارادب کا انتخاب اس لیے کیا کہ ادبی ذوق رکھتا تھا۔ کمانے کی اسے فکر نہیں تھی کہ اس کا خاندان جدی پنتی جا گیردار تھا۔ دولت اتن تھی کہ اس کے باب نے ضرف اس کی رہائش کے لیے دار انکومت میں بہت بڑی کوشی کی تھی اور یہاں اس کی دکھے میال کے لیے چھ ملازم سے یو نیورٹ میں اس کے باغ چھ ملازم سے یو نیورٹ میں اس کے باغ والی مرسیڈیز گاڑی استعال کرتا تھا۔ یو نیورٹ میں اس کے بھائ بائ دیکھے وہ نے ماڈل کی مرسیڈیز گاڑی استعال کرتا تھا۔ یو نیورٹ میں اس کے بھائ بائ دیکھے والے ہوتے تھے۔ خرج کرتے ہوئے رقم کی پروانیس کرتا تھا۔ اس کے باوجود اس میں غرور تام کونیوں تھا۔ سب سے کیاں انداز میں مانا۔ اس کے دوستوں کی اگر بت متوسط کیاں انداز میں مانا۔ اس کے دوستوں کی اگر بت متوسط کینے نیر یا میں یا یا جاتا تھا۔

ریحاندائے اپھی طرح جانی تھی گراس نے بھی اس کے بارے میں سوچا نہیں تھا۔ اس سے بس چندا یک بارہی ملاقات ہوگئی ۔ وہ بھی رکھا ور معاملات میں گرادھرانس نے فائنل کے بیچز دیے اور ادھرشہباز کا رشتہ اس کے لیے آئی میں مراحمہ اور خالدہ اب ریحانہ کی شادی کرنا چاہتے آئی ایمی ساوی کرنا چاہتے سے گروہ یہ تو تع نہیں کر رہے ستھے کہ اس کا کوئی رشتہ اس لیو نیورٹی سے بھی آئے گا جہال وہ پڑھتی تھی اور قدرتی طور پر یونیورٹی سے بھی آئے گا جہال وہ پڑھتی تھی اور قدرتی طور پر ان کے فائد ان میں آئے تک ایسا کی بھی مرضی شامل ہوگی۔ ان کے خاندان میں آئے تک ایسا کی بھی مرضی شامل ہوگی۔ ان کے خاندان میں آئے تک ایسا ہوائیں تھا۔

اگرچہ دونوں ہی میاں ہوی فکر مند ہے گرخمیراحد
زیادہ فکر مند ہتے کیونکہ ان کے بھائی سے تعلقات بڑی
مشکل سے بہتر ہوئے ہے اورانہیں جب پتا چاتا کہ ریجانہ
کے ساتھ پڑھنے والے لڑکے کا رشتہ اس کے لیے آیا ہے تو
نہ جانے ان کا کیار دممل ہوتا ضمیراحمہ نے بیوی سے کہا کہ وہ
اس بار سے میں ریحانہ سے پو بچھے اور خالدہ نے بہلا سوال
اس بار سے میں ریحانہ! کیااس نے تیری مرضی سے رشتہ
اس سے بھی کیا۔' ریحانہ! کیااس نے تیری مرضی سے رشتہ
بھیجا ہے؟''

سے انکارکردیا تھا۔

ہوں۔ چندایک بارہ ارے درمیان بات بھی ہوئی اور بس ..... ہوں۔ چندایک بارہ ارے درمیان بات بھی ہوئی اور بس ..... ہوں۔ چندایک بارہ ارے درمیان بات بھی ہوئی اور بس ..... ہوں۔ چندایک بارہ ارے درمیان بات بھی ہوئی اور بس .... ہوں تھے بو نیورٹی میں پڑھتا تھا ۔ ان کے خاندان ان کے خاندان کے خاندان کے خاندان کے خاندان کے خاندان کے اور ورزئی جم کے ساتھ میں آج تک کسی لڑکی نے بہند کی شادی نہیں کی تھی ۔ اس لے اگر ریحانہ اقر ارکر لیتی تو شاید مشکل ہوجاتی لیکن سبنس ذائعہد نے اسے نومبر 2015ء

ریحانہ نے انکار کرویا تھا اس لیے اب رشتے کا تکنیکی بنیادوں پر جائزہ لیا گیا۔ شہباز میں شخصیت، تعلیم اور فاندان کی چیز کی کی نہیں تھی۔ اس کا کروار بہت اچھا تھا۔ یو نیورٹی میں ریحانہ نے کبھی اس کا کوئی اسکینڈل نہیں سنا تھا۔ لڑکیال ضروراس کے جیجے جاتی تفییل مگروہ خود کسی لڑکی رھبا کے جیجے جاتا ہوانظر نہیں آیا تھا۔ اس کے کریکٹر پرکوئی دھبا نہیں تھا۔ مال کے دوبارہ بو چھنے پرریحانہ نے ہاں یا نہ کا اختیار ان کو وے دیا۔ پھر معاملات تیزی سے بڑھ رہے افتیار ان کو وے دیا۔ پھر معاملات تیزی سے بڑھ رہے سے انکار کر سے کہ اچا تک ہی ریحانہ نے شہباز کے رہنے سے انکار کر سے بیال میں تو یہ مناسب بیال جران رہ گئی۔ ''ہمارے خیال میں تو یہ مناسب بیات ہو کیوں انکار کر رہی ہے گئی۔ '

اس نے رسانیت سے کہا۔ 'ای! مانا کہ میری شادی میری شادی میری مادی میری گھر والوں کی مرضی سے ہوئی ہے۔ گمر میری شادی میری مرضی سے بھی ہوئی ہے اور میں اس رشیتے کے لیے راضی مرشیں ہوں اس کے علاوہ آپ جہاں جاہیں میری شادی کر سکتے ہیں۔''

ریحانہ نے معقول بات کی تھی۔خالدہ پھر بھی فکر مند رہی۔'' مگر بات آ مے جانچکی ہے۔'' رہیں۔ '' مگر بات آ مے جانچکی ہے۔''

'' آپ کہدیکتی ہیں کہ میں راضی نہیں ہوں۔'' ریحانہ کے باپ کو بتا چلا تو اس نے کہا۔''اگر میری بنی راضی نہیں ہے تو میں بھی راضی نہیں ہوں۔''

ایول میر بات مروات سے بنا کسی شورشرابے کے حتم ہو منی -اس کے چند مہینے بعد شہباز کی شادی ہو گئی اور اس کی شا دی کے صرف تین مہینے بعد ہی ریحانہ بھی بیاہ کرعامر کے محمرة حمى -عامر مناسب شكل وصورت كا آ دى تفاعمر اس نے ریحانہ کواتنی محبت واور مان ویا تھا کہوہ اس کامحبوب بن ممیا۔ جب وہ اسے ویلیمتی تو اسے لگتا کہ دنیا میں اس ہے خویرومرد کوئی تبیں ہے۔ وہ اس کی ایسی دیواتی ہوئی کہ کھر میں کئی ملازموں کے ہوتے ہوئے بھی اس کی ایک ایک چیز کا خود خیال رکھنے لگی ۔عامر ایک صنعت کارتھا۔ اس نے جھوئے تیانے پر کام شروع کیا تھا اور آج اس کی کئی فیکٹریال تقیں۔اس کے یاس دولت کی تمین تھی۔وہ ر بحانہ سے کہتا کہ وہ کیوں اشنے کام کرتی ہے۔ میکام تو کولی ملازم بھی کرسکتا ہے مگرر پھانہیں مانتی۔اس نے ایک بار عامرے کہا۔'' آپ نے شادی کے بعد مجھے الی محبت دی اورسب سے بڑھ کرا پنااعماد ویا۔ اگر میں آپ کا ایک ایک ا است باتھ سے کروں تب ہمی شاید آپ کی محبت کاحق ادا

عامر ہنیا۔''اوہ مائی گاڑ! تم توسکسٹی کی قلمی ہیروسُوں جیسی بات کررہی ہو۔''

" آب قلمی ہیروئوں کا حوالہ نہ دیا کریں۔ ہمارادین عورت کو ٹو ہر کی اطاعت اور خدمت کرنے کا تھم دیتا ہے۔" عامر نے جلدی سے معذرت کی۔"سوری اگر تمہیں یہ بات بری آئی تو۔"

'' آپ سوری بھی نہ کہیں۔'' ریحانہ نے محبت سے کہا۔'' آپ کوتو بہت زیادہ اختیار حاصل ہے۔''

شا دی کےشروع دنوں کا جوش اور والہانہ بین وفت مررنے کے ساتھ ساتھ یوں گہری محبت میں بدلتا کیا جیسے مير شور دريا وسيع ادر ميرسكون سمندر كا روب دهار كيت ہیں۔ان کا شور اور جوش توحتم ہوجا تا ہے مگر گیرائی نا قابل یمائش ہوجاتی ہے۔ ریحانہ اور عامر کے تین بیچے ہتھے۔ بری بی اور چر دو مینے تھے۔ تمام بیجے شاوی کے شروع سالوں میں ہوئے تھے۔ان کیے ریجانہ کا چیوٹا بیٹا ایان مجمی اب کمیاره سال کا ہو چکا تھا اور اس وقت وہ چھٹی کلاس میں تھا۔اس سے ایک سال بڑائعمان ساتویں جماعت میں تھاا در اس سے ایک سال بڑی آئینہ آٹھویں میں ہی ۔ اس کے تنیوں بیجے دار الحکومت کے اعلیٰ ترین اسکول میں پڑھتے ہے جہاں ایک بچے کی قیس اور دوسرے اخراجات ایک متوسط خاندان کے سارے مہینے کے نزج سے زیادہ تھے۔ یکر یہاں تعلیم کا معیار بھی بلند تھا۔ اسکول کے ساتھ وینی تعلیم کے لیے بچول کو محمر میں ایک مولانا صاحب میں · پرهاني آتے تھے۔

ال المحاف في المرك ما تقد ساتھ التھ بچول كى بہت كى اللہ في ال

تھے۔ اگر کہیں کوئی کی ہوتی تو ریحانہ انہیں ٹوکی اور پھر مولانا صاحب سے بات کرتی تھی۔ بچوں کی مسلسل تگرانی نے انہیں بھی الریٹ کررکھا تھا۔ وہ جائے تھے کہ ماں ان سے سوال کر ہے گی۔ وہ خاص طور سے آئینہ پر تو جہ دیتی تھی۔ایک تو وہ لڑک تھی اور دوسر سے بلوغت کی عمر سے گزر رہی تھی۔

**ተ** 

شیشے کی د بوار کے یار و کھتے ہوئے وہ سب اے بہت یاد آرہے منصے حالانگہوہ ابھی کھے دیر پہلے ہی اس کے ماس سے ہوکر کئے تھے مگراہے بول یا وآرہے تھے جیسے مندجانے کتنے عرصے سے اس نے ان کو دیکھا بھی نہ ہو۔شاید اس کیے کہ اب اس کے پاس زیادہ وقت مہیں تھا۔ دو مینے پہلے اسے شدت سے چکرا نے لگے۔ الرجدياس كے ليے ئ بات بيس مى -اس سے يہلے ہى جب شادی کے بعدال نے ایک بہت مشکل وقت گزارااور اس کی طبیعت خراب ہوئی بھی تو یہ چکر اس کی زندگی کا ایک حصہ بن کئے تھے۔ عامر نے اس کا علاج کرایا جس سے عارضی ا فا تدبھی ہوتا مگر پھرجلد چکر دوبار ہ شروع ہوجائے۔ ڈاکٹروں کے مطابق سلسل اعصابی کشیدگی نے وہاغ کے ان حصول كونغصان بنبجايا نقا جو حواس بر قرار ركمت بیں۔جب ان حصول پر دباؤ آتا تو اے چکر آنے لکتے تے۔ بہ چکر چند سیکٹڈ سے زیادہ کیس آتے ہے۔ایے میں ر بیجانه جهان ہوتی، راہیں بیٹھ جاتی۔ شروع میں دہ ڈرائیونگ کرتی تھی مگر چکر شروع ہونے کے بعد عامر نے اس کی ڈرائیونگ پر یا بندی لگا دی تھی۔اب وہ ڈرائیور یا عامر کے ساتھ ہی تہیں جاتی تھی۔دومہینے پہلے چکر زیادہ شدت ہے آنے کے اور پہلی باراییا ہوا کہ دہ بلیک آؤٹ کا شکار ہونے لگی۔ و ماغ کی اسکرین سے سب کچھ عائب ہو جا تااوراہے چندسکنڈ کے لیے چمیہ بتائبیں جاتا کہ آس یاس کیا ہور ہاہے۔ عامر کو بتا جلاتو وہ فکر مند ہو گیا۔ بلیک آؤٹ کے ساتھ ساتھ سر کے وسطی جھے میں درد کی اہریں می اسمی تعیس ۔ان کا دورانیہ می کم ہوتا تھا تکرشدت الی ہوتی کہ ریحانہ چیخ اعمی عامر اے اسپتال لایااور یہاں جزل فزیش نے اس کی کیفیت سنتے ہی اسے ڈاکٹر صفدر کوریفر کر دیااورڈ اکٹرصفدر نے استے بتایا کہ اس کے دیاغ میں موجود رسولی فرمنل کینر میں بدل چکی ہے۔ ریمانداس اصطلاح کا مطلب جمتی می اس نے حوصلے سے کہا۔

"اس كامطلب بكراب ميرے پاس زياده وقت

ب رسينسة الجست <u>255</u> نومبر 2015ء

نیں ہے ہے' واکٹر صفد رصد بن نہ صرف ملک بلکہ دنیا کے چند گئے چنے ماہر ترین نیور ولوجسٹ میں شار ہوتے ہے۔ان کے تجر بے نے انہیں بتا دیا کہ معاملہ شکین ہے مگر ٹیسٹ لازی منے ریجانہ کے تمام ٹیسٹ اور کینسر کی تشخیص ان کی تگرانی میں ہوئی تھی۔ غلطی کا موہوم سا امکان فتم کرنے کے لیے اس کا تھری ڈی ایم آئی آرد دیار ہوا اور دونوں بارایک ہی نتیجہ لکلا۔ کینسر نہ صرف نا قابل سر جری جھے ہیں تھا بلکہ بیاس قدر بڑھ کیا تھا کہ مجموتھ رائی یا کسی اور طریقے ہے بھی اس کا

علاج ممكن مبيس رہا تھا۔ تمام رپورٹس آنے اور ممل طور پر

تقدیق کے بعد ڈاکٹر صغدر نے انہیں بلا کر یہ انسوسناک

اطلاع وی تھی۔ریحانہ کے سوال پرانہوں نے افسوس سے

سر ہلا یا۔ 'بدشمتی ہے۔'' ''کتفاونت سے؟''

'' زیادہ نے زیادہ دومینے۔''

اور آج اس بات کوڈیٹر ہمہینا ہونے کو آیا تھا۔ عامر میں کر یا گل ہو گیا تھا۔ اس نے ڈاکٹر صفدر کی تشخیص کو ہائے سے انکار کر دیا۔ اس نے ایک اور جگہ سے نمیسٹ کرائے مگر وہاں ہی یہی نمیجہ تکلا۔ وہ اسے باہر لے جانے کی تیاری کر رہا تھا مگر ریحانہ نے انکار کر دیا۔ اس نے عامر سے کہا۔ ''کوئی فائکرہ نہیں ہو اگر کے اس فیصلے کو سلیم کرنا ہوگا۔ میں فائکرہ نہیں ہو اس کے بجائے ایک مرز مین اور اجبی لوگوں کے بجائے ایک مرز مین پراور اسٹے مرنا چاہتی ہوں۔''

'' میں تمہار ہے بغیر عمیہے رہوں گا؟'' عامر بچوں کی ملکنے دگا۔

''رہیں ہے، دیکھیں ہمارے بیچے ہیں۔'' ریحانہ نے تو جہدلائی۔''اب آپ کوہی ان کی دیکھ بھال کرنی ہو گی۔میرے بعد باپ کے ساتھ ساتھ ماں کا کر دار بھی ادا کرنا۔''

" بہت مشکل ہے، میں نہیں کرسکوں گا۔"

" آپ کریں گے۔" ریحانہ نے مضبوط لیج میں کہا۔
" اس و نیا میں جو آتا ہے، اسے جانا تو پڑتا ہے۔ بجھے بھی جانا
ہوگا۔ دنیا کے کام نہ کسی کے آنے
وفت آگا، اسے جانا ہوگا۔ دنیا کے کام نہ کسی کے آنے
سے بڑھے ہیں ادر نہ کسی کے جانے سے کم ہوتے
ہیں۔ اصل مقام تو وہی ہے۔ افسوس کہ ہم اسے یا دنہیں
رکھتے۔ میر سے بعد آپ یا در کھے گاکہ آپ کو وہیں آتا ہے۔"
در کھتے۔ میر سے بعد آپ یا در کھے گاکہ آپ کو وہیں آتا ہے۔"
در کھتے۔ میر سے بعد آپ یا در الفاظ میں الی تا چیر کھی کہ عامر کا

ول بلکا ہونے لگا۔ اس نے آنسو صاف کرتے ہوئے کہا۔'' ہاں ، جھے اور سب کو ہیں آتا ہے۔''

ڈ اکٹرصفدر نے کہا تھا کہ بعض دوا ؤں اور تیموجیمرا بی سے شاید کچھ وقت بڑھ جائے مگر اس کے سائڈ ایفیکٹس اتنے زیاوہ ہتھے کہ دہ مریض کواصل مرض ہے زیاوہ تکلیف بہنچاتے ہیں۔واحد فائدہ سے تھا کہ مریض کو پچھے مہلت مل جاتی۔عامر کرانا عابتا تھا تکر ریجانہ نے پیہاں بھی اے منع كرويا-اس في منت موسئ كها- مين سجى اور بدصورت ہوکر مبیں مرنا چاہتی ۔ میں نکلیف برواشت کرلوں کی ۔ آپ جائے ہیں، مجھ میں تعنی قوتِ برداشت ہے۔''

عامر کا چرہ بھیکا پڑ گیا۔ جیسے اے مجھ یاد آ گیا ہو۔ ' متم تھیک کہارہی ہو۔ تم بر داشت کرلوگی مگرر سے انتم ہی

" بہاو پر والے کی مرضی جوہے۔ "اس نے حوصلے ہے کہا۔ وحمل کی محال ہے جواس کے قصلے کور دکر سکے۔ " كاش ميك كسي طرح الله على تمهاري زندكي ما تك سكتا \_ابني جان د \_ كرجمي ......

''الله نه كرمے ''ريحانه نے اس كے منه ير باتھ رکھ دیا۔'' میں خوش قسمت ہوں جو آیب کے سامنے جارہی ہوں۔ آ ب کے بغیر میری زندگی کا کوئی تصور تبیں ہے۔ شاید اس کیے اللہ پہلے جمعے بلار باہے۔

ر یماند نے عامر کوتوسلی دے دی تھی طردہ تورکی بارسوج چکی تھی کہ وہ بی کیوں؟اس دنیا میں اربوں عورتیں ہیں۔اس کے ملک میں کروڑ وںعورتیں ہیں۔ان میں سے بہت ی نہایت مشکل حالات میں جی رہی ہیں۔وہ موت ہے زیا وہ مشکل زندگی گزار رہی ہیں ۔تمر کینسرنے اے ہی منتخب كيا\_آخروبى كيول؟ بابرد يكيت موسة اس كے ذہن میں یہ خیال پھرآیا۔ گزشتہ رات اس کی طبیعت خراب ہوئی تھی۔ درونا قابلِ برواشت تھااور دوا سے بھی کم نہیں ہوا تھا اس کیے عامراہے اسپتال لے آیا۔اس نے فوری کی امداد کے کیے شہر میں موجود اسپتال کی ایمبولینس سروس کو کال کی ادر ڈاکٹر مع ایمبولینس کے بھی کیا۔اس نے ریانہ کوفوری طور پر کچھ انجکشن وید اور پھر اے ایمولینس میں ای اسپتال منظل کیا۔ بہال بھی اسے پچھ دوائیں دی کمئیں تو اس کی رات سکون ہے گزری تھی۔ میج تک دہ خبیک ہوگئ تھی تگر ڈاکٹرصفدر نے اس کے چھٹیسٹ ددبارہ کیے ہتھ۔ان کا متحرآنے تک اس نے ریحانہ کوروک لیا۔اس نے عام سے كفاف الربورث آنے كے بعد آب البيس لے جاسكتے ہيں۔ READING

ام کان ہے میآج شام تک جاسلیں گی۔''

عامرساری رات اس کے پاس رکا تھا۔اس نے بلک مجھی تبیں جھیکائی تھی۔ صبح بیجے ڈرائیور کے ساتھ آگئے تھے۔ریجانہ کے منع کرنے کے باوجود عامر نے ان کی اسکول سے چھٹی کرا لی تھی۔ڈاکٹر کے جواب دینے کے با وجودِریجانه کھر کے معمولات میں کوئی فرق آنے تہیں دینا عامتی تھی اس کیے بیچے اسکول جار ہے تھے اور عامر دفتر جاتا تفا-اگر چدده دوبهريا سه بهرتک آجا تا تفا-البته بچے اپنے ونت یر بی اسکول سے آتے تھے۔ آج انہوں نے باپ ے چھٹی کرنے کو کہا تو وہ مان کیا۔اب بیجے اس کے پاک ہے۔ وہ کئی تھنٹے ریجانہ کے ساتھ رہے۔ وہ جاتا ہمیں عاہتے تھے مگر رہانہ نے انہیں مجبور کرکے واکس بھیج ویا تا کہ عامر آرام کر لے۔ پھر چوں کے لیے یہاں کوئی سہولت اور آرام بیس تھا۔ وہ سے کا ناشا کر کے آئے تھے اور ریجانہ جا ہتی تھی کہ وہ زیا وہ ویر بھو کے ندر ہیں۔ اس کیے ال نے زبروی البیں مر بھیج ویا۔ بچوں کے ماہر نکلنے کے بعدعامرنے اس کے ماتھے پر بیار کیااور بولا۔

''میں یاچ کیج تکبِ آ وُں گا۔میراا نظار کرنا۔'' '' و کوشش کروں گی۔' ریجانہ نے آہتہ سے کہا۔" آپ جانتے ہیں ، وفت میرے ہاتھ میں ہیں ہے۔ عامر کا چېره پييکا پر گيا۔ ده ريخانه کي بات کامغېوم سمجھ حمياتقا- چند کمچے دوريحان کا ہاتھ تفاسے کھڑاريااور پھر ماہر چلا کمیا۔اس دفت دو پہر کے دونج رہے تھے اور تین کمنٹے اے اکیے رہنا تھا۔ پہلے اے اسلے رہنے کے خیال ہے کھبراہٹ ہورہی تھی۔ بھراسے خیال آیا کہ اے اب عاوی ہوجانا جاہیے کیونکہ پچھ عرصے بعدا سے ہمیشہ کے لیے اسلیے ر ہنا ہوگا۔ پیخیال آتے ہی وہ فیرسکون ہوگئی۔شیشے کی دیوار کے بارکے منظر کو و سکھتے ہوئے وہ تعجب کر رہی تھی کہ ہے کس قدر حسین جگہ ہے اور وہ بھین سے بہاں رہتی آئی تھی مراس نے بھی ہمیں سو چاتھا کہ خدا کی بنائی ہوئی و نیااتنی حسین ہوسکتی ہے۔ بیزخیال اے اب آر ہاتھا جبکہ بید دنیا اس ہے چھڑنے والی تھی۔ لیج اسے ایک بیج ہی وسے دیا عمیا تھا اور عامر نے خودایے ہاتھوں سے کھلایا تھا۔اسے مزید کوئی دوانہیں دی منی تھی اور نہ ہی ڈریب تکی تھی۔وہ صرف یہاں احتیاط کے طور پر داخل کی تمی تھی۔ حالانکہ اب احتیاط بیکارتھی۔ اس کے پاس بہت ہی کم وفت رہ کمیا تھا۔ تمر ڈاکٹرز اور اسپتال کا ایناایک طریقه کار ہوتا ہے۔ یے شک مریض دم تو ژر با ہو لیکن ده طریقه کار پرمل کرتے ہیں۔

سينس ذائجست --------- نومبر 2015ء

Rection

نمائتدةخاص

میسوچ کراہے ہی آئی ادر دروازہ کھلنے کی آواز پر اس نے سر تھما کر دیکھا۔ اگر چہ کی نے آنامبیں تھا تکراہے خیال آیا کہ شاید زس آئی ہو مگر جب اس نے سر تھمایا تو دروازے پرزل کے بجائے ایک خوبصورت نوجوان ڈاکٹر کھڑا تھا۔ سادہ بتلون شرث پراس نے سفید کوٹ بہنا ہوا تھا۔اس کے ہاتھ میں ایک کلب بورڈ اور بین تھا۔آ تھوں یرریم لیس عینکِ ،خوب صورت برادُن بال اوراس ہے جی کھے رنگ کی ہلکی سی ڈاڑھی تھی۔ وہ ان چند خو برو ترین نوجوانوں میں سے تھا جو ریحانہ نے آج تک ویکھے تتھے۔ قد متوسط اور جہامت جست تھی۔ جانے کیوں ر یحالیه کو ده مهلی نظر میں بہت اچھا لگا تھا۔دہ کلپ بورڈ کی طرف و لکے رہا تھا کھر اس نے ایک وائش لائٹ براؤن م تکھیں اٹھا کراہے دیکھا۔''ریحانہ عامر؟'' " بس - "اس نے کہا۔

وديش آب اى كے ياس آيا ہوں۔ وہ بولا اور ... بالكفى سے كرى مينے كراس كے بسر سے كچه فاصلے پر بينه حمیا۔ریحانہنے اسے سوالیہ نظروں ہے دیکھا۔ دو كس سلسله بين؟"

نوجوان ڈاکٹر نے مسکرا کربین کی نوک ہے اپنا سر محجایا۔''اس کی وضاحت تو ذرامشکل ہے مگرایک بات مجھ ليس كدميس آب كاعلاج كرفي تيس آيا بول" ر بحاند کہتے کہتے رک کئی کداس کاعلاج اب ممکن بھی میں ہے۔ اس کے بجائے اس نے طاعمت سے يوچما- "ب آپ س كي آئي بي ؟"

وه آکے جھکا اور ذرا شرارت آمیز کھے میں بولا - "میں نمائندۂ خاص ہوں اور میں صرف خاص خاص لوگوں کے پاس آتا ہوں۔"

اس نے لفظ" خاص" کو بار بار اس طرح اوا کیا کہ ر بحانه کو بیر ذرا مزاحیه لگا اور اس کے ہونوں پرمسکراہٹ آخی-" مخیک ہے آپ نمائندۂ خاص ہیں لیکن مجھ میں کیا . خاص بات ہے؟"

اس نے بین سے کلب بورڈ بجایا۔ " یمی تو جمیں در یافت کرتی ہے۔

· 'جميں؟'' ريحانه كالهجه يحرسواليه ہو كميا۔ "جی ہمیں۔" اس نے اطمینان سے کہا۔"میرے یاس آپ کے بارے میں چھمعلویات ہیں۔ یقینا آپ کے پاس اپنے بارے میں مجھ سے کہیں زیادہ معلومات عول فی کیاں ......

، <sup>دلیکن .....بعض او قات انسان بھی اپنے بارے میں</sup> بہت ی یا تیں نہیں جا نتااور انہیں دریا فت کرنا پڑتا ہے۔'' ''وہ کیے؟''

"کی ہے ل کر۔"

جب وہ اس کے پاس بیٹھا توریحانہ کا خیال تھا کہ وہ اس کی صحب کے بارے میں بات کرے گایا اسے چھے بنائے گا مگر اس نے تو بالکل مختلف موضوع جھیڑ دیا تھا۔ریجانہاس کی ہات اور آمد کا مقصد سجھنے کی کوہشش کررہی تھی۔'' آپ کا مطلب ہے کہ میں آپ ہے ل کراپنے بارے میں وہ جاننے کی کوشش کروں جو میں خود بھی مہیں حانتی ہوں یہ

" تی ، یبی بات \_ "ایس نے خوش ہو کر کہا \_" آپ کے بارے میں میرا پہلاا عدازہ بالکل درست تابت ہواہے۔ "کینااندازه؟"

" يې كه آپ بهت د بين خا تون بيل-" '' تعریف کاشکریہ۔''ریحانہ بولی۔'' آپ نے اپنا تعارف جيس كرايا؟"

"كرايا توبيه-" ال ني تعب سه كها-"من نمائندهٔ خاص هول-

ر یمانہ نے اس کے کوٹ کے درمیان لکتے اس کے کارڈ کو دیکھا۔ اس پر اس کی تصویر تو نما یا بھی تکرجس جگہ تا م لکھا تھا، وہ ذرااوٹ میں آر ہی تھی۔شاید وہ نا م نہیں بتانا جاہ رہا تھا۔ریحانہ نے محمری سانس کی۔' او کے مسٹر نمائندہ خاص! آب جو بھی ہوں لیکن مجھے اسپنے بارے میں جاننے کی کوئی ضرورت مہیں ہے۔"

" كيول؟" نوجوان كے نيج من جينج أحميا۔" كيا ال کیے کہ آپ کے خیال میں آپ اپنا ارے میں سب جانتی ہیں ....؟ کیا دائعی جانتی ہیں؟''

ریحانہ کے خیال میں اس کے انداز پراسے عمر آنا چاہے تھا مراہے تعب ہواجب اسے غصہ بیں آیا۔اس کے بجائے اس نے سکون سے کہا۔" ہاں میرا میں خیال ہے۔" "خیال-"نوجواین نے کر خیال انداز میں کہا۔''خیال لفظ ہی ہے لیکن کا ہے۔ جِب آ دی کہتا ہے کہ بیہ اس كاخيال بيتواس كامطلب بيكسى دوسر ماخيال ال سے مخلف ہوسکتا ہے۔"

"او کے مجمعے یقین ہے۔" ریجانہ نے تیز لیج میں كباجيساس كالجيلنج قبول كرابا مو

Seellon

2015 --- نومبر 2015ء

" جس کا میں نمائندہ خاص ہوں۔ " نوجوان نے مسكرا كركها\_اس كى مسكراب مين يجھ الى بات تھى كە ریحانہ کے اندر جو وسوے ابھر رہے تھے، وہ یک دم غائب ہو گئے اور وہ خود کو میرسکون محسوس کرنے لگی۔ ''او کے، بیرآ پ کو اسائمنٹ ملا ہے کیکن آپ مجھ العالم المالية ''اگرآپ چاہیں تومیری مدد کرسکتی ہیں۔'' " میں کیا مدد کرسکتی ہوں؟" " میرے کھے سوالوں کا جواب دے کر۔ '' كييے سوالات؟'' "وه ايسے سوالات تبيس بيل جن كا آپ جواب نه دے عیں۔اس لیے سوال کرنے کے باوجود آئے جواب د مے پر مجبور ہیں ہوں گی-" ریحانهٔ سکرانے تکی۔ 'پیتوا پھی بات ہے۔' توجوان نے کلیہ بورڈ سے سراٹھا کراس کی طرف ويكهام من كيا آب تيارين؟ " ریحانہ نے لیے نو جوان کی آید اور حفظکو دونوں غیر متوقع تھیں مگراول اے اس کی آ مدے البھی تہیں ہوتی تھی ، دوسرے وہ اسے اچھالگا تھا۔ریجانہ نے محسوں کیا کہ اس ے اے کوئی خطرہ تبیں ہے بلکہ اس کی آمد یوں اچھی ہے کہ اب اے اسکیے ان دوجار گھٹوں کے لیے تہیں رہتا پڑے گا۔ال نے سربلایا۔ 'او کے، میں تیار ہوں۔'' ''میرا پہلا سوال ہے کہ کیا آب ایک زندگی سے مطمئن ہیں؟ زندگی کو جزل کیجے گا۔ بچین سے لے کراب تک اورتمام شعبوں میں۔'' ر يحاندنے الكي كرسر بلايا۔ "بال مطمئن موں۔" "يورى طرح؟" " بوری طرح تو کوئی بھی نہیں ہوسکتا ہے۔" ''اگر میں کہوں کہ پرسینج میں بیان کریں تو ....؟'' '''نوسے فیصد۔''ریجانہنے جواب دیا۔ ال نے تعریفی انداز میں سر ہلایا۔" بہت عرصے بعد آب بہلی خاتون ملی ہیں جواری زندگی ہے اتی مطمئن ہیں۔' ریجانہ نے عمری سائس لے کرموطا۔ زندگی اتی نوجوان اسے غور سے دیکھ رہا تھا۔" آپ زندگی سے غیر مطلمئن بھی ہیں۔ کم سے کم دس فیصد تو ہیں؟" ''ا تنا تو ہر کوئی ہوتا ہے۔' ''مجھی بچھتا وا ہوا؟'' ىومبر 2015-

و مسکرایا ۔' 'اس د نیامیں یقین نام کی بھی کوئی چیز نہیں ہے۔ جیسے میں آپ کے سامنے ہول۔ میں نے فراکٹر کا کوٹ بہنا ہوا ہے اور میرے پاس کارڈ مجسی ہے کیکن کیا آپ بورے یقین سے کہائتی ہیں کہ میں ڈاکٹر ہوں؟ ہوسکتا ہے میں ڈاکٹر نیرہوں۔' ں دوسر سر موں۔ ریجانہ الجھن میں پڑمنی ۔پھر اس نے کہا۔'' میں آپ کے یاسی دوسرے کے بارے میں تھین سے ہیں کہہ سکتی میکن اینے بارے میں یقین سے کہائتی ہوں۔' "اوہ سیکی؟" نوجوان نے پھر سینے والے انداز میں کہا۔ '' توکیا آپ اپنے یا رے میں تھین سے کہ سکتی ہیں کہآپ شام تک زندہ رہیں گی ؟'' اُچا تک ریجانه خود کو زچ محسوس کرنے تکی۔''پلیز آب س سم کی بات کررے ہیں۔ میں آنے والے وقت کے بارے میں کیے جان سکتی ہوں؟" " كياآب ال ماضي سے پوري طرح واقف ہيں؟" '' بہ ظاہر تو اس کا جواب ہاں میں ہے۔''ریجانہنے ا پناما تھا سہلا یا۔ 'لیکن آپ نے جھے کنفیوز کر دیا ہے۔اس کیے میں اس سوال کا جواب بھی ہاں میں تہیں دے سکتی ۔'' "اب آب نے تھیک کہا۔ انسان این ماصی کے بارے میں بھی یقین ہے نہیں کہ سکتا۔ "نو جوان کے کہج میں اصرارتھا۔ریحانہ نے سی قدرز جے ہوکر کہا۔ ''او کے میں نے بان لیا کہ انسان اپنے ماضی کے بارے میں بھی بورے یقین سے جیس کہدسکتا ہے۔ ویسے آپ میزے بارے میں کیا جائے ہیں؟" نو جوان نے کلپ بورڈ کی طرف دیکھا اور بولا۔'' جانتا تو ہوں مرهمل طور پر ہیں۔ ہاں ، جاننا چاہتا ہوں۔' "مس سی اجنی ہے اسپے ماضی یا حال کے سی بھی معالمے پر بایت ہیں کرنا جا ہتی۔' '' میں سی بھی معالم میں نہیں بلکہ پچھ معاملات میں آپ سے بات کرنا چاہتا ہوں اور خاص بات یہ ہے کہ ان کا تعلق آپ کے ستعبل سے ہے۔'' "ميراستقبل؟" ال في سواليه نظرون سے ويكھا۔ "جى آپ كاستقبل ، اس فسربالا يا-ر بحانہ سوچ میں پر مئی چراس نے یو چھا۔"اس Seeffor

تمائندةخاص

''بہت بار۔'' ''پہلا جھیتاوا یاد ہے؟'' ریحانہ کو یادتھا۔

\* \* \*

اس نے جس گھریں آکھ کھوٹی اس میں زندگی کی تمام سہولتیں تھیں۔ آگرجیہ مائی کھاظ سے گھرانا خوشحال تھا گر انا سے زیادہ اخلاقی کھاظ سے سے بہت ہی خوشحال گھرانا تھا۔ میاں بیوی میں مثالی تعلقات ستھے۔ ان میں محبت، اعتماد اور باہمی خلوص کا ایسا رشتہ تھا جس کا عکس ان کی اولا دیر بھی آیا تھا۔ خالدہ اور ضمیر احمد نے اپنے الفاظ سے نہیں، اپنے مل سے اپنی اولا وکی تربیت کی تھی۔ یہی وجھی کدان کی اولا دیر بھی باہمی محبت اور خلوص تھا۔ ریحانہ نے جب کی اولا دیر بھی باہمی محبت اور خلوص تھا۔ ریحانہ نے جب ہوش سنجالا تو اس نے خود کو مال باپ ، بہن اور بھا بیوں کی محبت موسی سے بوش سنجالا تو اس نے خود کو مال باپ ، بہن اور بھا بیوں کی محبت موسی تو سب سے محبت میں گھر سے بایا۔ آیا اس سے لیے دوسری مال جیسی تو سب سے تھیں۔ جب وہ شاوی کر کے رخصت ہو تیں تو سب سے زیادہ وہ بی بقر ارر بی تھی ۔ کتنے دنوں تک بہن کو یاد کر کے روی رہی رہی۔ ان بی دنوں اسے اسکول میں گئن ہوگئی۔ روی رہی اسکول میں گئن ہوگئی۔ اس کا ذراول بہلا تھا اور پھر وہ اسکول میں گئن ہوگئی۔ سے اس کا ذراول بہلا تھا اور پھر وہ اسکول میں گئن ہوگئی۔

شاہانہ کی شادی کے نوراً بعداس کی پانچویں سالگرہ میں۔ دھوم دھام سے منائی جاتی تھی۔ فا ندان والے اوراس کی سہیلیاں شریک ہوتی تھیں۔ اسے بیشار تحفے ملتے تھے۔ دیجانہ تحفے اور تھلونے سنجال کر کھتی تھی۔ دیجانہ تحفے مار کھتی تھی۔ دیجانہ تحفے مار کی ہونے سنجال کر ہوئے تھی۔ دیجانہ کے تھلونوں میں گڑیا ہوئی تھی ۔ ایک ہونے کے ناتے ریجانہ کے تھلونوں میں گڑیا اوران سے متعلق چیزیں سرفہرست ہوا کرتی تھیں۔ اس کے پاس صمقیم اور ہرسائز کی ورجنوں گڑیا تھیں۔ اپنی سالگرہ سے چندون پہلے اس نے ٹی وی ڈراسے میں ایک بی کے پاس کریا ویوی اوروہ اسے اتنی اچھی گئی کہوہ کی گئے۔ اس کے خمیراحم سے کہا۔ ' بابا مجھے سے گڑیا چاہے۔''

'' میں لا کر دوں گا اپنی بیٹی کو۔''ضمیر احمہ نے اسے

یم کرکہان ''میری سالگرہ بر۔''وہ خوش ہوکر بولی۔ ''ہاں آپ کی سالگرہ پر۔''

ہاں ہیں ہے۔ گرضمیر احمد ریجانہ ہے کیا ہوا وعدہ پورانہ کر سکے۔ انہوں نے گڑیا تلاش کرائی اور انہیں وکان کا پتا بھی چل کیا۔ مگر ا تفاق ہے ان دنوں وہ خو ومصروف تھے اور وکان پر نہیں جا سکے ۔وکان شام جلد بند ہوجاتی تھی اس لیے جب وہ فارائی ہوکر وہاں پہنچے تو وکان بند ہو چکی تھی ۔ یوں سالگرہ

والے دن ریحانہ کا تحفہ رہ گیا ادر انہوں نے گھر آگر اس

ہے بہت معذرت کی اور وعدہ کیا کہ وہ اسکے ون اسے لازی

گڑیا لاکر دیں ہے۔ ضمیر احمہ دارائکومت کی بین ہول سل

مارکیٹ بیں ڈسٹری بیوٹر ہے اور بہت کی کمپنیوں کی ڈسٹری

بیوشن شپ ٹی ہوئی تھی کمپنیوں کا سامان ان کے توسط سے شہر

کی مارکیٹوں بیں جاتا تھا۔ عام طور سے وہ شام کورش ہوجاتا

جاتے ہے گر جب اسکلے ون چھٹی ہوتی تو شام کورش ہوجاتا

ما اور انہیں دیر تک رکنا پڑتا تھا۔ اس دن بھی اتفاق سے

ما کی اینڈ تھا۔ بہر حال وہ اسکلے دن جا کر گڑیا لے اسے اور کے اور کے اور کے ہوں بیر سائی کہ وہ گڑیا لے

انہوں نے نون پر ریحانہ کوخوش خبری سنائی کہ وہ گڑیا لے

علے ہیں اور جلد گھر آئی ہے۔

ریحانہ بہت خوش سی۔اس نے باب سے بہت ول ے اپن سالگرہ برگڑیا کی فرمائش کی تھی مگر اتفاق ہے گڑیا رة مى صمير احمر نے اسے يسے ويے ستھے اور كر يا لانے كا وعدہ میں کیا تھا۔ مراے تو کڑیا آج جا ہے تھی - اس کی سالکرہ کی ساری خوتی ماند پر گئی۔وہ خود پر جر کر کے خوش ہوتی رہی۔ بہرحال جب الحکیے دن حمیر احمد خوب صورت، بولنے اور آتھ عیں کھولنے اور بند کرنے والی گڑیا لے کرآئے تو ریحانہ پہلے کی طرح خوش اور پر جوش ہو گئی۔ گڑیا کے سنہری بال استے کیے ستھے کہ پیروں سے بھی نیچے آ رہے منے۔اس کالباس بہت خوب صورت تھا۔ریکانہاے یا کر یا کل ہو گئی تھی۔ وہ ساراسارا ون اے سینے سے لگائے کھومتی تھی اور رات سوتے وقت بھی سیاس کے یاس ہوتی تھی۔ چند دن بعد اے اسکول میں داخل کر او یا عمیا۔ اس نے جاہا گڑیا ساتھ لے کرجائے مگر خالدہ نے اسے مجھایا کہ اسکول میں تھلونے لے جانے کی اجازت نہیں ہے۔ ریحانہ نے خوداسکول جا کرد کھ لیا کہ کوئی بحیہ جواس کی کلاس میں تھا، کھلونے لے کرمبیں آتا تھا۔ ول پر پتھر رکھ کر اس نے مال کی بات مان لی۔ تمر صرف اسکول جاتے ہوئے مر ما اس ہے جدا ہوتی اور وہ بہت احتیاط ہے اسے اپنی الماري ميں ركھ كرماں ہے لاك كروا كے جاتى تھى ۔

ضمیراحد کھاتے پینے آ دی ہے۔ اپنامکان تھا گرچہ ایک کنال پر تھا گر دیکھنے میں کوشی نمالگا تھا۔ سامنے کی طرف بڑا سالان تھا جس کی و کھے بھال کے لیے پارٹ ٹائم مائی آتا تھا۔ اس زمانے میں حالات پرامن ہے اس لیے مائی آتا تھا۔ اس زمانے میں حالات پرامن ہے اس لیے محار ڈکی ضرورت نہیں تھی گراندر کے کاموں کے لیے ایک مستقل ملازمہ اور دوجز وقتی ملازما نمیں تھیں جوآتیں اور اپنا کام کر کے رخصت ہوجاتیں۔ ان میں نصیب بی بی مستقل کام کر کے رخصت ہوجاتیں۔ ان میں نصیب بی بی مستقل

سىپنىس دائجست ---- نومبر 2015ء

Section Section

ملازمتی ۔ وہ ش آئی ہے آئی اور شام بچھ بجے چھٹی کر کے جاتی ہتی ۔ اگر کسی دن شام کی کوئی تقریب ہوتی تو خالدہ اے روک لیتی تھیں ۔ نصیب بی بی کے ذیعے پکن اور گھر کے دوسرے کام تھے۔ صفائی اور لا نذری کے لیے دوالگ ملازما بھی آئی تھیں اور نصیب نی بی کے ذیعے ان کی بھی گرانی تھی ۔ کھانا خالدہ خود لیکاتی تھیں اور نصیب ان کی بھی کر آئی تھی ۔ کھانا خالدہ خود لیکاتی تھیں اور نصیب ان کی بھی

نصیب بی بی تقریباً تیس برس کی بیوه کی۔ اس کا شوہر جوکی فیکٹری میں کام کرتا تھا، وہاں کئنے والی آگ میں جل کر مارا کیا تھا۔ اس کے بعد نصیب بی بی اور اس کی بیٹی عصمت کا اس دنیا میں کوئی نہیں رہا تھا جوان کی دیکھ بھال کرتا یاان کے اخرا جات کا ذمہ لیتا۔ اس لیے نصیب بی بی کو خود میدان مل میں آتا بڑا تھا۔ خوش شمی سے اسے خالدہ کا محر ملاا ور اس کی کہانی من کرخالدہ نے اسے ستقل ملازم رکھ لیا۔ نصیب بی بی بن دیک ہی ایک غریب بستی میں رہتی رکھ لیا۔ نصیب بی بی بز دیک ہی ایک غریب بستی میں رہتی وکو بلوالیا جے تا خلف اولا دیے اس عرمین گھر سے نکال موی کو بلوالیا جے تا خلف اولا دیے اس عمر میں گھر سے نکال ایک تھا۔ اسے سہارے کی ضرورت تھی اور نصیب بی بی کی والے تھا۔ اسے سہارے کی ضرورت تھی اور نصیب بی بی کی اس نے تھر میں ایک و کھی جال کرنے والا درکار تھا۔ موی کے آئے سے شام تک ریحانہ کے گھر کام کرتی آتی۔ یہ فکر ہو کر میچ کسے شام تک ریحانہ کے گھر کام کرتی تھی۔ بھی بھی عصمت کو بھی ساتھے لیا تی ۔

عصمت ریحانہ کی جم عمری ۔ ریحانہ سرخ گا بی رتا گا ہی رہے جسی نظر آنے والی خوب صورت بی تھی۔ وہ اپنی عمر سے کسی قدر زیادہ وزن کی تھی۔ اس کے مقابلے میں عصمت سرخی مائل سانو لے رنگ کی اور کسی قدر کمزوری نظر آنے والی بی تھی۔ عمر وہ جب مال کے ساتھ آتی ، اس کی کوشش ہوتی کہ مال کے ساتھ کا م کرائے کی بی وہ اس کی کوشش ہوتی کہ مال کے ساتھ کا م کرائے کی وہ اس کے کا م نہیں کراتی تھی۔ نصیب بی بی کہتی کہ اس کی بیٹی پڑ سے گی اور ڈاکٹر بے گی۔ وہ صرف اسکول کی چھٹی والے ون عصمت کو لے کر آتی تھی۔ ایک ون ریحانہ کی اسکول کی وہتی اور وہ عجلت میں اپنی گڑیا ڈریسنگ اسکول کی وہن آگئی ہی اور وہ عجلت میں اپنی گڑیا ڈریسنگ فیلی پر بھول کئی۔ جب وہ بیگ اٹھائے باہر جا رہی تھی تو سیس بی بی جسمت کا جہرہ سرخ ہور ہا تھا۔ وہ بخار میں تھی اور ڈاکٹر ہاتھ گڑا ہوا تھا۔ اس کا چہرہ سرخ ہور ہا تھا۔ وہ بخار میں تھی اور ڈاکٹر ہاتھ کے دکھوں کی اور ڈاکٹر ہاتھ کے دکھوں کی اور ڈاکٹر کو دکھاتی ہوئی اور ڈاکٹر کو دکھاتی ہوئی اور ڈاکٹر کے تھی کرائی تھی اور ڈاکٹر کو دکھاتی ہوئی اور ڈاکٹر کی دکھوں کی اس خوالے سے چھٹی کرائی تھی اور ڈاکٹر کو دکھاتی ہوئی اور ڈاکٹر کی دکھوں کی اس خوالے کے جسمت کی کودکھاتی ہوئی اسے جھٹی کرائی تھی اور ڈاکٹر کو دکھاتی ہوئی اسے ساتھ ساتھ لی آئی ہیں۔

اسكول من ريحانه كوياد آيا كه ده كزيا الماري مين

رکھے بغیرا کئی ہے۔ اسے کڑیا سے اتنالگاؤی کا کہ اسکول میں اسرا دفت ہی اس کا خیال آتا رہاا دروہ دل ہی دل میں اس ہے سوری کرتی رہی کہ آج وہ اسے بوں ہے پردائی سے باہر ہی چھوڑ آئی ہے۔ وہ اہمی پہلی کلاس میں تحی اور اس کی ساڑھے بارہ ہجے چھٹی ہوجائی تھی۔اسکول وین اسے ایک ساڑھے بارہ ہجے چھٹی ہوجائی تھی۔اسکول وین اسے ایک ہی کے تک گھر پہنچا دیتی تھی۔اس نے گھر داپسی کا ایک ایک لیے تمین کر گزارا۔خدا خدا کر کے چھٹی ہوئی۔آج اسے جلدی تھی تواس کی وین کا نمبرسب سے آخر میں آیا۔اسکول میڈ تھی تواس کی وین کا نمبرسب سے آخر میں آیا۔اسکول میڈ بیکوں کوخود وین میں بٹھاتی تھی ادر دیکھتی تھیں کہ تمام یہ کے کہوں کوخود وین میں بٹھاتی تھیں ادر دیکھتی تھیں کہ تمام یہ کے کہوں کو تھوں کو سیٹ بائی سیٹ بٹھا یا جاتا تھا۔ ڈرائیور کے علاوہ ایک ہمیلی ہمی ہوتا تھا جو گھر آنے پرمطلوب کے ادراس کا بیگ اتارتا تھا۔ وین والے کی ذمے داری تھی کہ دہ نے کو کا بیگ اتارتا تھا۔ وین والے کی ذمے داری تھی کہ دہ نے کو کا بیگ اتارتا تھا۔ وین والے کی ذمے داری تھی کہ دہ نے کو کھر کے اندر تک پہنچا ہے۔

وین گیٹ کے سامنے رکی توحسب معمول خالدہ گید پر موجود تھیں۔ ریجانہ حسب معمول بیگ لے کر دوڑتی ہوئی ان کے پاس آئی مگر ماں سے لیٹنے کے بجائے اس نے پھولی ہوئی سائٹس کے ساتھ کہا۔" ای! میری کڑیا باہر رہ کئی تھی۔" خالدہ ہنگ کیا ہے تابی ہے، گڑیا اپن جگہ ہو

گی-اس نے کہاں جاتا ہے؟''
مر وہ مال کی بات سے بغیر اندر بھاگی اور جب
کمرے میں داخل ہوئی تو اس نے دیکھا کہ اس کی گڑیا
مصمت کے پاس ہے اور وہ اس کے بال سنوار رہی ہے۔
فطری طور پر ریحانہ کوشد پدغصہ آیا اور اس نے جھیٹ کر
مصمت سے اپن گڑیا ہے کی اور چلا کر بولی۔' متم نے میری
عصمت سے اپن گڑیا ہے کی اور چلا کر بولی۔' متم نے میری
عصمت سے اپن گڑیا ہے گی اور چلا کر بولی۔' متم نے میری

'' چھوٹی ٹی بی! اس کے بال خراب ہو گئے ہے، میں وہ ٹھیک کر رہی تھی۔'' عصمت سہم گئی۔ اس نے جلدی سے صفائی چیش گی۔'' دیکھ لیس، میں نے ذرا بھی خراب نہیں کی ہے۔''

ریحانہ نے دیکھا، واقعی گڑیا بالکل ٹھیک تھی اوراس
کے بال بھی اب ٹھیک تھے۔ رات سونے کے دوران
ریحانہ کے ہاتھ تلے آکراس کے بال خراب ہو گئے تھے
ادر جب اٹھ کراس نے دیکھا تو اس کے پاس ٹھیک کرنے کا
وقت نہیں تھا۔ عصمت نے بال ٹھیک کردیے متھے۔ اس کے
باد جودر یحانہ کا غصہ ٹھنڈ انہیں ہوا۔ دہ اس وقت تک چلاتی
رئی جب تک نصیب بی بی وہان نیس آگی ادر صورت حال
سے داتف ہوکر اس نے عصمت کو کس سے دو تھیڑ

سىپنىندائجست \_\_\_\_\_\_ نومبر 2015ء

علموفن

الله کتب خانے مجمی خدا کا تھر ہیں کہ خداحق وصدافت کا دوسرانام ہے اور حق وصدافت تک رسائی علم کے بغیر ممکن نہیں۔

الم الكركين والے نه ہوتے تو آج انسانیت كے ساتھ ساتھ كائے اللہ خانوں كے تام ہے جى كوئى واقف نه ہوتا۔ ساتھ كئے علم واوب كى تجى لكن دلوں كو ملاتى ہے انہیں عبد انہیں كرسكتی ۔

جبہ میں کے ادھوراعلم اس کند مکوار کے مانند ہے جو سینے میں گھونپ کرچھوڑ دی جاتی ہے۔ شہر صدافت کو چمپایا جاسکتا ہے، منایا نہیں

جاستها۔ ﷺ مدانت کی الاش درحقیقت خدا کی جستجو کی ہی اس صدریت سر

خواهش

المن خواہشات ہی تمام وگھوں کی بنیاو ہوتی ہیں۔ (شیخ سعدی رحمۃ اللہ علیہ)
اللہ علیہ کاری خواہشات زندگی نامی بھاپ کوتوس قزح کارنگ دے دیت ہیں (شیکور) مزح کارنگ دے دیت ہیں (شیکور) مہلہ کوئی خواہش یہاں تشفہ تھیل نہیں رہتی۔ (غلیل جران)

انتخاب مرياض بث حسن ابدال

میں ٹاپ کیا سوائے میٹرک کے۔اس میں اس کے نمبراتے
کم آئے تھے کہ وہ نویں کلاس کی برتری بھی برقرار ندر کھ
سکی۔اس کے گھروالے اور ٹیچرز سب جیران تھے کہ میٹرک
میں اس کا رزلٹ اتنا اچھا کیوں نہیں آیا؟ ٹیچرز اس لیے
زیاوہ جیران تھے کہ اس نے ٹیسٹ اور لیب کے پریکٹیکل
بہت ایجھے دیے تھے اوران میں اس کے سب سے زیاوہ نمبر
سکی کہ پورے اسکول میں ہمیشہ کی طرح ٹاپ کرتی۔اس
کے باوجودوہ دوسرے نمبر پرضرور آئی تھی۔

عصمت جو ہمیشہ و وسر کے نمبر پر آتی تھی ، اس کا شار بھی اسکول کی بہتر بین طالبات میں ہوتا تھا۔وہ بہت محنت کرتی تھی۔ا ہے سیکشن میں ہمیشہ پہلے نمبر پر آتی تھی مگرنویں کلاس تک وہ پورے اسکول میں بھی ریجانہ ہے آ مے نہیں مارے۔ اس کے معصوم گال سمر خ ہو گئے ہے اور آتھوں سے آنسو بہد نکلے تھے۔ اس کے آنسو و کھے کرریجانہ کا غصہ سرد ہو گیا اور پھراسے شرمندگی ہونے گئی۔ اس نے بھی سی بر اسٹ س طرح غصہ نہیں کیا تھا۔ اسے زور سے چلانا اور بات کرنا پسند نہیں تھا گر آج اس نے یہ ووٹوں کام کیے بات کرنا پسند نہیں تھا گر آج اس نے یہ ووٹوں کام کیے شے عصمت کا قصور نہیں تھا اس کے باوجو واسے ماں سے سز المی اور ایسا اس کے چلانے کی وجہ سے ہوا تھا۔

وہ اتن شرمندہ ہوئی کہ پھر کمرے ہے نکلی ہی ہیں کہ اسے عصمت کا سامنا کرنا پڑتا۔ جب عصمت اور نصیب بی بی ... شام کو چلی گئیں تب وہ کمرے سے نکلی اور اس کے بعد عصمت بھی ان کے گھرنہیں آئی۔وہ اس اسکول میں پڑھ ر ہی تھی جہاں ریحانہ کو پہلی کلاس میں واخل کرایا حمیا تھا۔ بیہ الچما اسکول تھا جو ایک یالیسی کے تحت مخصوص تعداد میں غریب اور قبیس ا دا نه کر سکنے والے بچوں کو بھی دا خلہ دیتا تھا بشرطبیکه وه اس کا نمیسٹ پاس کرلیں عصمت کا وا خلیجی ای یالیسی کے تحت ہوا ورنہ اس کی مال اسے یہاں پر حانے کے قابل میں تھی۔ مگر نصیب بی بی یا خودعصمت نے مجھی مہیں بتایا کہ وہ اس اسکول میں پڑھرہی ہے۔ اتفاق کی بات تھی كه عصمت كا الك سيكش تها اور اس كي عمارت بهي الك تھی۔ان کی آ دھی چھٹی بھی الگ الگ اوقات میں ہوتی تھی۔اس لیے بہت دنوں تک ریجا نہ اوراس کا سامنانہیں ہوا۔اس واقعے کے تیسرے ون ریحانہ کی ایک کلاس تیچر نہیں آئی تھی اور اس کی کلاس کینے کے لیے کوئی اور تیجیر فارغ نہیں تھی۔ اس لیے بچوں کو ایک کلاس کی چھٹی وے دی حتی اور وہ باہر نکلے۔عصمت کے سیکشن کی آ دھی چھٹی ای وقت ہوئی تھی اور تب ریحانہ نے جملی بارعصمت کوویکھا۔وہ ہے ساخته اس کی طرف بردهی -

''تم میرے اسکول میں پڑھتی ہو؟'' ''جی ریحانہ بی بی۔''اس نے نظریں جھکا کرکہا۔ ''بہلی کلاس میں ہو؟''

سهنس دائجست - 363 - نومبر 2015ء

**Needlon** 

بڑھ کی۔ جب میٹرک کا مرحلہ آیا تو اس نے از حدمحنت کی کیونکہ اے آگے ایک اتھے کا بج میں اسکالرشپ کے ساتھھ وا خله لیما تھا۔ یہ کالج شہر کی بہترین طالبات کوایک درجن اسكالرشب ديتا تخاا ورعام طور ہے اپنے اسكول ميں ٹاپ كرنے والى طالبات كونى اسكالرشب دى جاتى تھى - كالح اس معاملے میں بورڈ کی یوزیشن تہیں دیکھتا تھا۔ دوسری شرط استطاعت ندموناتهي يعني طالبه مالي لحاظ ہے كالج ميں واضله لینے کی اہل نہ ہو۔ای صورت میں اسے اسکالر شب ملتی منتنی ۔اس کیے عصمت نے آخری سال میں جان لڑا وی مجی ۔اس نے اتنی محنت کی کہ جب آخری بیپروے کرآئی تو دوون بخار میں جنتی رہی اور نصیب کی لی اس کے ماہتے پر یٹیاں رہتی رہی تھی۔جس دن اس کا متیجہ آیا اور اس نے بورے اسکول میں ٹاپ کیا، اس شام اے کور میر سے ایک یا رسل ملا عصمت نے یا رسل کھولاتو اس میں ریحانہ کی وہی ' گڑیا تھی۔اس کے ساتھ ایک محتقری چٹ تھی جس پر ریحانہ كى مىنىڭەرائىنىگ بىس تكھاتھا..

> ''بہت خوشی ،خلوص اورمعذرت کے ساتھد۔'' نیک کیا کہ

نو جوان ڈاکٹر اےغور سے دیکھےر ہاتھا۔'' تب آپ نے اس کی تلافی کی؟''

ریحانہ نے سر ہلایا۔''اپٹے طور پر کی، اب پہائیس وہ تلانی بھی تھی یا نہیں۔ ممکن ہے اس نے میری معدرت قبول ندکی ہو۔''

"عصمت كو اسكالرشب عاصل كرنے كے ليے اسكول ميں ٹاپكر تالازى تھا؟"

" باں ، اس کے بغیرا ہے اس کالج میں داخلہ بیں ملتا اور کسی عام کالج میں پڑھ کروہ میڈیکل کالج میں داخلے کے لیے مطلوبہ مار کس حاصل نہیں کرسکتی تھی۔"

'' فصمت اول کیے آئی ……اس نے محنت بہت کی اس نہیں: ملک یہ تھی''

سی یا آپ نے پیرز ملکے دیے تھے؟"
ریحانہ مسکرائی۔ "شاید دونوں با تیں درست ہیں۔
میں نے ساتھا کہ اس نے اتی محنت کی کہ بیار پر گئی تھی۔ "
میں نے ساتھا کہ اس نے اتی محنت کی کہ بیار پر گئی تھی۔ "
میرز جان ہو جھ کر ملکے دیے تھے تا کہ عصمت فرسٹ آ سکے۔
اس نے اتفاق سے س لہا تھا۔ عصمت اپنی سے کہ در بی
محمی کہ آگر دہ فرسٹ نہ آئی تواسے کالج اسکالر شپ نہیں ملے
گی ادراس کا ڈاکٹر منے کا خواب ادھور ارہ جائے گا۔ اس نے
ماری وقت فیملہ کرلیا تھا کہ دہ عصمت کوفرسٹ آئے میں مدد

دے گ۔اس نے سوچا تھا کہ اگر وہ فرسٹ نہ آئی تو اسے
کوئی فرق ہیں پڑے گا۔ وہ مالی لجاظ سے مضبوط تھی اور کسی
ہی اچھے کالج میں داخلہ لے سکتی تھی۔اسے کسی اسکالرشپ
کی ضرورت نہیں تھی اور پھر ایسا ہی ہوا تھا۔اسے بہت اچھے
کالج میں واخلہ ملا تھا۔ اس سے گفتگو کے دوران نو جوان
یوں کلیہ بورڈ کو و کیے رہا تھا جیسے اس پر رہےانہ کے حوالے
سے پچھ لکھا ہواور وہ اس کی تھمدیق کر رہا ہو گرر بحانہ کے
خیال میں وہ صرف عاور تا کلیہ بورڈ و کمے رہا تھا جیسا کہ
ڈاکٹرز و کمجھتے ہیں اور انہیں عاوت پڑ جاتی ہے۔اس نے
پین سے کلیہ بورڈ پر جیسے رائٹ کا نشان بنایا اور پھراس کی

"اس ہے کوئی فرق میں پڑتا کہ کسی نے آپ کی معذرت تبول کی ہے یا نہیں ۔ کیونکہ فیصلہ کرنے والی سی کوئی اور ہے اور اس ہے انسان کی کوئی بات بھی کوئی ہے۔'
اور ہے اور اس ہے انسان کی کوئی بات بھی اظمینان دلاتی ہے۔'
" اس بھی ایک حقیقت مجھے اطمینان دلاتی ہے۔'
" اس کے بعد بھی آپ کو پھر بھی بچھتا وا ہوا؟''

كالج لزيون كاتفا اور دبال زيا ده ترطيقة امراءكي وه لڑکیاں داخل تھیں جن کی نا اہلیت کی وجہ سے انہیں بیرون ملک سی تعلیمی ادارے میں داخلہ میں ملائما۔ بیہ وہن اور جسمانی کحاظ ہے اس مادر پدر آزاد کلاس کی نمائندگی کرتی معیں جو اس ملک کی شہری ہوتے ہوئے بھی بہاں اجنی ہے۔ یک وجہ تھی کہ ریحانہ نے صرف دوستوں کا محدود کروپ بنایا تھا۔ کچھاڑ کیوں نے کوشش کی کہ وہ ان کے ساتھ آئیں مگرریجانہ نے انہیں منہیں لگایا۔ تب وہ اس کی مخالفت پراتر ہے تھی مگرر بحانہ کوان کی پر دانہیں تھی۔ویسے بھی اس کی تعلیم حیثیت کی وجہ سے سب اس سے دبتی تھیں ۔لڑ کیوں کومعلوم تھا کہ کسی بھی تنازیعے کی صورے میں بات پر سپل آفس مئی تو و ہاں ریجانہ کی سی جائے گی۔اس لیے کالج کا وور بنائس خاص جھڑ ہے کے گزر کمیا۔ چندایک بارحاسدار کیوں نے اس کے منہ لکنے کی کوشش کی مگراس نے الہیں مندلگا یا ہی تہیں اور ایسا جواب دیا کہاس کے بعد انہیں جراُت نہیں ہوئی تھی \_

مر یو نیورٹی کی زندگی بالکل مختلف تھی۔ اول تو یہاں کوا بچوکیشن سٹم تھا۔ پھر یہاں الرکیاں کم تھیں اور لڑکے زیادہ تنے مرجولا کیاں تھیں، ان میں سے بیشتر کسی ندکسی کروپ سے وابستہ تھیں جن میں لڑکے لازمی ہوتے شخصا ورریحانداس بات سے چڑتی تھی۔اس کی سوچ تھی

سسينس ذائجست \_\_\_\_ نومير 2015ء

SZEEDOO O

## البوب مفوّی اعصاب کیوائر سے دافف ہیں؟

کورکی ہوکی توانائی بھال کرنے۔ اعتمالی کر دری دور کرنے۔ ندامت سے نجات، مردانہ طاقت حاصل کرنے کیلئے۔ کمتوری، عبر، زعفران جیسے قبتی اجزاء سے تیار ہونے مفتوی اعتمالی قوت دینے والی لبوب مفتوی اعتمالی خاص مرکب خدارا۔۔۔ایک بار آزما کر توریکھیں۔ اگر خدارا۔۔۔ایک بار آزما کر توریکھیں۔ اگر آب کا اجمی شادی نہیں ہوئی تو فوری طور پر آب شادی شدہ ہیں تو اپنی زعدگی کا لطف ابوب مفتوی اعتمال کریں۔اوراگر آب شادی شدہ ہیں تو اپنی زعدگی کا لطف دوبالا کرنے لیمنی از دواجی تعلقات میں کامیابی حاصل کرنے اور خاص کھات کو خوشگوار بنانے کیلئے۔اعصابی قوت دینے والی خوشگوار بنانے کیلئے۔اعصابی قوت دینے والی کرے بذریعہ ذاک Pدی پی منگوالیں۔ کرے بذریعہ ذاک Pدی پی منگوالیں۔

المسلم دارلحكمت (جري)

ر دینی طبی یونانی دواخانه) - ضلع وشهر حافظ آباد پاکستان -

0300-6526061 0301-6690383

فون سن 10 بح سے رات 8 بے تک کریں

کہ یو ٹیورٹی میں تعلیم حاصل کرنے کے لیے کسی مخلوط کروپ میں شمولیت لازی نہیں تھی۔اس میں اعتاد کی کی شہری تھی۔اس میں اعتاد کی کئی شہری تھی۔اس کا خیال تھا کہ وفت اور حالات سے اصول بدل نہیں جاتے ہیں۔ بہی وجہ تھی کہ پہلے ہے۔ شریت کا اس کی چند ایک لڑکیوں سے ہیں معمولی سلام وعا ہوئی تھی کیونکہ وہ اس کی مزاج کی نہیں تھیں۔ بس سے قدر مشترک تھی کہ دیانہ کی مزاج کی نہیں تھیں۔ بس سے قدر مشترک تھی کہ دیانہ کی طرح وہ کسی کروپ سے وابستہ ہیں تھیں۔ان میں اعتاد کی میں شمولیت اختیار کرلی۔اتفاق کی بات تھی جولڑکیاں اس میں شمولیت اختیار کرلی۔اتفاق کی بات تھی جولڑکیاں اس کے مزاج کی تھیں، وہ کسی نہ کسی تھیں۔اک

دوسرے سیسٹر میں اس کے شعبے میں دولاکیاں اور سیلے دن تعارف کے بعدوہ ریحانہ سے بے تکلف بھی ہو تئیں۔ وہ بھی اس کی طرح لڑکول ہے میل ملاپ کی قائل ہیں تھیں۔ ان کا گروپ بنا توریحاندان کے ساتھ کیفے میر یا، لان اور دوسری جگہوں پر بھی نظر آنے لگی۔ سوہا شوخ گرزم مزاح کی تھی۔ معصوم سے نقوش اور چھر بری جمامت کے ساتھ وہ خاصی خوب صورت نظر آتی تھی۔ اس کی عمر چوہیں برس تھی گر دیکھنے میں ہیں ہے وزارت میں ایڈ پشنل سیکر یٹری لگا ہوا تھا۔ سوہا مال باپ کی وزارت میں ایڈ پشنل سیکر یٹری لگا ہوا تھا۔ سوہا مال باپ کی تیس میں ایڈ پشنل سیکر یٹری لگا ہوا تھا۔ سوہا مال باپ کی تر با ہرگئ تھیں گر اس نے ملک میں تعلیم حاصل کرنے کو ترقیح با ہرگئ تھیں گر اس نے ملک میں تعلیم حاصل کرنے کو ترقیح با ہرگئ تھیں گر اس نے ملک میں تعلیم حاصل کرنے کو ترقیح دی تھی۔ اس کی بر عس سوشیا لو تی کا باپ کی فر مائش کے برعس سوشیا لو تی کا باپ چاہتا تھا کہ وہ کوئی ایسی ڈگری حاصل کرے کہ سول سروس کا باپ چاہتا تھا کہ وہ کوئی ایسی ڈگری حاصل کرے کہ سول سروس کا ایس جاہتا تھا کہ وہ کوئی ایسی ڈگری حاصل کرے کہ سول سروس کا ایس سے سیل سے سیسلے۔ اس کا باپ جاہتا تھا کہ وہ کوئی ایسی ڈگری حاصل کرے کہ سول سروس کا امتحان دے سکے۔

عا ما سرے میں اور کیا صوباتی اسمیلی کے وسطی جھے کے ایک جا گیروار سے اس کے ساتھ اس کا باب اور چیا صوباتی اسمیلی کے ممبرزرہ کیا ہے تھے گر گزشتہ انتخابات میں شکست کے بعدوہ لوگ زمینداری میں مصروف شے اورا گلے الیکن کا انتظار کر رہے ہے۔ پہلے خاندان میں لوکیوں کی تعلیم بس اسکول تک محدود رہتی تھی گر پھر وفت بدلا اور اب اس خاندان کی لوکیاں اعلیٰ تعلیم حاصل کر رہی تعیں۔ ملک کے خاندان کی لوکیاں اعلیٰ تعلیم حاصل کر رہی تعیں۔ ملک کے ایک خاندان می بڑھ رہی

Seeffon

کا بچ سے کیا تھا اور ماسٹر کے کیے بہاں یو نیورٹی میں آئی تھی۔اس کی رہائش گرلز ہاشل میں تھی۔وہ سنجیدہ مگر میزاج کی تیز تھی ۔ وہ ان تینوں میں سب سے خوب صورت تھی ۔ اگر چه ریجانه اورسو بالمجمی کم نهیں تھیں ۔سرخ وسفید رنگت اور شاہانہ نقوش کے ساتھ بہت متناسب جسم تھا۔اس پر ہر لہاں بج جاتا تھا۔ ملکے برا دُن بال استے طویل ہتھے کہ کمر ہے بھی نیچ آتے تھے اور کھنے اسنے کہ کھلے ہونے یراس کی بوری پشت ڈھانپ کیتے تھے۔

جلد ہو نیورٹی میں ان کا گروپ تھری بیوٹیز کے نام سے جانا جانے لگا۔غزالہ بے پناہ حسین تھی ممروہ اینے حسن سے بے برواتھی۔ اگر کوئی اسے سراہنے والی تظروں سے د كيمنا تواسے غصر آنے لگئا۔ قريب آنے والے اس كا غصر بھلت بھی چکے ہتے اس لیے لڑکے اب اسے دور دور سے د میصتے متھے۔ قریب آنے کی جرأت صرف نا واقف اور نے لڑے کرتے ہتھے اور ان کو بھی فور آبیا جل حایا تھا۔ اس کے مِقَالِبِ مِن ربِحَانُدا ورسِو با دھیمے مزاج کی تعیں۔ اگر کوئی ان سے فری ہونے کی کوشش کرتا تو وہ اسے سکون سے بینڈل كرتى تعيل -ان كا كہنا تھا كەجب كر ويئے سے كام چل جاتا ہے تو زہر دینے کی کیا ضرورت ہے۔ مگر غز الہ اسی کسی كوشش پر بھڑك چاتى تھي \_بعض اوقات تو وہ آس ياس كى یر دا بھی بہیں کرتی تھی کہ و لی<u>صنے آور سننے دالے بہت سے لوگ</u> ہوتے تھے۔ریجانہاہے مجھاتی۔

''غزالہ! ذرا وہیمی رہا کر ..... تیرے اندر تو جیسے آگ بھری ہوئی ہے۔''

سوہا بنس کر کہتی۔''اوپر سے بھی آگ اور اعرب

" مجھے یہ لاکے زیر کتے ہیں۔ "غزالہ چرکر تحہتی۔''ان کے پاس اس کے موااور کوئی کا مہیں ہے۔ ب يهال يرصف آت بي يالزكيال تا زف اوران سے دوى كرنے؟"

'تینوں کام کرنے ۔''ریحانہ نے کہا۔'' ویکھانہیں ہے تقریباً کسی نہ کسی لڑکی کے چکر میں ہوتے ہیں اور اکثر تو كى كى جكر جلاتے إلى- مرساتھ بى يزھتے بھي إلى اور یاں بھی ہوجاتے ہیں۔اس کے بعد ڈگری لے کر کہیں نہ مہیں جاب کرنے لکتے ای اور کسی نہ کسی اور کی سے شاوی مجى ہوجاتی ہے۔"

''اوریہاں جو گند کرکے جاتے ہیں۔''غزالہ نے زبر الم المح من كما\_

''اگروہ گند کرتے ہیں تو اس میں ہم کڑ کیاں بھی برابر کی شریک ہوتی ہیں۔" ریحابہٰ رسانیت ہے کہتی۔" متم بتاؤ تالی ایک ہاتھ سے کیے نے سکتی ہے۔ تمہاری اور ہاری طرف کوئی لڑکا کیوں ہیں آتا کیونکہ ہم اس سچر کے تہیں ہیں۔ہم لڑکوں کی طرف توجہ ہی ٹبیس ویتے۔'

اس کی بات پرغزالہ اچا تک ہی چیب ہو گئی۔ چند المح يهلياس كاسرخ موكر تينے كا تاثر دينے والا جبرہ اجاتك یی بچھ سا گیا اور رنگت مدھم پر مکئی۔ ریجانہ نے بات جاری رتھی۔''ای طرح یو نیورسٹی میں بہت ہے لڑ کے بھی اس نیچر کے جیس ہیں۔

ومثلًا شهبازية "سوما بولى-" حالاتكه كيا يرسنالني ہے۔اس کے باوجود بھی اسے لؤکیوں کے چکر میں تہیں و یکھا۔ لڑکیاں ہی اس کی طرف آئی ہیں مگر جواس نیت سے آلى ہے، وہ اسے منہيں لگا تا۔

غز الهے نے پھر بخت نہیں کی مگر اس کا منیہ بنار ہا۔وہ ان ہے متفق نہیں ہوئی تھی اور جب وہ ان سے سی بات پر ا تفاق تہیں کرتی تھی تو اس کا بوئی منہ بن جاتا تھا مگر اختلاف کے باوجودان کی دوہتی چند مہینے میں یو نیورٹی سے نکل کران کے گھروں تک بھٹے گئی تھی۔غزالہ ہاشل میں رہتی تھی اور ان وونوں کے یہاں گھر شے۔ مہینے میں ایک دو بأروه لا زي سي جَكَرْجَعْ ہوئي تھيں ۔عام طور ہے وہ غز البہ کے ہاسل آئی تھیں۔ وہاں وہ مل کر حمیہ شب کر تیں۔ کھانے میں اپنی پیندی چیزیں آرڈ رکر کے متلواتیں۔اگر شهرمیں کوئی نمائش یا تعلیم و اوب ہے متعلق سیمینار ہوتا تو وہاں جاتیں۔تینوں کو کتا بوں کا شوق تھا۔ لائیریری کے علاوہ مہینے میں ایک چکرلازی کسی بک استور کا لگیا اور وہاں ا پن پسند کی کتابیں خریدتیں ۔ریجانہ بہت خوش تھی ۔ بچین ہے اس نے بہت کم ووست بنائی تھیں۔ کالج کا دور جب کڑکیاں سب سے زیادہ ووست بناتی ہیں ایسے ہی گزر مما تھاا دراب اسے یو نیورٹی میں آ کر دواجھی دوست کمی تھیں جن کے ساتھ وہ تفریخ کرسکتی تھی ۔ اپنی یا تیں شیئر کرسکتی تھی اوران کی ما تیس سنستی تھی۔

كيونكه تينول هي مختلف فطرت كي تعين، اس ليع بمعي مجمی کھٹ پٹ بھی ہوجاتی تھی۔ریحانداورسو ہا فطرت میں زیا وہ ملتی تھیں۔غزالہ ذرا الگ فطیرت کی تھی۔ اس کے مزاج میں حاکمیت اور اٹا بہت ریا دہ تھی۔اس پرسو ہا بھی بھی اس کا مذاق اڑاتی کہ اگروہ مزاج نہ دکھائے تو پتا کیسے جلے گا کہ جاٹ خاندان ہے ہے ۔خود مو ہاکے آباوا جداد تشمیرے

READING

**Neglion** 

آئے ہتے۔البتہ ریحانہ جدی پتتی ای علاقے کی رہنے والى تقى جواب دار الحكومت ميں شامل ہو گریا تھا۔ سو ہا تھو منے پھرنے کی شولین تھی ۔غزالہ کو باہر جانا اچھا لگتا تھا مگر اسے رش دا لی جگہوں ہے الجھن ہو تی تھی۔ ریجانہ کو باہر جاتا ایک حد تک اچھا لگتا تھاا دراہے رش والی جگہیں پند تھیں۔ یہی وجدهی که جب وه یل کرشا نیگ کا پردگرام بناتیں تو غزاله جانے سے منع کرتی تھی اور وہ اسے زبردی لے کر جاتی تحقیں ۔غزالہ غصہ کرتی اور پھر مان جاتی۔ شاپٹک کے د دران ادر واپس آ کرمجی وہ انہیں ساتی جے وہ ایک کان ہے تن کر دوسرے کان سے نکال دیتی تھیں۔دوسر بے سیسٹر میں تھیس کی تیاری کے کیے عملی کام بھی کرنا تھا۔ ریجانه پیکے ہی این جی او پروجیکٹ جلا رہی تھی ۔غز الہ اور سو ہاتھی اس میں شامل ہوئسٹیں ۔ان کا کوئی خاص تھیں شہیں تھا اس کیے انہوں نے مجھی غریب بچوں کی تعلیم کا موضوع جن ليا -سوبان توبا قاعده ريجانه كاشكر بيدا دا كيا-

' تیری وجہ سے جمعیں آ سائی رہی ، ور شداس میں جھی

'میرا تنامشکل بھی نہیں ہے۔''غز الہنے اختلاف کیا۔ " تو بہلے ہی کوئی اور موضوع کیوں تبین لے لیا؟''سوہانےفوراً یوچھا توغز الہنے شانے اچکائے۔ " جبتم دونوں نے لیا تو میں نے بھی یہی مناسب سمجھا۔" '' تو اب کے لیو۔' سو پانے چیر چنگی کائی۔'' ابھی تو ہارا پہلاسیسٹر ہے اور صیس فاعل ہیں ہوا ہے۔ غزاله نے اسے محورا پھرمسکرانے لی۔ دہیں اب

تجھے ای میں مزہ آرہاہے۔ '' تیرے پاس تو کھلا بیسا ہے چاہے تو کسی سے تھیس بنوالے۔''

''وہ تیرے پاس بھی کم نہیں ہے۔''غزالہ نے جواب ديا۔ ' تو کيوں نبيں بنواليتي ؟''

" کیونکہ ہم پڑھ کر اور محنت کو کے ماسٹر کرنا جائے ہیں۔ 'ریحانہ نے میز فائر کرائے ہوئے کہا۔''اس کیے ا پی کوشش ہے ہی پر معنا ادر تھیس ممل کرنا ہے۔

موضوع آیک ہی تھالیکن انہوں نے مطیکری مختلف چی تھی۔ ریحانہ نے غریب بچوں کی تعلیم میں رکاوٹ معاشرتی عوامل کو بهطور موضوع چنا تھا۔ جہاں تک عملی کام کا تعلق تماتوسوبااورغزاله ميي سےاورائي ذات سےشريك ہوتی تعیں تمریلانگ کا سارا کام ریجانہ کوکرنا پڑتا تھیا۔ وہ اسکول کے بچوں کی مدد کرتی تعین اس کے شے تعلیمی

سال کا آغاز ہونے والا تھا اور انہیں سو بچوں کے لیے يونيفارم، جوتول اورممل كورس كابندوبست كرنا تقا-تينون نے اس میں برابرکا حصد ڈالا تھا ممر مملی طور پرسارا کام ر سحانه کو کرنا پڑا تھا۔ سب سے مشکل مرحلہ یو نیفارم اور جوتوں کا سائز لینا تھا۔اس کے لیے اسے ٹیلر کے ساتھ ایک پورادن اسکول میں گزار تا پڑا۔وہ کام میں کئی ہوئی تھی۔سوہا اورغزالہ اسکول کے ساتھ ہی موجود باغ میں تھوم بھر رہی تھیں اور وہاں گئی رس بھری تو ژکر کھا رہی تھیں ۔ واکسی میں ریجانهامبیں سنائی رہی اوروہ ہستی رہیں ۔

''بس بہت ہوگیا۔ابتم دولوں کومیر ہے ساتھ جلنا موگااور برابر کا کام کرنا ہوگا۔ کیامیں یا کل ہوں؟" '' 'نہیں تو۔''سو ہانے مزیے ہے کیا۔''مگرای طرح كام كرتى ربين توجلد موجادك -"

عَرِ الدِّمْسَرِ الْيَ \_''اور تمين ما كل ہونے كاشوق تبين ہے '' ''میں تم وونوں کو انھی بتاتی ہوں ''ریجانہ نے تکیہ اللهايا توغز الدنے فوراً بار مان کی۔

''او کے بابا ، میں تیار ہوں۔ پلیز کوئی ہنگامہ مت کرنا بچھلی بار جھےوارڈ ن سے خاصی باتن*یں سنی پڑ*ی تھیں۔ ' میں تیار جیں ہوں۔''سوہاؤ ھٹائی سے بولی تمرجب ان دونوں نے آسٹینیں چڑھا تھی تواسے ماننا پڑا اورقسم بھی کھائی پڑی کہوہ بعد میں مرے کی میں مسم کھانے کے بعد سوبا کاموژ آف ہوگئیااوراب وہ دونوں ہنس رہی تھیں۔ '' په بدمعاتی ہے۔''سوہاچ'کر بولی۔ '' آج کل شرافت کا د در کہاں ہے۔''

سوہانے تکیہا تھا یا تو وہ مار کھاتے ہوئے بھی ہنس رہی تھیں۔اسکلے دن وہ بیگر اور کورس کا آرڈر دینے سیں۔ریمانہ فاصع صے سے ای اسٹیشز ہے کورس لے رہی تھی۔وہ اچھا خاصا ڈ سکاؤنٹ دیتا تھا تمراس باراس نے ڈسکا وُنٹ تقریباً محتم کردیا۔ ریجانہ نے وجہ پوچھی تو اس نے جواب دیا۔''بی بی! ہم نے کیابوں کی قیمت کم رکھنے کے لیے کتا میں خود چھوا ناشروع کی تھیں۔ '' ریتو ہوشیاری دکھا رہا ہے۔''سوہانے ریحانہ کے

کان میں کہا مگر د کان والے نے س کیا۔ " کمیا کریں جی مجبوری ہے۔ اور سیجنل پلشرنے قمت اتنی زیادہ رکھی ہوتی ہے کہ ماں باپ د سے نہیں سکتے اور ہمارا کیشن بہت کم ہوتا ہے۔اب مال باپ ہم سے لڑتے ہیں کہ ہم ڈسکاؤنٹ تہیں دے رہے اس کیے دو نمبری کرنی پڑتی ہے۔ پہلے اچھا ڈسکاؤنٹ اس کیے

سسپنس ڈالجسٹ ---- 267 --- نومبر 2015ء

READING Needlon.

دے سکتے ہتھے کہ میٹریل وارے میں آتا تھا مگراب کاخذ بہت مبنگا ہو گیا ہے اور پر تننگ کا خرج بھی بڑھ کیا ہے۔ ہارالمیش بھی مشکل ہے بچتا ہے تو اس میں ڈسکاؤنٹ کہاں ہے دیں؟''

" كتنا بره كميا ب ميثريل اور پر منتك كا خرج ؟" ریجانہ غصے سے بولی۔ وعضب خدا کااس کتاب کا وزن ایک یاؤ ہے اور قیمت ساڑھے یا بچ سورو ہے۔اس وزن کی بہترین کتاب بھی اس قیبت میں ہیں آئی ہے۔ ''وہ تو جو کتاب ہوتی ہے بندے کی مجبوری ہوتی ہے'

" تمہارا مطلب ہے کہ کورس لیما مجبوری ہے اس لیے مجبوری کابورًا فائدہ اٹھا ؤے' ریجانہ بولی تو دکان دار نے لہجہ

- " دیکھیں بی بی آپ نے لیما ہے تو لیس ور شدآ پ کی مرضى ..... قيمت اتني بي بوقي \_''

ا یک بات ممل کر کے وکان دار نے زیراب کھے کہا تو شهتد ہے مزاج والی ریجانہ کوجھی غصہ آسمیا۔'' کیا .....کیا کہا

'' کچھ نبیس جی م جا تیں اپنا کام کریں اور جھے اپنا

کام کرنے ویں۔'' دونتہ ہیں بات کرنے کی تمیز نہیں ہے۔'' '' جی نہیں ہے۔''وہ اس بار نبر تمیزی سے بولا۔'' میرا وفت ضائع نەكرىي \_'

ریحانه کاغصه بره حکیا تھا تمرسو ہانے اس کے یازو ير ماته ركھا۔ ريحانه كواصل غصه اس بات يرتھا كه يہلے یمی رکان والا اس کے آگے بچھا جاتا تھا اور اتنے خوشا بدانه إنداز ميس بات كرتا نقا كه ريحانه كو اجهن ہونے لکتی تھی۔ اب اس نے اپنا روبیہ یوں پیرلا تھا جیسے محر مث رنگ بدلتا ہے۔اس سے پہلے کہوہ چھ کہتی عقب ے آواز آئی۔"این براہم لیڈیز؟"

انہوں نے مڑ کرو یکھا تو شہباز کھٹرا ہوا تھا۔ د کان دار اسے دیکھے کر کھبرا کیا۔ وہ سمجھا کہ بیلساچوڑ الڑ کا ان کے ساتھ آیا ہے اور اب وہ اس سے اس کی بدتمیزی کا جواب طلب کرے گا۔ اس نے جلدی ہے لہجہ بدل کر کہا۔'' بی بی میرا

مطلب .....'' ''چلویہال سے ب'ریجانہ نے ان دونوں سے کہا ''جاری میں سے اتمہ تھا۔اس ا دروہ د کان ہے یا ہرنگل آئیں۔شہباز ان کےساتھ تھا۔اس

-2015 --- نومبر 2015ء

" کیااس نے آپ لوگوں سے بدمیزی کی ہے، میں البھی اس کا دیاغ درست کرتا ہوں۔'' ' ' مہیں، قیمت کے مسئلے پر بات ہور ہی تھی۔''ریحانہ نے خود پر قابو یا تے ہوئے کہا۔'' آپ کاشکر ہیں۔ ''اس میں شکریے کی کوئی بات نہیں ہے تمریہاں تو اسکول کے بچوں کا کورس ملتا ہے۔'

''ہم وہی کینے آئے متھے۔''سوہانے کہاا ور مختصر الفاظ میں شہباز کو بتایا کہ وکان وار نے مس طرح قیمت برُ هائی اورآ تکھیں ماتھے پرر کھلیں۔

شہباز کے ماتھے پرشکنیں آئیس مگراس نے وکان وار کے بارے میں کچھ کہنے کے بچائے ان ہے کہا۔'' مجھے کورس کی کسٹ ویں۔میرے کچھ جاننے والے پیلشنگ کا کام کرتے ہیں اگران کے یاس سے کتا میں پرنٹ ہوئی ہیں تو آب كوخاصي كم قيت مين ل جائي كي-" ''شکریه .....''ریحانه نے منع کرنا چاہا تکرسوہا اس کی

باست کامٹ کر ہولی۔ '' کیول نہیں ، اگر ایسا ہو جائے تو زبروست رہے

كا- ہم زياوہ سے زيادہ غريب بچوں كے ليے كورس كا بندوبست كرسليل محے'' سوہائے كہتے ہوئے اسے كورس کی لسٹ پکڑا دی۔

ے ہرارں۔ ''میں کل یو تیورٹی میں بتاؤں گا۔'' جمیئیاز نے کہااور چلا گیا۔اس کے جاتے ہی ریحانہ موہا پر برس پڑی۔ '' غریب بچوں کی بکی ، تھے اندازہ میں ہے وہ اپنی جیب سے ملا کر جمیں کورس تھاوے گا۔"

" تو اس میں کیا برائی ہے۔" سوہا بنس کر بولی۔ " کارِ خیر ہے، اس میں وہ بھی شامل ہو جائے تو ہار ہے تواب میں کون ی کمی آ جائے گی۔''

'' مجھے میہ پسندہیں ہے۔''ریجانہ بولی۔ '' جھے بھی۔''غزالہنے کہا۔

''ٹھیک ہے۔''سوہا بھنا کر بولی۔''میں لسٹ واپس الے آتی ہوں۔ تم لوگول کی جومرضی جاہے کرو۔

سوہا جانے لگی تو ریحانہ نے اسے پکڑ لیا۔''اب تو وے دی ہے۔ عمر آئندہ خیال رکھتا ، ہمیں لڑکوں سے بے تکلفی پسنرمیں ہاورالی باتوں ہے بے تکلفی آ جاتی ہے۔ اگر کوئی آپ کا کام کرکے دے تو اگلی بار آپ اس سے رکھائی سے توہیں بیش آ کتے ۔''

سوہا کا منہ پھول کیا تھا تکرا گلے روز اس نے تسلیم کیا کہ اس نے علطی کی تھی۔" لڑ کے واقعی ای طرح لڑ کیوں

Needlon

کے قریب آتے ہیں اور پھر پھیل جاتے ہیں۔'' وہ ایک فری ہیریڈ کا فائدہ اٹھا کر کیفے میریا ہیں آئی ہوئی تھیں۔غز الدنے کہا۔'' دیکھنا ابھی وہ آئے گا اور پہلے تو کام کا بتائے گا کہ ہو گیا ہے اور اس کے بعد ہم سے اجازت لے گا۔ ہم مروت میں اسے چائے کی آفر کریں گے اور وہ نہ نہ کرتے ہوئے ۔۔۔''

'' مشکر میری' ریحانہ نے نروس ہوکر کہا۔اگر چیز زالہ پول رہی تھی مگر و دکھی توان کے ساتھے۔

'' ویکم ۔''وہ بولا اور چلا ملیا۔ ان میں سے کسی نے اسے روکنے کی کوشش ہیں کی ۔غزالہ کا چرومرخ ہور ہا تھاا ور سوہا این ہنسی روکنے کی انتہائی کوشش کررہ کاتھی ۔غزالہ غرائی ۔ ''ماکر تو ہنسی تو جاری ووئی ہمیشہ کے لیے ختم ہو

'' بھے تو بچولیش پر بننی آر بی ہے۔ تواس کے بارے میں بول رہی تھی اور وہ پیشت پر کھٹر اہواس رہا تھا۔'' اس بار غر الہ خفیف پیومئی ۔ اس نے جھینپ کر

کہا۔''تم وونوں دیکھ ہیں سکتی تھیں؟''
دمیری نظر تو ویٹر کو تلاش کررہی تھی۔' ریحانہ ہولی۔
''میں اپنا موبائل دیکھ رہی تھی۔' موہائے کہا۔اس
زیانے میں موبائل نیا نیا متعارف ہوا تھا یہ صرف کال کے
لیے استعال ہوتے ہتھے۔ان سے ایس ایم ایس ہمی نہیں
کیا جاتا تھا۔ان تینوں میں صرف موہا کے پاس موبائل تھا۔
غزالہ کی بہن نے اسے باہر سے جدید سیٹ بھیجا تھا تگر وہ
یہاں کا رآ مذہیں تھا۔یہاں جوسیٹ چلتے ہے، وہ اسے پند
نہیں ہے۔ابغزالہ پریشان ہوگئ۔

''وہ میر ہے ہارے میں کیا سوج رہا ہوگا؟'' سوہانے اسے محورا۔'' تجھے کب سے فکر ہوگئ کہ کوئی لڑکا تیرے بارے میں کیا سوج رہا ہوگا؟''

ریجانہ کو بھی اس کے جملے پر چیرت ہوئی تھی۔ وہ تو فری ہونے والے لڑکوں کی اسی طبیعت صاف کرتی تھی اور اس نے بھی پلٹ کرایک باربھی تشویش ظاہر نہیں کی کہوہ اس کے بالا ہے میں کیا سوچے گا؟ مگر شہباز کے بارے میں وہ

فکر مند تھی۔اس نے کہا۔''اس بے چارے نے فری ہونے کی کوشش نہیں کی بلکہ ہمارے کام آر ہاتھا۔''

"کام آسیا-" موہا نے اس کا دیا ہوا کارڈ اٹھایا-"اس لیے آسے کی فکر کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔" "یار! بچھے توشرم آرہی ہے، وہ بلاوجہ س کرسمیا ہے اور اب ہم اس کے دیے کانٹیکٹ سے فائدہ اٹھا کیں۔" ریحانہ بولی۔

و میں اس سے موقع پاکر موری میں اس سے موقع پاکر موری کرلوں گی۔' موہانے کہا۔'' کانٹیکٹ سے فائدہ نہ انتہانا اس کے خلوص کی تو ہین ہوگی۔ ہم ضرور فائدہ انتہانا اس کے خلوص کی تو ہین ہوگی۔ ہم ضرور فائدہ انتہانا میں ہے۔''

ریحانہ نے سکون کا سانس لیا۔'' یہ ٹھیک ہے ورنہ یار کنٹی بدتہذیبی ہے کہوہ جارے کام آیا اور ہم نے اسے بے عزت کردیا۔''

ریجاندنے پیلشر کو کال کی اور اس نے ممل کورس کے اسے ریٹ دیے کہ ریجانہ کو یقین ہو گیا کہ شہباز نے اپنا ذمه لے کرائی کم قیمت کرائی ہے۔ سوہانے موقع یا کرشہباز ے اسکیلے میں معذرت کر لی تھی اور اس نے معذرت قبول مجھی کر لی تھی۔ان کے یاس جتن رقم تھی ،اس سے انہوں نے زیادہ سے زیادہ کورس خرید لیا تا کہ زیادہ بچوں کو دے سکیں۔ ریجانہ بہت خوش تھی کہ اس نے جینے کورس کا وعدہ کیا تھا، اس سے زیادہ ہی اسکول کودیا تھا۔وہاں پڑھنے والے بیوں کی تعداد بھی بڑھ مٹی تھی اور یہ سب بہت غریب محمرانوں کے بیچے ہیں دو وقت کا کھانا تھی مشکل سے ملتما تھا۔ وہ بچوں کو تعلیم کہاں ہے دلاتے۔کورس کے بعد بو نیفارم اور جوتوں کا مرحلہ آیا مگر ہے بھی خوش اسلو تی ہے ہو میا۔ یونیفارم وہ ایک جھوٹی گارمنٹ فیکٹری ہے سلواتے تھے اور اس طرح جوتے بھی ایک قیکٹری سے براہ راست کیتے ہتھے۔ دونوں چیزوں میں انہیں اچھا خاصا ڈسکا ؤنٹ مل حاتا تھا۔

ان تینوں میں عرف غرالہ کے پاس کھلا بیسا تھا۔ اس کے اکا وُنٹ میں ہر مہینے لاکھ رویے سے زیادہ ہی رقم آئی تھی۔ مگروہ فلائی کا موں میں اتنی سرگری سے حصہ بیس لیتی تھی۔ حالا نکہ وہ چاہتی توزیادہ رقم بھی اس مدمیں خرچ کرسکتی تھی۔ ایسا بھی نہیں تھا کہ وہ پیسا خرچ کرنے کے معافے میں محاط ہو۔ خود پر وہ بہت کھل کرخرچ کرتی تھی۔ اس کا لباس ہمیشہ اعلیٰ ترین ہوتا تھا۔ وہ باہر سے آئے بیش قیت پر فیوم استعمال کرتی تھی۔ ہوٹانگ اور سیر وتفریح میں بے

سسپنس ڈائجسٹ \_\_\_\_ فومبر 2015ء

See lon

تحاشا خرچ کرتی تھی۔

سوہا اور ریحانہ بھی ا<u>جھے کھاتے سے</u> محمرانوں سے تھیں یکران کی یا کٹشن کی ایک لمٹ تھی اور اگر ای طرح انہیں او پر ہے کچھرم در کار ہوتی تو اس کی بھی حدیثی ۔وہ کھل کر اور بنا حساب کتاب کے خرچ نہیں کرسکتی تھیں۔ انہیں فلاحی کاموں پرخرچ کرنے کے لیے اپنے ذاتی اخراجات ایک حدمیں رکھنا پڑتے تھے اور بعض او قات توان میں کٹولی كرنا يراني سى تب كہيں جاكروہ دومروں كے ليے كھ كرسكتي تھیں۔ خاص طور ہے ریحانہ جسے ویسے بھی یا کٹ منی کے بعد ماں باب سے ماتیتے ہوئے شرم آتی تھی۔ بھائیوں سے اس نے آج تک منہ سے رقم نہیں مانگی۔ ہاں چیزوں کی فر مانش ضرور کر دیتی تھی۔اس کے باوجود سارے بھائی اسے یا قاعد کی ہے جیب خرج دیتے تھے اور صمیر احمر تو مہینے کے درمیان میں جی اس کے ہاتھ پر چھ نہ چھ رقم رکھتے ريت يتھے كيونكه البيل معلوم تھا كه وہ نەصرف يونيورى ميں فلاتی کا موں میں حصہ لیتی ہے بلکہ ویسے بھی دوسروں کی مدد كرنے ہے جمی تہيں انکھائی۔

وہ جس این جی او کے کیے کام کرتی تھی اس کے فلاحی شوز اور پروگراموں کے کیے زیاوہ وقت نگالتی تھی۔تیسرے سیسٹر میں کرمیوں کی چھٹیاں آئی اورر بحانہ این جی اور کی جانب ہے چھے بیرو کراموں میں مصروف ہوئی۔ اس نے غزالہ اور سوہا کی طرف سے تا ردرن ایر باز کے ٹور کی تبجو پر مستر د کر دی۔ وہ دونوں یو نیورٹ کی طرف ہے ایک کروپ کے ساتھ جا رہی کھیں۔ اول تو ریحانہ بھی اس مسم کے تورز پر میس کی محى \_ووسر \_\_اس كى مصروفيات زياده تيس \_است معلوم تقا کہ اس کے پاس بہی ایک سال ہے اور ممکن ہے ماسٹرز کے قوراً بعد اس کی شاوی کروی جائے۔اس کے بعد پتالہیں اے اجازت ملتی ہے یا جیس۔ریمانہ کے الکار کے بعدوہ دونوں ٹوریر چلی سیں۔واپسی کے بعدغز الداہے کھر چلی کئی تھی اورسوہا آرام کرنے لگی۔ پندرہ روزہ ٹورنے اسے حفادیا تھا کیونکہ انہیں مسلسل سفر کرنا پڑا تھا۔ چھٹیوں کے آخری حصے میں وہ ریحانہ کا ہاتھ بٹانے آگئ۔ اس وقت ریحاندایک فلاحی شوکرنے جارہی تھی۔اس شو کے لیے ایک چھوٹا سا ڈرا ماتھی تر تبیب دیا ہوا تھا۔اس کے خیال میں اس ڈراے کے مرکزی کروار کے سلیے غز الدمنا سب بھی تمرجب اس نے اسے کال کر کے یو چھا تو اس نے انکار کرویا۔ \* \* مجھ ہے میاوا کاری جیسی نصول چیز نہیں ہوگی \_''

''بہت آسان ہے بھی ۔' ریحانہ نے اسے ترغیب وی گروہ زنبیں مانی۔ مجبوراً ریحانہ نے ریکروارخوواوا کیااور خوب واوسینی۔اس نے زندگی میں پہلی بارادا کاری کی تھی۔ اسے امیز نبیل بارادا کاری کی تھی۔ اسے امیز نبیل گا۔آ نے والے ہر فرو نے خسب تو فیق غریب بچوں کی تعلیم سے لیے اپنی جیب فرو نے خسب تو فیق غریب بچوں کی تعلیم سے لیے اپنی جیب ریحانہ کو داد و سے رہے ہے تو غیر متوقع طور پر شہباز وہاں آگیا۔اس نے بھی ریحانہ کو سراہا۔'' آپ نے بہت اچھا کر دارادا کیا۔ و بیکھنے میں آپ ساوہ ی گئی ہیں گراس کر دار مارادا کیا۔ و بیکھنے میں آپ ساوہ ی گئی ہیں گراس کر دار میں آپ ساوہ ی گئی ہیں گراس کر دار میں آپ ساوہ ی گئی ہیں گراس کر دار

میں آپ نے رنگ بھر دیا۔'' ''شکریہ۔''اس نے جھینی کر کہا۔'' جھے خود بھی امید نبیں تھی کہ میں اچھا کام کرلول گی۔''

''ضرف اچھا نہیں آپ نے بہت اچھا کام کیا ہے۔''شہاز نے زوروے کر کہا۔اس کے جانے کے بعد این جی او کے سیریٹری نے ریحانہ کو بتایا کہ وہ ایک لاکھا کا چیک وے کر کہا۔ اس کے جانے کہ ہا کھا کا چیک وے کر کیا تھا۔ یہ اتن بڑی رقم تھی کہ باتی تمام عطیات کے مقابلے میں بڑی تھی۔ ریحانہ اور سوہا اس کی فراخ ولی پرچران رہ کئیں۔انہیں تو قع نہیں تھی کہ شہباز اتن بڑی رقم کا چیک و نے گا۔ جب وہ ؤرینگ روم میں آیا تو اس نے اس بارے میں آیک لفظ بھی نہیں کہا تھا، صرف ریحانہ کی اواکاری کی تعریف کرکے چلا کمیا تھا۔سوہا اور ریحانہ کی اواکاری کی تعریف کرکے چلا کمیا تھا۔سوہا اور ریحانہ ایک ہوگی جاتی ہوگی جاتی ہوگی جاتی۔اس نے آئی تھی۔وہ نو تھوڑتی ہوگی جاتی۔اس نے آئی تھی۔وہ ایس سوہا اے چھوڑتی ہوگی جاتی۔اس

" تونے شہباز کو دعوت دی تھی؟"

'' '' بیں نے تواہے شعبے کے اسٹوڈ نٹ انچارج فراز بھائی کواطلاع دی تھی اوران کی ذھے داری تھی سب کو بتانا۔ شاید شہباز کے کسی جاننے والے نے اسے بلالیا ہو۔ ویسے اوپن انٹری تھی ،کوئی بھی آسکتا تھا۔''

سوہانے اسے معنی خیز نظروں سے دیکھا۔''رئیلی؟'' '' تو کیا میں جھوٹ بول رہی ہوں؟''اس نے تیز لیچے میں یو چھا۔

میرا مطلب ہے کہ شہباز کی مج کارِ خیر کے لیے بی آیا تھا تا...؟''

''ظاہر ہے در نہایک لاکھی رقم وے کرکیوں جاتا؟'' ''لی بنو، بجھے تو چکر ہی پچھا درلگ رہا ہے۔ایک تو بن بلائے آسکیا اور پھر خاص طور سے تیری تعریف کرنے ڈریسنگ روم تک آسکیا اور پھرایک لاکھر ویے ڈونیٹ بھی

READING

See for

بھول چک تھی پھرسو ہانے کہا تو اسے خیال آیا مگراس نے پھر اسے ذہن سے جھٹک دیا۔غزالہ نے کہا تھا کہ وہ چھٹیوں كة خرى مقع من آئے كى كيونكدات يهال كھوخر بدارى كرنى تھى ادرىيكام يونيورش كھلنے سے يہلے كرنا تھا۔اس نے ان دونوں سے کہدویا تھا کہوہ تیار رہیں اور وہ ان کے ساتھ بی خریداری کرے کی ۔ سوہانے اسے کھریرا تاریتے ہوئے كہا۔" يار! سچى بات ہے جھے بالكل فرصت تبيس موكى كيونك میرے کزن کی شادی ہے اور جھے تیاری میں اس کا ساتھ دینا ہے۔ تم جانتی ہوشادی کی شائنگ کتنی تھ کا و بینے والی اور طویل ہوئی ہے۔'

''تم فکرمت کرو، میںغز الہ کے ساتھ چلی جا دُں گی۔'' '' تم تو جاؤ کی تمروہ بھے بعد میں چھوڑ ہے گی نہیں ہم اس کی عادت جانتی ہو۔اگراہے کسی کی بات بری کے تو کتے عرصے تک اے سناتی اور جناتی رہتی ہے۔"

ريحانه خاموش ۾وڪئي۔ ويکھا جائے توسو ہا اورغز النه. اس کی بران سہلیاں تھیں۔ انہوں نے ایک بی کا ج میں پڑھا تھا اور انٹرے ان کی دوئتی جلی آرہی تھتی ۔سو ہاغر الہ کی جن باتوں کی شکایت کر رہی تھی ،وہ اس میں شروع سے تھیں ۔ تمرجب سے ان کی ریحانہ سے دوئتی ہوئی تھی اورسو ہا



ا کوان ندگری میان نے انعینب کرکھا۔ 'وہ اس متم کا آ دی نیس ہے اور نہ ہی میں الیمی ہوں۔' '' تیرا تو نجھے پتا ہے تگر کی لی میرد ذات او پر سے جتنی شریف نظر آتی ہے واندر سے ہرگز الی نہیں ہوتی۔ان سے ذرائ كرر بنا پڑتا ہے۔''

رر ہاچر ہاہے۔ ''خبر دار کرنے کاشکریہ۔''ریحانہ نے مسکرا کرکہا۔ '' میں بہت نیج بحا کررہتی ہوں ۔''

'' بابا جب برادنت آتا ہے تو کوئی چینبیں سکتا۔'' سوہا

« آبوکسی اورمیوضوع پر با ستنهیس کرسکتی ؟ <sup>۱۰</sup> " بالكل كرسكتي مول-"سويا نے مستعدى سے کہا۔'' تیرے ڈراے پر بات کرتے ہیں۔ تونے کیا کردارادا

لَمِياً كه دومِرك أني المُمنث كالوك وا دوسينے جلے آئے۔'' "سوہا۔"ریحانہ نے دانت میے۔"قسم سے تو اس

ونت ڈرائیوند کررہی ہوتی تو میرے ہاتھ سے شہید ہوجاتی۔ '' چلو ڈرائیونگ کا ایک فائدہ تو ہوا۔''سو ہا ہسی پھر

سنجیدہ ہوتے ہوئے بول۔ "میداچھا ہی ہوا کہ غزالہ نے ا نکار کردیا۔وہ بھی اس معیار کی ادا کاری نبیس کرسکتی تھی۔''

''میرے خیال میں تو وہ بہت اچھی اوا کاری کرتی ہے۔"ریحانہ نے اس بارمعنی خیزا نداز میں کہا۔

''اور وہ بھی حقیقی زندگی عیں۔''سوہا نے جی ای انداز میں کہا۔ وحمرظا ہر جن ہونے دیتی۔"

"لبعض لوگ ہوتے ہیں ایسے۔"ریحانہ سنجیدہ ہو سمّی \_'' بهرهال خوبیاں خامیاں سب میں ہوتی ہیں ادر وہ ہماری دوست ہے۔'

" ممر ہمار ہے ساتھ بھی اداکاری سے نہیں چوکتی ۔" سو ہانے شکوہ کیا۔

"چل جھوڑ یار، وہ خوش رہے بس اتنا کا فی ہے۔" "اے اداکاری کا شوق ہے مگر اس نے تمہیں

ورقيس نے كما نا جيمور يار ..... اگروه مير ك شويس کام نیں کرنا جا ہتی تھی تو اس کی مرضی۔'

سویا خاموش ہوگئ ۔ بیہ بایت ریحانہ نے بھی محسوس کی کہ غزالہ کوا دا کاری ہے دلچین تھی اور اس نے جان یو جھ کر اس کے شومی کام کرنے سے انکار کیا تھا مگرای نے اسے ول يرنبين ليا - يحد محسوس مجي كميا تكر بعد مين بعول عني -اس كي فظر ایک متنی که وه باتوں کو دل پر تبیس لیتی محی -وه

سسينس دُالجست -----. نومبر 2015ء



وونوں کا موازنہ کرنے گئی تھی تو غزالہ سے شکا بتیں بڑھ گئی تھیں۔ حالانکہ ریحانہ نے اسے بار ہا سمجھا یا تھا کہ برانسان مخلف ہوتا ہے اور اچھا ئیاں برائیاں سب میں ہوتی ہیں۔ وستی اس چیز کا نام ہے کہ آ دی کوئی بات دل برنہ لے ورنہ وستی زیادہ عرصے بیں چلتی ۔ سوہا مان جاتی تھی مگر پجھ عرصے بعد پھر شکا بیت کر رہی ہوتی تھی۔ چھٹیوں سے پہلے سوہا اور غزالہ کا خاصاز وروار جھڑ اہوا تھا اور اگر ریحانہ تالث بن کر بی جو جاتی ۔ فیج بیاؤ نہ کر اتی تو ان کی دوتی شاید اس وقت ختم ہو جاتی۔ وستی تو ختم نہیں ہوئی مگر آخری وقت تک ان کے منہ پھولے وقت تک ان کے منہ پھولے وقت تک ان کے منہ پھولے وقتی تو تھی کیا تھا۔

غزالہ آئی تو نہ چاہتے ہوئے ہی ریحانہ اس کے ساتھ شاپیگ میں لگ کی ۔غزالہ کی عادت تھی کہ وہ چیز بہت زیادہ دیکھ بھال کر لیتی تھی اور بعض اوقات تو ایک چیز کے لیے دس جگہوں پر جاتی تھی ۔اس کے ساتھ شاپیگ بہت تھی اور بی تھی گر رشاپیگ بہت تھی کرتی تھی گر اتنا زیادہ ہی نہیں اور ریحانہ پن پوائٹ می کہون کی شاپیگ کی قائل تھی ۔وہ تھر سے ذہن بنا کرتگی تھی کہون کی جیز کہاں سے لینی ہے اور وہ لے کر گھر واپس آ جاتی ۔وہ ش کی کہون کی جہاں لئے کا وقت ختم ہو گیا تھا اور مجوراً انہیں اسٹیکس اور جہاں نے کی وقائد نے جہاں لئے کا وقت ختم ہو گیا تھا اور مجوراً انہیں اسٹیکس اور جہاں گو تا کہ جہاں نے کہا جہاں گھتا ہو گیا ۔ اس نے بیان میں آ میں شہاز کا ذکر بھی آیا تو غزالہ ہو تک گئی ۔ اس نے بیان میں شہاز کا ذکر بھی آیا تو غزالہ ہو تک گئی ۔ اس نے بیان میں شہاز کا ذکر بھی آیا تو غزالہ ہو تک گئی ۔ اس نے بیان میں شہاز کا ذکر بھی آیا تو غزالہ ہو تک گئی ۔ اس نے بیان میں شہاز کا ذکر بھی آیا تو غزالہ ہو تک گئی ۔ اس نے بیان میں شہاز کا ذکر بھی آیا تو غزالہ ہو تک گئی ۔ اس نے بیان میں شہاز کا ذکر بھی آیا تو غزالہ ہو تک گئی ۔ اس نے بیان میانہ تھی ہو تھا۔ '' شہباز ۔ اس نے بیانہ کا تھا ؟''

" اس پرتو مجھے بھی خیرت ہوئی۔ میں نے تو صرف اینے شعبے کو انوائٹ کیا تھا مگروہ بھی چلا آیا اور بھی نہیں اس نے میری اوا کا ری کی تعریف بھی کی اور این جی او کے لیے ایک لاکھ ڈے ونیٹ کیا۔''

" القین نہیں آرہا۔ 'غز الدنے عجیب سے کہیں کہا۔ "اس میں لقین نہ کرنے والی کون می بات ہے۔ 'ریحانہ کو حیرت ہوئی۔''میسب حقیقت ہے جومیں بتا رہی ہوں۔''

غزاله گریزائی۔ مطلب مید که وہ داقعی غریب بچوں اتنا بهدروہے؟''

ریحانہ نے تنانے اچکائے۔''کسی کے بارے میں کیا کہ سکتے ہیں۔ہم کون ساشہباز کے بارے میں جانے ہیں۔'' ''بوسکتا ہے اس نے کسی مقضد کے تحت ایک لاکھ ''وقیے دیے ہوں۔''

''کس مقصد کے تحت؟'' ''کیا کہہ سکتے ہیں۔'غزالہ نے طنزیہ انداز میں کہا۔''ہم کون سااسے جانبے ہیں۔''

" تب بات کرنے کی تھی ضرورت نہیں ہے۔"
ریحانہ کا موڈ آف ہوگیا۔غزالہ اس وقت بہت عجیب سے
انداز میں بات کررہی تھی اور شاید اس نے ریحانہ کا موڈ
بھانے لیا تھا۔اچا تک وہ مسی اور بولی۔

" شیک کہر ہی ہو، کیا ضرورت ہے اس کے بارے میں بات کرنے کی۔ 'غرالہ نے کئے ہوئے موضوع بدل میں بات کرنے کی۔ 'غرالہ نے کئے ہوئے موضوع بدل و یا اور اسے اپنے تارورن ایر یا کے ٹور کی تفصیلات بتانے وہ ... کی مگر سوہا اسے ساری تفصیلات بتا چکی تھی اس لیے وہ ... بے دلی سے سنی رہی اور اسٹیکس سے اپنی بھوک مٹاتی رہی اور اسٹیکس سے اپنی بھوک مٹاتی رہی اور اسٹیکس سے اپنی بھوک مٹاتی رہی ایک بھوک مٹاتی رہی ایک بھوک مٹاتی بیا ہے گئے ہوں۔ چھٹیوں میں رہی آرام کرنے کا موقع نہیں ملا۔ سارا ہی وقت این جی اوکو

قومتم نے بلا وجہ خود پر اتنا ہو جھے لا وا ہوا ہے۔' عز الہ نے کہا۔'' اسپنے او پر تو جبر دینے کا وقت مہیں ملتا … نہ تفریخ پر جاتی ہو۔''

" یمی تواسل زندگی ہے اکسی کے کام آیا۔ 'ریحانہ بولی۔ غزالہ اتنی آسانی ہے پیچھا چھوڑنے والی ہمیں تھی۔ اس نے کہا۔ ' اچھا کل شام پچھوفت نکال لیما۔ پرسوں جھے بیونی یا رکرسے کام ہے۔ وہ میں اسلیے نمٹالوں گی۔' میونی یا رکرسے کام ہے۔ وہ میں اسلیے نمٹالوں گی۔'

میں کی چھٹی لل رہی تھی اس لیے اب ریجانہ کے لیے انکار کرنامشکل ہو گیا۔اس نے سر ہلایا۔''لیکن تم جانتی ہومیرے گھر میں دیر تک لڑکوں کو ہا ہرر سنے کی اجازت نہیں ہے۔''

''تم فکرمت کروہمرات سے پہلے داپس آ جا کیں گے۔''
دوی میں ریحانہ نے ہمیشہ ان حدود کا خیال رکھا تھا
جواس کے گھر دالوں نے بنائی تھیں۔اسے خود بھی ان حدود
سے باہر جانا اچھا نہیں لگا تھا۔ یہ بات اس نے سو ہا اور غزالہ
بربھی داختی کر دی تھی کہ دہ اسے کسی ایسے کام کے لیے مجبور
نہیں کریں گی جس کی بنا پر اسے اپنے گھر کا کوئی اصول تو ڈ نا
پڑے۔غزالہ اور کسی حد تک سو ہانے بھی اسے بیک ورڈ
ہونے کے طعنے دیے ہتے گر ریحانہ نے یہ طعنے ایک کان
سے من کروہ سرے کان سے نکال دیے سے اور اپنی بات پر
قائم رہی تھی۔ چند ایک تجر بات کے بعد انہوں نے اسے
مجبور کرنا بھی چھوڑ دیا تھا۔ یو نیورٹی کھل گئی۔غزالہ اور سو ہا دو
دن کی تاخیر سے آئی تھیں گر ریحانہ پہلے دن ہی یو نیورٹی

سينسذالجيب .... تومبر 2015ء

Section

دس چیزیں دس چیزوں میں چیزوں کو ختم کر دیتی ھیں گلم .....اعمال کو تحکیر .....اعمال کو تحکیر .....گاہوں کو توب .....گناہوں کو دکھ .....قل کو خصر .....گناہوں کو خصر .....قل کو خصر اس کے خطاب کو خط

بولی ۔ وصبهار آرمنا ئزرزين شامل ہے۔

نیکی ..... بدی کو

غزالہ چونگی مگراس نے پیچے کہا تہیں۔سوہاا ورریحانہ شو کے بارے میں بات کر رہی تھیں کہ اس نے مداخلت کی۔' میں سوچ رہی ہون کے میں بھی چلوں۔''

. مرسله محد حنیف مجول، نیوسینترل جیل ملتان

وہ دولوں خوش ہو گئیں۔ ''ہاں، تیرے بنا مزہ نہیں گا۔''

ابھی وہ بات کررہی تھیں کہ شہباز آتا دکھائی دیااور وہ ان ہی کی طرف آرہا تھا۔ سوہا نے خبردار کیا۔'' مسٹریو نیورٹی ای طرف آرہاہے۔اس لیے زبان پر قابور کھا جائے۔''

وہ نز دیک آیا اور جیٹینے کی اجازت طلب کی۔سوہا بولی۔'' کیول نہیں،آپ بیٹھیے۔''

وہ کھاس پر ہیں آو شکر ہے آپ تینوں یو نیورٹی میں ہیں۔ میں نے لائبریری اور کیفے ٹیریا میں بھی ویکھا اور پھریہاں آیا۔''

پر بہاں ہیں۔ '' فیریت ، ماری خلاش کیوں تھی؟'' '' آپ کے علم میں ہوگاکہ ہم یو نبور ٹی آڈیٹور بم میں ڈس ایمل بچوں کے لیے ایک شوکرر ہے ہیں؟'' '' بالکل پتا ہے۔''ریحانہ بولی۔'' اتفاق ہے ہم اس کے بارے میں ڈسکس کررہے ہتے۔'' میں موجود تھی۔ میلیم کے معاملے میں وہ تہل پہندی سے کام لینے کی قائل نہیں تھی۔ یہی وجد تھی کہ یو نیور شی میں اس کی پوزیشن برقر ارتھی۔ دونوں سیمسٹر میں وہ پورے ڈیارٹمنٹ میں اول رہی تھی اور اے امید تھی کہ وہ تیسر ہے سیمسٹر میں بھی ٹاپ کرے گی۔

تيسراسيمسر سب مصكل ثابت موا ـ يرهائي كا بوجه تو نقابی سیاته بی ریجانه ایناتھیس بھی ممل کر رہی تھی۔وہ چاہتی تھی کہ آخری سیمسٹر نے پہلے وہ ایسے ملل کر لے اور پھر فنشنگ کا کام رہ جائے۔اس نے جوسوشل ورک کیا تھاوہ اے تھیس کا ایک حصہ بنا رہی تھی ۔سوہااورغز البہ بھی بہت مصروف رہیں اور انہیں ان دتوں سر تھجانے کی فرصت بھی مشکل ہے ملی ۔ کہیں آتا جا تانہیں ہواا در نہ ہی کوئی مشتر کہ تفریح ہوئی۔تیسر ہے سیمسٹر کے بیپرز ہوئے تو انہوں نے سکون کا سانس لیا۔ اگر چہ نے سیمسٹر کی کلامز جلد شروع ہونے والی تھیں حکر انہیں ایک ہنتے کی مہلت مل می تھی ۔ا تھلے دن وه یونیورشی آنجین مگران کا زیاده وفت لان پر کزیرا تھا۔ آتے سریا اور جاری خزاں کا موہم اپنی خوب صورتی لیے بوع تفا۔ درختوں ہے ہے جھڑر ہے ہے اور انہوں نے مرخ اور بھورے رنگ اپنا کیے تھے۔ ہوا میں ایک نوع کی خنگی محسوس کی جاسکتی تھی ۔ریجانہ کو بیموسم بہت اچھا لگتا تھا۔ غاموش اورنسی قدرادا س سا۔

'' پرسوں ریہا جیار پارٹی دے رہی ہے۔''غزالہ نے کہا۔'' اس نے جمیس بھی بلا یا ہے۔''

''میری طرف سے تو معذرت ''ریحانہ بولی۔ ''میں نے اس قتم کی مادر پدر آزاد پارٹیوں میں بھی شرکت نہیں کی۔''

'' تو ہم کون سا جا رہے ہیں۔''غزالہ بولی۔'' ہے ہودگی تو بھے بھی پسندنہیں ہے۔''

آخری سیمسٹر سے پہلے تقریبات اور تفریحات کا ایک سلسلہ شروع ہو محیا تھا۔ جس میں تقریباً سب ہی کسی نہ کسی طور شرکت کرر ہے ہتھے۔ طلبا کی ایک آرگنا ٹریشن ڈس ایبل بچوں کی مرد کے لیے ایک شوکر رہی تھی۔ شہبازاس کے آرگنا ٹررز میں شامل تھا۔ ریحانہ نے اس کے بارے میں بتایا تو غزالہ نے حسب تو قع انکار کر دیا۔ '' جھے ایسے شو بور بتایا تو غزالہ نے حسب تو قع انکار کر دیا۔'' جھے ایسے شو بور

" حالانكمان مين زندگي ہوتی ہے۔" ريحانہ نے كہا۔ " سنا ہے اس مين كوئى فيلے بھى ہور ہا ہے۔" سوہا

READING Seeffor

'' حب تو میرا کام آسان ہونا چاہیے۔اس کا مطلب ہے آپ کوشو میں دیجی ہے۔اس شومیس ایک جیموٹا سا ڈرایا مجی ہے جو انسانی مدردی کے بارے میں ہے۔اس میں مرکزی کردار ایک پری کا ہے اور ہماری ڈراما میٹی جا ہی ہے کہوہ کر دار ....، 'شہباز بو لتے بولتے رکا تور بحانہ کا دل دھیرکا اور اے خیال آیا کہ شہباز اے میکردار آفر کرے گاتگر جب شہباز نے بات شروع کی تو اس کے منہ ہے غزاله كانام لكلابه عزالها داكرے۔'

ریجانه نے بہمشکل اینے تا ٹرات پر قابو پایا۔ ورنہ وہ چونک جاتی۔اس نے اور سوبانے بے اختیار غزالیہ کی طرف دیکھا۔ ان کا خیال تھا کہ وہ انکار کر دیے گی کیکن خلا فب تو قع وه مان کئی۔ ' میں ضرور میکر دار ادا کروں گی۔'' شہبار خوش ہوگیا۔ میں شکر گزار ہوں کیونکہ لیٹی نے پیہ کام میرے سرد کیا ہے اور میں ناکام رہنا تو میری کی ہوتی۔ ، " ب کی بخی تبیل ہوگی ۔ "غز الیہ نے ایک خاص ادا ہے

شہباز کے جانے کے بعد ریجانہ نے اس سے پوچھا۔"جب میں نے تھے این پروگرام میں پرفارم لرنے کوکہا تھا تونے فوراً انکار کردیا تھا اور پہاں مان کئی۔ " دال من مرکه کالا ہے۔ "سوہائے معنی خیز انداز میں کہا۔ وو كوكى كالالتيس ب- عزاله خشك لهج ميس یونی۔ 'بس میری مرضی ہے۔'

''واہ بی، اچھی مرضی ہے۔''ریحانہ روش کر بولی۔ ' سوبا شیک کہدرہی ہے ، دال میں کھ کالا ہے۔ دونوں اس کے چھیے پر مئیں مگروہ مان کرنہ دی کہ شہبازی چینکش وہ شہبازی وجہ سے مانی ہے۔ مفتلو کے آخر میں وہ خفا ہو گئ اور اشتے ہوئے بولی۔" تمہاری جو مرضی جاہے مجھو۔'

'' غزالہ بات توسن ....' ریحانہ نے کہنا جاہا مگر وہ یا دُل بھتی ہوئی وہاں سے چلی کئے۔ انہوں نے اسے یار کنگ کی طرف جاتے دیکھا تھا۔ بعنی وہ بونیورٹی ہے جا ربی سی ۔ریمانہ نے جرت سے کہا۔"اے کیا ہوا ہے۔ کیا ہم نے کوئی غلط بات کی ہے؟ ہم تواسے چیٹرر ہے تھے۔'' " لكتا ہے ہم نے زياوہ بي سے بول ديا۔"سوہانے طنزیدانداز میں کہا۔ ' آ دی کو سچی بات تولکی ہے تا....' '' چل یارکل منالیس ہے۔''ریحانہ نے بھی اپنا بیگ المُعات ہوئے کیا۔ریحانہ عام طور سے پوائن سے المرابعة ال

سىپنىىدالجست \_\_\_\_\_ ئومبر 2015ء

کے تھرول تک ڈراپ کر دیتی ۔ ایکے دن وہ اور سوہا يو نيورشي بينجين توانبيس غر اله كي كا زي يار كنگ ميس و كها كي نبيس دی۔ریجانہ نے خیال ظاہر کہا۔ 'وہ آج تہیں آئی ہے۔' " لسى فرى بيريد ميس اسے كال كركے بوجھتے ہيں۔" سوبابولى - "ميرى آج شرورع كى تين كلاسز بهت الهم بيل-

وه كلاسز مين لگ تنتيل-سوبا كا كهنا درست تابت بِوا۔ تبن کلاسز اہم تھیں جن میں آنے والے ٹیسٹ پرمشمل لیکچرز تھے اور میمس ہو جاتے تو ان کے لیے تمیسٹ دینا مسئله بن جارتا - تين تھنٹے بعدوہ سيفے ٹيريا ميں مليں تو تھبک چکی تھیں۔ مسلسل نوٹس کینے سے ریحانہ کا ہاتھ دکھ رہا تھا۔انہوں نے جائے اور موسوں کا آرڈردیا۔سوبا ممرے سائس کیتے ہوئے ہولی۔'' آج توحشر ہو گیااور پروفیسرنذیر بولتے بھی نان اسٹاپ ہیں۔میرا پین ایک کھے کے لیے بھی الين ركات

" مي حال ميراليمي ريا-"

"غزاله کے مزے ہیں۔"موہائے رشک سے کہا۔"اب مسٹر یونیورٹی کے ساتھ وہ پری کا کردار اوا

ریجانہ چونگی۔''شہبازیمی اس ڈراھے میں کام کر

سویا نے اثبات سر بلایا۔ ' وہ رحم دل لکڑ بارے کا كرداراداكرر باب- يجهلونين كريكشراي كاب ریحانہ مسی ۔'' تب تو غز الہ واقعی لکی ہے مگر وہ آج آئی کیوں تہیں؟''

"ذرا ان سے نمٹ لیس پھر اسے کال کرتے ہیں۔''سوہانے سموسوں اور چائے کی طرف دیکھا جو ویٹر ر کھر ہاتھا۔ ابھی وہ چائے سموسوں سے انصاف کررہے تھے كه شباز آميا-اس في كبا-

" سوری میں وسٹرب کررہا ہوں نیکن کل میں نے غلطی ہے مس غزالہ کو اس کردار کی پیشکش کر دی تھی۔ یہ پیشکش اصل میں من ریحانہ کے لیے تھی۔''

''میرے کیے؟'' ریحانہ دنگ رہ منی۔''پھرآپ

ووعُلطی بوں ہوئی کہ کردار طے کرنے والی قیم نے جھے جونام دیا، وہ میں نے آ کے کردیا۔ آج بہا چلا کہ جھے علط نام دیا تھیا تھا۔ یہ کردار اصل میں آپ کے لیے ہے۔ میری ذاتی خواہش بھی یمی ہے کیونکہ میں آپ کو پر فارم کرتے و کھے چکا ہوں۔''

See flor

میددو سری چونکا دینے والی خبرتھی کہ غز الدھنے یو نیورسی آئی تھی۔ اس کا ہاشل پاس تھاا ور اس کے پاس گاڑی تھی اس لیے وہ جلدا آجاتی تھی اور ریحانہ نے ایک دوسر نے کومعنی خیر نظروں سے دیکھا۔ سوہا نے یو چھا۔ '' جب آپ نے بتایا توغز الدکارومل کیسا تھا؟''

"ان كا موڈ آف ہوگیا تھا۔ 'شہباز نے معذرت خواہانہ کیج میں کہا۔' گرمجوری تھی ، یے ڈراما کمیٹی کا فیصلہ تھا جو بھے بہنچا ناتھا۔ بہر حال انہوں نے زیاوہ برانہیں مانا۔' گرریکا نہ اور سو ہا جاتی تھیں کہ غزالہ نے کس قدر برا منایا ہوگا۔ ریحانہ نے بچکیا کر کہا۔' میں غزالہ سے یات کر لوں پھرآپ کو جواب دیتی ہوں۔'

''آپ غزالہ سے ہات کرتی رہے گا۔ میں نے آپ کی طرف سے ہال کر دی ہے۔' شہباز نے کہاا ور اٹھ کرچلا گیا۔

اس کے جانے کے بعد سوہانے تشویش سے کہا۔ 'میتو بڑا مسئلہ ہوجائے گا۔ توغز الدکی نیچر جانتی ہے۔' ''ہاں لیکن اس میں میرا تو کوئی قصور نہیں ہے۔''ریحانہ نے اپنی صفائی چیش کی۔سوہا نے اس کی طرف و یکھا۔

''یار! بیمعمولی سا کروار ہے جو ہماری ووئ سے بڑھکر بہر حال نہیں ہے۔''

''تم نے ورست کہا ہے۔'ریحانہ سنجیدہ ہو گئی۔''امید ہےغز الہ بھی اس کا خیال رکھے گی۔'' سوہا اسے دیکھ کررہ گئی۔ اس نے کہا۔''چل اسے

عوہ اسے ویچہ کررہ ی۔ اس بے لہا۔ میں ا کال کرتے ہیں۔''

کیفے خمیریا میں ایک طرف پے فون لگا ہوا تھا۔ انہوں نے غزالہ کے ہاٹل کال کی۔ وہ خاصی ویر بعد آئی اوراس نے بات بھی بہت اکھڑے انداز میں کی کال سوہا کر

ربی تھی اور ریحانہ اس کے سرسے سر جوڑے گفتگوش رہی میں میں مورائے انجان بین کر اس کے یو نیورسٹی نہ آنے کی وجہ پوچھی شراس نے اصل بات نہیں بتائی اور طبیعت خرابی کا مہانہ کر دیا۔اس نے میہ بھی نہیں بتایا کہ وہ صبح یو نیورسٹی آئی محقی۔کال کر کے سوہا نے ریحانہ کی طرف و یکھا۔''گربر سے جیسا کرتو تع تھی۔''

" ' ' سوال بہ ہے کہ اس میں ہمارا بلکہ میرا کیاقصور ہے؟'' ' ' بہجے نہیں مگرتم غز الہ کوجانتی ہو۔''

ریماندای نازک لب کائے گئی۔ وہ سوج رہی گئی کہ کیاا سے شہباز کوا نکار کروینا چاہیے؟ ایک ظرف معمولی سا کردار تھااور دوسری طرف اس کی دوست تھی۔ ٹھیک ہے وہ اوورری ایک کررہی تھی مگر تھی تو اس کی دوست۔ اس خیال کے ساتھ ہی اس کے اندر شدت سے خواہش ابھر رہی تھی کہ وہ شہباز کے اس ڈرائے میں کام کر ہے۔ سوہا اسے غور سے ویکھ رہی تھی۔ اس فررائے مشورہ دینے کے انداز میں کہا۔ اریحانہ جوکرنا ہے سوج تھی کر کرنامیکن ہے بعد بیل تم گئی فیل کرو۔ تم غز الدکو کھودوگی ۔ ''

اب تک وہ تذبذب میں تھی کیکن سوہا کی بات نے اس کے اندر کی رکاوٹ وور گروی۔ 'جب غز الدید کردارادا کرنے جار بی تھی تو میں نے یوں ری ایکٹ نہیں کیا۔ تب وہ کیوں ایسا کرر ہی ہے؟''

سوہانے اسے جیرت سے دیکھا۔''تم جانتی ہو۔آفر دیے کرواپس کے لیٹااس کی اسلٹ ہے۔اگرتم اس کی جگہ میرکردار کروگی تواس کی تاراضکی درست ہوگی ۔''

ریحانہ یہ بات سمجھتے ہوئے بھی سمجھنے کو تیار نہیں سمجھنے کو تیار نہیں سمجھنے سے اس نے کہا۔ ''کسی معاطعے میں ہمارا ایک ووسر سے سے رقابیہ ایک جیسا ہونا چاہیے۔ تمہیں یا و ہے ایک بوتیک میں ہمار سے ساتھ کیا ہوا تھا اور غز الدنے ہمارا ذرا بھی ساتھ نہیں دیا۔ وہ آج بھی اس بوتیک سے کپڑ نے لیتی ہے۔''

سوہا کو یاد تھا، میہ اعلی در ہے کا بوتیک تھا۔ سوہا اور ریحانہ ایک بارغز الد کے ساتھ وہاں گئی تھیں۔ اتفاق ہے وہاں ایک ڈیز ائٹر سوٹ کی ہلکی وہاں ایک ڈیز ائٹر سوٹ کی ہلکی کا ایک ڈیز ائٹر سوٹ کی ہلکی کا لیا تھا۔ ریحانہ نے بوتیک کی مالکہ سے یہ بات کہددی اور الثان ایک نے اتفاہرا منایا کہ ان سے برتمیزی کرنے کی اور الثان پر الزام رکھ ویا کہ انہیں اچھی چیز کی پیچان نہیں ہے۔ وہ بہت بول ربی تھی ۔ سوہا اور ریحانہ شاکڈ رہ گئی تھیں۔ انہوں بہت بول ربی تھی ۔ سوہا اور ریحانہ شاکڈ رہ گئی تھیں۔ انہوں میں موجا بھی نہیں تھا کہ اس بوتیک کی مالکہ کا اخلات اتنا کر ا

سىپنس5الجست \_\_\_\_\_ نومبر 2015ء

جھڑ ہے کی طرف زیادہ تو جہیں دی تھی ،اپنی شاینگ بوری كرك بابرآنى كى -اس نے بے بردائى سے كبا- " جيمور و یار!ان لوگوں کے منہ جمیں لگناچاہیے۔'' مید

" بم اس كے مند لكے تھے يا وہ بمارے منہ لكى تحمی ' 'سو ہانے غصے ہے کہا۔'' مجھے تو تجھ پر خیرت ہے کہ وہ ا ہاری بے عزنی کررہی تھی اور تواسی کے بوتیک سے شاینگ

غز البركوخيال آيا ادراس نے وعدہ كيا كہاب وہ وہاں تہیں جائے کی مگر چھ عرصے بعد وہ پھر ای بوتیک سے شائیگ کرے آئی ۔ سوہااور ریحانہ نے اس کے پاس بوتیک کے ٹیگ کیے سوٹ اور شایر ویکھے ستھے۔ریجانہ ای کی طرف اشاره کرر ہی تھی ۔ سو ہانے تسلیم کیا۔'' تو تھیک کہدر ہی ہے مگرغز الد کا ہزاج دوسرا ہے اور تیرا الگ مزاج ہے۔ وہ اینے مزاج کے مطابق جلتی ہے۔ مجھے اپنے مزاج کے مطابق جلنا چاہیے۔''

'' 'عمر بعض او قات انسان اینے مزاج کے برخلاف مجھی طِلا ہے۔''ریجانہ نے سرد کہتے میں کہا۔سوہا اے ویکھ كرره كى چراس نے تانے اچكائے۔

" مجھی مرضی ہے تیری۔ "

''صرف ميري نهين غز اليه کي بھي <sup>'</sup>'' ریجانہ نے شہباز ہے کہا کہ وہ ڈرانے میں کام کرے کی۔ڈراما جارون بعیرتھا اور روزانہاے کلاس کے بعد دو کھنٹے ریبرسل کے لیے دینے تھے۔ ریحانہ نے گھر میں بات کر لی اور اے اجازت مل کئی کہ وہ شام کو دیر ہے

آئے گی۔ کیونکہ اس وقت تک ہوائنٹ چلنا بھی بند ہوجاتے تصاس کے شہیراحمد کی ڈیوئی لگائی گئی کہوہ اسے شام کے ونت یو نیورٹی ہے لے کر آیا کر ہے۔غزالہ اعظے ون جھی مہیں آئی تھی اور اس سے اسکلے دن بھی ایس کی صورت وکھائی مہیں دی۔سوبااے روز ہی کال کرر ہی تھی اور اس کا یہی کہنا تھا کہ اس کی طبیعت تھیک تہیں ہے۔اس نے سو ہاسے کہا کہ

وہ اس کے لیے اپنے نوٹس سے ایک کاپی تیار کرد ہے۔ وہ ر یماند کے بارے میں بات میں کرتی تھی لیعنی اسے معلوم ہوگیا تھا کہ ریحانہ ڈراہے میں اس کی جگہ کام کررہی تھی۔

شوو یک اینڈ پرتفاادراس کا اہم ترین حصہ بیدڈراما ہی تھا۔ریجانہ نے ریبرسل میں بھر پور حصہ لیا۔شو دائے دن یونیورٹی ہال ڈس ایبل بچوں ، ان کے والدین ،عزیز و ا قارب اور ان تخصیات سے بھرا ہوا تھا جنہیں خصوصی طور پر مدعو کی گیا تھا۔ ڈرا ما جھوٹا سائگر بہت متاثر کن تھا۔ایک ایک ایک کی تھا۔ایک

لکڑ ہارا جس کا جھوٹا بھائی معندور ہے اور وہ لکڑی کا شے جنگل جاتا ہے تو چیجے اس کا بھائی اکیلاً رہ جاتا ہے۔لکر ہارا ہرنی کی صورت میں ایک بری کی مدد کرتا ہے جوشکاری کے تیرے زخمی ہو جاتی ہے۔ بری اس کی مدد کے بدلے اس کے بھائی کو ٹھیک کردیتی ہے۔ریحانہ نے پری اور شہباز نے لکڑ ہار سے کا کرداراتی اچھی طرح ادا کیا کہ جب شوحتم ہوااور پردہ گراتو ہال دیر تک تالیوں سے گونجتار ہا۔ صمیراحمہ ادر خالدہ بھی آئے تھے اور وہ اپنی بیٹی کی اس پذیرائی پر خوش تھے۔ریحانہ انہیں پہلے ہی ڈرامے کا آئیڈیا سنا چکی تھی اور اس میں ایسی کوئی بات ہیں تھی جوان کے اصولوں کےخلاف ہوتی۔

غزالہ پورے ایک ہفتے بعد یو نیورٹ آئی۔جب آئی تب بھی ان لوگوں ہے الگ الگ رہی ۔سوبااس کے پاس محمّی تو اس نے بات کر لی تکر جب ریحانہ کئی تو اس نے نہ تو اس سے بات کی اور نہ ہی اس کی طرف دیکھا اور پچھو پر بعد اٹھ کروہاں سے چلی کئی۔ریجانہ شرمندہ ہوگئی۔اس نے سوہا ے کہا۔ 'کیا بد صرف اس کیے مجھ سے ناراض ہے کہ میں نے اس کی حکبہ ڈرا ہے میں کروا راوا کیا؟''

سوہا کا خیال تھا کے ریحانہ نے واقعی اچھا نہیں کیا۔ الرغز الداس ہے تاراض تھی توخق بہ جائب تھی عمر اس نے ریجانہ سے کھل کرمہیں کہا اور ابولی۔ "میں نے تمہیں پہلے ہی خبردار كرويا تقاب

ریجانہ بے چین ہوگئی۔'' ووستوں میں چیوٹی موٹی کھٹے بٹ موجانی ہے۔اے چاہے تھا بات نظر انداز کر دین عمر وہ اسے ول سے لگا کر بیٹے گئی ہے۔ آخر میں بھی تو بہت ی باتیں نظرا ندا زکرتی ہوں۔'

''میں نے کہا نا اس کی فطرت تم سے الگ ہے۔ وہ ای کےمطابق ری کیٹ کررہی ہے۔

''اور میں ....؟''ریجانہ نے تیز کہجے میں یو چھا۔ " افسوس كتم في المن فطرت كمطابق مبيس كيا " اس وفت ریحانه کا خیال تھا کے سوہا جانب واری ہے كام كے رہى ہے اور غزاله كى حمايت كر رہى ہے مكر رفتہ رفتہ اسے احساس ہوا کہ وہ تھیک کمری تھی۔اس نے اپنی فطرت کے مطابق مہیں کیا تھا۔غزالہ اس سے دورر ہی .... اگرسوہا اس کے پاس جاتی تو وہ اس ہے مل لیتی تھی مگرر بجانہ ساتھ ہوئی تو وہ وہاں سے اٹھ جاتی تھی۔ آگر ریجانہ اسکیلے میں نظر آئی تورخ پھیرلیتی یا آرہی ہوتی توست بدل لیتی \_ریجانہ نے کئی باراس سے صلح صفائی کی کوشش کی محرغز الدنے کوئی

**Needlon** 

نمائنددخاص

رومل ظاہر نہیں کیا۔ مجبور ہوکر ریحانہ نے بھی کوشش ترک کر دی۔ میں سب چاتا رہا اور فائنل ہیپرز آگئے۔ ریحانہ اس سے پہلے ہی بہت مصروف ہوگئی ہی ۔ پیپرز کے بعد یو نیورٹی جانا بند ہو گیا۔ اب بھی بھی سوہا آ جاتی یا وہ اس کے پاس چکی جانی ۔ فون پر روز ہی بات ہو جاتی تھی ۔ سوہا سے ہی غزالہ کے بار سے بیس پتا چاتا رہتا تھا۔ ان دونوں کا فائنل سیسٹر اب تھا۔ سوہا کا رشتہ طے ہو گیا تھا اور فائنل بیپرز کے فوراً بعداس کی شادی تھی جبکہ غزالہ کا ابھی شادی کا کوئی ارادہ نہیں بعداس کی شادی تھی جبکہ غزالہ کا ابھی شادی کا کوئی ارادہ نہیں تھا۔ شا یہ وہ ایم فل میں داخلہ لیتی ۔

خالده اب ریجانه کی شادی کرنا جامتی تھیں کیونکہوہ بالیس کی ہوچکی ہے۔ان کے خیال میں لڑ کیوں کی شادی کی میدمناسب عمر ہوئی ہے۔ جب وہ نہ نوجوان ہوتی ہیں اور نہ ای زیاده عمر کی بهونی بین لعلیم انبین شعور اور سمجه دین ہے۔ وہ متوقع رشتوں کی چھان بین کررہی تھیں کہ ریجانہ کے کیے شہباز کا رشتیہ آخمیا اور خالدہ کے خیال میں اس میں کوئی برائی بھی سیں تھی۔ ریجانہ کی رضامندی یا کر انہوں نے رشتہ آ مے بڑھا یا تھا مگرامھی حتی جواب ہیں دیا تھا ہمیر احمد ا در خالدہ دونوں کے ذبئن میں تھا کہ جا گیردار تھرانے کے مرد عام طور سے عورت کو یا وُل کی جوتی سے زیا دہ اہمیت نہیں دیتے ۔ پھر وہ غیر اخلاقی شرگر میوں میں بھی بلوث ہوتے ہیں۔وہ اس حوالے ہے جھان بین کر رہے ہتے اور اب تقریباً مطمئن ہو گئے تھے۔ضمیر احمہ نے خالدہ سے کہا ۔''میراخیال ہےآنے والےاتوار کےدن ہم انہیں بلالیتے بیں اور ہاں کردیتے ہیں۔" ر ہاں گرد ہیتے ہیں ۔' خالدہ راضی ہو گئیں ۔ریحانہ بھی راننی تھی مگر پھرسو ہا

خالدہ راضی ہوسیں۔ریحانہ بھی راسی ھی مرچرسوہا
کی ایک کال آئی اورسب بدل کررہ گیا۔ریحانہ نے شہباز
سے شادی کرنے سے انکار کردیا اورخوش سمی سے اس کے
سمر والوں نے اسے اپنی اتا کا مسئلہ نہیں بنایا اور بیٹی کی
بات مان کی مگر شہباز نے ریحانہ سے رابطہ کیا اور اس سے
شادی سے انکار کی وجہ پوچھی۔ریحانہ نے اسے وجہ بنا دی
اور پھراس کے ایک مہینے بعد شہباز کی شادی غزالہ سے ہو
مگر اس نے اسے شادی میں نہیں بلایا ورنہ وہ ضرور جاتی
مگر اس نے اسے بیسٹ وشن کا کارڈ اور ایک خوب صورت
مگر اس نے اسے بیسٹ وشن کا کارڈ اور ایک خوب صورت
مگر اس نے اسے بیسٹ وشن کا کارڈ اور ایک خوب صورت
نہیں دیا۔سوہا اس کی شادی میں شریک تھی اور اس نے بتایا
کہ غزالہ اپنی شادی کے موقع پر بہت خوش تھی۔ریحانہ نے دل
میں ایجی آئی آرکھتی تھی۔

شایداللہ نے اس کی اس نیک کی کا صلہ عامر کی صورت میں دیا۔ غزالہ کی شادی کے ایک ہفتے بعداس کے لیے عامر کا رشتہ آیا۔ عامر کی ایک خالہ بیاہ کر ریحانہ کے دوھیال میں آئی تھیں اور ان ہی کے توسط سے بیہ رشتہ ہوا تھا۔ رشتہ ہونے کے تین مہینے بعد دہ عامر کی زندگی میں آئی۔ اس نے عامر کے ساتھ تیرہ سال گزارے اور میں آئی۔ اس نے عامر کے ساتھ تیرہ سال گزارے اور اس نیم سالوں میں اسے بھی ایک لیے کے لیے بھی خیال نیم سالوں میں اسے بھی ایک سے کے لیے بھی خیال نیم سوچی تو دل سے نیم بلکہ وہ جب عامر کے بارے میں سوچی تو دل سے جانتیاراللہ کاشکر دکاتا کہ اس نے عامر کواس کا مقدر بنایا۔ با اختیاراللہ کاشکر دکتا کہ اس نے عامر کواس کا مقدر بنایا۔

''شہباز کے رشتے ہے انکار کی وجیسو ہا گی کال تقی؟''نوجوان نے پوچھالہ ''ہاں۔'' ''سوہانے کیا بتایا تھا؟''

ریمانہ نے رسانیت ہے کہا۔''میں نے کیے بات آئ تک کسی گونہیں بتائی۔ نہا ہے گھر والوں کو اور نہ ہی عامر کو جن سے میں کوئی بات نہیں چھیاتی۔ چھپائی تو ریھی نہیں ہے تمر عامر کویس منظر کاعلم نہیں ہے اس لیے نہانہوں نے یو چھا اور نہ میں نے بتایا۔''

'' مگر مجھے بتاتا ہوگا۔''نوجوان نے بچھے اس انداز سے کہا کہ ریجانہ نے بے ساختہ اس کی طرف دیکھا۔وہ کہنا چاہتی تھی کہ وہ ہے اس انداز علم جب چاہتی تھی کہ وہ ہے کون اس سے میہ بات کہنے والا؟ مگر جب ریجانہ نے اس کا چہرہ اور اس پر چھائی معصوباً نہی مسکراہ نے دیکھی تو بے ساختہ ہی بول پڑی۔

''غزالہ نے خود کشی کی کوشش کی تھی ۔'' ''کیونکہ شہباز نے آپ کے لیے رشتہ بھیج دیا تھا؟'' ''ہاں ،اس نے خواب آور گولیاں کھالی تھیں ۔گر برونت پتا جل ممیا اور اسے اسپتال لے طایا ممیا جہاں ڈاکٹروں نے اس کی جان بھالی۔''

'' جان تو ڈاکٹروں نے بچالی مگرغز الہ کی شاوی شہباز سے کیسے ہوئی ؟''

ریحانہ مسکرانے لگی۔ "آپ کا اس بارے میں کیا خیال ہے مسٹرنمائندہ خاص؟"

''میراخیال ہے کہ جب شہبازنے آپ کوکال کر کے رشتے سے انکار کی وجہ پوچھی تو آپ نے اسے غزالہ کے بارے میں بتایا اور اسے مسی طرح مجبور کیا کہ وہ اس سے شادی کرنے۔''

READING

Section

" بنایا تو تھا مگر مجبور نہیں کیا تھا۔ میں نے بس اتنا کہا تھا کہ اگر آپ ہے کوئی محبت کرتا ہے تو آ دی کو اس کی یا قدری نہیں کرنی چاہیے۔شاید یمی بات شہباز کے دل پر لگی اور اس نے غزالہ کے لیے رشتہ تھیج دیا۔"

نو جوان نے بین ہے مرتھجایا۔'' تو اس طرح آپ نے دومرے پیچھتاوے کی تلانی بھی کردی۔''

و الموسل کی ۔ اسان ہولی۔ دبعض اوقات انسان کے دل میں ایس کرہ آئی ہے جو کسی صورت نہیں گھلتی۔ ہوسکتا ہے خرالہ نے جھے آج بھی معاف نہ کیا ہو۔ کم سے کم اس کے دویے سے ایسائی لگتا تھا۔ اس نے میری وش کا بھی کوئی جواب نہیں دیا اور نہ ہی بعد میں رابطہ کیا۔ چندسال سوہا سے رابطہ رہا تھا پھر وہ شادی کر کے کینیڈا چگی گئی تو اس سے بھی سال میں ایک وو بار بات ہوتی ہے۔ اب تو سوہا کا غزالہ سے رابطہ نہیں رہا۔ جھے تھین ہے کہ غزالہ کے دل میں میرے لیے اب تک کر و موجود ہے۔ "

" آپ نے دل میں بھی کی کے لیے ایس کوئی کرہ آئی ؟'' ریحانہ نے سر ہلا یا۔'' گرہ تونہیں آئی گر .....'' ''گرآپ کوسی سے تکلیف پہنجی .....بہت شدید تکلیف؟'' اس سوال پرریجانہ کا چہرہ زرد ہو گیا۔

\*\*\*

عامر کے ساتھ زندگی ایک حسین خواب تھی مگرشاوی. کے پچھ مے بعدائے یا جلا کہ اس زندگی کے چھ پہلو سی برے خواب ہے کم جیس ہتھے۔ عامرا کیلا اورخود مختار تقا-اس كى والده كاانقال كافى عرصے يہلے ہوگيا تھا-اس کے دو بھائی عمیر اور تمیر بیرون ملک سیٹل ہتھ۔ عامر کے والدطهير الدين ايك ريثائرة سركاري افسر منته-وه ايني يوه بني كے ساتھ الگ رہتے ہے۔ ماہار يحاندكي واحد نند تھی مرشردع ون سے اس کا رویہ کھھ ایسا تھا جیسے وہ ريجانه كويسندندكرني مو-جب رشته موربا تفاتوه ه دوباران کے کھر یوں آئی جیسے اسے زبردسی لایا عمیا ہو۔اس نے تمام معاملات میں نہایت سیاث سے انداز میں حصہ لیا۔ حالا تکہ وہ عامر کی ایک ہی بہن تھی۔تقریباً یہی روبیہ ظہیر الدین کا تھا۔ وہ بس آتے اور خاموتی سے بیشہ جاتے۔ورحقیقت عامر کے رشتے کی ساری کارروائی اس کی خالہ نے کی تھی۔عامر کے باپ اور بہن کی شرکت ر ہر اسٹیمی جیسی تھی۔ دو بار کے بعدوہ تیسری بارر پھانہ کے م مرکی خالہ آئی تھیں۔ مر ہے انہ کے گھر والے ظہیر الدین اور ماہا کے رویے الاس کا اللہ کا اللہ میں الدین اور ماہا کے رویے

سے کھنے ہے گر ایک تو سب کو عامر بہت پیند آیا تھا،
دوسرے وہ باب اور بہن ہے الگ رہتا تھا۔ یعنی ریحانہ کو
ان کا سامنا نہیں کرنا پڑتا۔اس لیے انہوں نے ہاں کر
دی۔ یوں وہ عامر کی دہن بن کراس کی زندگی میں آئی اور
شادی کی رات جسے کموں میں گر ری مگر اسے یوں لگا جسے وہ
ہمیشہ سے عامر کے ساتھ رہتی آئی ہو۔اگر بھی اسے خیال آتا
کہزندگی کے بائیس سال اس نے عامر کے بغیر گر ارے تو
اسے بیسال برے لگنے تھے۔نہ جانے کیے ظہیرالدین
اور ماہا نے شادی کے ابتدائی تین دن عامر کے گھر میں
گز اربے ظہیرالدین تو زیادہ تر با ہر ہوتے تھے مگر ماہا گھر
میں ہوتی تھی اور وہ اس سے اکھڑے اکھڑے انداز میں
بات کرتی تھی اور وہ اس سے اکھڑے اکھڑے انداز میں
بات کرتی تھی اور گاہے بگاہے کی نہ کی حوالے سے اس پر
طنز کر جاتی تھی۔

ریجانه کو بهرویدا چهانهیں لگتا تھا کیونکہ وہ خود اسے پیندنیں کرتی تھی کہ کسی پرطنز کر ہے۔اس طرح اسے خود پر طنز کیا جانا سندہیں تقامر برمزی سے بیخے کے لیے وہ برداشت کر جاتی تھی۔ شاوی میں عامر کے دونوں بھالی شریک نہیں ہوئے تھے کیونکہ کینڈا سے یا کستان آنا انہیں بہت مہنگا پڑتا اس لیے انہوں نے تھنے بھیج کر اپنی ذھے واری بوری کر دی تھی۔ چو تھے دن ظہیرالدین اور ماہا بھی جلے گئے تو ریحانہ نے محسوس کیا کہ دہ جسے ہلکی مجھللی اور آزاد ہوئئی ہے۔اے اپنی کیفیت پرشرمندگی ہوئی تھی کہوہ عامر کے باب اور بہن کوخود پر بوجھ مجھر رہی تھی ۔ حالا تکساس کی به فطرت مبیں تھی۔ اس وقت وہ مجھ مبیں یا لی تھی کہ یہ بوجھ شمس فسم کا تھا۔ تین ون کسی کو بچھنے کے کیے بہت کافی ہیں ہوتے۔ خاص طور سے ان لوگوں کے لیے جو مثبت سوج رکھتے ہوں۔البتہ اس نے سی محسوس کر لیا کہ اس کے مسترال والےاسے پیندہیں کرتے تمروہ اس کی وجہ بچھنے ہے قاصرتھی۔

ظہیر الدین اعلیٰ سرکاری افسر ہے گر انہوں نے ایمان داری ہے سروس کی اور ریٹائر منٹ کے بعد اپنے سات مرلے کے چھوٹے مکان میں رہتے ہے۔ یہ مکان انہوں نے اپنی بچت ہے بیا یا تھا۔ ریٹائر منٹ کے بعد ملئے والا فنڈ انہوں نے فکسٹہ ڈیپازٹ میں انویسٹ کر دیا تھا۔ ان کا گزارہ اس سے آنے والے منافع اور پنشن کی رقم سے ہوتا تھا۔ ماہا کی شادی انہوں نے عامر کی شادی ہے ایک سال پہلے کی تھی اور جب ماہا ماں بننے والی تھی تو اس کا شوہر مال بہلے کی تھی اور جب ماہا مال بننے والی تھی تو اس کا شوہر ایک روڈ ایکسٹر نٹ میں مارا گیا۔ وہ شادی ہے ایک سال

Section

بعد ہی بیوہ ہو کر داپس آئی تھی۔ اس وقت وہ امید سے تھی۔ عامر کے لیے بیمشکل دور تھا۔ اس کی مجن بیوہ ہوکر آئی تھی اور وہ اپنا تھر بسانے جار ہا تھا گریدایک فطری عمل ہوتا ہے۔ کوئی بھی عادیثہ یا واقعہ زندگ کو آئے بڑھنے سے مبیس روکتا۔

عامر نے جاہا کہ بہن اس کے ساتھ رہے گراس نے باپ کے ساتھ رہے کو ترجے دی۔عامر کا خیال تھا کہ ظہیر اللہ یک آ کہ فی کے ساتھ رہے گوتر نے دی۔عامر کا خیال تھا کہ ظہیر اللہ ین کی آ کہ فی ہے گراس کے ہونے والے نے کافی تھی گراس رقم میں ہوہ بی اوراس کے ہونے والے نے کافی تھی گرا جات اللہ کے اس لیے اس نے ماہا کو ساتھ رکھنا چاہا۔ جب اس نے انکار کیا تو عامر ہر مہینے ہیں ہزار روپ جاہا کو دیے لگا۔ طہیرالدین نے بھی سے ایک روپیانہیں الما کو دیے لگا۔ طہیرالدین نے بھی سے کیا تھا گرعامر نے اس معاطم میں ان کی بات سننے سے انکار کردیا۔ اس نے باپ معالم میں ان کی بات سننے سے انکار کردیا۔ اس نے باپ معالم میں ان کی بات سننے سے انکار کردیا۔ اس نے باپ معالم میں ان کی بات سننے سے انکار کردیا۔ اس نے باپ معالم میں ان کی بات سننے سے انکار کردیا۔ اس نے باپ معالم میں ان کی بات سننے سے انکار کردیا۔ اس نے باپ معالم میں ان کی بات سننے سے انکار کردیا۔ اس نے باپ میں ان کی بات سننے سے انکار کردیا۔ اس نے باپ معالم میں ان کی بات سننے سے انکار کردیا۔ اس نے باپ میں ان کی بات سننے سے انکار کردیا۔ اس نے باپ سے کہا۔ '' ماہا میر کی بہن سے اور بھو پر اس کا حق ہے۔'

میں ہزاراں وقت خاصی بڑی رام تھی مکرر بحانہ نے یا ہا کے انداز میں بھی بھائی کے لیے شکر گزاری یا محبت نہیں دیمی - اس کا انداز بھائی سے لاتعلقی والا تھا جیسے ان کی آئیں میں دور برے کی رہنتے داری ہو۔ یہی یات ظہیرالدین کے رویے میں بھی۔ وہ بیٹے سے یوں سر دمہری سے بات کرتے ہتھے جیسے وہ بیٹا نہیں ان کا کوئی ماتحت ہو۔ شادی کے فوراً بعدر بحانہ نے محسوں کیا کہ اس کے مسر اور تند دونوں عامر ہے خاصا مختلف مزاج رکھتے ہتھے۔عامر کے ساتھ ان کا روب مرد اور عجیب ساتھا۔ جب وہ شاوی کرکے آئی تو اس کے ساتھ بھی ان کا یبی رویہ تھا۔ پھراس نے غور کیا تو تقریباً تمام ہی دوسرے افراد کے ساتھ ان کا یمی رویه تھا۔ ظہبیرالد-ین اور باہا دونوں ہی عامر کی خالا وُں اور ماموؤں ہے کوئی تعلق نہیں رکھتے ہتھے۔طہیر الدین تو ا ہے شکے بھائی ہے بھی نہیں ملتے ہتھے جو دنیا میں ان کا ایک ہی خوٹی رشتے دار تھا۔ ایک باراس نے عامر سے ان کے رویے کے بارے میں بوجھا۔

" يالوگ آپ ہے استے مختلف كيوں ہيں؟"

''بس ہرانسان کی اپنی اپنی فطرت ہوتی ہے۔' عامر نے جواب دیا۔''تم نے یو نیورٹی میں پڑھا ہے۔ تہہیں تو انسانوں کے مختلف رویوں کا زیادہ مشاہدہ ہونا چاہیے۔''

'' فطرت الگ چیز ہوتی ہے۔ آ دی رشتوں اور دوئی پراس کو حاوی ہونے نہیں دیتا۔' ریجانہ نے کہاا ورفوراً ہی اسے باوآیا کہاس نے بھی تو فطرت کو دوئی پرتر نجے دی تھی۔

وہ اندر ہی اندر شرمندہ ہوگئ۔ شادی کے بان سنبری دنوں میں عامر نے اسے اپنے گھر دالوں کے بارے میں بہت ہی میں بات کم بتایا تھا۔ ایسا لگنا تھا کہ دہ جان ہو جھ کر ان کے بارے میں بات کرنے ہے گریز کرتا ہے۔ اگر وہ کسی فرد کے بارے بیں بات کرتا تو دہ اس کی ماں تھی۔ عامر کو اپنی ماں بارے میں بات کرتا تو دہ اس کی ماں تھی۔ عامر کو اپنی ماں سے بے حد محبت تھی اور اسے قلق تھا کہ وہ بیاری کے دنوں میں ان کی خدمت نہیں کر سکا تھا کہ وہ الگ رہتا تھا۔ وہ تقریباً روز ان کے پاس جاتا تھا گر پھر بھی ہید دکھ آج بھی اور باتی تھا۔ ریحانہ اس کی باتوں کو عموی معنوں میں لیتی تھی اور اس نے بھی نہیں سوجیا تھا کہ عامر کے اس دکھ کے جھیے اصل اس نے بھی نہیں سوجیا تھا کہ عامر کے اس دکھ کے جھیے اصل کی باتوں کو عموی معنوں میں لیتی تھی اور کہانی کیا تھی؟

ریحانہ کواس پر بھی چرت تھی کہ عامر کی اچھی خاصی

بڑی کوئی تھی ، اس کے باوجود اس کا باب اور بہن ایک

چوٹے ہے مکان بیس رہ رہے ہے۔ اگر چہدوا فراو کے

طاظ ہے مکان اتنا بھی چھوٹا نہیں تھا۔ اس بیس ادپر نیچ چار

بیٹر رومز ہتے۔ مہولت کی ہر چیز تھی اور ظہیر الدین کے پاس

میں قدر پر انی مگر بہت اچھی حالت بیس کا ڈی بھی تھی تمر پھر

بھی عامر کے اور ان کے طرز زندگی بیس زبین آسان کا فرق

تھا۔ عامر کی کوئی بہت مہتے علاقے بیس تھی اور عامر نے اس

این حیثیت کے مطابق آراستہ کیا ہوا تھا۔ بیش قیمت فر نیچر

اور دومرا سامان تھا۔ جھ بیٹر رومز اور دونشست کا ہوں والی

اور دومرا سامان تھا۔ جھ بیٹر رومز اور دونشست کا ہوں والی

کوئی سینٹر لی اسے می تھی۔ عامر سے پاس دولگوری گا ڈیاں

وردومرا سامان ہوتا تھا۔ اگر رہے انہ کو ہیں جاتا ہوتا تو وہ

مرسیڈ یز کارتھی۔ عامر مرسیڈ یز استعال کرتا تھا۔ اس کے

مرسیڈ یز کارتھی۔ عامر مرسیڈ یز استعال کرتا تھا۔ اس کے

قررا ئیور کوچھوڑ جاتا تھا۔ اگر دیجا نہ کو کہیں جاتا ہوتا تو وہ

ڈرا ئیور کوچھوڑ جاتا تھا۔

کوشی میں بہت مختائش تھی اور عامر کا باب اور بہن بہت آ رام سے یہاں رہ سکتے تھے مگر جب ریحانہ عامر سے پوچھتی کہ وہ الگ کیوں رہتے ہیں تووہ کہتا کہ بیان کی اپنی مرضی ہے۔ اس نے ان سے بار ہا کہا کہ وہ اس کے ساتھ آ جا نمی مگر وہ ہیں مانتے ہے۔ ریحانہ جیران تھی کہ وہ کیوں نہیں مانتے ہے۔ ریحانہ جیران تھی کہ وہ کیوں نہیں مانتے ہے۔ عامران کا بیٹا اور بھائی تھا۔ اس کے پاس جودولت اور بہن کا بھی پوراخق جودولت اور بہن کا بھی پوراخق بھا۔ ریحانہ کو خیال آ یا کہ شاید ماہا اور سسر کے اس کے ساتھ مزور و ہے کی یہی وجہ تھی کہ وہ عامر کے ساتھ عالی شان کوشی میں رہ رہی تھی اور انہیں اس نے پوچھا بھی ہیں تھا۔ اس نے میں رہ رہی تھی اور انہیں اس نے پوچھا بھی ہیں تھا۔ اس نے سے سے اس کی شادی ہوئی تھی وہ مشکل سوچا کہ اب اے اپ سسر اور نند سے کہنا چا ہے کہ وہ ان کے ساتھ رہیں۔ جب سے اس کی شادی ہوئی تھی وہ مشکل

Section.

سے دوباران کے گھرآئے ہتے اور تین جارباروہ عامر کے ساتھدان کے تھر کئی ہی ۔

ریجانہ نے اس بات کوبھی محسوس کیا تھا کہ عامر کے سارے خاندان نے شادی کے بعد انہیں کھانے پر مدعوکیا تھا مرطہیر الدین اور ماہانے ایک بار بھی ان سے کھانے پر آئے کوئبیں کہا۔ حدیبہ کہ وہ خوذ سے ان سے ملنے کئے تب تھی انہوں نے انہیں کھانے پر رکنے کو نہیں کہا۔ ماہا بہت مشکل ہے جائے وغیرہ بنا کر لے آتی تھی اور ساتھ میں پھھ فریج میں رکھی بای ہو جانے والی چیزیں ان کے سامنے رکھ . دین همی - ایسالهیس تھا کہ فرت بچ میں کچھ ہوتا تہیں تھا۔ ریجا نہ نے اتفاق سے دیکھا تو فرتج کھانے یہنے کی بے شار چیزوں ے بھرا ہوا تھا۔ یعنی ہوتا سب تھا مگر انہیں نہیں ہو چھا جاتا تھا۔ پھرتھی ریجانہ نے اس بات کودل ہے مبیں لگا یا۔اس کا خیال تھا کہ وہ اپن طرف ہے کوشش کرے کی تو حالات بہتر ہوجائیں گے۔اس نے عامر کوا بینے اراوے کے بارے میں ہیں بتا یا اور ایک بار جب وہ ان نے ملنے کئے توریخانہ نے اچا تک ہی بات چھیٹروی۔

''ابو! آپ ہارے ساتھ کیوں نہیں رہتے؟'' مظہیر صاحب عام طور ہے کم محوادر سیاٹ تا ترات والصحف ہے۔ان کی پیشانی پر پڑی مستقل شکنیں اس کی زود مزاجی کی نشان دہی کرتی مھیں۔ ریحانہ کی بات پر انہوں نے عجیب طنز میہ انداز میں لاِ جھا۔ '' کمیاتم واقعی ایسا

ریجانه کوان کے انداز پرغصه آیا کیونکساس میں طنز کی آمیزش کھی مگر اس نے حل سے کہا۔''جی ابو ورنہ میں آپ ہے کیوں کہتی؟''

ظہیر صاحب نے سگار سلکا لیا۔"ایے شوہر سے بوجهاہےتم نے؟''

وہ شرمندہ ہوگئ کیونکہ اس نے عامر سے نہیں یو چھا تھا مکراں موقع پرعامرنے اس کا ساتھو یا۔'' جی ابو!اس نے مجھے یو چھا بلکہ ا جازت جا ہی تھی ۔''

' توتم نے احازت وے دی؟''ظہیر صاحب نے ای طنز بیا نداز میں یو چھا۔ ماہا لگ عجیب سے تا ترات کے

ساتھ بیٹی آئی۔ ''جی ابو۔'' عامر نے بھی تمل سے کہا۔'' آپ جائے الله میشرور کاسے میری خواہش ہے۔''

"اجماء" ظہیر صاحب نے بدستور ای کہے میں كيا- " چلودمار ، بين اورببوكي خوابش بيتواس يوراكر

دیے ہیں۔' ''ایکن ابو ....'' ماہا نے کچھ کہنا چاہا مگرظہیر صاحب نے ہاتھ اٹھا کر کہا۔

" و یکھتے ہیں کہ بیرا ہے الفاظ کا کس حد تک خیال ر کھتے ہیں۔'

ریجاند دوتین ون سے بہاں آنے کا کہدر ہی تھی اور عامراے ٹال رہا تھا۔اپنے باپ کے کھرجانے کے حوالے ہے اس کا بھی روریہ ہوتا تھا۔ جبکہ ریحانہ جب اسے ممر چلنے کولهتی تو وه فوری تیار جوجا تا ۔ آگرمصروف ہوتا تب بھی اسی دن لے جاتا۔ریمانہ نے محسوں کیا کہ اپنے باپ کے جواب ہے عامر پریشان ہو گیا تھا۔اس نے اس دفت تو پچھ نہیں کہا لیکن گھر آتے ہی بولا۔''ریجانہ! تم نے میہ کیا حمافت کی ہے؟''

وہ جرت ہے بول ' پیھافت ہے؟'

'' ہاں۔'' عامر مضطرب انداز میں شیکنے لگا۔''تم ابو کو بالکل نہیں جانتیں۔ ای ہارٹ کر امریضہ ایسے ہی نہیں بنی تھیں اور ماہا ابو کی ووسری کا لی ہے۔ میدلوگ بہت الگ فطرت کے اور صرف اپنے لیے جینے والے لوگ ہیں۔ان

کے ساتھ رہنا بہت مشکل کا م ہے۔'' ریحانہ بھی پریٹان ہوگئ کیونکہ عامر بھی جیوٹی موٹی يريشانيول كو خاطر مين مبيل لاتا تھا۔وہ اس وقت بہت یر بیٹان تھا۔'' آپ کا مطلب ہے میٹمیں شک کریں ہے؟'' عامر نے گہری سائس کی۔ ' تنگ کرنا بہت حیونا لفظ ہے۔کاش میں نے مہیں ان کے بارے میں سب بتا Downloaded From

Palsocial Action 19 4

عامرنے ہوش سنجالاتو اینے گھر کا ماحول بہت عجیب یا یا تھا۔ وہاں ہے انتہا یا بندیا ل تھیں اور ان کی یا بندی بھی لازی تھی ۔ طہیرالدین تھرییں بھی سرکاری افسر ہے رہتے ہتھے اور ان کی ہر بات کی تعمیل لا زی ہوتی تھی ۔ بیوی اور اک کے بعد بیوں کوبھی وہ ماتحت سمجھ کر پیش آتے ہتھے۔سب سن چھ بج لازی اٹھ جاتے ۔ بیچے اسکول سے آنے کے بعدوو سے جار ہے تک اپنے کرے میں رہتے تھے اور الہیں صرف بڑیام یا یج سے چھ بے تک باہر جا کر کھیلنے ک ا جازت ہوئی تھی۔سات بجے تک وہ نی وی دیکھ سکتے تھے اور آٹھ بچے رات کے کھانے کے بعد وہ معمولات ہے فارغ ہوکرنو بجے تک بستر پر چلے جاتے ۔خودنلہبیرالدین وس بجے تمام لائنس آف کر وہتے تھے۔اس کے بعد کسی کو

ثمائنديةخاص

كمرے سے نكلنے كى كيا، بستر سے بلا وجہ الشنے كى بھى ا جاز ہے ہیں ہوتی تھی\_

ظہیرالدین کارشتے داروں سے ملنا حلنا نہایت کم تها اور خاص طور ہے وہ سسرانی رہے واروں کا آنا بیند نہیں کرتے ہے۔ جہاں تک ان کے ہاں جانے کی بات یمی تو شا دی کے شروع کے چند دنوں کے بعد انہوں نے بھی سسرال جانے کی زحمت نہیں کی تھی۔سوائے خوشی عمی کے۔ان کی سخت گیرطبیعت نے اول دن سےنصرت جہاں کوسہا کر رکھا ہوا تھا اور چند ایک بار کے نہایت برے تجربات کے بعد اس میں اتن ہمت تہیں تھی کہ ظہیرالدین کے آھے انکار کرسکے پاکسی تھم پر اعتراض كرے۔وہ نفرت جہاں كولگا بندھا تھر كا خرج ديتے ہے اور ای میں پورا کرنے کا کہتے ہتھے۔ وہ جس طرح ے خرج بورا کر لی تھی ، بیاس کو پتا تھا اور اس کوشش ہیں وہ بلکان ہوجاتی تھی۔سال کےسال طہیرالدین اے اور بچوں کو کیڑے بنا کر دیتے تھے اور کوئی بھی ضروری چیز ایک ہی بارملتی تھی محصوص مدت گزرنے کے بعد ہی وہ چیز دو باره مکتی تھی۔

ممراور بیوی بچوں کے اخراجات میں ان کاروپیہ منجوی کی حد تک پہنچا ہوا تھا تگر ایک وات کے لیے ان کا ہاتھ بہت کھلا ہوا تھا۔ سرکاری افسر ہونے کے تاتے وہ الني حيثيت سے بر حكر سوت وغيره سلوات تصاوران کی المهاری میں ورجنوں سوٹ ہتھے۔ ای طرح وہ اعلیٰ درجے کے جوتے بہنتے ہتے اور ان کے ورجن بھر جوڑے موجود ستھے۔ جبکہ نے سخت سردی میں بھی محت جانے والے جوتوں میں اسکول جائے پر مجبور ہوتے ہے۔ان کے بونیغارم اور جوتے سال میں ایک ہی بار آتے ہتھے۔ اسکول فیڈرل بورڈ کا تھا۔ فیس یا کورس کا جمنجث تہمیں تھا۔ صرف یو نیفارم اور جوتے لیما پڑتے تھے۔جب پیجوں کے نے سال کاسیشن شروع ہوتا یا عید بقروعيد كاموقع آتا توظهير الدين كي حجنجلا هث اورغصه عروح يربهوتا تغابهان ونول محمر بلن زبردست بنكامه موتا تھاا ور نفرت جہال کی بچوں سمیت شامت آئی ہوتی تھی۔ بچوں کومعمولی جیب خرج ملتا تھا جبکہ ان کے کریڈ کے افسران کے بیچے کھلاخرچ کرتے ہتھے۔

عامر کے بڑے وونوں بھائیوں میں اتن جراً ت ہیں تھی کے سی بھی معالمے میں باپ سے احتجاج کرتے اور وہ ما کا عنظ مال براتارتے تھے۔اس پردباؤ ڈالتے کہ جو

یاب بوراہیں کرتا ہے، وہ پورا کرے۔لفرت جہاں مجبور تھی۔وہ کھر کا خرج جلاتی یا بیٹوں کی فر مانشیں پوری کرتی۔ زياده مجبور ہونے پروہ انہيں کھے رقم دیے دی گھی مگر سيان ک کسلی کے کیے کافی مبیں تھی۔ یہی ،جیسی کہ اسکول کے زمانے سے انہوں نے خود کمانے کی کوشش شروع کر وی ۔ انہیں چھوٹی موٹی جابس مل تنیں جن سے وو اپنا خرج بدرا کرنے کے سے مراس میں سے مال کو بھی کھے مہیں دیا۔رم کے معالمے میں وہ باپ کی طرح خود غرض نکلے۔عامر تنیسر ہے تمبر پر تھا اور وہ پیرسب دیکھ کر کڑھتا تھا۔ بھی بھی وہ بھائیوں ہے جھڑ پڑتا کہوہ ماں کو کیوں تنگ كرتے ہيں جب كەائبيں معلوم ہے كہوہ لتى مشكل ہے كھر چلارہی ہے۔ مرجیوٹے ہونے کی وجہ سے برانے بھائی اسے کوئی اہمیت جیس دیتے ہتھے۔

محمر كا ماحول اس وقت ذرا مدلا جب ماما پيدا مولي اورظہیر الدین نے بین بارسی اولا دے لاڈ اٹھائے ۔ ماہا بھین سے ان کی جیتی تھی۔اس کے لیےوہ ایک ہے ہڑھ کر ایک چیز لاتے ہے اور گھر میں آتے ہی ماہا کو گوو میں اٹھا کیتے تھے۔اپنے ہوش میں عامر کوئیس یاو کہ باب نے مجھی اسے کود میں اٹھایا ہو یا پیار کیا ہو۔نصرت خوش تھی کے طبیر الدين نے سي اولا دکوتو پيار کيا تكرائيس پيمعلوم ٿيس تھا كه منی سے بدلا ڈ بیار نفرت کے لیے مصیبت بن جائے گا۔ ماہا مجین سے لاڈ لی تھی۔ اس کیے خودسر اور اپٹی خواہشات کی اسرتیل -اسے بھی باپ کی طرح سوائے اسے کسی کی بروا تہیں تھی۔ جیسے طہیرالدین کو بیوی کی پر دائمیں تھی ،ای طرح ما ہا کو ماں سے کوئی غرض تہیں تھی۔ دس بارہ سال کی عمر میں جب لِرُكمانِ ماں كا ما زوين جاتي ہيں ، وہ ال كرياني تك تبين بیتی تھی۔ اگر نفرت اے کھے سکھانے یا کام پر نگانے کی كوشش كرتى توظهيرالدين آ ڑے آ جاتے۔

عامر ماہا ہے سیات سال بڑا تھا۔عمیر اورسمیر پڑھنے میں خاص تیز تہیں ہتھے تگر دوسر ہے معاملات میں ان کا و ماغ بہت تیز تھا۔ انہوں نے باپ کی پوسٹ سے فائدہ اٹھایا۔ پہلے عمیر کینیڈ اس اس نے برنس کیا اور بھائی کوہمی بلوا لیا۔اے بھائی ہے محبت تبیں تھی بلکہاہے اسے برنس کے لیے ایک ایسے مدد گار کی ضرورت تھی جس پروہ اعما وکر سکے۔ ای لیے اس نے سمیر کو بلایا تھا۔ وونوں جب سے باہر کئے تقے صرف دو بار واپس آئے تھے۔ ایک بار انہیں کھ ضروری کاغذات بنوائے تھے اور دوسری بار مال کی میت پر آئے ہتھے۔ اس کے بعد انہوں نے باب، بہن اور بھائی

Section

ے رابطہ داجی سا کرلیا تھا۔ظہیرالدین اور ماہا کوتو اس سے کوئی فرق نہیں پڑا تھا تکرعا مرکو بھا ئیوں کا بیدرو بیہ بہت محسوس

نصرت جہاں کو دل کی تکلیف پہلی باراس وفت ہوئی جب عامرمیٹرک میں تھا۔ اتفاق سے وہی گھر پر تھا اور مال کو لے کراسپتال ہما گا تھا۔ یہ ہارٹ اشکے نہیں تھا تکر ڈ اکثر نے خبر دار کیا کہ اگر اصرت جہاں کا بی بی قابو میں تہیں آیا تو البیں انجا سنا کا مرض ہوسکتا ہے۔عامر جانتا تھا کہ مال کا۔ بی بی قابوآ ای سیس سکتا تھا جبکہ بی بی بائی ہونے کی وجہ تھر میں موجودتھی۔وہ باپ سے بات بنیں کرسکتا تھا۔ ماہا سے بھی نہیں کہ سکتا تھا کہ وہ ماں کا خیال رکھے۔اس لیے وہ اپنی مدتك مان كاخيال ركين لكاركائج مين اس في الفي ايس ى بيس داخله ليا \_ميشرك بيس اس كى بورۇ بيس بوريش آنى تھی۔اے ایجھے کالج میں داخلہ ملا اوراس نے ایف ایس ی میں بھی یوزیش کی تھی۔ اے اسکالر شب کے ساتھ الجيئر تک يونيورش ميں داخله مل كيا۔عامر نے كيميكل الجينئر عنگ كا انتفاب كيان جار سال بعد اس نے يہاں بھي اعزاز کے ساتھ کامیابی حاصل کی۔

ووران تعلیم اس کی دوستی ایلیٹ کلاس خاندان کے ایک لڑے محمود سے ہوئی اور انہوں نے فیملہ کیا کہ وہ نوكرى كے بجائے اپنا كام كريں مے۔ وكرى حاصل كرنے سے يہلے وہ اس كاسيث اب بھى تيار كر يكے ہتھے۔ پیسامحمو و نے نگا یا اور انہوں نے بیرون ملک سے محیمیکل متکوا کرمقای مارکیث میں سپلائی شروع کروی۔ میرکام ایسا چلا کہ چندسال بغدانہوں نے میں تیمیکل کی تیاری کا پلانٹ نگالیا اور پھے مرسے بعداے تی وے کر فیکٹری بنا نی-اس موقع پر عامر کے محمود سے کھی اختلافات ہوئے اور انہوں نے شراکت حتم کرنے کا فیملہ کیا۔ بٹوارے میں فیکٹری عامر کے جھے میں آئی اور امپورٹ ایکسپورٹ کا بزنس محمود نے لے لیا اس وقت مک عامراس قابل ہو گیا تھا کہ اینے تھر کوسپورٹ کر سکے۔ بڑے بھائیوں کے باہر جانے اور لاتعلق ہونے کے بعد عامرنے فیملہ کیا تھا کہوہ ماں باپ کوہیں چھوڑ سکتا مگر ادھراس نے اپنی فیکٹری کھوئی اور اوھ ظہیر صاحب نے اسے اینا بندوبست کرنے کو کہد دیا۔ عامر جیران ہوآ اس

"ابوا مل آپ کے ساتھ رہنا چاہتا ہوں، آپ کا سارابنا جابتا مول

'' جھے کسی سہار ہے کی ضرورت نہیں ہے۔''طہیر صاحب نے خشک کہے میں کہا۔ 'میں نے تم لوگوں کوا ہے پیروں پر کھٹرا کر دیا ہے بس اس سے زیادہ میں اور پچھ ہیں

)۔ عامر نے انہیں سمجھانے کی کوشش کی ۔' ' ابو! میں آپ ے کھ ما نگ میں رہا ہوں۔ میں تو آپ کے لیے چھ کرنا جابتا ہوں۔''

ماریے مروت کے وہ بیجی نہیں کہدسکا کدانہوں نے اس کی تعلیم میں ہمی کوئی کروارا وانہیں کیا تھا۔انٹر تک اس نے سرکاری تعلیم حاصل کی اور اس کے بعدوہ اسکالر شب پر بر متار ہا مرطبیرالدین نے اے بیروں پر کھرا کرنے کی بات یوں کی تھی جیسے وہ ہی تمام اخرا جات برداشت کرتے رہے ہوں۔ عامر نے امہیں سمجھانے کی ہر ممکن کوشش کی مگر انہوں نے اس کی ایک ہیں پنی مجبوراً اے کھر سے نکلنا بڑا۔عامر کو مال کی فکر تھی کیونگہ ڈاکٹروں کی وارنگ کے مطابق وہ انجا تنا کی مریض بن چکی تھی۔ تھہیرالدین اور ماہا میں ہے کوئی اس کی پر وانہیں كرتا تقا\_ طبيعت جب بهت زياده خراب هو جاني تو تصربت جہاں کو اسپتال لے جایا جاتا۔ طہیر الیہ بن کو میڈیکل کی سہولت حاصل تھی مگرا ہے طور پران کی تشخیص محمی کد تعرب جہاں وراما کرتی بھی ورنہ اسے خاص ياري تبيس مي -ايك بارۋاكٹر كے ياس لے جانے كے بعدوه بورے بفتے اس بات كاطعنه وسيتے ہتھے۔

عامریدسب ویکھتار ہتا اور کڑھتا تھا۔ وہ ماب کے سامنے بات تہیں کر سکتا تھا تمر ماں کی فکر تھی ۔ گھر ہے نکالے جانے کے بعد بھی وہ ہرروز آتا ۔ چند سال بعدوہ اس قابل ہو کمیا کہ کوئٹی بنا سکے۔ تب اس نے طہیر الدین کو آ مادہ کرنا جاہا کہ وہ اس کے ساتھ رہیں تب بھی وہ نہیں مانے ۔ بیٹے کے گھرر ہنا انہیں معیوب لگتا تھا اور بیوی کی مجھی انہیں پروانہیں تھی جو بیاری کے عالم میں بھی تھر کی ساری ذہبے واریاں سنھالتی تھی۔ ماہا کوشروع سے کوئی کام کرنے کی عاوت مبیں تھی ۔ بچین سے اس کامعمول تھا پہلے اسکول اور پھر کالج کے لیے تیار ہو کروہ ناشتے کی میز یر آئی اور تصرت جہاں اس کے سامنے ناشا لگائی تھی۔ تاشتے کے بعد وہ برتن ایسے ہی جھوڑ کر باب کے ہمراہ گاڑی میں بیٹھ کرروانہ ہوجاتی۔

بیراعزاز بھی اسے ہی حاصل تھا ور نہ ظہیر الدین نے آج تک کسی اولاد کو اسکول یا کالج ڈراپ نہیں کیا

-2015 نومبر 2015ء

تھا۔ د پہریں آتی تو ایک بار مجمر اس کے سامنے کھا تا سجایا حاتا۔ اس کی واپسی سے سیلے نفرت اس کے کمرے کی سفال کرے اس کی پھیلائی چیزیں سمیث کرر کھ جی ہوتی تھی۔کھانے کے بعددہ اینے کرے میں جلی جاتی اور اس دنت وہاں سے نکلی جب طہیرالدین کی دفتر سے آ مدہوتی۔ اس کے بعد دونوں باپ بیٹی لاؤنج یا نشست گاہ میں بیٹھ کر دنیاجہاں کے بارے میں گفتگوشروع کردیتے گفتگو کا مرکز ؛ وسرول کی برانی ہوتی تھی اور اکثر موضوع سخن نصرت جہاں یا عامرادراس کے بھائی ہوتے ہتھے۔نصرت جہاں نتی اور ان باپ بی کی خدمت کرتی رہتی ۔ کڑھنے اور خاموش رہے ہے اس کا مرض اندر بی اندر برحتا میا۔ عامر نے کوشش کی کیروہ مال کوسہولت دینے کے لیے ملاز مدر کھ دیے مرظهمیرالدین اور ما بانے میتجو پرمستر دکردی ظہیر الدین نے یوں انکار کردیا کہوہ اینے تھر میں سی کی مداخلت تطبی يندنيس كرتے اور بابا كاكہنا تھا كەلوك كيالبيس مے كدايك

میلی بارا سے کہا۔ "ای لاکی کے ہوتے ہوئے دل کی مریقنہ مال مج ے شام تک کاموں میں لگی رہتی ہے۔''

لڑکی کے ہوتے ہوئے کھر میں طازمدرطی ہے۔عامرنے

" مجھے بر حالی ہے فرصت کہاں ملتی ہے۔" اہا ڈ ھٹائی سے بولی۔ ''منے کائ اور شام کوکو چنگ۔''

ایک بار جب نفرت جہاں کی طبیعت زیادہ خراب ہوئی اور وہ دودن اسپتال میں رہی توعامرنے اے راضی کر لیا کہوہ کچھون چل کر اس کے ساتھ رہے۔ مگر جب عامر اسے لے حانے کے لیے آیا تو نفرت جہاں نے اس کے ساتھ جانے ہے انکار کر دیا اور وجہ بھی نہیں بتائی ۔البتہ اس کے تاثرات اور آتکھوں کی تمی نے عامر کو بتا دیا کہ وجہ کیا تھی۔اے زندگی میں پہلی بار باب پرشد پدغصرآیا۔نصرت جاں اس کے تارات سے بھانی کئ۔ اس نے کہا۔'' عامر! توکوئی بات نہیں کرےگا۔'

ا ای ایک سیستم برداشت کرنی رای کی؟ 'اس نے تڑپ کرموال کیا۔

جب تک جان ہے۔ ''تھرت جہال نے جواب دیا۔ دمیرے بیجتم میری فکر مت کرو۔ تم نے میرا دل بہت خوش کیا ہے بگدایک تم نے بی کیا ہے۔اس کا صلم ہیں

"ام! مين جو يجه بھى مول آپ كى دعاديل سے • جون \_آب سوچ نہیں سکتیں کہ میں اینے میرآ سائش تھر میں

منتی تکلیف میں رہتا ہوں کیونکہ میری ماں میرے ہوتے ہوئے بھی مشکل ترین زندگی گز ارر ہی ہے۔'' نفرت جہال نے مجری سانس لی۔'' بیمیرامقدرہے -2-1

اس کے بعد نصرت جہاں ایک سال اور زندہ رہی اورایک رات سوتے میں اسے ہارٹ اٹیک ہواا دروہ بتانسی کو تکلیف و ہے اس دنیا ہے گزر گئی۔ عامر کے لیے یہ بہت برا سانحه تهاا در وه بهت دن تک ڈسٹرب رہا تھا۔ایک وکھ والالحدال وفت آیا جب طہیر الدین نے بیوی کے مرنے کے دومہینے کے اندر ماہا کی شادی کر دی۔ پیشادی اس کی بیندہے ہوئی تھی اور شایداس کے اصرار پرُجلدی شادی کی منی تھی۔اس کا شوہر فرحان اچھا آ دی تھا بگر ما ہانے شادی کے بعد ... اینے شو ہر کو اتی ٹینشن دی کہوہ ڈیریشن کا مریض بن کمیا۔ وہ ورمیانے در ہے کا مرکاری افسر تھاا ور مایا ال سے بڑے بڑے مطالبے کرتی تھی جودہ پورے بیں کر سكيّاً تقارة يريش كي دجه سے حادث كر بيھا جو جان ليوا تابت ہوا۔ شوہر کے مرنے سے ماہا کوکوئی خاص فرق نہیں بڑا تھا اوراس نے اعلان کر دیا کہ اب وہ شادی مبیں کرنے کی كيونكداسے شارى كے نام سے بى ففرت موكئى ہے۔ان باب میں نے بھی عامر کی شادی کے بارے میں سوچا بھی نہیں تھا۔ بیتو اس کی خالہ تھی جس کی وجہ سے عامر کا تھر بس حراتحا\_

یه سب جان کر ریحانه بهت زیاده قکر مند هو کئی۔''اب کیا ہوگاوہ تو مان بھی گئے ہیں؟''

'' جو ہوگا وہ تم بھی دیکھواور بھکتوگی۔'' عامر نے سر دآ ہ بحری - ' میں تو پہلے ہی بھگت ریا ہوں۔'

ر یحاند نے روہانے کہے میں کہا۔ اسوری، جھے بالکل معلوم سیس تھا کہ میں اتن بڑی علطی کرنے جاری ہوں۔ " " تہیں علظی میری ہے۔ تمہیں اسیے محر والوں کی فطرت کے بارے میں بتاویزا جاہیے تھا تکر میں اس سے مریز کرتارہا۔' عامرنے کہا۔اےمعلوم تھا کہاس کا باپ اور بہن کس نیت ہے آ رہے تھے اور اِن کی پرسکون زندگی میں بھونیال آنے والا تھا۔ چند ہفتے بعدظہیر صاحب نے اپنا مكان كرائے ير جرها يا-جس سامان كى ضرورت تبيل محى، اسے او پر کے دو تکروں میں رکھ دیا ادر ذاتی سامان سمیت عامر کی کوشی میں نتقل ہو گئے۔اس وقت عامر نے موجودہ كوتفى نبيس بنوائي تقى \_ المجى ال في صرف بلاث ليا تعا ----

سىپئىس3اتجىت-<u>ئۇڭ</u>--- ئومبر 2015ء

بمرحال اس کوشی میں بھی بہت گنجائش تھی ۔ریحانہ نے ان کے لیے دو بیڈرومر ممل طور پریتارر کھے تھے۔اس نے ان کی نے سرے سے سجاوٹ کی تھی اور سے قالین کے ساتھ نے یروے لگوائے تھے اور وہ بیرسب خود لے کر آئی تھی۔ **وہ** ائے طور پر کوشش کر رہی تھی کہ آنے والوں کو زیادہ ہے زیادہ خوش کر سکے اور ان کا موڈ اچھار ہے۔

معمروہ ان لوگوں میں ہے نہیں سے جواپنا موڈ کسی كروي يرجهور تي بين ظهيرصاحب ني آت بي عم صادر کیا کدان بیدرومز کا سامان نکال دیا جائے اور وہ سامان لگایا جائے جو وہ ساتھ لائے ہتھے۔ حالانکہ وہ جو فریچیرلائے تھے، وہ خاصا پرانا تھا اور کمرول کے رنگ اور ووسری جزول کے لحاظ سے بالکل بھی مناسب سیس تھا۔ ر یحانہ نے ان کو بتانا جاہا کہ اس نے خود ان کے لیے خاص فرنش کیا ہے کر انہوں نے اسے بہت فراب کیے میں توک ویا ۔ " لک، بیں اینے معاملے میں کسی کی مداخلت پسندنہیں كرتا مول \_ شن عصيم كهدر ما مول ويسياي كراؤ \_"

ر بحانہ نے کھر کہنا جاہا تگرعامر نے مداخلت ك المنظميك إلى المواجعة آب البيل كورسابي بوجاء كا-" '' جمعے اپنے نسی معالم میں مراخلت بالکل بھی قبول نہیں ہے۔ 'ظہیر صاحب کا لہد بہت سخت تھا۔ 'یہ بات ا پئ بيوي کوجمي بتا ناتھي \_''

ملازمول کے سامنے ہوئے والی بے عزلی پرریجانہ کا چہرہ خفت ہے زرد پڑ کیااور تا ہایوں خوش تھی جیسے اس کی کوئی برای خواہش بوری ہوئی ہو۔عامر پھے و برتو خاموش ہوا بھراس نے کہا۔ ابو بیصرف میری بیوی تبیں ،آپ کی

الكن الى سے بيلظميرصاحب پر بيٹے كى بات كا كرم اثر ہوتا، ماہا یونی نہ محمور کے ابور باہر ہے آئے والی ایک عورت کو آیپ کی کمیا پروا ہوسکتی ہے۔ بھا بھی تو ایک مرضی چلانا جا ہیں کی کیونکہ سان کا محرے ۔

ای کمحے ریحانہ نے جان لیا کہ اس کی زندگی کامشکل ترین دور شروع ہونے والا ہے ۔ عمر سے دور اتنا مشکل ہوگا اس کا اے انداز وہیں تھا۔ان دونوں پاپ بٹی نے اس کی رندگی مشکل سے مشکل تر بنانا شروع کردی ۔اس کی ہر بات پرامیترام کرتے ۔ اگروہ خیال رحمتی تب مجی احتراض ہوتا اوراكرنسي چيز چس چيچيے بهث جاتی تو خيال شدر تھينے كا طعنہ ويا جاتا - بات کو تھمانا اور بات سے نئ بات نکالناانہیں خوب آتا تھا۔ان دونوں کے دیاغ میں منٹی سوچ کوٹ کوٹ کوٹ ک

معری ہوئی تھی اور وہ کبھی فلطی ہے بھی مثبت نہیں سوچ کے تھے۔ یہاں آنے ہے پہلے مایا بی کوجنم وے چکی تھی اور وہ اس پر بول فر کرتی تھی جیسے اولاد پیدا کرنے کا کارہا مداس ونیا میں مرف ای نے انجام ذیا ہے۔ وہ موقع بہموقع ریمانہ کو جماتی کہ دہ اب تک ماں میں بن کی ہے۔ حالانکہ اس کی شادی کو انجی چھے میننے ہوئے تھے۔سارا ون ان باپ بی کا سامنا کرنے کے بعد جب وہ رات کو کمرے میں آتی توعامرے بیسوال مرورکر گی۔

" آپ النالوگول ہے اتنا مختلف کیوں ہیں؟" "شايداس كي كه من الى اى بركيا بول اور شعوری طور پرابوسے دورر ہاہوں ۔

"ال کے باوجودانسان میں فطرت تو آتی ہے۔" ''نہیں ، اکثر اوقات انسان اپنے بڑول سے بالکل مختلف ہوتا ہے۔تم نے سا ہے تا کہ شیطان کے محروبی پیدا ہوایا ونی کے مرشیطان پیدا ہو کیا۔

چدمینے میں انہوں نے ریحانہ کواتا عاج کرویا کہ اسے لگا محاورے کا دوسرا حصہ بی درست ہے۔ اگر عامر نہ ہوتا تو شاید دو ووسرے مینے سے پہلے اے گھر جا چک ہوتی۔ یہ عامر بی تھا جس کی خاطر وہ انہیں برواشت کرتی ربی محران ماب بی نے اسے نفسیاتی مریض بنا دیا۔اے رانت کو نیند تبیس آل بھی کہ اس او کوں کا سنامنا کرنا پڑے گا۔ای کا دن اتنا کمزور ہو کیا تھا ذرای آیہٹ اسے چونکا وين محى - اس كاخود پر قابوتم موكيا تعااور ملى بھي تو ميشے بيشے خود بہ خوداس کے آنسو بہنے لکتے ۔اس کی مجول حتم ہوگئ تھی کیونکہ کھانے کی میز پر دونوں باب بٹی موجود ہوتے تھے اوران کی زبان بنانسی احساس کے سلسل چلتی رہتی تھی۔وہ اس کے سامنے اس کے بارے میں الی دل آزار باتیں کرتے کدر بھانہ کا دل جاہتا کہ چینیں بار مار کرروئے یا اس معمرے بھاگ جائے ۔

اس نے ایسے لوگوں کا سامنا کرٹا دور کی بات ہے، مجھی سوچا بھی نہیں تھا کہ اس کاان سے پالا پڑے کا ۔وہ دن سدون کمزور مور بی تھی۔ اگر جید تھر بیس گئی ملاز ما تیس تھیں مگر اسے تکرانی تو کرنا پڑتی تھی۔ ایک دن وہ ناشتے کے بعد ملازمدے صفائی کرار ہی تھی کدا ہے شدید چکر آنے اور وہ بے بوش موئى- برحواس ملازمد يمني وينخ كلى محر جب كوئى نہیں آیا تو وہ خود کسی شرح ا<u>ے ا</u>نھا کر بیڈروم ہی لے آئی۔ وہ عامر کو کا ل بھی ہیں کرستی تھی کہ اس کے پاس نمبر نہیں تھا۔ وہ مجا کی ہوئی ماہا کے تمرے تک آئی اور

سىپنىسدانجىت ---- ئومبر 2015ء

وروازہ بجاتی رہی مگر اس نے جواب نہیں ویا۔ اتنے میں برابر والے کرے سے ظہیر الدین نکلے اور اسے ڈانٹا کہ ماہا کی طبیعت خراب ہے اسے نگل نہ کرے۔ بدحواس ملاز مہ نے ریحانہ کے بارے میں بتانا چاہا مگروہ اسے جھاڑ کراہیے کمرے میں جانکے تھے۔

ملازمہ کی جمھے میں نہیں آرہا تھا کہ کیا کرے کہ اتفاق سے عامر کی خود کال آگئ اور ملازمہ نے اسے بتایا تو وہ تیزی سے گھر آیا اور بے ہوش ریحانہ کوگاڑی میں ڈال کر اسپتال لے گیا۔ ریحانہ کوآئی سی یو میں لے جایا گیا کیونکہ اسپتال لے گیا۔ ریحانہ کوآئی سی یو میں لے جایا گیا کیونکہ اس کا بلڈ پریشر خطر ناک حد تک کر چکا تھا۔ بروفت طبی المداد سے اس کی طبیعت منتبطل کی مگر ڈاکٹر کا کہنا تھا کہ آگر اسے اللہ نے میں کچھ دیراور ہوتی تو اس کی زندگی کوخطرہ لاحق ہو سکتا تھا۔ ریحانہ کی حالت بہتر ہونے کے بعد اس کے پچھ شمیسٹ ہوئے اور جب ان کے نتیج آئے تو ڈاکٹر نے ایک اچھی خبر سنائی جبکہ دوسری خبر بری تھی۔ اس نے عامر سے آگھی خبر سنائی جبکہ دوسری خبر بری تھی۔ اس نے عامر سے کہا۔ '' آپ کے لیے خوشخبری ہے کہ یہ امید سے ہیں اور بری خبر رہے کہ ان کے اعصاب بہت کر ور ہو گئے ہیں اور بری خبر بہت کر ور ہو گئے ہیں اور بری خبر بہت کر ور ہو گئے ہیں اور بری خبر بہت کر ور ہو گئے ہیں اور بری خبر بہت کر ور ہو گئے ہیں اور بری خبر بہت کر ور ہو گئے ہیں اور بری خبر بہت کر ور ہو گئے ہیں اور بری خبر بہت کر ور ہو گئے ہیں اور بری خبر بہت کر ور ہو گئے ہیں اور بری خبر بہت کر ور ہو گئے ہیں اور بری خبر بہت کر ور ہو گئے ہیں اور بھر ہو سکتا ہے۔'

عامر جانتا تھا کہ ریکانہ کے اعصاب کیوں استے کزور ہوئے ہیں گر وہ چھ ہیں کرسکتا تھا۔ ریکانہ نے یہ مصیبت خود مول لی تھی اور آب اس سے چھٹکارامشکل تھا۔ واپسی میں اس سے پہلے کہ عامر پوچھتا اسی نے ریجانہ کو کیوں نہیں ویکھا ' ماہا شروع ہوگئی۔''ہم نے تواہی شوہرکو کیوں نہیں ویکھا ' ماہا شروع ہوگئی۔''ہم نے تواہی شوہر کو کہاں کرتے ہے ج''

''سیہ سب بیوی کے پیچھے دم ہلانے والے ہیں۔''ظہیرصاحب نے بیٹی کی تائید کی۔عامرخاموش رہ کیا۔ مگر ریحانہ کواندر کمرے میں پہنچا کروہ واپس آیااوراس نے کہا۔

" آپ لوگوں کے لیے اچھی خبر ہے۔ ریحاندامید ہے۔ اب آپ کونٹانے پرایک نیس دوجا نیس ہوں گی۔'
ہے۔اب آپ کونٹانے پرایک نیس دوجا نیس ہوں گی۔'
مگر وہ بچھنے اور شرمندہ ہونے والے لوگ نہیں سخھے۔وہ ان لوگوں میں سے شخھے جوخودہ کی میں تکبری حد کو پہنچے ہوتے ہیں اور ان کے خیال میں ان کا کیا اور کہا ہی درست ہوتا ہے۔ علطی ہمیشہ دوسروں کی ہوتی ہی درست ہوتا ہے۔ علطی ہمیشہ دوسروں کی ہوتی اس ہے۔ایے لوگ بہت بڑی چوٹ کھا کر بھی نہیں سنجلتے۔ اسے لوگ بہت بڑی چوٹ کھا کر بھی نہیں سنجلتے۔ اسے لوگ بہت بڑی ہوت اور ما ہا کا و تیرہ برقر ار رہا۔البتہ ای ایک لیے ظہیر الدین اور ما ہا کا و تیرہ برقر ار رہا۔البتہ

ریحانہ کی بوں بچت ہوگئی کہ ڈاکٹر نے اے مکمل آرام کا کہا تھاا ور وہ بیشتر وقت اسپنے بیڈروم میں رہتی تھی۔ یول ان کا سامنا کرنے اور ان کی باتوں ہے محفوظ بھی۔ مگروہ مرے میں بند ہوکر بیٹھنے والی لڑی مہیں تھی۔ اسپے مرے میں بھی چھونے مونے کام کرنی رہتی مگر بہ بھی كتنا كرتى .. اسے كھلى جگه اور كھلى فضأ اچھى لكتى تھى \_ كوتھى کے سامنے جھوٹا مگر خوب صورت لان تھا۔ وہ اس کی سبز تھاس پر ننگے یاؤں چلتی تو اسے اچھا لگتا۔ تمروہ اس خوف سے اندر بیٹھی رہ جاتی کہ ہاہراپ وہ دونوں ہتھ۔ ممرکب تک؟اس کی طبیعت بہتر ہوئی تواس نے باہر نکلنا شروع کیا۔اس کے اندر کہیں تو قع تھی کہ شاید اب وہ اس کے ساتھ نرم روبیہ رکھ لیں۔ چلوکوئی روبیہ نہ رکھیں ، اس کی جان بخشی کردس مگروہ تو جیسے اوھار کھائے بیٹے ہتھے کہ وہ سائے آئے تو چھلی سربھی نکال لیں۔خاص طور سے ماہا کا روبیاس بارحد سے گزرا ہوا تھاا وروہ اس سے عام س بات بھی استے زہر لیے کہے میں کرتی کدر بحاندنہ جاہتے ہوئے بھی رو دیتی۔وہ بار باراس سے پوچھتی کہ آخراس کا تصوركيا ہے اور وہ اسے كس بات كى مز اد سے رہے ہيں۔ ما ہا نے بھی اس بات کا جواب ہیں دیا مکرایک باراس کے منہ ہے حقیقت نکل کئی۔ وہ اس بات کا ماتم کرتے ہوئے کہہ ر ہی بھی کہ دوسری لڑ کیا گئی جماعتی اپنی مرضی ہے لائی ہیں اور ایک وہ ہے جسے ایک میں ہوتے ہوئے بھی بھا بھی اپن مرضی سے لانے کا موقع تہیں ملا۔ یہی وجہ تھی کہ اس نے ریجانه کوایک کمی حکوجی قبول تہیں کیا تھا۔تقریباً یہی خیال طهيرالدين كالجمي تقابه

. میح جب ڈ اکٹرز نے اسے اطمینان دلایا کہ ریحانہ کے تمام وائٹل سائن ٹارٹل ہو چکے ہیں تو دہ گھر آیا اور پہلی بار عامر نے ایسے باب ادر بہن سے او کی آواز میں بات کی اوراس نے اہمیں ریحانہ کی حالت کا فر مصدار قرار دیا۔اس پرظمبیر صاحب نے اس سے کہا۔ اصل میں تو تمہاری بیوی نے ہاری زندگی حرام کی ہوئی ہے۔''

" تب اس كى جگه آب كيون نهيس آئى سى يوييس لينے؟" عامرنے زہر ملے لہج میں کہا۔" آپ یہاں تھیک تھاک ہیں اور آپ کی زندگی حرام کرنے والی ساری رات زندگی وموت کی مملکش میں رہی۔ "عامرنے کہتے ہوئے ان کے آھے دونوں ہاتھ جوڑ دیے۔ 'مہربانی کریں اور ہاری جان بحثى كردي\_

عامر نے کسی اور انداز میں کہا تھا کہ وہ اپنا روپیہ درست کریں تکران دونوں کی منفی ڈامنیت نے اسے کسی اور انداز میں لیا اور ماہا تھے گئے کررونے لکی کہ عامرنے اپنی اصلیت دکھا وی اورظمیر الدین بھی اس پر چلانے کے۔عامر پریشان ہوکر تھر ہے نکل کیا۔اس کے بعدوہ گھر سے یا ہر ہی رہا اور تین د ن بعد جب ریجا نہ گھڑآ رہی تھی توظہیر الدین اور ماہا اپنا سامان لے کر جا رہے تھے۔ریجانہ نے روکنا جایا مگر عام نے منع کر و یا۔ ' جانے دو، میرا یک مرضی ہے جارہے ہیں اور تم غفر مت کزو۔ یہ یہاں ہے حلے بھی کئے تب بھی دور رہ کر د وسرول کوئینش د ہے کے ماہر ہیں ۔ مہیں ان کی خاص کی محسوس مبیں ہوگی ۔''

عا مر کا کہنا درست ثابت ہوا۔ ان دونوں نے ان کا ما یّنکاٹ کر دیا اور رشتے داروں اور جانبے والوں ہیںان کے بارے میں جھوتی با تیں بھیلانے تکے۔جودہ خود کرتے رہے تھے اس کاالزام ان پرلگارہے تھے۔عامراورد پحانہ تک مہ خبریں چہچی رہتی تھیں۔ لوگ ان سے پوچھتے تو وہ غاموش رہ جاتے کہ انہیں وضاحت کرنے کی عادت میں ی ۔ عامر کا کہنا تھا جو انہیں جانتے ہیں ، وہ ان باتوں پر میں ہیں کریں مے اور جو کریں مے عوہ ان سے پہلے ہی تخلص نہیں ہیں۔اس لیے اگر دہ یقین کرتے ہیں تو وہ ان کی ذراہمی پروانہیں کرتا ہے تگریہ کہنے کی بات تھی جب قریب ترین رشتوں کی طرف ہے ایسی دل آزار باتیں کی جائیں تو انتاك پر بحدند كيدار تويرتا ہے۔عام بھي ڈيريس رہے لگا اور ایک داری سے واپسی پراس کا ایکسٹرنٹ ہو گیا۔ سىپنسدَائجىت - 2015ء

اس کی جان نئے کئی مگر چوٹیس بہتے آئی تھیں ۔ساری د نیااس کی عما دت کے لیے اسپتال آئی تھی۔ اگر نہیں آئے تو اس کا باب اور بہن ہیں آئے تھے۔

ان دنوں ریحانہ نے اپنی ہمت ہے بڑھے کر بوجھ ا نھایا۔ وہ عامر کے ساتھ کھر اور خود کوجھی دیکھ رہی تھی۔اس کے آخری دن تھے۔عامر عاردن اسپتال میں رہ کر آیا مگر اجی اے ایک مہینا بیڈریسٹ کرنا تھا کیونکہ اس کے تھنے کی بڈی ٹوئی تھی اور بائی کلائی میں میل فریکچرتھا۔ای مجبوری کی وجہ سے عامر اے اسپتال بھی تہیں لے جا سکا۔ ریجانہ نے مال کو بلالیا تھاا ورو ہی اس کی دیکھ بھال کر زہی تھی۔اس کے مال باب اور بھائی و بھا بھیاں با قاعد کی سے اسے دیکھنے اور حال یو چھنے آتے ہے۔ وقت آنے پر خالدہ اے اسپتال نے کرمنی جہاں ریجانہ نے نعمان کوجنم دیا۔عامر خوش تھا۔ ریجا دیجی خوش تھی اور اس کے تھر والے تو نہال تھے کہان کی جن کواتی مشکلات کے بعد اللہ کی طرف ہے میٹے كا انعام ملا تعا مرظمير الدين اور ماباكي طرزف سے ندكوني پیغام آیا اور نہ وہ خود دیکھنے آئے۔ عامر دھی تھا ۔ صرف ریجانه کی خاطراس نے اپناد کھ تھیالیا۔

مروری اور طبیعت خرائی کے باوجود نعمان تاریل طریقے سے پیدا ہوا تھاا ور وہ دوسرے دن محرا کی تھی۔ خالدہ د د دن ا دراک کے ساتھ رہی اور پھڑ چکی گئی۔وہ ویسے بھی تھر سے بہت دن دور رہ کی تھی۔ عامر نے ریحانہ اور بيح كى ديكھ بھال كے ليے ايك نرس ركھ بى اس كے جانے کے بعد ریحانہ نے عامر ہے کہا کہ بے جبک طہیر الدین یوتے کو دیکھنے ہیں آئے عمر مہ بہرحال ان کا خون ہے۔اگر وہ چاہے تو ہوتے کولے جا کر انہیں دکھا سکتا ہے۔ عامر مجی يبي سوج رہا تھا مر الكي رہا تھاجب ريحاند نے احساس دلا یا تواس کی چکی ہٹ دور ہوئی مراس سے ملے کہوہ نعمان کو لے کر جاتا اطلاع آئی کہ طہیر صاحب اور ماہا ایک ا یکسیڈنٹ میں شدیدزحی ہوئے ہیں۔عامرا پی حالت کے باوجود بھا گا ہوا گیا۔وہ بہرحال اس کا باپ ادر بہن تھے۔ وہ اسپتال پہنچا تو پتا چلا کے طبیرصاحب موقع پر ہی چل سے اور ماہا شدید زخی ہوئی تھی۔ ڈاکٹر اس کی جان بھانے کی كوشش كررے سے آ يريش تھير ميں جانے سے يملے ماما نے عامرے کہا۔

'' بھائی بھے معاف کر دیناا ورمیرے بعد میری نگی کا

• • تم <sub>ا</sub>س کی فکرمت کرواورتم کو پچھٹیں ہوگا۔''عامر

**Naggor** 

نے اسے تسلی دی عمر اس کا وقت بھی ہے کیا تھا۔ آپریشن تیمنل پر ماہا نے بھی جان دے دی۔ یکی شاہدین کا کہنا تھا کہ حادثہ کے وقت ظمیر الدین ڈرائیونگ کے دوران زور سے بول رہے تھے اور ان کی توجد ڈرائیونگ پر ہیں تھی ای وجہ سے بول رہے تھے اور ان کی توجد ڈرائیونگ پر ہیں تھی ای وجہ سے بول رہے کوئینشن مسلم اس کے اعمر بسیرا کرتی ہے اور ای فینشن نے طریرالدین کی جمی حان کے لئے میں بالرائی ہے اور ای دونوں کی لاشیں نے کر اپنے محمر آیا تو ریحانہ اپنے ساتھ دونوں کی لاشیں نے کر اپنے محمر آیا تو ریحانہ اپنے ساتھ ورنوں کی لاشیں نے کر اپنے محمر آیا تو ریحانہ اپنے ساتھ آئی ۔ اسے بڑائی مشکل سے پونے دو سال کی ہوئی ہے۔ آئید کو سنجال کی جو اس کی مشکل سے پونے دو سال کی بھی ۔ اس کے کہا دن ہے اس کے کہا دن ہے ہوئی ہے۔ آئید کو سنجال کی جو اس کے کروم ہو گئی ہے۔ گیا دن بعد دور ہوئی مال کی دور بحانہ اور عامر کی بھی ہیں کی تھا اس کے ساتھ کی دور بحانہ اور عامر کی بھی ہیں کی تھا اس کے اس کے اس کی خاص فرق بھی ہوائی خاص فرق بھی دالا بی تھا اس کے اس کے اس کے اس کے اس کی خاص فرق بھی دالا بی تھا اس کے اس کے اس کے اس کی خاص فرق بھی دالا بی تھا اس کے اس

آئینہ کے آئے کے بعد ایان موااور ان کا محمل مو کیا کر بھانداورعامرکونچ کچ آئینہ ہے بیارتھا اور دوسرے وہ یہ خیال بھی کرتے ہتھے کہ مقیقیت معلوم ہونے کے بعد آ ئمینہ کوان کے دویے بیش کوئی کمی نے محسوس ہواس لیے وہ اس كابهت زياده حيال ركحت متع مرانبول في اس الأويار میں بگاڑانہیں تھا۔ ویں سال کی عمر سے کریجانہ نے اسے جیموتی مونی و ہے داریاں ویٹا شردع کر دی تھیں ۔ وہ اس کی تعلیم پر پوری توجہ وی سی اور ٹیوٹن کے با دجو دخور بھی اے پڑھاتی تھی ۔ چند مبینے پہلے و ، بلوغت کی تمرکو پینے گئی تک اور ریجانہ نے اے تعمیل سے آنے والے وقت کی نزا کوں کے بارے میں بتایا تھا۔ دواسے بار بارسیجھانی تھی۔آئینہ نے ووپٹائیٹا شروع کردیا تھا۔اسے امید تھی کہ اس کے بعد بھی وہ ان باتوں کو فراسوش نبیں کرے گی۔ کیونکہ اب اسے سمجھانے والی ادراس کی دیکھ بھال کرنے والی کوئی قری مورت مبیں تھی۔اس کیے ریحانہ نے ایک مستقل طاز مدکی ذیسے داری لگا دی تھی کہوہ آئینہ کی اس حوالے ہے دیکھ مجال کرے کی اور اس کی ضروریات پوری

ہے ہے ہے۔

نوجوان ڈاکٹرنے تعریفی انداز میں کہا۔'' آپ نے

برائی کاصلہ اچھائی ہے دیا ۔''
''ریجانہ نے آہتہ
''نہیں …… دینے کی کوشش کی ۔''ریجانہ نے آہتہ
ﷺ '' کچ تو میر ہے کہ آئینہ کوشروع میں سنبان بہت

ہے گیا ۔'' کچ تو میر ہے کہ آئینہ کوشروع میں سنبان بہت

ہے گیا ۔'' کے تو میر ہے کہ آئینہ کوشروع میں سنبان بہت

مشکل نگاتیا۔وہ مشکل یکی ہے گراصل بات میتی کیوہ میری نندکی یکی تھی اور میہ بات مجھے رہ رہ کر یاد آئی تھی۔کوئی میرے اندر کہتا کہ میں اس معصوم یکی ہے اس کی مال کے کیے کا بدلہ لول ادر میہ بات میں نے بہت مشکل سے ۔۔۔ اسے ذہن سے نکالی۔''

''اچمی فطرت والے انسان ایسا ہی کرتے ہیں۔'' ریحانہ نے اسے غور سے دیکھا۔'' آپ کا مطلب

ہے کہ میں الجیمی عورت ہوں؟'' ''بالکل ''اس نے کہا۔'' آپ خود پر بوے فیصد کین رکھتی ہیں لیکن میرا کلپ بورڈ آپ کوسوفیصد تمبر دے رہاہے۔'' ریحانہ بنسی '' آپ کس قسم کے ڈاکٹر ہیں؟ دیکھنے شن تو ہاؤس جاب پرنگ رہے ہیں۔''

"من بمیٹ سے اس جاب پر ہوں۔"وہ بولا اور کلپ بورڈا ہے زانو پررکھ لیا۔" آلیک سوال اور ہے۔" "دہ جی بوجے لین ۔"ریخانہ نے کہتے ہوئے گھڑی کی طرف و کھا تو ساڑھے جارئ رہے تھے۔اسے حیرت ہوئی اس گفتگو میں اتنا دنت کر رکھیا تھا اور اسے بتا ہی نہیں جلا نوجوان ذراً آئے جماے

'' آپ کو میہ خیال آیا کہ عمر سے اس جھے ہیں جب آپ جوان ہیں اآپ کا گھر جو ہرادر پنچ ہیں درندگی بہت پرسکون اور لطف والی ہے ۔۔۔۔۔ کوئی مسئلہ یا پریشانی نہیں ہے تو آپ کو میہ جان لیوا بیاری ہو گئی۔آپ میں کیون کر حانے والی ہیں ۔ کیا آپ نے سوچا کہ آپ ہی کیوں؟'' '' کئی بار ۔۔۔۔' ریحانہ نے اعتراف کیا۔'' ابھی آپ کے آنے ہے پہلے بھی جھے یہ خیال آیا تھا۔''

ہے، ہے سے پہنے ماسے مید میں میں ہاتا۔ ''اس سوال کا کوئی جواب ذہمن میں آیا؟'' ''مبیں، مہت سوچا مگر سوائے اس کے کیچیس مجھے میں نہیں آیا کہ اوپروالے کی مرضی یمی ہے۔''

''آپ کا کیا خیال ہے، او پر والاصرف ایک مرضی کرتاہے، اسے اپنے بندوں کی کوئی پر وائیس ہے؟'' ''میں ایسا کیسے سوچ سکتی ہوں؟'' ریحانہ کانپ ''نی ''بیتو اس کے حضور کمتاخی ہوگی مگر سوال تو اس سے پیفیبروں نے بھی کیے۔''

'' ہاں پینیبروں نے بھی کیے اور وہ اپنے ہر بندے کو ہرسوال کا جواب ویتا ہے ۔سز اجز ایس بھی اے راضی کیے بغیر نہیں چھوڑ تا ''

Section.

نمائندةخاص

نظر آر ہے ہتھ۔ رنگ استے دلکش ہو گئے ہتھے کہ اس نے بہت بہلے زندگی میں نہیں دیکھے ہتھے۔ آسان کے بادل جیسے بہت قریب ہتھے اور وہ ہوا کی ہنے والی لہریں بھی دیکھ سکتی تھی۔ اس نے خوش ہوکر کہا۔'' دافعی یہ تو سب بہت خوب صورت لگ رہا ہے۔''

'' '' '' مے اس سے بھی خوب صورت مناظر ہیں ۔'' نوجوان نے ترغیب دینے والے انداز میں کہا۔'' آپ دیکھیں گی؟''

اس بارریجانه کو عامر کا خیال بھی نہیں آیا۔اس نے بے ساختہ کہا۔'' ہاں میں دیکھوں گی۔'' بے ساختہ کہا۔'' ہاں میں دیکھوں گی۔'' ''آپ کومیر ہے ساتھ جلنا ہوگا۔'' ''میں چلوں گی۔''

'' تب میں یقین دلاتا ہوں کہ آپ کو جوافسوس تھا، وہ خوشی میں بدل جائے گا۔'' '' وہ کیسے؟''

'' آپخود کوٹٹولیں ، کیا بیمنظرد کھے کر آپ کا افسوس کم نہیں ہواہے؟''

ریجانبہ نے سوچاا در اسے تعجب ہوا۔ واقعی یوں۔ برظاہر قبل از وقت دنیا سے جانے کا دکھ بہت ہی معمولی سارہ کمیا تھا۔ جیسے انسان کو چیونٹی کاٹ لے تو اس کی تکلیف کچھے دیر بعد تا قابل محسوس ہوجاتی ہے۔اس نے مبر ہلایا۔ دیر بعد تا قابل محسوس ہوجاتی ہے۔اس نے مبر ہلایا۔ ''ہاں ، بہت کم رہ کمیاہے۔''

''بن تو میری بات پر لقین کریں، آھے چل کریہ بالکل ختم ہوجائے گا۔''

ائی کہے ایک بھیا تک جیخ مونجی اور پھر کوئی ہوں چلانے لگا جیسے اس کی زندہ کھال اتاری جارہی ہو۔'' جچوڑ دو سسہ خدا کے لیے سس میں نہیں جاؤں گا سسہ مجھے معاف کر دو سس مجھے ایک موقع دو سسہ خدا کے لیے سسہ خدا کے لیے سس'' جینیں اور شور قریب آنے لگا۔

''سیکیا ہے؟'' ریجانہ نے ہم کرکہا۔ ''آپ کو پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے۔'' نوجوان نے نسلی دی۔ای کسے کیلری میں ذرا آ مے ایک دروازہ دھاکے سے کھلا اور ایک سیاہ تومند ہیولا باہر آیا۔اس کا جسم اتنا سیاہ تھا کہ نظر اس پر نہیں ٹک رہی تھی۔ بڑھے ہوئے کا نے نما بال جنہوں نے اس کا پوراجسم ڈھانپ رکھا تھا۔وہ اتنا کسیا چوڑ انہیں تھا گر اپنے ایک ہاتھ میں د ہو پے تھا۔وہ اتنا کسیا چوڑ انہیں تھا گر اپنے ایک ہاتھ میں د ہو پے تھا۔وہ اتنا کسیا چوڑ انہیں تھا گر اپنے ایک ہاتھ میں د ہو چے '' میں نے کہا نامیں نمائندہ خاص ہوں اس لیے بہت پچے لگ سکنا ہوں۔'' وہ بولاا در کھڑا ہو کرشینے کی دیوار تک آیا۔'' یہ منظر کننا خوب صورت ہے۔''

نوجوان نے بلٹ کر اس کی طرف دیکھا۔''اس کی امل خوب صورتی دیکھنی ہے تواس سے باہرجا کردیکھیں۔'' ''باہر جاکر .....'ریحانہ نے اس کی بات دہرائی۔ ''نامر جاکر .....' ریحانہ نے اس کی بات دہرائی۔

''وہ کیے؟ ۔۔۔۔ یہاں ہے جبی تونظر آر ہا ہے ۔۔۔ ''نوجوان کے لیج میں اصرار تھا۔'' یا ہرنگل کرآ پ خودمحسوس کریں گی اور ممکن ہے چرآ پ کواس سوال کا جواب بھی مل جائے کہ آپ ہی کیوں؟''

ریمانہ کوعامر کاخیال آیا، وہ آنے والا تھا گرنو جوان کے بات نے اسے جس میں جالا کردیا تھا۔ باہر جانے سے اور اس کے ساتھ چلئے سے کیا مراد تھی؟ اسے نو جوان سے کی احتی کا خوف محسوں تہیں ہور ہا تھا۔ حالا نکہ آج تک کسی اجبی آدی سے ریحانہ نے اتنی طویل گفتگونہیں کی تھی اور پھرا پنی زندگی کے وہ کوشے بھی اس کے سامنے بیان کرنا جن کے بارے میں اس نے عامر کو بھی نہیں بتایا تھا جو صرف اس کے اسے میں اس نے عامر کو بھی نہیں بتایی جی اس سے اتنا بائدر ستے اس سے اتنا بائدر ستے اس سے بتائی جی کہ اس سے اتنا نو جوان نے اس بتائی جی کرائی ہو کئی گاور اب نو جوان نے باہر چلنے کو کہا تو وہ اس پر بھی راضی ہو نو جوان سے بو چھا۔ '' میں زیادہ دیر نہیں رکوں گی۔ میراشو ہر آنے والا ہے۔''

جواب میں نوجوان صرف بہت دلکش انداز میں مسکرادیا۔ جب وہ ای انداز میں مسکرادیا۔ جب وہ ای انداز میں مسکراتا توریحانہ کی ہلکی ی مزاحت بھی ختم ہو جاتی تھی۔ اس نے ریحانہ کی طرف ہاتھ بڑھایا جواس نے بلا بھیک تھام لیا اور بستر سے یوں اٹھ آئی کہ اسے اٹھے کے لیے ذرا بھی زور نہیں لگانا پڑا۔ اچا تک اسے لگا جیسے کمرا بہت روشن اور خوب صورت ہوگیا ہو۔ نوجوان نے ووسر سے ہاتھ سے دروازہ کھولا اور وہ باہر آگئے۔ کمرے کے سامنے دوسری منزل کی سیلری تھی اور اس کے باراسپتال کالان تھا۔ ریحانہ پھر چران ہوئی۔ لان اس کے باراسپتال کالان تھا۔ ریحانہ پھر چران ہوئی۔ لان باس کا سبزہ اس کے پھول اور پود ہے، آسان اور اس پر اس کا سبزہ اس کے بھول اور پود ہے، آسان اور اس پر اسے بہت ہی ختلف اور بہت ہی خوب صورت

سىپنسدانجىت سىرى 2015ء

Section Section

## 

5°4 195 1968

پرای ٹک کاڈائر یکٹ اور رژیوم ایبل لنک ہے۔ 💠 ۔ ڈاؤ نگوڈنگ سے پہلے ای ٹک کا پر نٹ پر بوبو ہر پوسٹ کے ساتھ ایہائے سے موجو د مواد کی چیکنگ اور انتھے پر نٹ کے

> المشهور مصنفین کی گنب کی مکمل ریخ الگسیشن 💠 ویب سائٹ کی آسان براؤسنگ ♦ سائٹ پر کوئی بھی لنک ڈیڈ نہیں

We Are Anti Waiting WebSite

💠 ہائی کواکٹی پی ڈی ایف فائلز 💠 ہرای کیک آن لائن پڑھنے کی سہولت ﴿ ماہانہ ڈائنجسٹ کی تین مُختلف سائزوں میں ایلوڈنگ سپریم کوالٹی ، نار مل کوالٹی ، کمپریسڈ کوالٹی 💠 عمران سيريزا زمظهر کليم اور ابن صفی کی مکمل رینج ایڈ فری گنکس، گنکس کو بیسیے کمانے کے لئے شریک نہیں کیاجا تا

واحدویب سائٹ جہال ہر کتاب ٹورنٹ سے بھی ڈاؤنلوڈ کی جاسکتی ہے

🗬 ڈاؤنلوڈنگ کے بعد پوسٹ پر تبھرہ ضرور کریں

🗘 ڈاؤ نلوڈ نگ کے لئے کہیں اور جانے کی ضرورت نہیں ہماری سائٹ پر آئیں اور ایک کلک سے کتاب

ڈاؤنلوڈ کریں استروہ سریں احراب کو وسب سائٹ کالنگ و بیر منتعارف کرائیر

Online Library For Pakistan



Facebook

fb.com/paksociety



سمی کیونکہ جس وقت وہ کمرے میں لائی گئی تھی تو ای وقت سے
بوڑھا بھی وھیل چیئر پر لا یا جا رہا تھا اور وہ مسلسل بول رہا
تھا۔ اسپتال، اس کے محملے اور اسپے لواحقین کوسنارہا تھا جو
بیاری میں بھی اس کی پروانہیں کر رہے ہتھے، اسے یہال
لا وارتوں کی طرح لاکر ڈال دیا گیا تھا۔

وہ بتارہا تھا کہ اس نے اپنی اولاد کے لیے کیا پھینیں کیا۔ ایک معمولی ٹیکس کلکٹر ہوتے ہوئے بھی انہیں شاہی رندگی دی اور جب وہ بڑے ہوئے تو اس سے بے پروا ہو گئے۔وہ انہیں گالیاں دے رہا تھا۔ اس کا شوراس وقت تک سائی دیتا رہا جب تک انہیڈنٹ اسے اس کے کمرے میں نہیں لے کیا۔ سیاہ تومند محص نے پلٹ کرد یکھا تو رہا نہ کو اس کی آ کھوں اور منہ کی جگہ شعلے سے دکھائی دیے۔وہ غرایا تو ایسالگا جیے یا دل کڑ کے ہوں اور پھروہ اس بوڑ ھے کو ۔۔۔ اس کی آ کھوں اور محاف کر نے کی انہیں کر رہا تھا گر اسے اور چوڑ دیے اور محاف کرنے کی انہیں کر رہا تھا گر اسے اور چوڑ دیے اور محاف کرنے کی انہیں کر رہا تھا گر اسے دیواروں سے اربا تھا اور ستونوں سے گرارہا تھا۔ یہ سب دیا ہوئے۔دیسب دیواروں سے ماررہا تھا اور ستونوں سے گرارہا تھا۔دیسب دیا دیواروں سے مارہا تھا اور ستونوں سے گرارہا تھا۔دیسب دیا ہوئے۔منظر بہت ہی ہیت تا ک تھا گراسے نوف اپنے لیے دیا تھا۔

''میکون ہے؟'' ''میکی نمائندۂ خاص ہے۔''نو جوان نے کہا۔ ''میکیسا نمائندۂ خاص ہے؟''

''مر مخص کے لیے الگ نمائندہ خاص ہوتا ہے۔''لوجوان نے فلسفیانہ انداز میں کہا۔'' وہ اس بوڑھے کے لیے ہوں۔''

ریجانہ نے اسے دیکھا اور دل سے اللہ کاشکر اوا کیا کہ اس نے اس کے لیے ایسانمائند ہ خاص بھیجا۔ نوجوان مسکر ارہا تھا اور اس کی مسکر اہث نے ریجانہ کے ول میں آنے والا عارضی خوف وورکر ویا تھا۔ اس نے کہا۔'' چلیں؟'' عارضی خوف وورکر ویا تھا۔ اس نے کہا۔'' چلیں؟''

\*\*\*

عامر ڈاکٹر کے کمرے میں تھا جو بتارہا تھا۔'' جانے سے پہلے وہ کچھ بچیب ی ہورہی تھیں۔'' سے پہلے وہ کچھ بچیب ی ہورہی تھیں۔'' ''کیا مطلب؟''عامر بولا۔اس کی آٹکھیں سرخ ہو رہی تھیں۔

" ایک منٹ، میں دکھا تا ہوں۔" ڈاکٹر نے ریموٹ ایٹھا کرساسنے ملکے ایل ای ڈی ٹی وی کوآن کیاا دراسے ملٹی

میڈیا موڈ پر لایا۔ بوایس بی پہلے ہی گئی تھی جس میں سی ٹی وی کیمرے کی ویڈ بو موجود تھیں۔اس نے ویڈ بو چلائی۔''مید دیکھیں .....وون کر ہیں منٹ پروہ خاموش اور ساکت تھیں ..... وہ باہر دیکھ رہی تھیں ..... اس کے بعد انہوں نے بولنا شروع کرویا .....''

عامرد کھر القا کہ ریحانہ جیے کس سے بات کررہی سے گراس کا انداز بہت نارال تھا۔ اس نے ڈاکٹر سے کہا۔ "آواز بیس ہے؟"

" اس نے معذرت کی۔ کیمرے ہاری بنیں ہے معذرت کی۔ کیمرے ہاری مجبوری ہیں ورنہ ہم پرائیولین کا بہت خیال رکھتے ہیں۔ اس لیے ما کک نہیں انگائے ہیں۔ ' ڈاکٹر نے مووی فاسٹ فارورڈ کی۔ ' ویکھیں اب چار زیج کر تیس منٹ ہونے والے ہیں۔'

ریحانہ اب بھی بات کررہی تھی بھراس نے باہر کی طرف ویکھا۔اس دوران میں اس کے ہونٹ و تفے و تفے سے مسلسلی حرکت میں ہے۔ پھر چارئ کر بتیں منٹ براس نے کچھ دیر خاموش رہنے کے بعد ہاتھ اٹھا یا جیسے کسی کو ہاتھ تھا رہی ہو یا سہارا لے رہی ہو۔ ہاتھ چند سکنڈ ہوا میں معلق رہا اور پھر نے گر گیا۔ ' دس از دی اینڈ۔' ڈاکٹر نے آہتہ سے کہا اور پی وی آف کر دیا۔ ' دوہ اس کے موت سے ...

عامر آجھیں صاف کرنے لگا۔ اس نے آہتہ ہے یو چھا۔"اس کیفیت کوکیا کہا جائے گا؟"

''شایدموت سے بہلے دیاغ نے کام کرنا چھوڑویا تھا اور وہ خیالی چیزیں دیکھر ہی تھیں، کسی سے بات کررہی تھیں لیکن ایک بات بھین ہے، وہ بہت مطمئن اور خوش تھیں۔'' ''بہی اصل بات ہے کہ وہ آخری کھات میں خوش تھی۔'' عامر نے کہا اور کھڑا ہو کیا۔اس نے ڈاکٹر کی طرف

ہاتھ بڑھا یا۔''متھینک بوڈاکٹر''

'' بیجھے افسوں ہے۔' ڈاکٹر نے اس کا ہاتھ تھام لیا۔'' آپ کا نقصان بہت زیادہ ہے ۔ لفظ اس کی تلافی نہیں کر سکتے ۔ ڈیڈ باڈی تیار ہے، آپ جب چاہیں لے جا سکتے ہیں یا اسپتال کی انتظامیہ اسے پہنچاو ہے گی۔' ''میں اسے ساتھ لے کر جاؤں گا۔میرا اور اس کا ساتھ اب زیاوہ ویر کانہیں رہا ہے۔اس مختر دنت کا ایک

ساتھ اب زیاوہ ویر کانہیں رہا ہے۔اس مخضر دنت کا ایک ایک لمحہ اب میں اس کے ساتھ گزارنا چاہتا ہوں۔''عامر نے کہااورڈ اکٹر کے کمرے سے نکل گیا۔

سسينس ڏائجست \_\_\_\_فومبر 2015ء

